





تبيان الفرقان

حنام كتاب

: تبيان الفرقان (جلدسوم)

خفزت حكيم العصرمولا ناعبدالجيدلدهيانوي مدخله العالى ازافادات

ابتمام وترتيب استاذ العلما مفتى ظفرا قبال صاحب مذظله العالى

پروف ریڈنگ : مولاناصہیب ظفر و کلیم اخر صاحب

كېوزنگ : عبرمحدفياض

اشاعت اول مغرالمظفر ١٣٣١ه

مع المدشائر بر محین ایران نیمان الفرقان کی محاومت میں برمکن محیکی احتیاط سے کام لیا ہے لیکن مجمی محمی کا بت ، هماعت اور جلد سازی میں ہواننظی ہوجاتی ہے۔ محکمتی کا کرکھ اور کران کے خلط ریل ہے۔ مطابق بھی أكر كسي صاحب كواليي كي تلطي كاعلم جواتي براه كرم مطلع قرياً كرممنون فرما كيس...

0300-6804071

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
|-------------------------------------------|
|                                           |
| · .                                       |
|                                           |
|                                           |
|                                           |
|                                           |
|                                           |
| عرض مدعا                                  |
|                                           |
| ·                                         |
|                                           |
| سام څاه په د د د                          |
| يَايُّهَا الَّذِيْنَ                      |
| لغوی نجوی وصر فی شخفیق                    |
| تقسر                                      |
| تفسير<br>ماقبل سيے ربط                    |
| ما بن تصریط<br>ایمان کے تقاضے             |
| li di |
| عقو دوعهو د کامصداق                       |
| گھر بلو جانوروں کے مشابہ چو پائیوں کا تھم |
| حالت احرام میں شکار کی ممانعت             |
|                                           |
| شعائرالله کی تعظیم کاشکم                  |
|                                           |

| با <sup>جم</sup> ی تعاون میں براورتقو کی کی رعایت کاتھم |
|---------------------------------------------------------|
| وہ جانور جن کا کھانا حرام ہے                            |
| غیراللّٰدے نام پرذ بح کیے ہوئے جانوروں کی مختلف صورتیں  |
|                                                         |
| سخميل دين کااعلان                                       |
| حرمت والے احکام کی استثنائی صورت                        |
| يَسُّئُونَكَ مَاذَ ٓ ٱلْحِلَّ لَهُمُ الْمُ              |
| لغوى ، صرفى شحقيق                                       |
| تفییر                                                   |
| ما قبل <u>سے ربط</u>                                    |
| انسانی زندگی میں شکار کی اہمیت                          |
| کناکن صورتوں میں رکھا جاسکتا ہے اور کن میں نہیں         |
| شکار جوذ سے اسلے مرجائے                                 |
| شکار کرنے کی شرائط                                      |
| تفسير باللفظ                                            |
| چیز ول کی حلت وحرمت کا واضح اصول میں است                |
| اہل کتاب کے ذبیحہ کا تھکم                               |
| ابل كتاب كامصداق                                        |
| اہل کتاب کہلانے کے لیے ایمان کامعیار                    |
| اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کی شرائط                 |
| ائل كتاب بيننے كى شرائط                                 |
| مرزا اَی زندیق ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |

| ٧٣                                     | ابل کتاب کی عورتوں ہے نکاح کرنا                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Yo                                     | نکاح کی شرا نط                                          |
| ۲۵                                     | كفر كانقصات                                             |
| نُوَّا إِذَا قُمُتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ | يَا يُّهَا الَّذِينَ امَ                                |
| ٧٨                                     | لغوی ،صر فی ونحوی شخقیق                                 |
| <u>اکا</u>                             | تفسير                                                   |
| ۷۱                                     | ركوغ كاخلاصه                                            |
| <u>۷۴</u>                              | احداث دو کاموں کا نتیجہ ہے                              |
| <u> </u>                               | عدت اصغرے طہارت حاصل کرنے کا طریقہ                      |
| ۷۴                                     | حدث اکبرے طہارت عاصل کرنے کا طریقہ                      |
| ىل كرنے كاطريقة                        | پانی پر قندرت ند ہونے کی صورت میں طہارت حا <sup>ص</sup> |
| ۷٦,,,,,,,,,                            | ا حکام طہارت واضح کرنے کا مقصد                          |
| ال<br>الل سے                           | طہارت کے بعد شکر گزاری حضرت بلال دخاننڈ کے              |
| ۷۸                                     | انعامات خداوندی کااستحضار                               |
| ۷٩                                     | د نیامیں امن وسکون عدل پرموقوف ہے                       |
| ۷۹                                     | انصاف کا قیام سیح شہادت پرموقوف ہے                      |
| ۸٠                                     | غلط شہادت محبت یاعداوت کی وجہ سے ہوتی ہے                |
| Λι                                     | مؤمنین ادر کا فروں کا انجام                             |
| Ar                                     | مؤمنين پراحسان عظيم                                     |
| مِيۡثَاقَ بَنِيۡ اِسۡرَآءِيۡلَ ۚ       | وَلَقَىٰ أَخَذَ اللَّهُ                                 |
| AY                                     | ير                                                      |

| A4                                       | لغوی ،صر نی ونحوی شخفیق                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| q+                                       |                                           |
| 91,                                      | وا قعات ذکر کرنے ہے مقصور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 97                                       | بنی اسرائیل ہے لیا ہوا عہد                |
| 9**                                      | عبد کی پابندی پرانعام                     |
| 9m                                       |                                           |
| 90                                       |                                           |
| 94                                       |                                           |
| 94                                       | •                                         |
| ٩٨                                       | -                                         |
| 99                                       |                                           |
| 99                                       | امت محدیہ میں انتشار نصاریٰ ہے کم ہے      |
| [+l                                      |                                           |
| [I+T                                     | , , , ,                                   |
| 1+t                                      | , ,                                       |
| 1•P"                                     |                                           |
| [+(Y,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ·                                         |
| 1+\$                                     |                                           |
| 1.4 - 2                                  | اتمام حجت<br>په جبر وکړه و رسه            |
| ٣ لِيَقَوْمِ اذْكُرُوْ انِعُمَةَ اللهِ · |                                           |
| f◆Λ                                      | تنبير                                     |

| ں کو تا دیب کی جاتی ہے اور یہودونصار کی کو تعذیب ہوئی                        | مے              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                              |                 |
| اِئَيْنَ كَاشَام ہے مصرفتقل ہونا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | بنياسر          |
| ں بنی اسرائیل پرظلم اور فرعون ہے نجات                                        | مصرميير         |
| ئەمۇڭ ئىلارتىق كى ملك شام كوواپس لىننے كى كۇشش                               | حضرية           |
| اېمىت                                                                        | رازک            |
| ا ميل كوحضرت موى غييشلا كاخطاب                                               | بنياسر          |
| رائیل کی برز د لی اور صحابه کرام خوانید کا جوال مردیاا                       | بنی اسر         |
| رائیل سے جواب پرحضرت موسیٰ علیتها کوصد مه<br>۔                               | بني اسر         |
| ہے انکار کی سز ا                                                             | جہادیہ          |
| تنيه ميں حضرت موی علايتنام و ہارون علايتنام کے قيام کی نوعیت                 | وادی:           |
| ت پوشع عدایشا کی قیادت میں جہاداور فتح شام                                   |                 |
| Iri                                                                          | بيجيه           |
| الاا                                                                         | تفيير           |
| وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نِنَبَ الْبُقُ ادَمَ بِالْحَقِّ مُ                        |                 |
| If'Z                                                                         | تفسير.          |
| ے ربط                                                                        | ماقبل.          |
| اورقا نیل کا قصه                                                             | ہا بیل          |
| ) کا اپنے بھائی ہا تیل کو فن کرنا                                            | قا بيل          |
| یں کا قتل تمام انسانوں کے قبل کے ہراہر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ايک نفر<br>اليک |
| جزاء الذين '' كاشان نزول                                                     | "انها.          |

| <del> </del>                                     |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pr                                               | ۋا كوۋى كى مىزا                                                |
| اسوا                                             | استَناكَى صورت                                                 |
|                                                  | يَاَيُّهَا لَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوَ الِلَهِ |
| IPT                                              | تفسير                                                          |
| IPPE.                                            | ما قبل ہے ربط                                                  |
| 177                                              | توسل كامسئله                                                   |
| IPM                                              | مسئلہ توسل کے بارے میں صاحب ہدایہ ودیگر فقہاء کامسلک           |
| 177 <u>7</u>                                     | مداریه دریگرعبارات کاجواب                                      |
|                                                  | وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوَّا                      |
| 172                                              | تفيير                                                          |
| <br>  <b>                                   </b> | سرقه کی تعریف اوراشتنا کی صورتیں                               |
| 14                                               | حدود ثابت ہونے کے بعد معاف نہیں ہوسکتیں                        |
| اردار                                            | تعزير كأحكم                                                    |
| <br>  ( <sup>2</sup> )                           | عدسرقه پراعتراض کا بے مثال جواب                                |
|                                                  | سزاے مقصود جرم کا خاتمہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| l                                                | لطيفه.                                                         |
|                                                  | جرائم کا خاتمہ حدود کے نفاذ ہے ہی ہوسکتا ہے۔                   |
| 1                                                | سرقم میں پہلے مرد کا ذکراور زنامیں پہلے عورت کا ذکر کیوں؟      |
| li                                               | نحوی قاعده                                                     |
| li                                               | يَنُ كامصداق                                                   |
| 16                                               | باربار چوری کرنے والے کی سزا                                   |

| 172                    | حدسرقہ کے بعد تو ہے کا ذکر اور حنا <b>ن</b> کی دلیل                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I/7A                   | النَّد تعالَىٰ كى سلطنت كى وسعت اور قدرت كالمله                                                                                                                                                                                   |
| 16"4,                  | خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی                                                                                                                                                                                              |
| 10r                    | ه قبل ہے ربط                                                                                                                                                                                                                      |
| 10r                    | آیات کے شان نزول کا واقعہ                                                                                                                                                                                                         |
| lor                    | شان نزول کا دوسراوا قعه                                                                                                                                                                                                           |
| AY                     | حضور ماً النبياء تسلى                                                                                                                                                                                                             |
| 104                    | ابل کتاب علاءادرعوام کے مزاح کا بگاڑ                                                                                                                                                                                              |
| 10/1                   | آیات کا دوسرام غبوم                                                                                                                                                                                                               |
| 14•                    | آج کل کے وکلا ءاور ہماراعدالتی نظام                                                                                                                                                                                               |
| PM                     | تفسير بإللفظ                                                                                                                                                                                                                      |
| فِيْهَاهُ لَى وَنُورًا | ُ إِنَّا ٓ اَنْزَلْنَاالتَّوْلُ لَهُ                                                                                                                                                                                              |
| ١٩٩                    | تفتير                                                                                                                                                                                                                             |
| 144                    | ماقبل ہے رہ ا                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 •                   | •                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141                    | اولیاءاورعلماء میں فرق                                                                                                                                                                                                            |
| 1 <b>∠</b> t           | إعلماء كي فضيلت                                                                                                                                                                                                                   |
| 127                    | عالم دعابد میں فرق شیخ سعدی میشد کی زبانی                                                                                                                                                                                         |
| 147                    | ت ابر ما بدلهان رق مسارق بدالله من رباق المساسمة المساسمة المساسمة المساسمة المساسمة المساسمة المساسمة المساسمة<br>المساسمة المساسمة ال |
| 1ZA                    | · It                                                                                                                                                                                                                              |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 140                    | الله كي آيات كو بيجنااور قانون البي كے خلاف فيصله كرنا                                                                                                                                                                            |

| 124   | قانون قصاص اور ديت                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144   | انجیل کا تعارف اورائل انجیل کو مدایت                                                      |
| 144   | قرآن كا تعارف اورابل قرآن كوبدايات                                                        |
| 129   | اشریعت وطریقت ایک ہی چیز کے دونام ہیں                                                     |
| 1.4   | جوْ 'ماانزل الله" كامصداق نبيل وه جبالت ہے                                                |
| آءَ آ | يَّا يُّهَا لَّذِينَ الْمَنُوالَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّطْرَى اَوْلِ             |
| 1AT,  | ا تغییر                                                                                   |
| 187   | ،<br>مأتبل سے ربط وخلا صبه مضامین                                                         |
| 184   | ' کا فرول کے ساتھے کم اتعلق ممنوع ہے؟<br>' کا فرول کے ساتھے کس کا تعلق ممنوع ہے؟          |
| ΙΑΔ   | ا خربات ما                                            |
| ļ     |                                                                                           |
| 1/4   | امنافقین کا کرداراورانجام<br>سروسه تعلقه تام منافقین                                      |
| 14    | کفار ہے تعلق تو ژنے میں فائد داپتا ہے۔<br>رون سے بھا ۔                                    |
| 191   | مؤمنین کی پیلی صفت<br>نوسیر                                                               |
| Iar   | منو متنین کی دوسری صفت                                                                    |
| 197   | مؤمنین کی دوسری صفت<br>مؤمنین کی تمیسری صفت<br>. بر برج                                   |
| 195   | مؤمنين کَ چوتھی سفت                                                                       |
| 1917  | مؤمنین کی پانچویں صفت                                                                     |
| 192   | تمام صفات کامصداق اتم صحابہ کرام جی کتابے کی جماعت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 192   | مؤمن کے دوست کون ہیں؟                                                                     |
| II .  | دوی کے قابل شخص<br>دوی کے قابل شخص                                                        |
| 192   |                                                                                           |
| 11    | ······································                                                    |

| 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يېود ونصاري کااذ ان ونماز کامذاق اڑانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اہل کتاب کودیگر کفارہے ممتاز کر کے ذکر کرنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هَا يَئْ وَيُدْنَ مِنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٥٠٠ وريرتارك مار ركور ركان وبه ٢٠٠٠<br>قُلُ يَاهُ كَالُكِتْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Control of the Contro |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r•r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قابل استهزاء مسلمان نهيس، اہل كتاب خود ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | برا کون؟ ہم یاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r•a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يېود کې مؤمنين کو دهو که دينے کی کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the state of the s |
| <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>r•∧</b><br>- 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يهود كے علماءاورمشائخ كا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r+ q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يهود كا گـتاخانه جمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اً الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A alto extend to the callegation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 - 1 4 4 2 - 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "الىٰ يومر القيامة" كامفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الى يومر القيامة " كالمهومكي يومر القيامة " كالمهومكي كوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rich des de la constant de la consta | ایمان قبول کرنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rin de la lace de la lace de la compaña de l | قرآن کریم کاانصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٱنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ مَّ بِتِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۶۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ي پهادرسون بورس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۱۹<br>پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | القير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| riy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خلاصة مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MZ-CIRIORE COLL - LONG -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضور شأنتيم كافرض منصبي اوراس كي ادائيگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضور طَالِيَّةِ عَلَى كَا خَلْت كَى وْ مددارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "ان الله لايهدى القوم الكفرين" كامفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| اہل کتاب کی مشرکین ہے دوئتی کیوں؟                        |
|----------------------------------------------------------|
| "اشد الناس عداوة" كامصداق                                |
| انگریز کے خلاف ہندومسلم اتحاد اور قرآنی آیات             |
| دورنبوت کے نصاریٰ۔                                       |
| حفرت تفانوی بینیة کامندومسلم اتحاد ہے اختلاف             |
| يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ  |
| rar                                                      |
| اقبل سے ربط ا                                            |
| حلال چیز کوحرام کھہرا لینے کی مختلف صور تیں اوران کا تھم |
| قتم کی مختلف اقسام اوران کا تھکم                         |
| قسم تو ڑنے کا کقارہ                                      |
| قتم کا کفار ہشم تو ڑنے کے بعد ہے                         |
| تفسير باللفظ                                             |
| خمر کامصداق اور حرمت کی تاریخ                            |
| ميسر كي تعريف اوراس كانتكم                               |
| بت پرستی اور قرعه اندازی کے تیر                          |
| ند کوره اشیاء کی حرمت کی حکمت                            |
| غد کوره اشیاء کے نقصانات ۔                               |
| الله اوررسول کی اطاعت ہے اعراض میں نقصان کس کا ہے؟       |
| شراب کے حرام ہونے ہے پہلے شراب کا استعال                 |
| جوئے کے بغیر گھوڑ دوڑ کا تھم.                            |

### يَّا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَيَبُدُونَّكُمُ شکار کے متعلق اہل حرم کی آ زمائش..... احرام کی حالت میں شکار کی سزا..... r\_r\_ حالت احرام مین خشکی اور بحری شکار کاتھم. **12** Z ىعية الله في عظمت ..... t∠q نعية الله كى فظمت فلا مركر نے كى حكمت ..... بلّد کے نذاب کا خوف اور رحمت کی امید .......... رسول کی قرم**ی**واری.....نست برون ی کثرت و کھی کربرائی اختیار کرنا۔ نبيا وييل كالسوه اورعلامه اقبال ثميلية كي نصيحت ..... نىبى<u>ڭ اورطىپ براېزىيىن جو سكت</u>ى. MA الَيَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُو الا تَسْتُلُو اعَنَ آشَيَاءَ MA 9 .... یملے زمانہ میں غیرضروری سوال کرنے والوں کا حال......

| - K41                 | موجوده دور میں تثرک کی مختلف صورتیں                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| ram                   | شرک کی ایک صورت جانوروں کوغیراللہ کے نام پر چھوڑ ناہے          |
| rgr                   |                                                                |
| II.                   | التداوررسول کے مقابلہ میں آ باء کا طریقہ اختیار کرنا           |
|                       |                                                                |
|                       | نصاریٰ کاایخ احبارور ببان کورب قرار دینا<br>په سر سید سر در ز  |
| r9 <u>/</u><br>r9/    | آیت مذکوره تقلید کے خلاف نہیں                                  |
| r9A                   | ا ہے آباء کی اقتداء جو بے علم و بے عمل ہیں                     |
| r9A                   | اتباع علم کی ہے باپ دادائ نہیں                                 |
| r99                   | اہل ایمان کوسلی                                                |
| r49.                  | "امر بالمعروف"اورُ" نهى عن المنكر" كى ايميت                    |
| F*+1                  | الربسروت المهلي المسار الواليا                                 |
| p==                   | آ مات وروایات مین طبیق<br>میند در دایات مین طبیق               |
|                       | "يا ايهاالذين آمنوا شهادة بينكم "كاشانزول                      |
| r•Δ                   | تفيير باللفظ                                                   |
| )مَاذَ آأجِبْتُمْ الْ | يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا |
| ти                    | تقيير                                                          |
| irii                  | ا<br>ما قبل ہے ربط                                             |
| ru                    |                                                                |
| У И                   | قیامت کے دن انبیاء پینلم کااپنی امتوں کی گواہی وینا            |
| rir                   | "لاعلمه لنا" کی پہلی تو جیہ                                    |
| rir                   | دوسری تو جید                                                   |
| mm                    | تيسري توجيه                                                    |
| r ir                  | چوتھی تو جیے                                                   |
|                       |                                                                |

| דיותי  | بدعتیع ل کا حوض کوژر ہے دھتاکا راجا نا                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
|        | قیامت کے دن ہر مخص سے پانچ سوال                                   |
| mis    | حضرت عیسیٰ غیابنہ کے مذکرہ میں یہوداورنصاریٰ دونوں کے لیےراہنمائی |
| rn     | حضرت عيسى عدائلهم كي ممر كے متعلق مختلف آراء                      |
| <br> m | حضرت عیسیٰ علالہ کا سے حسی معجز ات                                |
| r1A    | حضرت نعیسیٰ علیاتنام قر آن وسنت کے ماہر ہوں گے                    |
| r19    | حوار یوں کا پکا پکایا کھانا منگوانے کا مطالبہ                     |
| mr•    | حصرت عيسى علياشلا كاعيسا ئيول بياعلان لاتغلقي                     |
| rrr    | جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا کا حاصل ہونا ہے                 |



#### سورة الانعام

## ٱلْحَمُنُ يِثْهِ الَّذِي خَلَقَ السَّلْوُتِ وَالْآمُنَ

| rry |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
|     | سورة الانعام كاماقبل <u>سے ربط</u>              |
|     | کمی سورتوں کے مضامین                            |
| rra | تو حید، رسالت اور معاد پرایمان لا ناضروری کیون؟ |
| rrq | شرک کی حقیقت                                    |
| rri | حق ہے اعراض کی شکایت                            |
| rrr |                                                 |
|     | سوال کا جواب دینے کے مختلف طریقے                |
|     | مشرکین کے سوالو <b>ں کے جواب</b>                |
|     | حضور سنا المينا كتسلى                           |
|     | وارثان انبياء كوتنبيه                           |
|     | استهزاء کانتیجه                                 |
|     | ِ<br>قُلُلِّيَنُ مَّافِ السَّلْوٰ               |
| ·   | تفيير                                           |
|     | سورتوں کی تقسیم آسان اور مشکل ہونے کے لحاظ ہے   |
| rrr | آ سان وزمین کاما لک کون؟                        |
| -r- | قیامت کا اجتماع الله کی رحمت کا تقاضه ہے        |

| rra                      | قدرت اللي كے مظاہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rry                      | اصلام الكارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rr <u>z</u>              | تو حید کی بنیا دا در شرک کا خاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٣٩                      | رسالتِ مصطفیٰ پر الله تعالیٰ کی شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rai                      | رسالت مصطفی منگافیهم پرامل کتاب کی شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ror                      | آج تمهارے شرکاء کہاں ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ror                      | کا فروں کا آپ کی مجلس میں آنے کا مقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ror                      | کا فروں کی جنہم کود مکھ کرخواہش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ray                      | بد کرداروں کے برے اعمال ان کی پشتوں پرسوار ہوں گے.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>ػ</u> ٳڴڹۣؽؘؽڠؙۅؙڵۅ۫ؽ | قَدْنَعُلَمُ انَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا |
| _                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FYI                      | تنبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | تفسیرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ryl                      | تفسیرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PYI                      | تفسیر<br>ماقبل ہے ربط<br>ایمان قبول مذکر نے والوں پررسول اللّٰدِ طَافِیْتِمْ کَا کَرْ هنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PYI.  PYI.  PYI.         | تنسیر<br>اقبل ہے ربط<br>ایمان قبول نہ کرنے والوں پررسول اللّٰه طَالْتَیْمَ کَا کَرْ هنا<br>نبی کریم طَالِیَمْ کِسے لِیے سلی کا پہلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PYI.  PYI.  PYI.  PYF.   | تنسیر<br>اقبل ہے ربط<br>ایمان قبول نہ کرنے والوں پررسول اللّٰه مُلَّاثِیمَا کُمَا کُرْ ھنا<br>نبی کریم مُلَّاثِیم کے لیے تعلی کا پہلو<br>نبی کریم مُلَّاثِیم کو دوسرے پہلوسے تبلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PYI                      | تنسیر<br>ایمان قبول نه کرنے والوں پررسول الله مالینیا کماکڑھنا<br>نی کریم مالینیا کمے لیے سلی کا پہلو<br>نی کریم مالینیا کو دوسرے پہلوسے تسل<br>نی کریم مالینیا کو دوسرے پہلوسے تسل<br>مائے نہوئے مجزات نہ دکھانے کی صمتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PYI<br>PYI<br>PYF<br>PYF | تنسیر<br>ایمان قبول نه کرنے والوں پررسول الله طاقیمیم کا کڑھنا<br>نی کریم طاقیم کے لیے سلی کا پہلو<br>نی کریم طاقیم کو دوسرے پہلوسے تسلی<br>مانگے ہوئے مجرات نہ دکھانے کی حکمتیں۔<br>سب کو ہدایت پرجمع کرنے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| гчі                      | تنسیر<br>ایمان قبول نه کرنے والول پررسول الله طافیتهٔ کا کڑھنا<br>نی کریم طافیتهٔ کودوسرے پہلوسے تسلی<br>نی کریم طافیتهٔ کا کودوسرے پہلوسے تسلی<br>مانظے ہوئے مجرات نه دکھانے کی شمسیں۔<br>سب کو ہدایت پرجمع کرنے کی شمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PYI                      | تنسیر<br>ایمان قبول نه کرنے والول پررسول الله طافیتهٔ کا کڑھنا<br>نی کریم طافیتهٔ کودوسرے پہلوسے تسلی<br>نی کریم طافیتهٔ کا کودوسرے پہلوسے تسلی<br>مانظے ہوئے مجرات نه دکھانے کی شمسیں۔<br>سب کو ہدایت پرجمع کرنے کی شمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| tzi                        | الله تعالیٰ کی قندرت کامله                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| rzr                        |                                                              |
| نَ أَنُ يُّحْشَّرُ ۗ فَٓ ا | مربران<br>وَٱنْـنِنْ بِهِ الَّـنِيْنَ يَخَافُوْ              |
| rz                         | تقيير                                                        |
| r22                        | ان لوگوں کوڈراؤ جن کے دل میں آخرت کا خوف ہے                  |
| r2A                        | جہالت انسان کوحیوان کے برابر کرویتی ہے                       |
| ra•                        | علم انسان کوحیوان ہے ممتاز کرتا ہے                           |
| PA(                        | كفاركا مطالبه                                                |
| rar                        | مؤمنین مساکین کے بارے میں ہدایت                              |
| rar                        | مالداری اورغربت اللہ کے ہاں مقبول ومردود ہونے کی علامت نہیں۔ |
| <u> </u>                   | مؤمنین برالله تعالیٰ کی طرف ہے سلامتی اور رحت                |
| rar                        | توبہ ہے گنا ہوں کی معافی کا اعلان                            |
| rag                        | مغفرت کاوعدہ تو ہاورا صلاح احوال پر ہے                       |
| ΓΛΥ                        | حضور مالقیقامی زبانی چندامور کی وضاحت                        |
| ra                         | الله تعالیٰ کی صفتِ علم                                      |
| raz                        | غیب کے خزانوں کا ما لک صرف اللہ ہے                           |
| raa                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                        |
| r/\q                       | الله كاعلم كائتات كے ذرہ ذرہ كومجيط ہے                       |
| F9                         | الله تعالیٰ کی صفتِ قدرت                                     |
| لْعَلَيْكُمْ حَفَظَةً *    | وَهُ وَ الْقَاهِ رُفَوْقَ عِبَادِمٌ وَيُرْسِ                 |
| rqr                        | تفيير                                                        |
| ~9r                        | ا قبل ہے ربط<br>الما بل ہے ربط                               |

| mar                 | ساری کا ئنات پراللەتغالى كےغلبه کانمونه                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <u>ተ</u> ዓር <u></u> | الله تعالیٰ کی قدرت کانمونه                                                 |
| rer                 | الله تعالى كى قدرت كا دوسرارخ                                               |
| r94                 | آیت ور وایت <u>م</u> ن تطبیق                                                |
| r94                 | اہل باطل کی مجلسوں ہے اعراض کا تھم                                          |
|                     | قُلُ أَنَّ عُوامِنُ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا                       |
| F-49                | تقسير                                                                       |
| ۳۹۹                 | شان نزول                                                                    |
| [*••                | آيات كالمفهوم                                                               |
| <b>á</b>            | وَإِذْقَالَ إِبْرُهِيْمُ لِآبِيْهِ إِزَىَ اَتَتَّخِذُا صْنَامًا الِهَ       |
| r•r                 | تفير                                                                        |
| r.r.                | حضرت ابراجيم عليلتكام كاطريقته                                              |
| p-r                 | حضرت ابراہیم علیانیں کی دعوت کا آغاز                                        |
| r.r                 | آ ذرحفرت ابراہیم غلیاته کا والد تھایا چیا؟                                  |
| r• y                | حضرت ابراتيم غيائلا كالبئة والدكوخطاب                                       |
| F-L                 | ز مین و آسان میںغور دفکر ہے مقصود                                           |
| ۳۰۸                 | حضرت ابراہیم عَیالِنَا کا اندازِ مناظرہ                                     |
| ۲۱•                 | مودودي صاحب کی لغزش                                                         |
| r'()                | ستاره پرتن کی تر دید حضرت ابرا هم عیابنگا کی زبانی                          |
| rir                 | عاِ ند بری اورسورج بری کی تر دید حضرت ابرا میم غلالتا <sub>ا</sub> کی زبانی |
|                     |                                                                             |

| [ [ [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ | شرک ہے برأت اور تو حید کا اعلان                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ria                                     | حضرت ابرانهم عيائله كالبيخ مخالفين كوجواب                                     |
| شهو شدمو                                | ا بمان کا عتبارتب ہوگا جب اس کے ساتھ شرک کی آمیزش                             |
| اَ إِبْرْهِيْمَ عَلْ قَوْمِهُ *         | وَ تِلْكَ حُجَّتُنَا اتَيْهُ                                                  |
| /**I                                    | تفيير                                                                         |
| /ri                                     | الله نعالیٰ ہے برگزیدہ انبیاء کا ذکر                                          |
| rrr                                     | شرک کی ندمت                                                                   |
| rrr                                     | حق اور باطل ساتھ ساتھ                                                         |
| علانعلان                                | حضور اللَّيْدَةُ كَا كَا مُرف سے دين كى دعوت براجرت ند لينے كا ا              |
| l _                                     | وَمَاقَ بَرُهُ واللَّهُ                                                       |
| mry                                     | <u>ت</u> ني                                                                   |
|                                         | ·····/a                                                                       |
| gry                                     | گذشته سبق کا خلاصه                                                            |
| rryrry                                  | میرت<br>گذشته سبق کا خلاصه ادرآیات کا شان نزول                                |
|                                         | ·                                                                             |
| rta                                     | آج کے سبق کا خلاصہ ادر آیات کا شانِ نزول                                      |
| <u> </u>                                | آج کے سبق کا خلاصہ ادر آیات کا شان نزول                                       |
| <u> </u>                                | آج کے سبق کا خلاصہ اور آیات کا شانِ نزول                                      |
| <u> </u>                                | آج کے سبق کا خلاصہ ادر آیات کا شان نزول                                       |
| // / / / / / / / / / / / / / / / / / /  | آج کے سبق کا خلاصہ اور آیات کا شانِ نزول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| . إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْمَحَبِّ وَالنَّوٰى الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْم |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| تقيير                                                                                                          |  |
| سبق كاخلاصه                                                                                                    |  |
| وانداور مخصل سے بودانکلنا قدرت اللی کامظہر ہے                                                                  |  |
| زنده سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو تکالنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |  |
| قوموں کاعروج وزوال حق ویاطل کی علامت نہیں                                                                      |  |
| صبح کی روشنی ،رات کی تاریکی اورشس وقمر میں قدرت الہٰی کے مظاہر                                                 |  |
| ستاروں میں قدرت ِالٰی کامظہرِ                                                                                  |  |
| انسانیت کی تخلیق میں قدرت اللی کامظبر                                                                          |  |
| بارش اور نباتات میں قدرت الی کے مظاہر                                                                          |  |
| روشرک اور قدرت النی کے چندمظاہر                                                                                |  |
| د نیاوآ خرت میں رؤیت باری تعالیٰ کی تفصیل                                                                      |  |
| و نیا میں موحد ومشرک کا وجود اللہ تعالیٰ کی تھکمت کا تقاضا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |  |
| تبليغ كاايك سنهرى اصول                                                                                         |  |
| دوسروں کے پیشوا وَں کو گالیاں دینے کا نقصان                                                                    |  |
| منه ما نگامعجز ه نه دینے کی حکمت                                                                               |  |
| وَلَوْاَ ثَنَانَزَّ لَنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَمِ كَةَ                                                            |  |
| تقبير                                                                                                          |  |
| من پیندنشانی ما نگنے کامقصد                                                                                    |  |
| منه ما نگامعجز ه دینا تحکمت اوراصول عدالت کے خلاف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |  |

| గాప9                                    | منه با نگام عجزه دیتے پرمؤمنین کوجواب                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| M.A.*********************************** | ېرنې کا کو ئی نه کو ئی وثمن ضرور تھا                       |
| r1                                      | شياطين كامخالفت بيص مقصود                                  |
| 74 <u>7</u>                             | تو حیدورسالت کے اثبات کے لیے کیاغیراللہ کوفیصل بنائیں؟     |
| ryr                                     | قرآن کے منزل من اللہ ہونے پراہل کماب کی شہادت              |
| PYP                                     | ئاب الله كى شان                                            |
| ראף                                     | حق کے بوت کے لیے دلیل ضروری ہے لوگوں کی اکثریت نہیں        |
| MAA                                     | جانوروں کی حلت وحرمت پرمشر کین کے پروپلگنڈے کا جواب        |
| r4A                                     | تم اللہ کے نام پر ذرج کیے ہوئے جانوروں کو کیوں نہیں کھاتے؟ |
| ~~q                                     | ظاہری اور باطنی گناہوں ہے بیچنے کا تھم                     |
| ryq                                     | متروك التسميه جانور كے كھانے كائتكم                        |
| يَيْكُهُ                                | أَوَ مَنْ كَانَ مَـ يُتَّـا فَأَحُ                         |
| r2r                                     | تقبير                                                      |
| rzr                                     | موّمن اور کا فرکی مثال                                     |
| rza                                     | ابستی کے رؤساء کا جرم اوران کی شرارت کا نقصان              |
| 844                                     | الله جس كوبدايت دينا جاس كاسينداسلام كے ليے كھول ديناہے    |
| r22                                     | الله جس كو كمراه كرنا ها ہے اس كاسينتنگ كرديتا ہے          |
| ۳۷۸                                     | انسان کا ظاہری ماحول اس کے باطنی جذبات کی عکاسی کرتا ہے    |
| <u>۳۷ ۹</u>                             | صراطِمتقیم پر چلنے کا انعام                                |
| ريما                                    | میدان محشر میں اللہ تعالی کا شیاطین الجن والانس ہے مکالمہ  |

#### يلمَعْثَرَالْحِنَّوَالْإِنْسِ ٱلَمْ يَاتِكُمْ ሮላ ል ሮላል.. جنوں میں سے رسول آئے یا نہیں؟ ۳۸۵. چنوں اورانسانوں کااللہ کی در بار میں اعتر اف جرم. ۳۸**۷**. رسولول کے تصحفے کا مقصد **የአ**ፈ الله تعالى كي صفت غناا ورصفت رحمت ሮላ ለ اللدتعاني كياقندرت اورمشيت ሮሊ ዓ ونیامیں کام کرتے رہوانجام آخرت میں معلوم ہوگا امشركين كى بانسافى شركين كااينے شركاء كى وجەسے اولا دكولل كرنا. **641** مشرکین کی چندمشر کا نه رسوم کی تر دید **የአ**ሥ وَهُ وَالَّـنِينَ ٱنْشَاجَتُّت MAA نباتات کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور احسان ~44 زمین کی بیدا دار میں عشر کا حکم اور اس کی مقدار اسراف ہے بیچنے کا حکم اوراس کی حکمت ۵+۱ جانوروں کی پیدائش میں اللہ کا احسان اور شیطان کی اتباع سے بیجنے کا تھم. جانورول کی مختلف اقسام کی حرمت کی تر دید

| ·                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵+۵                 | صراحثاً حيار چيزون کی حرمت کا اعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۰۲                 | يېود برحرام كى بهونى چيزون كائقكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۰۷                 | سمی برے فعل پر فوراً سرّانه ملنانس کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۰۹                 | مثال ہے وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۱۰                 | و نیامیں آپس کا مذہبی اختلاف الله کی حکمت کا تقاضا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۱۱                 | مشرکین ہے دلیل کامطالبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| air                 | ر سول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | وروسونة المهمية المنطقة المنط |
| ر <sub>گ</sub> اپنگ | ون عادوا الن ماحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 212                 | تقییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۱۵                 | ما قبل ہے ربطِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۱۵                 | شرک می حرمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۱۲                 | والدین کے ساتھ احپھا سلوک کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| מוץ                 | ز مانه جابلیت میں قبل اولا و کے مختلف نظریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 014                 | "<br> "من املاق"اور" من خشية املاق" كافرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۱۸                 | ا<br>اجدید دور کے جدید نظریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۱۹                 | جوذات خالق ہے وہی ذات راز ق بھی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ar-                 | آبادی میں اضافہ کے ساتھ و سائل رز ق بھی بڑھ گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۲۰ <u>.</u>        | فواحش قبل نفس اور مال پیتیم کھانے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| orr                 | ناپ تول کو پورا کرنے ،عدل کو قائم کرنے اور اللہ کے عہد کو پورا کرنے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵rr                 | صراطِ متقيم كامصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| orr,                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| arr                      | سرور کا ئنات منگانتیامی کتاب کا ذکر                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| تِيَهُ مُ الْمَلَيِّكَةُ | هُ لُ يَنْظُونَ إِلَّا آنُ تَأْهُ                       |
| ar                       | تقبير                                                   |
| arz                      | ماقبل سے ربط .                                          |
| ۵۲۸                      | واضح دلائل آجائے کے باوجود کا فروں اور فاسقوں کا حال    |
| org                      | " بعض آیات ربک" کامصداق                                 |
| ori                      | آیت کریمه میں فرقہ سے مراد                              |
| arr                      | الل سنت والجماعت اورفرقِ بإطله مين فرق                  |
| arr                      | حضور الطبيع اور خلفاءِ راشدين كوورين شب معراج كي حيثيت. |
| ara                      | شب معراج کے متعلق موضوع حدیث                            |
| oro                      | شب معراج میں صلوٰ ۃ النتیج کی جماعت اوراہل بدعت کی عید  |
| ary                      | الله تعالیٰ کے در بار میں نیکی کی قیمت                  |
| orz                      | صراطٍ متنقیم اورملت ابرامیمی کامصداق                    |
| ۵۳۸                      | معافی کے متعلق مشرکین کے نظریہ کی تر دید                |
| ۵۳۰                      | د نیادارالا بتلاء ہے اور آخرت دارالجزاء ہے              |



امت مسلمہ کی بیزش نصیبی ہے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی الیم الہامی اور آخری کمآب موجود ہے جس کی احت مسلمہ کی بیخوش نصیبی ہے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے اس کے دراری خوداس کے اتار نے والے نے اپنے ذمے کی ہے ، ونیا کے کسی آسانی وغیر آسانی ند مہب کو سے اعز از حاصل نہیں ، قر آن کریم سے قبل اتر نے والے آسانی صحائف و کتب کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے جو احال کیا وہ اظہر من انتقس ہے۔

قرآن کریم بنی نوع انسان کی را ہنمائی اور ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے ،اور رہتی دنیا تک یہی ہدایت اور را ہنمائی کا سرچشمہ اور فوز وفلاح کا ضامن ہے ، بیا ہے اندرعلم وحکمت کے بے انتہاءموتی سموئے ہوئے ہے اس لیے اہل اسلام پرقرآن کریم کونہ صرف پڑھنا بلکہ اس کے معانی ومطالب کو مجھنا بھی ضروری ہے۔

قر آن کریم کے حوالہ ہے متعددعلوم وفنون وجود میں آئے ان میں سے ایک کاتعلق علمی مباحث، تقبیری نکات، شرمی احکام اور موضوعاتی تشریحات ہے ہے، اس موضوع پرچودہ سوسال سے امت کے عظیم مفسرین نے محنت وکوشش کر کے اس فن کوزندہ رکھا اور قر آن کریم کی تفبیر وتشریح کے ذریعے امت کی را جنمائی کا فریضہ سرانجام دیا۔

استاذ کرم، فضیلة الثینی بخیم العصر حضرت اقدس مولا ناعبدالمجید صاحب لدهیانوی والمت برکاتهم العالیه کی دری تفسیر'' تبیان الفرقان'' بھی اسی سلسلة الذہب کی ایک کڑی ہے۔ حصرت الشیخ مدخلله کی تفسیری خوبیاں اور مفسرانه عظمتیں'' تبیان الفرقان'' کی پہلی دوجلدوں میں آپ ملاحظہ فرماہی پچکے ہوں گے۔

اب الله تعالیٰ کے فضل وکرم اور محض اس کی تو فیق ہے (بندہ کا اس بیں کوئی کمال نہیں)'' تبیان الفرقان'' کی تیسری جلد جوسورۃ المائدۃ اورسورۃ الانعام پرمشمتل ہے کوشائع کرنے کی سعادت حاصل کرر ہا ہوں۔

الله تعالیٰ ہی تو نیق دینے والا ہے اور وہی ارادوں کوعملی جامہ پہنانے والا ہے،حقیقت یہ ہے کہ سن بھی لخاظ سے اس عظیم الثان کتاب کی خدمت اس خادم کے لیے شرف کی بات ہے اس پر جتنا بھی اپنے پرور دگار کاشکرا داکروں کم ہے۔

دعاہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اس حقیر پُر تقصیر کی اس کوشش کوا پنی بارگاہ عالیہ میں قبول فر ما کیں اور عوام الناس کے لیے ہدایت ورا بہنمائی کا ذریعہ بنا کیں اور جن حضرات نے اس کی تیاری (کمپوزنگ، پروف ریڈنگ، چھپائی) میں حصہ لیا اور اس کوخوب سے خوب تر بنانے کے لیے اپنی قیمتی آراء سے نواز ااور اس میں معاون ہے ان کواللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی شایان شان اجرعطافر ماکیں (آمین)

> دعا گو ابوطلح ظفرا قبال غفرله

# ﴿ أَبِ إِنَّا ١٢٠ ﴾ ﴿ ٥ سُوَةُ الْسَابِيَّةُ ١٢٢ ﴾ ﴿ يَوعَامَا ١١٩ ﴾

#### بشيرانتهالرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

شروع كرتابول الله كے نام سے جو ہزامبر بان نہایت رحم والا ہے

# يَّا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوَّا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيْمَةً

ا ہے ایمان دالو! تم عبد دل کو پورا کرو ، حال کے گئے تی تہارے لیے وہ چویا ہے

## الْاَنْعَامِ اللَّهَايُتُلْعَلَيْكُمُ غَيْرَهُ حِلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

ِ جوانعام کے مشابہ میں مواسے ان کے جوتم پر پڑھے جاتے ہیں اس حال میں کیم شکارکو حلال قرار دینے والے نہ ہوتہ ہزے محرم ہونے کی حالات میں

# إِنَّ اللَّهَ يَحُكُمُ مَا يُرِينُ ۞ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَا بِرَ

بے شک اللہ تعالیٰ تھم دیتا ہے جو جابت ہے 🌕 💎 اے ایمان والوا حلال قرار نہ دواللہ کے دین کی نشانیوں کو

اللهِ وَ لَا الشَّهُ رَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَدِّي وَلَا الْقَلَاَّ بِدَوَلَآ الْمِينَ

اور نشھر حرام کواور نہ ھدی کواور نہ قلادے والے جاتو روں کوادر نہ نن لوگوں کو جو قصد کرنے والے ہیں

# الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلَّا مِّنْ مَّ بِهِمُ وَمِ ضَوَانًا ۗ وَإِذَا

حرمت دالے گھر کا طلب کرتے ہیں ہ ہ امتہ کافعنل ادراس کی رضا

# حَلَلْتُمُوفَا صُطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ ٱنْ صَالُّ وَكُمْ

تم احرام ہے نکل جا دَ پھرتم شکار کرلیا کرو ؛ نہ برا مٹیختہ کر ہے تمہیں کسی قوم کی عداوت اس سبب ہے کہ انہوں نے روکا تنہیں

# عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْهِرِّ وَ

مجدح ہے کہتم حدے بڑھ جاؤ ' ادرایک دوسرے کی مدد کیا کرو لیکی اور

# التَّقُوٰى ۗ وَلَاتَعَاوَنُواعَ لَى الْإِثْمِرَوَالْعُنْ وَانِ ۗ وَاتَّقُوااللَّهُ ۚ إِنَّ

تقوی پ ، اور شده دکیا کروا کیک دوسرے کی گنا داورظلم پر ، اوراللہ ہے ڈرتے رہو ، بے شکد

#### سورة المأندة لايحب الله اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالسَّمُ حرام كرديا عمياتم پرمينه كا كھانااورخون (T) الله سخت سزارينے والا ہے وَلَحُمُ الْخِنْزِيْرِوَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِاللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ اور خنز بریکا گوشت اور وہ جس برآ واز بلند کی جائے اللہ کے غیر کے لیے اور جو کلے گھونٹ جانے سے مرجانے اور چوٹ لگا یا ہوا وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا ٓ اَكُلَ السَّبُعُ اِلَّامَا ذَكَيْتُمُ ۗ اور گرنے والا اور جس کے نکر ماری گئی ہواور جس کو کوئی درندہ کھاجائے مگر جس کوتم ذرج کرلو وَمَاذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَآنَ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْآزُلَامِ لَذَٰ لِكُمُ فِسُقً اورحرام ہے وہ چیز جو ذیح کی جائے نصب پر اور یہ کہتم قسمت طلب کرو تیروں کے ساتھ ، \_ یہ گناہ ہے

اَلْيَوْمَ يَهِسَ الَّـٰذِيْنَ كَفَهُوا مِنْ دِيْنِكُمُ فَلَا تَخُشُوهُ مُ

آج مایوں ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین ہے پس تم ان سے اندیشہ نہ کیا کرو

وَاخْشُون ۚ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتَّمَنَّ عَلَيْكُمْ نِعُ

اور مجھ ہے ؤرو ، آج میں تے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کردیا اورا بی انعت تم پر پوری کروی

وَمَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلَامَ دِيْنًا ۖ فَهَن اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَ لَوْغَيْرَ

اور میں نے پیند کرایا تمہارے لیے اسلام کواز روئے دین کے ' پس جو خص مجبور کردیا گیا بھوک میں اس حال میں کہ ندہو

مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ لَوَاتَ اللهَ غَفُورٌ رُحِيْمٌ وَيُمَّ وَيُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رُحَدِيمٌ ۞

و وکسی گناہ کی طرف میلان کرنے والا ، توبے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے 🕑

لغوى بنحوى وصر في تحقيق:

"يايهاالذين آمنوا" ايان والوا"اوفوابالعقود" عقودعقد كى جمع ب عقد كالفظى معتى موتاب گر ہ لگانا ، باندھنا ،اس لئے عقدہ گانٹھ کو کہتے ہیں اور یہاں عقدے مرادعہدہے "اوغوا بالعقود" کامفہوم ہے " أوفوابالعهود" عبدول كو بوراكرو" احلت لكعه بهيمة الانعام "انعام بيتم كى جمع سے بعم كالفظ ان چوپاؤل بر

| بولا جاتا ہے جوعاد تأ گھر میں یا لے جاتے ہیں، سورۃ الانعام میں آئے گا، بھیٹر، بکری، گائے ، اونٹ بیجو گھر میں عام طور پر یا لے جاتے ہیں ، بھینس پے گائے کے حکم میں ہے ،ان کے اوپر انعام کا لفظ بولا جاتا ہے ،اور "بھیعة" مطلقاً چوپائے کو کہتے ہیں ،"بھیمة "عام ہے اور " انعام "خاص ہے،توبیعام کی اضافت خاص کی طرف کردی گئی ہے۔ اور حضرت تفانوی مینید کے بیان کے مطابق بیاضافت سنیمی ہے جس کی بناء برتر جمہ اس کا بول کیا جائے گا کہ حلال کیے گئے تمہارے لئے وہ تمام چو یائے جو کہ انعام کے مشابہ ہیں لیعنی انعام کی حلت تو ہے ہی ، اس میں تو شبہ ہی کوئی نہیں ان انعام کےعلاوہ جو دوسرے چو پائے ہیں ان کی حلت بیان کرنامقصود ہے کہ جوانعام کے مشابہ ہیں وہتم پر حلال کردیے گئے تفصیل اس کی بعد میں آ جائے گ ،"الا مایتلیٰ علیہ کھ" سوائے ان کے جوتم پریز ہے جاتے ہیں اس کا اشارہ آنے والی آیت کی طرف ہے کہ جن کی عنقریب تم پر تلاوت کی جائے گی وہ ان مستنى بين، "غيرمعلى الصيد" أس حال بين كمتم شكار كوحلال قراروية والے نه مو، "وانته حرم اس حال میں کہتم محرم موحرم حرام کی جمع ہے ، یعنی" بھیمة الانعام "کے اندر چونکہ شکاری جانور بھی آئیں گے ، جوانعام کے مشابہ ہیں وہ تمہارے لئے حلال کردیے گئے الیکن اتنی نات ہے کہ احرام کی حالت میں تم شکار کوحلال ند قراردينا، اس حال بيس كرتم احرام كي حالت ميس ندحلال قراردين والي بوشكار كو عيد محلى العميد وانتع حدمہ "حرم حرام کی جمع بمعنی محرم ،اورای طرح ہے حرم کااطلاق داخل حرم پر بھی ہوگا بتمہارے محرم ہونے کی حالت مين تم شكار كوحلال قرار دين والي ندمو، "إن الله يعكم مايريد" بي شك الله تعالى فيصله كرتا بي جوجا بها ب تھم دیتاہے جو چاہتا ہے۔

"يايهاالذين آمنوالا تحلوا " ائے ايمان والو! حلال قرار نہ دو"شعانوالله " شعارَ شعيرة كى جمع ے، شعیرة علامت کو کہتے ہیں، اللہ کی علامات یعنی اللہ کے دین کی علامات، الیمی چیزیں جو کہ اللہ تعالی کے احکام میں ہے کسی تھم کی تعیین کے لئے بطورنشان کے متعین کی ہوئی ہیں جودین کی علامتیں ہیں جن کودیکھ کرمعلوم ہوتا ہے کہ بیہ چیز دین اسلام کی چیز ہے،حلال قرار نہ دو کا مطلب یہ ہے کہ ان کا احترام کرواوران کی حرمت کےخلاف اس طرح برتاؤنه كرو، جس كا حاصل ترجمه بيه وكاكه بيادني نه كروالله كے شعائر كى "لا تحلوا" كا يبال مفهوم بيہ كه ان كا احترام كروان كى حرمت كالحاظ ركھوان كوحلال قرار نه دوكه ان كى حرمت كوزائل كردو، بياد بي نه كروالله كے دين كى نشانیوں کی "ولا الشهد العدام" شعائر الله کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو گئیں جن میں سے بعض کا خصوصیت کے ساتھ ذکر آ رہاہے ،' ولا الشھوالعوامر'' اور نہ بے او بی کیا کروشہر حرام کی ، نہ طال قرار دوشہر حرام کو، حرمت والے مہینے کواس کا مصداق چارمہینے ہیں ،رجب ، ذی قعد و ، ذی انجج ،محرم الحرام ، ان کوحلال قرار نہ دولیعنی ان کا بھی

X.

اوب کرو،ان کے اندر بھی ان کے اوب کے خلاف کوئی حرکت نہ کرو جیسے لڑائی کی ممانعت کردی گئی اگرتم لڑائی کرو جیسے لڑائی کی ممانعت کردی گئی اگرتم لڑائی کرو گے چینے چینے چینے اور نہ حلال قرار دو بدی کو بیت الله کی طرف بطور قربانی کے بھیجا جاتا ہے ہے بھی عام بیل بھی ہے اور ان بیل ہے بھیجا جاتا ہے ہے بھی عام بیل اور ان بیل ہے بھیجا جاتا ہے ہے بھی عام بیل اور ان بیل ہے بھیجا جاتا ہے ہے بھی عام بیل اور ان بیل ہے سے "ولا القلائد" اس کا ذکر خاص طور پر کردیا ،قلائد قلادہ کی جمع ہے ،قلادہ کہ بیتے بیل پول کو جو کہ جائی ہی جائوروں کے گئے بیل فلاوہ کہتے جیل بیہاں وہ پنے مراد بیل اور صفاف اس کا محدوف ہے "ولا ذوات القلائد" تقاد ہے اس کو بھی طالو تیل میں جائوروں کو بھی حلال نے بیل بروج ن کے گئے بیل بیانا ڈالا ابوا ہے بطور نشان کے "ولا أمين البيت الحوام" آمين ہے" آمی گئے "فصد کرنے والے بیل جرمت والے گھر کا ، بیت حرام سے بیت الله مراد ہے ، آمین البیت الحوام "کا مصداتی بول کے وہ لوگ جو کہ جی کہ وہ کی تیت کے ساتھ بیت اللہ کرو ان کا احتراک کی بیت اللہ کرو "آمین البیت الحوام" کا مصداتی بول کے وہ لوگ جو کہ جی کی بیت اللہ کا مطلب کرتے بیل ان کا احتراک کی بیت اللہ کا مطلب کرتے بیل وہ استمال اور اس کی رضا۔ وہ اس کی بیت اللہ کا مطلب کرتے بیل وہ وہ اللہ وہ خوان ان کا مطلب کرتے بیل وہ اللہ کی اللہ وہ خوان ان کی بیک بیت اللہ کا مطلب کرتے بیل وہ وہ اللہ کی اللہ وہ خوان ان کی ان کی بیت اللہ کا مطلب کرتے بیل وہ وہ اللہ کی انسان کی انسان کی انسان کی بیت اللہ کی اللہ کی وہ اللہ کی اللہ وہ خوان کی وہ کی کہ کا اس کی بیت اللہ کی خوان کی بیت اللہ کی خوان کی بیت اللہ کی انسان کی انسان کی بیل کی دو اللے بیل بیت اللہ کی مضا۔ وہ اللہ کی مضان کی انسان کی بیٹ کی دو اللے بیل بیت اللہ کی دونے بیل کی دونے بیل کی دونے کیت کی دونے کی کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی کی

"واذا حللته "اورجس وقت تم احرام سے نگل جاؤجب تم طال ہوجاؤ، طال ہونا ہے" انتھ حوم" کے مقابے میں ہے جس وقت تم احرام سے نگل جاؤ" فاصطادوا" گھرتم شکار کرلیا کرو، اصطاد یصطاد شکار کرنا، جب تم حلال ہوجاؤ تو تم پھر شکار کرلیا کرؤ" ولا یجومنکھ شنان قوم " نہرا بھٹے کر ہے تہیں کی قوم کی عداوت اس سبب سے کہ انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام ہے، یہ عداوت تمہیں برا بھٹے تہ نہ کر ہے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، حد سے نکلنے پر تمہیں برا بھٹے تہ نہ کر لے کہ تم زیادتی کر نے لگ جاؤ" و تعاونوا علی البروالتقوی " ایک دوسرے سے تعاون کیا کرونتی پر اور تقوی پر ، تعاون ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ لفظ عون سے لیا گیا ہے اعانت ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ لفظ عون سے لیا گیا ہے اعانت ایک دوسرے کی مدد کرنا آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرونیکی اور تقوی پر "ولا تعاونوا علی الائے والعدوان" اور ندایک دوسرے کی مدد کرنا و پر اور اللہ تعالیٰ سے ذریتے رہو "ان اللہ شدید العقاب" بے شک اللہ تعالیٰ خت سزاوالے ہیں۔

"حومت عليكم الميتة" حرام كرديا كياتم پرمية لعني مدية كا كھانا" والده "اورخون،خون سے يہال دم مسفوح مراد ہے، جيسے دم مسفوح كي قيد سورة الانعام مين آئے كى، بہنے والاخون جوركيس وغيره كننے سے بہنے لگ جاتا ہے "ولعم الله به "اورحرام كيا كيا ہے تم پرخزيركا كوشت "وما اهل لغير الله به "اورحرام كردى كئين تم پر

وہ چیزیں جن پر آواز بلندی جائے اللہ کے غیر کے لئے "والمنخنقة" اور حرام کردیا وہ جو گلہ گھونٹ کر مرجائے،
ایما جانور جو کہ گل گئنے ہے مرجائے حتی گلہ گئنے کو کہتے ہیں "انخنق "کامعنی ہوتا ہے گلہ گھٹ جانا تو منخنقة وہ
جانور جس کا گلہ گھٹ جائے ،'والموقوفة "چوٹ لگایا ہوا ،وقذ مارنے کو کہتے ہیں چوٹ لگانے ہے جومرجائے
"والمتردیة" گرنے والا جو پہاڑ سے حجیت ہے کسی بلند جگہ سے گرنے کی بناء پر مرجائے "والنطیعة" جس کے
اینگ بارا گیا ہویا فکر ماری گئی ہوئکر لگنے ہے مرجائے" وحا اکل السبع " اور حرام کردیا گیا وہ جس کوکوئی در تدہ
کھا جائے جیسے بلی نے مرغی کیڈی آوھی کھالی آوھی چھوڑ دی ،اور جو باقی ہے دہ حرام ہے۔

''الا ماذكيته "اس كاتعلق يا تو"المهندخنقة" كر مابعد كے ساتھ لگايا گيا ہے يا" مااكل السبع"
كساتھ لگايا گيا ہے ، "الا ماذكيته" كا مطلب بيہ كه گرجس كوتم ذخ كرلويين اگركى جانوركا كله گھون ديا گيا گيا ہے ، "الا ماذكيته" كا مطلب بيہ كه وہ مرجائے لين تم نے اس كوزندگى ميں ذخ كرليا تو چاہے وہ ' منخنقة " ہے ليكن ذخ ہوجائے كے بعدوہ حلال ہوگيا ، اگرتم ذخ تدكرت تو دومرجا تاليكن زندگى كے آغاراس ميں موجود ہے كہ تم نے ذخ كرليا پجروہ حلال ہے ، اى طرح ہے چوٹ اس كے لگ گئى اور ترخ پلگ گيا اور تر يب ميں موجود ہے كہ تم نے ذخ كرليا پجروہ حلال ہے ، اى طرح ہے چوٹ اس كے لگ گئى اور ترخ پلگ گيا اور تر يب كا اور تر يب كا اور اى كوزخ كرليا كيا ہو كہ يا ، پراس كے اتنى چوٹ گئى قريب ہے كہ مرجائے ليكن اس طرح ہے كوئى جانو رہے ہو تا ہو كہ كا بيان اس كے اتنى چوٹ گئى قريب ہے كہ مرجائے ليكن اس عمل حرك ہا تى تو وہ بھى حلال ہے ، اور اى طرح ہے ليكن اس عمل حرك ہا تو وہ بھى حلال ہے ، اور اى طرح ہے ان كہ جانور نے دوسرے جانور كے سينگ مارا اكر مارى اوروہ كركے ساتھ قريب الموت ہوگيا تو الي صورت ميں بھى اگرائي زخى كرديا ليكن آپ درندے نے اس مورت ميں وہ موال ہوجائے گا، اورا گرديا ليكن آپ نے جود اس كے تو جود رسى صورتيں آپ كے سامنے ذكرى گئى جن كہ درندے نے اس كو كھايا اور اس كی جانور کے ساتھ وہ مرگيا اى طرح نے جود وسرى صورتيں آپ كے سامنے ذكرى گئى جن كہ درندے نے اس كو كھايا اور اس كی جان نگل گئى مرگيا تو پھر اپنى جو ہے وہ حلال نہيں ہے ۔

'الا ما ذکیتہ' گرجس کوتم ذرج کرلویااس کا تعلق ہے ''ما اکل السبع'' کے ساتھ اور پہلے لفظوں کے مفہوم میں ما داخل ہے کہ'' منحنظۃ '' کہیں گے اس کو جوگلہ گھٹنے کی بناء پر مرجائے اوراس کے بعد پھر ذرج کرنے کی شخبو کئیں رہے گی ''موقو فقہ'' کہیں گے ایسے جانور کو جو چوٹ لگنے کی بناء پر مرجائے اور اس طرح سے منجائش ہی نہیں رہے گی ''متر دینہ'' اور'' نطیعۃ '' تو جب اس کے اندر موت کا مفہوم لے لیاجائے گا تو پھر ''الا ماذکیتھ '' کا تعلق جو ہے صرف'' مااکل السبع '' کے ساتھ ہوجائے گا کہ جس جانور کو، جس حیوان کوکوئی درندہ کھالے اور تم پھراس کوزندگی

میں ذائح کرلوتو ایسی صورت میں پھر وہ تمہارے لئے حلال ہے اورا گرذائح نہ کرسکوتو پھر حلال نہیں ہے لیکن اس میں اتی قید ہوگی فقہ کے اندر آپ بڑھیں گے ہدایہ رابع کے اندر تفصیل آئے گی کہ اگر ورندے نے اس جانو رکوا تنازخی کردیا کہ اگر آپ اس کو ذائح نہ کریں تو وہ اتی دیر تک ہی زندہ رہ سکتا ہے جتنی دیر تک آپ کسی اچھے جانو رکو ذائح کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تزبتا ہے اگر اس کی اتی تی حیات ہے جتنی فد بوحہ ہم ہوئی ہے ہا کہ اس کو ذائع کرنے کی مخبائش نہیں ، ذائع کرو گے تو بھی حلال نہیں ہے البتہ اگر وہ اتنازخی کردیا کہ وہ بھی تو نہیں ہما گیا تا کہ وہ بھی کردیا کہ وہ بھی ہوئی تو نہیں ہما گیا تا کہ وہ نہیں کہ وہ دیر تک وہ زندہ رہ سکتا ہے ایسی صورت ہیں اگر اس کو ذائع کر لیاجائے گا تو پھر وہ حلال کے مثلاً بلی نے پنچہ مارا اور مرفی کا بہیت بھاڑ دیا اور آپ جانتے ہیں کہ بیت پھٹنے کے بعد وہ بچے گی تو نہیں لیکن وہ گھنٹے زندہ رہ سکتی ہے فور آئی کی جان نہیں نکھے گی ایسی صورت ہیں اگر اس کو ذرئع کر لیاجائے اور اس کی رئیس گھنٹے دو گھنٹے زندہ رہ سکتی ہوئے کی تو نہیں نکھے گی ایسی صورت ہیں اگر اس کو ذرئع کر لیاجائے اور اس کی رئیس کا سے دی جانے نہیں تو مرفی حلال ہوجائے گی ۔

لیکن اگر بلی نے اس کواس طرح جھپنا ہے کہ اس کا سربی تو ڈکر لے گئی اورگردن اس کی کٹ گئی اب اگر چہ وہ مرغی تڑ پتی پھرتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں زندگی اتن ہی ہے کہ جیسے اگر آپ اچھی مرغی کو بکڑ کر اس کی رئیس کاٹ دیں تو جتنی دیرو در ٹر پاکرتی ہے اتن دیر ہی بیڑ ہے گی اس سے زیادہ وہ دندہ نہیں رہ سکتی الیک صورت میں اگر اس کو پکڑ کر اس کی باقی گرون جو بڑی ہوئی ہے اس کو آپ اگر ذرخ کر بھی لیس گے تو بیر حال نہیں ہے ،اس میں معیار یسی ذکر کیا فقہا ہے نے کہ اگر اس زخی جانور میں نہ بوحہ جیسی حیات ہے پھر تو ذرخ کرنے گئی تشنیس ہے پھرتو وہ حال النہیں ہے بھرتو وہ حال النہیں ہے اس کی شخائش نہیں ہے پھرتو وہ حال النہیں ہے ،اس میں میں نہ بوح سے زائد حیات ہوئی جا ہے وہ بڑی نہیں سکتا زخی ہونے کے بعد لیکن زندہ اتنی دیرد دسکتا ہے کہ نئی ہوئے سے زائد حیات ہوئی جا ہے وہ بڑی نہیں سکتا زخی ہونے کے بعد لیکن زندہ اتنی دیرد دسکتا ہے کہ نہ بوحہ سے زیادہ اس میں حیات کے آثار ہیں۔

پھرا گراس کو ذیح کر دیا جائے گاٹھیک ہے اورا گراس کے ویسے ہی بیچنے کے امکان ہیں ضروری نہیں کہ میں جائے تو پھرتو بدرجہ اولی ذیح کرنے سے حلال ہوجائے گا ،اتنا سازخی ہوگیا کہ وہ بچ سکتا ہے ضروری نہیں کہ بیا مرے تو ایس صورت میں ذریح کرئیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے تو حیات ند بوجہ سے زیادہ اگر ہوتو پھر ذریح کرنے کی گئجائش ہوتی ہے اگر اس میں اتنا سااضطراب ہے جتنا کہ ند بوجہ میں ہوا کرتا ہے اور وہ اس سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا جتنی دیر تک کہ ذریحہ میں گھر یونی سمجھو کے حکما وہ مرچکا ،"الا سکتا جتنی دیر تک کہ ذریحہ کی گئجائش نہیں پھر یونی سمجھو کے حکما وہ مرچکا ،"الا ماذکہ بتعہ "کے اندراس تفصیل وآپ نے متحضر رکھنا ہوگا۔

"وما ذبع علی النصب" نصب بدگاڑے ہوئے پھروں کو کہتے ہیں بدنصب اگر جمع ہے تو اس کا مفرد آئے گانساب،اورا گریہ مفرد ہے تو اس کی جمع آتی ہے انصاب دونوں طرح ہے اس لفظ کو ذکر کیا گیا ہے،نصب کو

)Ç

جمع بنائیں تو نساب اس کا مفرد آئے گا جیسے کہ کتاب، شب جمع ہے اور کتاب اس کا مفرد ہے ، اور الیہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ اس کو مفرد کہیں اور اس کی جمع افصاب آجائے گی ، افساب کا لفظ بھی قر آن کریم میں آیا ہوا ہے اور حرام کی کئیں وہ چیزیں جوذئے کی جا کمیں نصب پر''وان تستقسموا بالا ذلاحہ "از لام بیزلم کی جمع ہو اور زلم کہتے ہیں تیرکو اور استقسام قسمت طلب کرنایا حصہ طلب کرنا اور یہ بھی حرام کردیا گیا کہتم قسمت طلب کرو تیروں کے ساتھ فال انجادی جس طرح کے مشرکیوں کی عادت تھی کہ و کی کام کرنا ہوتا تھا تو تیرر کھے ہوئے تھے فال کے جن کے اوپر کسی کانام اکھا ہوا ہوتا تھا کسی کے اوپر''امر دی و بہی" کھا ہوا ہوتا ، کسی پر'' نھا تی رہی " لکھا ہوا ہوتا ، ان جس سے ایک تیرکھنچتے توجہ پڑھا تی رہاتھ ہوا ہوتا اس کے مطابق عمل کرتے ہے بھی تم پر حمام کردیا گیا۔

بالستقسامہ بالازلامہ کا مطلب میہ ہے کہ وولوگ مشتر کہ اونٹ وغیرہ ذبح کر کے اس کے گوشت کو پھر جوے کے طور پرتقشیم کیا کرتے تھے جوئے کے تیر کہ دس آ دمی اٹھٹے ہوجاتے اور دس بی تیر ہوتے کسی پیاکتنا حصہ ا کہ ابوا ہوتا اور کسی پر کتنا حصہ لکھا ہوا ہوتا کسی کو خالی حجبوڑ ابوا ہوتا تو ایک ایک کے نام پر تیرنکا لتے جاتے جس کے نام پر خالی تیرنگل آیا کو یا کہ و دہار گیا اس کو گوشت کا کوئی حصہ نہ ملتاا ورجس کے نام پر جو تیرنگلا اس کےاویر جنتا حصہ الكها مواموتا تواتنااس كوديه ويأجأتا توبعضه جيت جاتے تتھے جسے سے زائد گوشت ان كول جاتا مثلاً ہيے تو برابر اِبرابرڈ الے نیکن کوئی بالکل محروم ہوگیا کی اس کواس کے جسے سے زائدل گیا ہے جوا ہے میسر ہے تو"استفسامہ بالازلام ئے مفہوم میں پیجی داخل ہے "ذلکھ فسق" پیرگناہ ہے'' استقسامہ بالازلامہ' یا جواحکام او پرذکر کئے گئے ہیں ان کی فلاف درزی جو سے بیٹق ہے میٹل ہے بیباں وہ فقہا ،والا مرادنہیں جو کفرے بیجے در ہے کا ہوتا ہے بلکہ بیشق عام ہے جو کہ بغاوت اور نافر مانی کے معنی میں ہے جس کے اندر کفروشرک بھی شامل ہوسکتا ہے ،"الیومہ پینس الذين كفروا" آج مايوس ہوگئے وولوگ جنبول نے كفركيا تهبارے دين ہے ''فلا تخ**يئوهم** "'بُت تم ان سے ئے تبہارے کیے تمہاراد ین کامل کردیا اور اپنی فعت تم پر بوری کردی 'ورضیت کے لکھ الاسلام دینا " اور میں نے تمہارے لئے اسلام کوازروئے دین کے پیند کرلیا''فعن اضطو **فی مخمصة**'' پس جوشخص مجبور کردیا گیا بھوک میں "غیبر متبعانف لاثعر "اس حال میں کے وہ کسی گناہ کی ظرف میلان کرنے والا نہ ہو "تبعانف جنف میلان" " تناه كي طرف ميلان كرنے والا ند بو" فان الله غفور رحية" ﴿ بِيْنِ شِكَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ بَخْتُنَے والارثم كرنے والا ہے۔

تفسير:

#### ما قبل سيےريط:

سورۃ المائدۃ یہ جمرت کے بعد نازل ہوئی بلکہ سرورکا سُنات سُنگھیٹا کی حیات کے آخری دورکی میسورۃ ہے آپ کے سامنے پہلے جو بڑی بڑی سورتیں گزری ہیں بقرۃ ،آل عمران ،نساء وہ بھی مدنی تھیں اس لئے ان سورتوں کے اندر کنڑت کے ساتھ احکام مذکور ہوئے سورۃ البقرۃ ہیں فروئی احکام بھی تھے اور اصول کا ذکر بھی تھا ،آل عمران میں زیاد ہر اصولی احکام تھے جن کا تعلق عقا 'مداور نظریات کے ساتھ تھا ،اور باطل کے دوکرنے کے ساتھ تھا ،احقاق میں نے ساتھ تھا ،اور پھرسورۃ النساء میں بھی جز کیات آئی تھیں بہت سارے احکام کی ،فروئی احکام ذکور تھے خاص طور پر دہ جن کا تعلق آپی کے معاملات اور معاشرت یہ تھا ،تفصیل آپ کے سامنے گذر چکی ہے سورۃ المائدۃ کے اندر بھی احکام کھی کثرت کے ساتھ آئیں گے ، اندر بھی احکام بھی کثرت کے ساتھ آئیں گے ، اندر بھی احکام بھی کثرت کے ساتھ آئیں گے ، اور یہادکام بھی کثرت کے ساتھ آئیں گے ، اور یہادکام بھی اکثر فروئی ہیں اور اصولی مباحث بھی ہوں گی۔

اورسورۃ النساء کی آخری آیت آپ کے سامنے آئی تھی "یبین الله لکھران تضلوا" اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے احکام واضح کرتا ہے تا کہتم گمراہ نہ ہوجاؤ سیدھے راستے سے بھٹک نہ جاؤ، تو اگلی سورۃ ای قتم کے احکام پر بی مشتمل ہے جوآپ کوضلالت اور گمرا بی سے بچانے کے لئے القد تعالیٰ کی طرف سے احکام دیے جارہے ہیں۔

#### ایمان کے نقاضے:

پہلی آیت یول جھے کہ سورۃ کے لئے متن کا درجہ رکھتی ہے اے ایمان والو اِعبدوں کو پورا کرویہ ایک عنوان ہے جامع عنوان ،اے ایمان والوایہ لفظ کہہ کر جو خطاب کیا تو آپ کے سامنے پہلے پارے ہیں "بیایھاالذین اُمنوا لا تقولوا راعنا" کی آیت جس وقت آئی تھی تواس وقت بھی ایمان کا مفہوم آپ کے سامنے زکر کیا تھا اس کا مطلب سے ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا عہد کرلیاوہ گویا کہ مؤمن بن گیا تو" یا یھاالذین اُمنوا" کے لفظ کے ساتھ وہی عبد یا دولایا جارہا ہے کہ جنہوں نے اطاعت کا عبد کیا ہے ہم انہیں کہتے ہیں کہ اب عبدوں کی پابندی کرویہ عنوان اختیار کرنے کے ساتھ گویا کہ ترغیب بھی ہوگئی ایفائے عبد کی کہ جب تم ہے کہ جس خوان اختیار کرنے کے ساتھ گویا کہ ترغیب بھی ہوگئی ایفائے عبد کی کہ جب تم نے اطاعت کا عبد کرلیا اللہ تعالیٰ ہے ، ایمان لے آئے اورائیان لے آئایوں کہد بنا "امنت باللہ" اس کا مطلب یہ ہے کہتم نے اللہ تعالیٰ ہے ، ایمان لے آئاورائیان لے آئایوں کہد بنا "امنت باللہ" اس کا مطلب یہ ہے کہتم نے اللہ کے سب احکام کو قبول کرلیا۔



بظاہرد کیھنے میں بیعنوان مختصر ساہے، خیال فرمائے الیکن بیعنوان ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہے ایک تخفی کی کئے ساتھ نکاح کرتا ہے تو نکاح کا ظاہرا تناسا ہے کہ''نکعت قبلت'' ایک طرف سے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ نکاٹے کیا ، دوسرے نے نہا کہ میں نے قبول کیا ،تو نکاح ہو گمیااب دیکھنے میں عنوان مختصر سا ہے کیکن آپ جائے ہیں کداز دواجی زندگی کی یوری ذ مہدار یوں کوقبول کر لینا ہےاس "قبلت" کہنے کے ساتھ ،اب کسی ذ مہداری ے جان جیٹروا تا ہے رہے کہتا ہوا کہ میں نے تو اس کا عبد نہیں کیا تھا ،اس کا مطلب رہے ہے کہ وہ نکاح کے مفہوم کونہیں '' مجستا،مثلاً جس وفت و دلڑ کی اس کے گھر چلی جائے تو وہ کھانے کے لئے ماکٹے گل ،اس کو کپڑے جاہئیں اس کواس کے حال سے مطابق ریائش کی ضرورت ہے ،اب جس وقت وہ کسی چیز کا مطالبہ کرے کھانے کا ، بینے کا ، کپڑے کا ، رینے کا ،تو خاوند آ گئے سے عذر کرے کہ میں نے توان چیزوں کا عبدنہیں کیا تھا میں نے تو تجھے قبول کیاہے ،اب دنیا ک ہر مدالت اس کوجھونا قرار دے گی ،اور ہر مجھدارات کے گا کہ اس پاگل کو بیمعلوم نہیں کہاس قبول کرنے کے يبيت مين كيا كياية الهواسے به

جس وفت آپ نے کہددیا کہ میں نے قبول کیا،اس کا کپڑابھی آپ نے اسینے ذمہ لے لیا،اس کی روئی بھیٰ آپ نے اپنے ذمہ لے بی ،اوراس کی و گیرضروریات کی چیزیں وہ بھی آپ نے اپنے ذمہ لے لیس ،اس لیح "قبلت" كنقاض كساتهان سبكا يوراكرنا آب كي في مير

بالكل التي طرح ہے جس وقت آيك آ دمي "لا الله الا الله محمد دسول الله" يرّ ه كرمؤمنين كي صف ميں شامل ہوتا ہےتو یہ بھی ایک قشم کا" قبلت" ہے کہ اللہ کے سارےا حکام کوقیول کرلیا ،اوراللہ تعالیٰ کےا حکام کے وصول کرنے کا ذریعہ محمد رسول اللہ ہیں کہ جو تیجھ رہے کہیں گے ہیں اس کواللہ کا حکم سمجھتے ہوئے بورا کروں گا، پس یہ ہے کلمہ بنیادی جس کے ساتھ ایک مخص کا فروں کی صف ہے نکل کرمؤ منوں کی صف میں آتا ہے، تو جب بیانفظار اس بات پر مشتمل ہو گئے کہا حکام سارے کے سارے قبول کیے جا کمیں گے تو ریعنوان اختیارکر کے آپ کوآپ کا بھی اقرار یادا د لایا ہے کے جنہوں نے اطاعت کا عہد کیا ہے انہیں کہا جار ہاہے "او فوا بالعقود" کہا ہے عقو دکو پورا کرو۔

عقو دوعهو د کامصداق:

عقو داورعبو دیسے بیہاں کیا مراد ہے؟اس میں تین قتم کےمفہوم شامل ہو تکتے ہیں تمام کے تمام ا حکام شریعت و ہ بھی عقو دہیں آ گئے کیونکہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان معاہدے ہیں کہ بندہ جس وقت ا بمان قبول کرتا ہے تو یا کہ اللہ تعالیٰ ہے عہد کرتا ہے کہ میں ان احکام کی بجا آ دری کروں گا اور میں ان کو پورا کروں گا ، ان پڑنمل کروں گا ، عقو دکا مصداق سے بھی ہوسکتا ہے کہ اے ایمان لانے والو! اب اللہ تعالیٰ کی طرف ے جو تہمیں بدایات وی جاتی ہیں جن کے پورا کرنے کائم نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے ایمان لانے کے شمن میں اب ان احکام کی پابند کی کرواوراس معاہدے کے پابند رہوا اور بعض عہدوہ بھی ہوتے ہیں جوابے ذے نے خود لا زم کر لیے جاتے ہیں ، جس طرح ہے آپ نے کسی کام کے کرنے کی قتم کھالی ، بشر طیکہ وہ جائز کام ہوا گر جائز نہیں تو بھر شریعت کے تقاضے کے مطابق اس قتم کو قراجائے گا اور کھارہ دیا جائے گا وہ کا منہیں کیا جائے گا کہ ہو تا ہو اگر جائز نہیں تو بھر شریعت کے تقاضے کے مطابق اس قتم کو قراجائے گا اور کھارہ دیا جائے گا وہ کا منہیں کیا جائے گا کیکن آگروہ جائز کا مصداق تو ہے تو قتم کھانے کے بعد آپ اس کے پابند ہوگئے ، نذر مان کی اسپنا او پر خود کوئی چیز لا زم کر لی ، عمو د کا مصداق تو خود کھی ہونگی ہیں ان کا ایفا رکھی ضرور کی ہے۔

اس طرح ہے عقود کا مصداق وہ معاملات بھی ہیں جو دومرد آپس میں طے کر لیں کچھ لیٹا کچھو ینا جو آپس میں مبد کر لیاجا تا ہے جس میں نتا بھی آگئی ،اجارہ بھی آگی اور اس قتم کی دومری چزیں جن کے آپس میں عبد معاہد کر لیے جاتے ہیں چاہے وہ دوافراد کے درمیان ہوں چاہے دوقو موں کے درمیان ہوں، چینے آپس میں جماعتوں کے درمیان ہوں، چاہے دو حکومتوں کے درمیان ہوں چاہے دوملکوں کے درمیان ہوں، جینے آپس میں معاہدات کیے جاتے ہیں عقود کا مصداق وہ بھی بن سکتے ہیں تو "او فوا بالعقود" کا مطلب بیہ ہوگا کہ ان معاہدات کی بھی پابندی کرواب آپ نے و کھیلیا کہ پر لفظ جمیع احکام کے لئے جامع ہے کہ اللہ تعالی کے احکام ہیں وہ بھی عقود کا مصداق بن گئے اور اس طرح نے انسان اپنے اوپر جو چیزیں لازم کر لیٹا ہے تھم اور نڈر کے ذریعے ہے وہ بھی عقود کا مصداق ہو گئے اور معاملات میں آپس میں آپ میں میں آپ دوسرے کے ساتھ جوعقد اور عبد ہوجا تا ہے چاہوہ تی ہے دوسرے معاملات یا دو جماعتیں آپس میں سی بات پر معاہدہ کرتی ہیں یادو ملک آپس میں کسی بات کا معاہدہ کرتے ہیں ان معاملات یا دو جماعتیں آپس میں سی بات پر معاہدہ کرتی ہیں یادو ملک آپس میں کی بات کا معاہدہ کرتے ہیں ان

### گھر ہلو جانوروں کےمشابہ چو پائیوں کا تھم:

"احلت لکھ بھیمۃ الانعام" اب بیاحکام دینے شروع کیے انعام چوپائے جو کہ گھروں کے اندرر کھے جاتے ہیں ووتو حلال ہیں یقینا ان کے اندرتو کوئی حرمت کی بات ہے ہی نہیں بھیڑ ہوگئی ، بکری ہوگئی ، گائے بھینس اونٹ ہوگئے ، بیانعام کا مصداق ہیں بیحلال ہیں اور بھیمۃ عام ہے بیمطلقا چوپائے کو کہتے ہیں تو "بھیمۃ الانعام"

)5

میں اند فت شہبی مراو لینے کے بعد معنی اس کا بیاں کیا جائے گا کہ وہ وحثی چوپائے جو انعام کے مشابہ ہیں۔ او د تہارے لئے حلال کردیے گئے ، انعام کے مشابہ س کام میں یعنی غیر شکاری ہونے میں ،للمذا جنگل کا جو جانور شکاری نہیں ہے نبا تات کھا کر گزار ہ کرتا ہے اپنے منہ کے ساتھ شکارنییں کرتاوہ انعام کے مشابہ ہے جب وہ انعام کے مشابہ ہوگاہ وبھی حلال ہوگا۔

ہاں البت بعض پوپائے ایسے ہیں کہ جوانعام کے مشابہ ہیں فیر شکاری ہیں شکارٹیمں کرتے اپنے وائتول کے ساتھ وہ شکار کر کے نہیں کھائے لیکن حدیث شریف کی دلیل کے ساتھ ان کوترام قرار دے دیا گیا ، وہ اس سے مشتیٰ ہوگئے جس طرت سے گدھا ہے گدھا شکاری جانو رئیس ہے بیا پنے منہ کے ساتھ شکارٹیس کرتا تو غیر شکاری بعو نے جس بیا اللہ اس کے مشابہ ہے لیکن حدیث شریف میں آگیا کہ گھریلوگدھا حرام ہے تو اس لئے اس کو اس سے مشتیٰ کرنیا جائے گا ، فچر اور گدھا دونوں اس میں شامل ہیں ، باتی جنگی جانوروں میں معیار بہی ہوگا کہ وحثی جانوروں میں معیار بہی ہوگا کہ وحثی جانوروں میں کہ جو درند سے نہیں وہ انعام کے مشابہ ہے تو وہ حال ہے باں البتدان میں سے بعض چیز ہیں حرام ہوں گی جس کا تذکر دواگل آ بہت میں آ رہا ہے کہ یہ 'بھیمیۃ الانعام "میں ہے کوئی مرگیا" میستہ " کا مصداتی ہیں گیا یا ''منخنقۃ ، موقو ذۃ ، متر دید ، نظیمۃ "کا مصداتی ہیں گیا یا ''منخنقۃ ، موقو ذۃ ، متر دید ، نظیمۃ "کا مصداتی ہیں گیا تو پھر یہ' بھیمۃ الانعام " حل النہیں ہے ۔

#### حالت احرام میں شکار کی ممانعت:

اورا 'بھیمة الانعام' بیں چونکہ شکاری جانوروں کی صلت کا ذکر آگیا کہ یہ شکاری جانور جوانعام کے مشابہ بیں یہ بہتر اس کے حلال بیں اس میں بھی ایک پابندی انگاوی کہ ان کا کپڑنا کھانا تمہارے لئے اس وقت حلال ہے جب تم نے احرام نہ با ندھا ہوا ہوا ہی طرح ہے روایات کی دلیل کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جانورحرم میں حلال ہے جب تم نے احرام نہ با ندھا ہوا ہوا ہی نہیں اورا گرتم احرام کی حالت میں ہو پھر بھی شکار کرنا تمہارے لئے حلال نہیں ہوا کا پھر بھی بکر تا ٹھیک نہیں اورا گرتم احرام کی حالت میں ہو پھر بھی شکار کرنا تمہارے لئے حلال نہیں ہوا دکام کی تفصیل پوری طرح سے فقہ کے اندرموجوہ ہے ، آپ نے خود شکارتہیں کیا کسی نوشکار کرنا حال نہیں کی کسی غیرمحرم نے ازخود شکار کیا اورخود ذیخ کرے وہ گوشت اگران کو و بتا ہے جو دشکار کرنا حال نہیں ای طرح سے شکاری جانورکوڈن کر کرے گوتو وہ بھی" میں تہ کامصداق بات کو دیا تک کرنا ہے گورکوڈن کی کہ سے جانورکوڈن کو کرم شکاری جانورکوڈن کر کرنا ہے گورکوڈن کے میں تاہمی کو سے اگرمحرم شکاری جانورکوڈن کر کرنا ہو وہ بھی" میں تھی کامصداق بات کا کہا نہ کہاری جانورکوڈن کرنا ہو کہا کہ کہا تا پھر کسی نے لئے جائز نہیں ہے گھر پلو جانورکوم شکاری جانورکوڈن کر کرنا ہے مرفی ذبح کرسکتا ہے ، بکری ذبح کرسکتا ہے مرفی ذبح کرسکتا ہے مرفی ذبح کرسکتا ہے ، بکری ذبح کرسکتا ہے مرفی ذبح کرسکتا ہے ، بکری ذبح کرسکتا ہے مرفی ذبح کرسکتا ہے ، بکری ذبح کرسکتا ہے مرفی ذبح کرسکتا ہے ، بکری ذبح کرسکتا ہے شکاری جانورکوڈن کے بائر نہیں کرسکتا ہے ، بکری ذبح کرسکتا ہے مرفی ذبح کرسکتا ہے کرسکتا ہے ہو کہ کرسکتا ہے ہو کہ کرسکتا ہے ۔ بکری ذبح کرسکتا ہے ہورکوڈن کے نہیں کرسکتا ہے ۔ بکری ذبح کرسکتا ہے ہورکوڈن کے نہیں کرسکتا ہے ۔

تو "غیر محلی الصید وانتھ حوم " کا مصداق بیہ ہوگیا کہ شکاری جانور تمہارے لئے حلال کردیے گئے وحتی جانور تمہارے لئے حلال ہیں لیکن احرام کی حالت ہیں تم شکار کو حلال نہ مجھنا اور اس کے ساتھ ہی شامل ہوجائے گا کہ جس وقت وہ شکار حرم ہیں ہوتو تب بھی اس کو حلال نہیں سمجھنا تب بھی شکار کرنا ٹھیک نہیں ہے، "ان الله یحکمہ مایرید" اس میں ان احکام کی عظمت آئنی کہ اس میں تمہیں کسی قتم کی اور خیج تیج کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جوچاہے تھم دے سکتا ہے اس کا ہم منصب ہے اور تمہیں اس کی پابندی کرنی ہے۔

ایک اللہ تعالیٰ جوچاہے تھم دے سکتا ہے اس کا ہم منصب ہے اور تمہیں اس کی پابندی کرنی ہے۔

شبعا سر اللہ کی تعظیم کا تھم :

اے ایمان والو! اللہ کے شعائز کو حلال قرار نہ دیا کرو، حلال نے قرار دیا کروکا مطلب یہ ہے کہ ان کی حرمت اور احترام کے خلاف کوئی حرکت نہ کیا کروجس کا حاصل ترجمہ آپ کے سامنے آیا کہ اس کی ہے او بی نہ کیا کرو، اللہ کے شعائر ،اللہ کے دین کی علامات لیعنی جواہیے طاہری وجود کے ساتھ اللہ کے دین کی علامتیں ہیں ،نماز کواس امین شامل کیا گیا،آ ذان کواس میں شامل کیا گیا،مساجد کواس میں شامل کیا گیا،مسنون طریقه کےمطابق داڑھی جو ے یہ بھی شعائر میں داخل ہے،اللّٰہ کی کتاب شعائر میں داخل ہے، بیت اللّٰہ شعائر میں داخل ہے،صفامروۃ اللّٰہ کے شعائر میں داخل ہے ، بیساری کی ساری چیزیں جن کی تفصیل مختلف جگہوں میں مذکور ہے بیسب شعائر کا مصداق تیں ان کی ہےاد نی نہ کیا کروان کا احترام کیا کروان کے متعلق جواحکام دیئے گئے ہیں ان کی رعایت رکھا کرویہ اورخصوصیت کے مہاتھ ذکر کر دیا کہ اشہر حرم کا دب کر ویعنی ان کی ہےاد نی نہ کرو کیونکہ ان جارمہینوں کے اندرلز انی حرام ہے اگر چہاب روایات کی طرف دیکھتے ہوئے بعض مفسرین نے قول کیا ہے کہ بیمنسوخ ہے اب ان مہینوں کےاندرلڑائی کرنا جائز ہے لیکن چھربھی بہتریہ ہے کہ ابتداء نہ کی جائے اگر کوئی چھیٹر حیصاڑ کرے تو چھرمقالجے میں لڑائی کی جاسکتی ہے جبیہا کہ سورۃ البقرۃ میں اس کی تفصیل آئی تھی اپنی طرف ہے ابتداء نہ کرنا آج بھی ادب کا تقاضا ہے اگر جہدہ ہرمت منسوخ ہوگئی ،اگر کوئی لڑائی کرے تو پہلے کی طرح حرام نہیں ہےاور مدی کوھلال قرار نہ دیا کرواس کا بھی ادب کرواحتر ام کرواگر بیت اللّٰہ کی طرف کوئی جانور بھیجے جارہے ہیں تواس وفت چونکہ عرب کے اندرمشرک بھی تھےاورمسلمان بھی تھےاور پہلے جب مشرکوں کا غلبہ تھا تو مسلمانوں کو بیت اللہ تک نہیں جانے دیتے تتے حتی کے ایک دفعہ سرور کا سُنات سُلْمُنْ یَا ہُم مع قافلہ کے گئے تھے تو حدید بیسے میں روک دیا گیا آ گے نہیں بڑھنے دیا اور جب مکہ معظمہ فتح ہوگیا تواس وفت بھی مکہ میں مشرکوں کی آبادی تھی اب ایباہوسکتا تھا کےمسلمانوں کے دل میں انتقامی جذبات آجا تمیں کہ جب ان کوافتہ ارحاصل تھا توانہوں نے جمیں بیت اللہ کے پاس نہیں آنے دیا اب جمیں اقتدار

حاصل ہو گیا ہے تو ہم ان کونبیں آنے دیں گے ،ان کے راستے روکیں اور بیت اللہ کی طرف کوئی قربانی کا جانو رلے کر آر ہا جوتو چھین لیں اوراس طرح ہے کوئی احرام باند ھے آر باہوتو ماریں ،روکیں ۔

تو اللہ تعالیٰ بدایات و یہ ہیں کہ وین کے شعائر اور بدی اور قلا کدان کا اوب کر واور جولوگ بیت اللہ کا قصد کرئے آ رہے ہیں اپنے خیال کے مطابق اللہ کی رضاجوئی کے لئے ان کے ساتھ بھی کسی تھم کا بغض نہ کرو ائرایک وقت انہوں نے تم کوروکا تھا تو تہہیں حوصلہ رکھنا چاہئے کہ آئی تم ان کوائل جذب سے ندروکو کہ انہوں نے ہمیں نہیں آنے ویا تو ہم بھی ان کوئیس آنے ویل گے ، عداوت تہمیں ان حالات پر برا پیخفتہ نہ کرے کہ تم راستے ہمیں نہیں آنے ویا تو ہم بھی ان کوئیس آنے ویل گے ، عداوت تہمیں ان حالات پر برا پیخفتہ نہ کرے کہ تم راستے بھی جج کرنے کے لئے تو اس کوروکا جائے اجازت تھی بعد ہیں پھر ممانعت کردی گئی ، اب اگر مشرک جائے کہ بھی جج کرنے کے لئے تو اس کوروکا جائے اسلان فرما دیا تھا اگر کوئی نہیں ہوروں گئی ہونے کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرے اب اگر کوئی نہیں ہونے کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرے اب اگر کوئی نہیں ہوروں کوئی مشرک جائے جائے تو اس کوروکا ہوئی ہوروں کوئی ہوروں کوئی ہوروں کے لئے جائے تو اس کوروکا ہوروکا ہوں ہوروں ہوتی ہیں مز کوں پر ہیں نے دیکھا کہ وہ ال ہمیں واخل ہوں ہوروں کھی جائز نہیں ہے ، اس لئے جہاں جہاں جہاں ہے حدود حرم شروع ہوتی ہیں مز کوں پر ہیں نے دیکھا کہ وہ اللہ کوئی نہیں ہوروں کی ہوروں کھی جائے کہ اس کواجازت نہیں وارو کھر بے تیں جرم کے اندروس کور ہے تھیں وہے ہیں جو یہ بیس اور انگریز کیتے ہیں جرم کے اندروس کور ہے نہیں وہے آئی گوئر کیتے ہیں جرم کے اندروس کور ہے نہیں وہے ہیں جو یہ ہیں وہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں جرم کے اندروس کور ہے نہیں وہے تاس لئے اس کے وہر کہتا ہوتی ہیں وہے کہ کہاں جائے کہ بیکا فر بے تو اس کی پکڑ لیتے ہیں جرم کے اندروس کور ہے نہیں وہے تاس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کوروں کوروں کے تعلق نے کہ بیکا فر بی ہورائی کر فرائی کی ہوجاتی ہے۔

ہدی کو حلال قرار نہ دواوراس طرح نے قلائد کو بھی ''خوات القلائد'' وہ جانور جن کے گلوں کے اندر پنے اللہ دیئے گئے ہیں بطور نشانی کے کہ یہ ہدی ہیں اور نہ ان لوگول کو حلال قرار دوان کے ادب کے خلاف بھی کوئی کر کت نہ کر وجو بیت اللہ کا قصد کر کے آنے والے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق وہ اللہ تعالی کا فضل اور اس کی کرنے نہ کہ وجو بیت اللہ کا فضل اور اس کی کرنے میں کا فر ہونے کی بناء پر ندان کو فضل ملے اور نہ رضامندی ، کرنے ہیں ایس جذبے ہیں ایس صورت میں بھی ان کے ساتھ کی تھا دین کے نہا کہ کہ کا تعاریف نہ کیا کرو۔

باتی بیہ جوہم نے کہا"غیر معلی الصید وانتھ حرمہ "جس وقت تہارااحرام متم ہوجائے گا پھرتہ ہیں شکار کرنے کی اجازت ہے "فاصطادوا" بالاتفاق بیامرا باحت کے لئے ہے کیونکہ پہلے پابندی لگ ٹن تھی کہ جب احرام باندھا ہوا ہوتو اس وقت تم شکار نہیں کر سکتے تو "افا حلاتھ " کا مطلب بیہ ہوگا کہ اب تمہارا احرام ختم ہوگیا تو ایسی صورت میں پھروہ یا بندی ختم ہوگئی اب تمہیں شکار کرنے کی اجازت ہے "ولا یجرمنکھ شنان قوم " سی قوم کی مداوت تمہیں اس بات ہے برا بھیختا نہ کرے اور عداوت بھی اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا داس سے وہ اس بات ہے برا بھیختا نہ کرے اور عداوت تھی اس وجہ سے کہ انہوں جانے وہ ہے تھے اس سبب سے کہ روکا انہوں نے تم کو مسجد حرام سے عداوت تمہیں برا بھیختا نہ کرے کہ تم حد سے براھ جائی بھی اُ مراکب طرف سے نہ جائز حرکت کرتے ہوئے تہارے حقوق کلف کیے گئے جی تے تمہیں جا بھیئے کہ جب میں اور ایس کے بیاتی کے بیاتی کہ جب انہوں ہے وہ کہ میں اور ایس کا میں میں کہ جب تھیں اور ایس کا جائے تو تم اس کا میں تاہمیں ہو ایس کا میں تاہمیں کہ جب تھیں اور ایس کا جائے تو تم اس کا میں تاہمیں اور ایس کا جائے تو تم اس کا میں تاہمیں اور ایس کا جائے تو تم اس کا میں تاہمیں کہ جب تھیں اور ایس کی جائے تو تم اس کی جب تھیں اور ایس کی جب تھیں کہ جب تھیں کہ جب تھیں کہ جب تھیں کہ جب تھیں ہے تھی تھی اور ایس کی جب تھی کہ اور ایس کی جب تاہمیں ہوئے تھی تھی تھی تھی تھی تاہمیں کہ تا میں میں تھی تھی تاہمیں کے تاہمی کی جب اور ایس کی جب تھی تاہمیں کے تاہمیں کی جب اور ایس کی تاہمیں کی جب تاہمیں کی جب تاہمیں کی جب تاہمیں کی تاہمیں کی تاہمیں کے تاہمیں کی تاہمیں کی تاہمیں کے تاہمیں کی تاہمیں کے تاہمیں کی تاہمیں کی تاہمیں کی تاہمیں کی تاہمیں کی تاہمیں کر تاتھا کی تاہمیں کی تاہمیں کی تاہمیں کر تاہمیں کر تاہمیں کے تاہمیں کی تاہمیں کی تاہمیں کر تاہمیں کر تاہمیں کی تاہمیں کر تاہمی کے تاہمیں کر تاہمیں

انسانی زندگی میں باہمی تعاون کی اہمیت:

"تعافی نوا" ایک دوسرے کی مدد کیا کرویٹی کے کامول پر ، تھا ون کا مطلب ایک دوسرے کی اعالت کرنا سے توان سے بیالفظ آئی ٹیا ہے جیسے ترجمہ میں میں نے پہلے از کر کیا ہے ، انسان اسی ونیا کے اندر جوز ندگی گزارتا ہے تو آپ خیال فرمائیٹ کہ جس وقت تک ہم آپس میں ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ تعوان اور اما نت نہیں کریں گے کوئی شخص زندگی ٹرارنیس سکتا اللہ تی ٹی نے انسان کا مزاج جو ہے ایسا بتایا ہے جو تہ ن کو چاہتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کرر ہے کو چاہتا ہے جنگل میں جانور بیدا ہوتے ہیں تواجع شور پر تھا کہ چرت بیں واپنے طور پر گھونسلہ خود بناتے ہیں اور و داپنا گھر وغیر و تھو کر بینے جاتے ہیں اس طرح سے نے جنتے ہیں اور نہم بوجائے ہیں ان کی زند کی ایس ہے کہ ایک جانور اکیا ہو ہے وہ جنگل میں ٹرار و کرسکتا ہے اس کو سی دوسری چیز کا وحتما ہے تیں ان کی زند کی ایس ہے کہ ایک جانور اکیا ہو ہے وہ جنگل میں ٹرار و کرسکتا ہے اس کو

) ( u اً مزرتا ہے بھر درزی ہے ہما، ئی ہوکرآ پ اس کو پہن سکتے ہیں میمئین ہی نہیں کدایک آ دمی دوسرے سے غیرمتعلق جو کرا بنی ساری ضرورتیں بوری کر لےاہیاممکن ہی نہیں ہے کہ میں سی ہے کوئی کام نہیں لوں گا اورا پی ہرضرورت

جوے و دخود بوری کرلوں گا بالکل نہیں۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندرآ پس میں ایک دوسرے کی طرف احتیاج کی صفت رکھی ہے اور بیاحتیاج کی صفت الیں ہے کہانسان کوانسان کے ساتھ جوڑ تی ہے غریب آ دی کے یاس برٹی قوت ہے تو و و مال دار آ وی کامختاج ہے کہ مجھ ہے و و کام لےاور مجھے پیسے دیے تا کہ میں اپنی نسر ورت پوری کروں ،ایک آ ومی کے پاس پیسے ہیں کیکن بدنی قوت نہیں ہے تو وہ غریب آ دمی کامختائ ہے، مزوور کا ، کہ کوئی مختص آ ک میرا کام کرے اور میں اس کو یعیے و ہے کریہ کام کروالوں تو نسخ ہے لے کرشام تک آپ کی زندگی جنگی بھی چل ر بی ہے وہ اس احتیاج کی بنا ، پرایک دوسرے کی طرف ہم متوجہ میں اپنی ضرورت بیرراکرنے کے لئے ہم ا یک دوسے سے تعاون حاصل کرتے ہیں تب جائے زندگی گزرتی ہے۔ توالقد تعالی نے اس تعاون کو برقرار رکتے ہوئے اصوں قائم کر دیا کہ تعاون کر وایک دوسرے کے ساتھ اس کے بغیرتو انسانی معاشرہ تشکیل ہی نہیں یا سَمْنَا : ہب تک کہ ایک دوسرے ئے ساتھ تعاون نہیں ہوگا۔

إبا جمى تعاون ميں پر اورتقو ئى كى رعايت كاحكم:

کیکن اس میں ہر اور تقوی کی رعایت رکھو ، نیکی کا مفہوم جہاں پایا جائے ، جہاں اللہ تعالیٰ ہے ؤ رے کا مفہوم پایا جائے و ہاں تو ایک دوسرے کے ساتھ اعا نت کیا کروتعا ون کیا کرواورا گرکسی کے گنا و ا و رنداوت کی بات آجائے تو و ہاں ایک و وسرے کے ساتھ لغاون نہیں کرنا ، روٹی کمانے کے ہے ایک د وسرے کے ساتھ تعاون کرو ، کیٹر اینائے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر وکنیکن اگر ایک ڈومی میا بتا ہے کہ میں فلال گھرے چوری کر کے لاؤں تا کہ مفت میں مجھے مال مل جائے تو وہ آپ سے تعاون جا بتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون نہ کرو کیونکہ اٹھ اور عدوان کے بارے میں اگرتم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائے لگ جاؤ گے اور چوروں کی الیک کمیٹیاں بنتی شروٹ ہوجا تیں جس طرت سے دوسرے کا روبار کے ا ندراوگ ایک دوسرے کے ساتھ ابداد با ہمی کے اصول پر انتہے ہوتے ہیں جیب تر اش انتہے ہوجا نمیں تو آ ہے جانتے ہیں کہاس کے نتیجے میں اس عالم کے اندرفساو ہی فسادآ نے گا۔

جیہا کہ آپ کی انگھیوں کے سامنے ہے آئ کل با قاعد د او نین بنی ہوئی ہیں چور چوروں کے حامی ہیں، ہے تراش جیب تر اشوں کے حامی میں ،اور غلط کارآ دی دوسرے غلط کارآ دمیوں کے حامی میں تو انفراد کی طور پرا کید تشخص اتنا نقصان نبين پينجا سكتا دِب وه جماعت تشكيل بإجاتي ہے تو وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے ،اس لئے عثم دیا <sup>ع</sup>نیا کہ جب بھی دوسرے کے ساتھ تعاون کی نوبت آئے تو دیکھ لیا کرو کہ تمہارے اس تعاون کے اندر گناہ کا پبلوتونہیں ہے؟ جس شخص کی تم امانت کرنے لگے ہواس کے اس کام کے اندر کوئی ظلم کاپیلوتونہیں ہے اگر اس کے ا ندر گناه کا بیبنو ہے بظلم کا پیبلو ہے تو چھرقطعااس کی اعانت نہ کرو ، ماں البیتہ اس میں گناه کا بیبلونبیں اورظلم کا پیبلونبیں ہے توالی صورت میں آپس میں تعاون کیا کرو کیونکہ اسلامی معاشرے کے اندر تعاون ہی ایک ایک چیز ہے کہ جس ئے ساتھ انسانی زندگی آ سانی کے ساتھ گزر سکتی ہے۔

تو تعاون کے بارے میں گویا کہ حد ہندی کر دی گئی کہ پر اور تقویٰ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہےا کیے تخص اچھا کام کرنا جا بتا ہے کسی پہلو ہے وہ نیکی ہے جا ہے معاشر تی پہلو سے نیکی ہے ، دینی نیکی ہے، اخلاقی نیکی ہے اور وہ تم ہے کہتاہے کہ میرا تعاون کروتو میں بیاکام کروں تو اس کی طرف ہاتھ برُ حا وَاس کے ساتھ تعاون کرولیکن اگرا یک آ دی کسی لڑ کی کواغوا کرنا جا ہتا ہے ،کسی کا مال چرا نا جا ہتا ہے ،کسی کو عمل کرنا چاہتا ہے کوئی ایسا گناہ کرنا چاہتا ہے جوشرعا جرم ہے اخلا قاجرم ہے معاشرتی جرم ہے جس کے ساتھ مسی دوسرے کے حقوق تلف ہوتے ہیں تو الی صورت میں پھراس کی اعانت نہ کرو ، بی<sub>ہ</sub> دونو ں طرف سے حد بندی کر دی گنی کہ تعاون ئس صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ جائز ہےاورکس صورت میں جائز نہیں ہے، ' و اتقوالله'' اور الله کا تقویٰ بی ہے جوانسان کو بورے احکام کی بچا آ وری کے او پرمجبور کرتاہے ہر وقت اللہ تعانی ہے ذریتے رہوئے شک اللہ تعالیٰ بخت سز اوالا ہے۔

#### و د جانور جن کا کھانا حرام ہے:

اب بيآيت جوشروع كاندرآ كي تقى "الا مايتليٰ عليكم "كافظ جس كاندرآئ تَح تَصَوُّو"الا مایتلی علیکھ" کی تفصیل ان آیات کے اندر کی جار بی ہے کہ حرام کر دیا گیاتم برمیتہ یہ آیت چونکہ سور ق البقرة كَاندر لَّذِر چَكَى ہے تو وہاں الفاظ كى تشريح بھى آ گئى ترميۃ اس جانور كو كہتے ہيں كہ جو واجب الذبح تھا لیکن بغیر ذیح کرنے کے مرٹیا ، واجب الذبح بیوقید لگائی ہم نے مچھلی اور ٹڈی کو نکالنے کے لئے وہ واجب الذبح نہیں ہیں وہ اگر بغیر ذبح کے مرجا نمیں تو وہ حلال ہیں جوشرعاً واجب الذبح تھا اور بغیر ذبح کے مرگیا تو اس کوئبیں گے مدیقہ ریجی حرام ہے۔

" دالدمه "اور بننے والاخون میہ بھی حرام ہے اور دم کے ساتھ مسفوح کی قید سورۃ انعام میں لگی ہوئی ہے

ا یعنیٰ زخم ہونے کے بعد جوخون بہنے لگ جاتا ہے یہ بھی نجس ہے، رگوں کا خون جو ہے ریجس بھی ہے نایا ک بھی اس کا استعال ٹھیکٹبیں ذیج کرتے وقت جورگیں کائی جاتی ہیں تو خون جواٹھیل کرنگلتا ہےتو وہ بھی نایاک ہے ہاں البیتہ و بہے جو گوشت کے ساتھ خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہے اس لئے اً سر گوشت کو بغیر دھونے کے پکالیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے دھونا جو ہے وہ بطور نظافت کے ہے وہ ملیحدہ بات ہے گوشت اگر آپ کسی کیڑے میں لائمیں تو کپڑے کے اوپر جوخون کا نشان لگ گیا وہ بھی یا ک ہے اس کپڑے کو نا یا کے نہیں کہیں گے، بہنے والاخون جو ہے و و نایا ک ہے اور اس کا استعمال تھیک نہیں ہے۔

"ولعه الخنزيو "اورخنز بركا كوشت يبال چونكه ماكولات كاذكر بيتواس كوذكر كرد يا كوشت كے طور مر ورنہ خنز برنجس انعین ہےاوراس کا ہر ہر جزء جو ہے وہ مجس ہےاس کا استعال ٹھیک نہیں ہے،میپۃ نجس انعین نہیں ہے اس کا کھانا حرام ہے، چیزاد باغت دے لیاجائے تو یاک ہوجائے گا ، مذی کی رطوبات صاف کر لی جائیں تو اس کو استعال ئیا جا سکتا ہے، بال اس کے استعمال کئے جاسکتے ہیں خنز پر کا کوئی جز ءاستعمال نہیں کیا جا سکتا۔

"وما أهل لغيد الله به "اس كي تفصيل بھي آپ ہے سامنے آئني اس كاقطعي مصداق جس ميں کسي تاويل کی ٌ تنجائش نبیس وہ یہ ہے کہ ذیح کرتے وقت غیرالقد کا نام لیا جائے آپ نے عربی تفسیروں کے اندر پیلفظ پڑھا ہوگا کہ "ماذبہ باسمہ اللات والعزیٰ"اسم اللات والعزیٰ کے ساتھ جس کوذ کے کردیا کیا پیطعی حرام ہے کہاس کے اندر کسی قتم کی تاویل کی گنجائش نبیں اور ایک صورت وہ ہے کہ ذیج کرنے ہے مقصد ہے کے کسی غیرانڈ کا قرب حاصل کرنا اس کی رضاء جو کی کیکن ذرج کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لی ٹنی جمہورنقہاء کے نز دیک اور اکثر علماء دیو بند کے نز دیک می<sup>جی حرام ہے جیسے تفصیل آپ کے سامنے آگئی لیکن یہ دوسرے درجے میں ہے بسبرحال میرمجتہد فیہ ہے ہیلے</sup> ک طرب فطعی نہیں ہے وہ جانور کہ آواز بلند کروی گنی اللہ کے غیم کے لئے اس کے ساتھ ۔

"والمنخنفة" كَلَرُهُونتُ كرم نَهُ والاجانور" والموقوذة" جوت لك كرم نے والا جانور"متردية" كى بنند جُلہ ہے نیجے کر کرمرنے والا جانور" والنطیعة "جس ئے سینگ مارد یا جائے مگر ماردی جائے مگر کھا کریا سینگ كها كرم نے والا جانور''وما اكل السبع" جس كوكوئى درندہ كھاجائے يہجى سارے كے سادے حرام ميں''الا ماذ کیتھ " تگرجس کوتم حیات کی موجودگی میں ذبح کراوجس کی تفصیل آپ کے سامنے آگئی و ما ذبیع علمی النصب" اورحرام كرديا گياوه جانور بھى جس كونصب برؤنځ كيا گيا ہونصب برؤنځ كرنے كامطلب يە بے كه آپ ئے ملک میں بھی ایک چیزیں موجود میں کوئی درخت ہے کسی بزرگ کی طرف منسوب لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس بنارگ کے نام پر جانور دیتے ہیں۔

### غیرالتّدے نام پروز بح کیے ہوئے جانوروں کی مختلف صورتیں:

اب نصب پر فی تک کرنا اور "ما اهل لغید الله به" ان دونوں کے درمیان فرق اس طرح ہے کیا اب نے گا کے اگر تو فقت اس فیر کانام بھی لے لیا گیا تو اس صورت میں یہ "ما اهل لغید الله به" کا مسداق بن گیا اورا گراس میر کی قبر پر یا کسی الی جگه پر جو کسی جن کی طرف یا کسی فرشتے کی طرف منسوب تر اردی ہوئی ہے وقت غیر کانام نہ بھی لیا جائے تو وہ افرار دی ہوئی ہے وقت غیر کانام نہ بھی لیا جائے تو وہ انسان پر فن ہے درمیان فرق کرنے کے لئے ایک انسان ترق کے درمیان فرق کرنے کے لئے ایک انسان ترق کرنے کے لئے ایک انسان تو فی ہے اورایک احلال فعلی ہے۔

مشرکین کا طریقہ یمی تھا کہ بھی تو وہ لات اور عزیٰ کا نام لے کر ذیح کر تے تھے بھی ان بت کدوں پر
جو کر فی کُر وہ کا کرتے تھے جا ہے وہ و فی کرتے وقت لات عزیٰ کا نام بھی نہ لیس تب بھی وہ غیراللہ کے لئے

مجھ گیا جب بھی حرام ،اورائی طرح ہے بہرے بال بھی اگر و فی شخص و نے کرتا ہے ہم اللہ پڑھ کرنیکن و نے

مرت ہے کی جی فی جگہ پر لے جا کرنیت اس کی بیائے کہ میں تقرب کے طور پر و نے کرر بابوں تو "ما وہ ہو علی

النصب " یس بی بھی شامل ہے لیکن دوور ہے میں نے آپ کے سامنے اکال دیے، ایک ہے تطعی جس میں کی تنہ اگر چہ بیہ ہولیکن و نے کرتے وقت ہم اللہ پڑھ

النصب " یس بی بھی شامل ہے لیکن دوور ہے میں نے آپ کے سامنے اکال دیے، ایک ہے تطعی جس میں کو تنہ اگر چہ بیہ ہولیکن و نے کرتے وقت ہم اللہ پڑھ

ان تو جمہور فقیا، اور اکثریت علیا و لیو بند کی اس کو بھی پہلے کی طرح حرام قرار دیتی ہے لیکن اس میں کو رہ میں

اند تا اف کی گئوائش ہے باقی چیز وں کی طرف و کی جسے بوئے ، لبندا بیاس در ہے کی نہیں کہ اس کے انکار کرنے والے کو کا فر کہیں اس میں تاویل کی کسی در جے میں گئوائش ہے ، شرکین کے باس جو تمل تھا وہ یہی تھا کہ یا تو و نئی اللہ کا نام بھی اس دولی کی کسی در جے میں گئوائش ہے ، شرکین کے باس جو تمل تھا وہ یہی تھا کہ یا تو و نئی اللہ کا نام لینے تھے یا ان کے تھا ان کے تمان وں پر جاکر ذری کرد یا کرتے تھے جا ہے وہ غیراللہ کا نام بھی تھا۔ ان کے میں روائ ہی نہیں تھا۔

زیاری ،اور اللہ کا نام لینے کا ان کے ماں روائ ہی نہیں تھا۔

تیسری قسم جو ہے یہ بعد میں پیدا ہوئی کے نیت کرلی جائے غیراللہ کی اور پھر ذرج کرتے وقت اللہ کا نام لے نیا جائے "بست اللہ " پڑھ لیا جائے اس ایک قسم کا وجود بعد میں ہوا، جس وقت قرآن کریم کی آیات الرری تھیں اس وقت مشرکین کے اندر یہ تیسری قشم ہموجود نہیں تھی ااب نہیت نیت کی طرف و کیھتے ہوئے جمہوراس کو حرام قرآرد ہے تیں اور بھارے اکا برمیں ہے یعنی اکثریت قریب الکل کا تو یہی قول ہے بعض کی طرف اس کے خلاف قرآرد ہے تیں اور بھارے اک برمیں ہے یعنی اکثریت قریب الکل کا تو یہی قول ہے بعض کی طرف اس کے خلاف قرآرد ہے تیں اور بھارے اس کے خلاف کے قرار کی ناہوں ، پہلے کی طرب اس کے قطعی حرام قرار نہیں و بتا کہ

جس کے انکار کی بنا و پر ہم کہہ و ہیں کہ ُخرآ گیا واور دونوں کے درمیان فرق بھی ہوگیا "مااھل لغیر الله به" اور''ماذبہ علی النصب'' یہ بھی اھایال کی صورت ہے لیکن یہ اھلال فعلی ہے اور جب زبان کے ماتھ نام| الے لیاجائے گاتو بیا صلال قوق ہے۔

"وان تستقسموا بالازلام "اورحمام كرويا كياتم يركهم تيرول كؤرسلع مستقسيم كرويا حصطلب كرو يَّةُ مَمت طلب أَروبيه غَهوم بَعِي آبِ سَيسامنة آسيا "ذلكه فسق "بيسب نافر ما في هِ-اللّه تعالَ سَيَحتكم في بغاوت ت جو يتيجه و مريا كياس في خالفت يا "استفسام بالازلام" يستل به أناوكا كام ب-

تنجيل دين كااعلان:

آ ئے اللہ تعالٰی کی طرف ہے اس دین کی تھمیل کا احسان جتابیا جاریا ہے تا کہ اس کی قدر کرتے ہوئے اس کی یا بندی کریں آئی کا فر مالوس ہو گئے تمہارے وین ہے کیا مطلب ؟ کداب وین تمہارا اتنانمایاں ہوگیا ہے کہ وہ حوصلہ رکھتے تنجے حوضلے بنائے بھرتے تھے کہ ہم اس دین کومٹادیں گے اب و دمایوں ہو گئے کہ میدمٹایانہیں جا سکتا اور پہلے جوان کوتو تیج تھی کہ ہم تسی طرح ہے مسلمانوں ہے مصالحت کر کے پچھاس ہے تبدیل کروالیس ئے اب وو آ تبدیلی کر دائے ہے بھی مایوں ہو گئے نہی تم ان ہے کوئی اندیشہ نہ رکھواب پیتمہارے دین کومنانہیں سکتے مجھ ہے وَرِيتِ رِزُومًا كَدِيرِ إِسادَهُا مِنَ خَلَافِ وَرِزِي نَهُ وَخِيلًا فِي إِنْ الرَّالِ مِنْ وَخِيلًا فِي الرَ

"اليوم اكملت لكه دينكه" آن مين في تتبارية للختمبارية بن يُوكامل كرديا برلحاظ ب کامل ہو گیا، اب اس میں کی اضافے کی ضرورت نہیں ہے بہت ساری جز کیا ہے صراحثا بیان کردی کئیں ورنہ| انسول ایسے قائم کرویئے گئے کہ اب ان اصولوں سے یا ہر نکل کرکوئی حکم معلوم کرنے کی کو کی ضرورت نہیں ہے،اس کئے جیتے بھی واقعات قیامت تک آئے جلے جاتمیں گئو و دانہیں اصولوں ہے نکلتے رہیں گے جوقر آن اور حدیث کے اتدر واقعے کرویے گئے ،اور میں نے تم یر اپنی تعمت تام کروی کد دین بھی کامل کردی<u>ا</u> نظام کی طور پراس کا نکلید بھی ہوگیا ہے بھی اتمام نعمت ہے اور میں نے تمہارے لئے اسلام کوازروئے وین کے پسند کرایالعنی ہمیشہ کے لئے اے اس کومنسوٹ نہیں کما جائے گا۔

بیدد نن کا اکمال اب اس طرت سے ہوگیا ہے کہ پہلے جو نبی دین لاتے تھے اس زمانے کے امتبار ہے وو تجمی کامل دوناتھا، خیال فرما لیجئے کسی نبی کے لائے ہوئے وین کواس دور کے انتشار ہے ناقص نہیں کہہ سکتے جس فقسم ک نے ورتیں اس امت کی ہوتی تنمیں وہ ساری کی ساری اس میں بوری کروی جاتی تنمیں الیکن اس وقت چونکہ معاشرے

میں تنگی تھی اتنی دسعت نہیں تھی تو تھوڑی ہی ضرورتیں ہوتی تھیں تھوڑ ہے ہے احکام آ گئے ان کے لئے وہ کامل ہے 'نیکن جیسے جیسے معاشر سے میں وسعت پیدا ہو تی <sup>''ا</sup>ئی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے وہ آ ئے ہوئے احکام کا فی تبیس ہوتے تھے جس کی بناء پر دوسرا نبی آتا کھر وہ احکام لاتا اب پیمعاشرہ اینے کمال کو پہنچے گیا تواللہ تعالیٰ نے دین بھی کمال کو پہنچادیا یوں مجھیں کہ پہلے انہیاء پیلم کے لائے ہوئے دین کے مختلف اجزاء ہیں اور حضور لانلیفریرآ کراس کی تھیل ہوگئے۔

ہیںا کہ آ پ ٹائٹی<sup>ز</sup> نے حتم نبوت کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جو نبی آتا گیا **یوں سمجھو کہ نبوت کی بنیا د** س ا ينمُول كے طور پرسب فٹ ہوتے جلے گئے گل بنما چلا گيا تو آخر ميں ايک اینٹ کی جگد خالی تھی ميں آ گيا تو وہ اینٹ بھی فٹ ہوگئی اور دین کامل ہو گیاتو جس طرح تمام انہیا ہ پیڑ مطےتو قصر نبوت تیار ہوا آ ہے آخری جز ، ہیں اس کے بعد ً و فَي مُنْجِائِشْ نہیں ہےا ہی طرت ہے وین بھی ورجہ بدرجہ ترقی کرتا چلا آیا ،اپنے وقت کے اعتبار ہے اپنے مخاطبین کُ ضرورت کے گئے ہر دین کافی ہوتاتھا کال ہوتاتھا الیکن اس میں ترقی کی گنجائش ہوتی تھی اور وہ سرور کا گنات تائیقیانسکی موجود گل میں انتہا وکو بہنچ گیا اب اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہےاہ جو بھی واقعات ہیں آئٹیں کے ہرایک کا تعلم انبی اصولوں سے اخذ کیا جائے گا جواصول بیان کردیے گئے میں ،کوئی وقت ایسانہیں مَ اللَّهُ وَلَى جِيزِ سَامِنَ آجَائِ كَهُ جَسَ كَافْتُكُم بِم إِن اصولول سے نه تكال تبين بيد درميان ميں احسان جنگا يا۔

### حرمت والے احکام کی استثنائی صورت:

اور پھراس تھلم کی تنکمیل کردی جو بیچھے حرمت کا آیا تھا کہ بیہ چیزیں حرام کروی کئیں لیکن اس میں اتنی مُنخبائَتْن حچيورْ دی مَنی که جوشخص بھوک ميں مضطر ہو جائے اس حال ميں که گناه کی طرف ميلان رکھنے والا نه ہو اس میں وہی صورتیں شامل میں "غیر ہاغ ولا عاد" والی دوسری آیت کے اندر میلفظ "غیر ہاغ ولا عاد" کے ساتھوآ یا تھا ، نہ طالب لذہت ہونہ ضرورت ہے زیا وہ کھانے والا ہوا گرطالب لذہ ہوگا تو بھی''متعجانف لا ثمعہ '' مسمجھا جائے گا ہتو پہلفظ ان دونوں صورتوں کوشامل ہے وہ گناہ کی طرف میلان کرنے والا نہ ہو ''فان الله غفور رحيه " نہن بے شک انتدتعالیٰ بخشے والارهم کرنے والا ہے، لیعنی اگروہ اپنی ضرورت کے تحت اس حرام چیز کواستعال کرے گا تو ہا وجو داس بات کے کہ وہ ہے حرام کیکن اللہ بخش دے گارحم کرے گااس کے او ہر نسی قشم کی گرفت نہیں کرے گا بید خصب حاصل ہو گئی۔

# بَسْئُلُوْنَكَ مَاذَآ أُحِلَّالُهُمْ ۖ قُلَا أُحِلَّالُكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَمَاعَلَّا

وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز حلال کی مجی ہے ان کے لیے ، آپ کہدد بینے حلال کردی محمکی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں ' اور جن کو تعلیم وو

# ڝِّنَالَجَوَا سِحِمُكِلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُ نَّ مِتَّاعَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوْا هِ

شکاری حانوروں میں ہے اس حال میں کتم ان کوچیوڑنے والے ہوسکھاتے ہوتم ان جانوروں کواس چیزے جواللہ نے تمہیں کھائی کیس کھالیا کرواس جانور سے جو

# أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذَٰكُرُوااسُمَ اللهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوااللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

روك ركھاانہوں نے تم پر اور ذكر كيا كروالله كانام اس پر ، اوراللہ سے ڈرتے رہو، بے شك اللہ تعالیٰ

# سَرِيْعُ الْحِسَابِ۞ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبْتُ \* وَطَعَامُ الَّذِينَ

جلدی حساب لینے دالا ہے 🕝 آج حلال کردی گئیں تہارے لیے پاکیزہ چیزیں 🕆 ادران لوگول کا طعام کھی

# ،ڷۘڴۿ؆ۏڟۼٵڡؙڴۿ؞

، اورتمهاراطعام ان کے لیے حلال ہے

## ننت وَالْهُحُصَّنْتُ مِنَ الَّـنِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ مِرْ

مؤمن عورتوں میں ہے اور باک دائن عورتیں ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے

## قَيْلِكُمْ إِذَآ النَّيْتُمُوْهُ إِنَّ أَجُوْرَاهُ نَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَهُ

ہے آبل جبکہ تم وے دوان کوان کے اجوراس حال میں کہتم ان کوقید نکاح میں لانے والے ہوشہوت رانی کرنے والے میں

# وَ لا مُتَّخِذِئَ آخُدَانٍ ﴿ وَ مَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ حَبِطَ

جۇمخص ا نكاركر سے ايمانيت كاپس تحقيق ضائع ہو گيا

اور ندتم ان کو خفیه دوست بنانے والے ہو

## عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ٥

اس کاعمل 🕝 اوروہ آخرت میں خسارہ یائے دالوں میں ہے ہوں گے 🏽 🏵

### لغوى مر فى شخقيق:

"يستلونك ماذا احل لهد "آب سے بوچھے ہیں كہ كیا چیز طال كی گئ ہاں كے لئے "قل احل الكم الطیبات" آب كہد و بحث علال كروى گئیں تمہارے لئے پاكیزہ چیزیں "وما علمت من البعوارہ"
جوارح بیجارحد كی تئ ہے، جارحد كالفظى متن ہے ذخى كرنے والا "جرح ببعوہ" نرخى كرنا، اور بہاں جارحة سے مراو شكارى جانور ہے جواب من كماتھ يا ہے نيج كے ساتھ كى چيزكوزئى كرويتا ہے اس ميں كما بحى شامل ہے بازیمی شامل ہے اور جوور ندہ بھی شكار كرنے كے لئے ركھ لیاجائے جوارح كامصداق بن سكا ہے "من البعوارم" بير منامل ہے اور جوور ندہ بھی شكار كرنے كے لئے ركھ لیاجائے جوارح كامصداق بن سكا ہے "من البعوارم" بير الله كا بيان ہے جن شكارى جانوروں كو تم تعليم دوسكھائو "مكليون" اس حال ميں كرتم ان كوچھوڑنے والے ہو "تعلمونهن معا علمكم الله" سكھاتے ہوتم ان جانوروں كو اس چیز سے جواللہ في گارى جانوروں نے تم پر المسكن علمكم الله " مكارى جانوروں نے تم پر اللہ اللہ سورے "واذكروا السعد الله" ذكر كيا كرواللہ كانام اس پر يعنى "ما علمكم" ميں جو ما آيا ہوا ہے اس كا صداق جوارح كو السعد الله " من كو الله قور كيا كرواللہ كانام اس پر يعنى "ما خلودوں كو الله " من جو ما آيا ہوا ہے اس كا صداق جوارح كو الله سورے الله " الله سورے الله كانام الله سورے "واقدوالله " الله سے فررتے رہو "ان الله سورے الله " الله سورے قربے رہو "ان الله سورے الله " الله سورے شكھوالله " الله سورے قربے رہو "ان الله سورے الله " الله سورے شكل كو الله " الله سورے الله كانام اليا كرو "واقدوالله " الله سے فررتے رہو "ان الله سورے الله " بين جو ساتھوالله " الله سورے الله كو الله كو الله كو الله " بين حقول كو الله كو الل

 ایسانہیں تم قیدنکاح میں لانے والے ہونہ کم محض مستی نکالنے والے ہواور نہم ان کوخفیہ دوست بنانے والے ہو،خفیہ آشنائی کرنے والے ہو یہ خدن کی جمع ہے "ومن یہ کفر بالایدان" اور جوکوئی انکار کرے ایمان کا، ایمان سے یہاں مرادایسی چیز ہے جس کے او پرایمان لانا ضروری ہے یعنی ایمانیات جوکوئی شخص ایمانیات کا انکار کرے گا، ان باتوں کا انکار کرے گا، ان باتوں کا انکار کرے گا جن باتوں کہ ایمان لانا ضروری ہے "فقد حبط عمله "یس تحقیق اس کا عمل ضائع ہوگیا "و هونی الآخرة من الخاسرین" اوروہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہے ہول گے۔

تفيير

ماقبل <u>سے ربط:</u>

پیچیلی آیات بیں ماکولات بیں سے بچھ محرمات کی تفصیل آپ کے سائنے ذکر کی گئی ہے اور ابتداء بیں حلال چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا جس بیں بیافظ آئے تھے "احلت لکھ بھیمة الانعام" اور بیں نے عرض کیا تھا کہ "بھیمة الانعام" بیں چونکہ اضافت تشبیہ کے لئے ہے تو یہاں شکاری جو با ہرسے شکار کئے جاتے ہیں ان کے حلال ہونے کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ جنگل جانور جو کہ ان گھر بلو یالتو جانوروں کے مشابہ ہیں در ندہ نہ ہونے ہیں شکاری نہ ہونے میں تو وہ تمہارے لیے حلال کردیے گئے تو جنگل کے شکار کے حلال ہونے کا ذکر آیا ، اور آعے پچھ پھر محرمات کا ذکر آگیا ، اور آعے پچھ پھر محرمات کا ذکر آگیا ، اور آعے پچھ پھر محرمات کا ذکر آگیا کہ دوری حیوانات جو تمہارے لیے حلال ہیں ان بیں سے اگر اس قسم کا مصداتی بن جائے اس کی تفصیل آپ کے سائے آگئی مثلاً وہ میں تہ ہوگیا متود تھ ہوگیا متردیۃ ہوگیا یا اس کوکوئی در ندہ پھاڑ جائے الی صورت میں دہ حرام ہے تو حلال چیزوں کے ذکر کے ساتھ یعنی ماکولات میں سے بیم کرمات کا ذکر تھا۔

انسانی زندگی میں شکار کی اہمیت:

اگلی بات ای سلسلے سے تعلق رحمی ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ عرب میں اس وقت عام طور پر چونکہ بدوا نہ

زندگی تھی ، جنگلوں میں لوگ زیادہ وقت گزارتے تھے ، شہروں کی آبادی کم تھی ، خانہ بدوش قتم کے لوگ ان کے

معاش کا زیادہ تر دارو مدار شکار پر تھاوہ باہر ہے جنگلی جانور پکڑتے شکار کرتے اور اس کو کھاتے تھے ای طرح ہے

اپنا وقت گزارتے تھے پرانی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ابتدائی دور میں جب کہ انسان نے زیادہ ترتمہ ن

اختیار نہیں کیا تھا اور اس طرح سے اجما گی زندگی ، شہری زندگی ، تجارت زراعت والی زندگی نے اس وقت تک زور

نہیں پکڑا تھا تو زیادہ تر لوگوں کا گزارہ جو تھا وہ یا غلہ بانی پرتھا ہے بکر یوں کے ، بھیٹروں کے ، اونٹوں کے ، گائیوں

کر یوڑ رکھتے تھے اور ان کو باہر چراتے اور پالتے اور ان کے دودھ بال کھال گوشت پرگزارہ کرتے ، اور یا بھروہ

شکار کرتے تھے اور شکاری جانورول کے گوشت ہے، ان کے چمڑے ہے، ان کی ہڈیوں ہے فائدہ اٹھاتے اس طرح ہے ان کاونت گزرتا تھا۔

گویا کہ انسان کے شکار کرنے کی تاریخ آئی پرانی ہے جھٹی پرانی انسان کی تاریخ ہے، ابتداء ہے، شکار والا شخل انسان نے اختیار کیا ہے اپنی غذا مہیا کرنے کے لئے درندوں کو اور چوپایوں کو وہ شکار کرتا ہے، شکار کرکے ان کو کھا تا ہے تو عرب کے اندر بھی بھی چر تھی تو صید کو شکار کرجے ساتھ لوگ شکار کرتے تھے چوپایوں کا بھی، اور کے ذرائع جو تھے ان میں ایک ذریعہ تو تیرا ندازی تھا کہ تیر کے ساتھ لوگ شکار کرتے تھے چوپایوں کا بھی، اور درندوں کا بھی، اور دوسرا ذریعہ تھا کو س کے ذریعہ ہے شکار کرتے تھے، کتے پالتے تھے، اوران کوں کے ذریعہ ہے شکار کرتے تھے، کتے پالتے تھے، اوران کوں کے ذریعہ ہے شکار کرتے تھے ہوگار کو شکار کا شوق ہے تو وہ بندوق فر سے شکار کرتے ہی موجود ہے، جولوگ بھی ایسی جگہوں کے ساتھ بھی شکار کرتے ہی اور دکتوں کے ساتھ بھی شکار کرتے ہو گار دائے آئے بھی موجود ہے، جولوگ بھی ایسی جگہوں میں آباد ہیں جہاں شکار مانا ہے دیگیتانی علاقے ہوگے، جنگلات کے علاقے ہوگے قومہاں شکار مانا کے ہیں اور شریعت نے چوکہ شکار کرنے کو طلال قرار دیا ، جب حلال قرار دیا تو جن کے زیجہ سے شکار کرنا ہے تو ان کو بھی جائز قرار دیا ، اس لئے تیرا ندازی شکار کے لئے ہوتو درست ہے اور شکاز کرنے کے طاخ کر گرنا ہے تو ان کو بھی جائز قرار دیا ، اس لئے تیرا ندازی شکار کے لئے ہوتو درست ہے اور شکاز کرنے کے لئے کہا یا لئے کہا جو تو درست ہے اور شکاز کرنے کے لئے کہا یا لئے کہا ہوتو درست ہے اور شکاز کرنے کے لئے کہا یا لئے کہی اجو تو درست ہے اور شکاز کرنے کے لئے کہا یا لئے کہا ہوتو درست ہے اور شکاز

## كتاكن صورتوں ميں ركھا جاسكتا ہے اور كن ميں نہيں؟

کتار کھنے کی فدمت ہے اس پر بہت ساری وعیدی آئی جی لیکن جس سم کے کتوں کا استثناء فر ما یا کہ بیہ اور آئی جی بیٹ جی بازی کی گرانی کے لئے باہر کھیتوں میں جنگی جانور آجاتے ہیں اور آکر نقصان کرجاتے ہیں یا چوروغیرہ آتے ہیں تو زمینداروں کی عادت ہے کہ باہر اپنے باغات میں کھیتوں کے اندر کتے کو رکھتے ہیں اور یا بھیٹر بکر یوں کی حفاظت کے لئے "کلب صیداو کلب غندہ او ماشیة" (بحوالہ مشکوۃ ص ۹۰۹ میں اور یا بھیٹر بکر یوں کی حفاظت کے لئے جیسے یہ لوگ چونکہ رپوڑ رکھا کرتے بی سے تو اور کی مفاظت کے لئے جیسے یہ لوگ چونکہ رپوڑ رکھا کرتے ہیں تور یوڑوں کی گرانی کے لئے جیسے میاں بھیٹر بکریاں بٹھانی ہوتی ہیں کتا بھی بطور حفاظت اور میں کہ چھوڑ دیا، یہ کتا ہو گا جو کتار کھا جائے ہیں جہاں بھیٹر بکریاں بٹھانی ہوتی ہیں کتا بھی بطور حفاظت اور کی حفاظت کے لئے رکھا جائے۔

گرانی کے چھوڑ دیا، یہ کتا بھی جائز ہے جو بھیٹر بکریوں کے دیوڑ کی حفاظت کے لئے رکھا جائے۔

اور تیسر نے نمبر یہ وہ کتا جس کی جانون سے دوکلب صید ہے شکار کرنے کے لئے جو کتار کھا جائے۔

اور تیسر نے نمبر یہ وہ کتا جس کی جانون سے دوکلب صید ہے شکار کرنے کے لئے جو کتار کھا جائے۔

۔ اتواس کامطلب بیہ ہوا کہ مذمت جس کتے کی آئی ہے جس کے رکھنے سے منع کیا گیا ہے بیٹھن وہ کتا ہے جوشوق کے طور پر پالا جائے اس کی ضرورت نہیں ہے جیسے آج کل لوگ کوٹھیوں میں رکھتے ہیں کاروں میں ان کو ساتھ بھا کر چلتے ہیں، قیمتی سے قیمتی کتے لاتے ہیں بسان کے بھو نکنے سے خوش ہوتے ہیں اس تیم کے کتے جوشو قیے طور پر رکھے جاتے ہیں ہے کہ کی آتی ہے اور جہاں سے کتے رکھے ہوئے ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے ممانعت آئی ہے اس تیم کے کتے کی جو کہ اس طرح سے شوق کے طور پر رکھے ہوئے ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے ممانعت آئی ہے اس تیم کے کتے کی جو کہ اس طرح سے شوق کے طور پر رکھے ہوئے ہوں ، اور جو کتا ان ضرور توں کے لئے رکھا ہوا ہواس کا جواز حدیث شریف کے اندر صراحاً آیا ہوا ہے کھیتی کی تگہداشت کے لئے ہو، باغات کی تگہداشت کے لئے ہو یا اپنے حیوانات مولیثی کی تگہداشت کے لئے ہو، باغروں ہوں بکر یوں کے فلے کی تگہداشت کے لئے ہو، اس جو ایک میں مولیثی کی تگہداشت کے لئے ہو، باغراب کے خوانات مولیثی کی تگہداشت کے لئے ہو، باغروں ہوں بکر یوں کے فلے کی تگہداشت کے لئے اور یاشکار کے لئے رکھا ہوا ہو۔

#### شکارجوذ کے اختیاری ہے پہلے مرجائے:

اب شکار جس دفت کتے کے ذریعہ ہے کریں گے یا تیر کے ذریعہ سے کریں گے قوبسا وقات ایک نوبت

بھی آ جاتی ہے کہ آپ نے تیر مارا ایک پرندے کے اور آپ اس کو قاعدے کے مطابق ذرئی نہیں کر سکے آپ کے
وہاں پہنچنے تک وہ مرگیا، یا ایک شکار کے او پر آپ نے کتا جھوڑ ااور کتے نے اس کے ساتھ جا کرلڑ ائی کی تو اس کو عاجز
کرنے کے لئے اس کو زخمی کرویا چھاڑ ویا تو چھاڑ نے کے ساتھ بسااوقات شکاری آ دمی وہاں تک پہنچنے نہیں پاتا
شکار پہلے ہی مرجاتا ہے اب میہ شکار حلال ہے کہیں ؟ صحابہ کرام شکھتی نے یہ سوال کیا کہ جب محرمات کا تذکرہ
چلا آر ہاتھا کہ فلاں چیز بی تمہارے لئے حرام اور فلال چیز بھی تمہارے لئے حرام تو اپنی ضرورت کے تخت میہ سوال
اٹھایا گیا کہ اس صید کے شار میں کون کوئی چیز بی ہمارے لئے حرام ہیں کس طریقے سے شکار کیا جائے تو حلال ہے
اور کس طریقے سے شکار حرام ہوگا۔

"یسنلونك" کا یہاں بیمعنی ہے شکار کے متعلق بیسوال کیا گیا تو صدیث شریف کے اندر مستفل باب
آتا ہے "باب الصدید والذبائح" اس کے اندراس کی تفصیل موجود ہے ،سرور کا نئات مگا لیے آئے فر مایا کہ اگر تیر
"ہسم اللہ "پڑھ کر چھوڑا جائے اور چھوڑنے والا مسلمان ہویا کتابی ہوجس کا ذبیحہ جائز ہے جیسے مسئلہ آپ کے
سامنے آر ہاہے، "ہسم اللہ "پڑھ کر تیر چھوڑا جائے اور وہ کسی پرندے کے لگ جائے پھراگر آپ کے پہنچنے سے
سامنے آر ہاہے، "ہسم اللہ "پڑھ کر تیر چھوڑا جائے اور وہ کسی پرندے کے لگ جائے پھراگر آپ کے پہنچنے سے
پہلے پہلے پرندہ مربھی جائے تو بھی وہ حلال ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں اس کو ذرج اضطراری کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے
،اورا یسے ہی اگر کسی شکاری نے کتا وغیرہ چھوڑا ہے اور "ہسم اللہ" پڑھ کر چھوڑا ہے اور وہ کتا سکھایا ہوا ہو معلم ہو
کتا جائل نہ ہوتو وہ پھراگر اس جانور کو پکڑلے اور پکڑنے کے ساتھ وہ آپ کے پائی آنے سے پہلے پہلے مرجائے ،

ا یاباز آپ نے چھوڑ دیا وہ بازمعلم ہے "بسعہ الله" پڑھ کراس کوچھوڑ ویااس نے جا کے سی پرندے کو دیوجیا اور آپ کے پاک آنے سے قبل قبل وہ پرندہ مر گیا تو سرور کا کتات گانگیا ہے فرمایا ان آیات کی روشی میں کہوہ شکارانسان کے لئے حلال ہے کتے کا زخمی کردینا پاکتے کا اس کو ماروینا پایاز کا مارلیناانسان کے ذرجے کے قائم مقام کھبرادیا گیا اس کو ذی اضطراری کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ ہیں بھی اس کے زخم ہوجائے۔

ar John

یا فقہاء پہنینے کے نز دیک زخم کوئی ضروری نہیں زخم کی قیدصرف ابوحنیفہ میشانی کے نز دیک ہے **تو باتیوں** کے نز دیک زخم بھی ضروری نہیں ہے توالیی صورت میں جومر جائے گااس کوحلال قرار دیا ہے۔

#### شکار کرنے کی شرا کط:

نیکن ان میں چندشرطیں ہیں جوان آیات کے اندر واضح کی گئی ہیں ، پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ جوارح اختیار کیا گیا ای سے ابوطنیفہ پر اللہ نے اخذ کیا ہے کہ چھے نہ چھے زخم ضرور ہونا چاہیئے تب جا کے جوارح کا تحقق ہوگا ،اور باقیوں کے نز دیک جوارح سے مراد صرف شکار کرنے والا جانور ہے ،آ گے لغوی ولالت کے تحت زخم کا پایا جانا ضروری نہیں وہ "جادحة"کواس معنی میں لیتے ہیں کام کرنے والے جو شکار کا کام کرنے والے ہیں وہ جوارح کا مصداق بن جائیں گے ،جرح زخمی کرنا وہ مرادنہیں لیتے ،اورا بوحنیفہ ٹریٹائیڈ اس کوزخمی کرنے کے معنی میں لیتے ہیں تواس لئے کہتے ہیں کہ پچھانہ کچھازتم جانور پرضرور ہونا جاہیئے جس کے اوپر آپ نے شکاری کتایا شکاری جانور جھوڑ اہے۔

پھر دہ معلم ہومعلم ہونے کا مطلب ہیہ کہ کتے کوسکھایا ہوا ہو،سکھائے ہوئے ہونے کا مطلب ہیہ کہ جو شکار پکڑے وہ خود نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے پاس لے کرآئے اگروہ چھوٹی چیز ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ا گرمجھی نوبت آئی ہےلوگوں کوشکار کرتے ہوئے دیکھنے کی کہ کتابیخر گوش وغیرہ پکڑتا ہےتو اس کو کھا تانہیں بلکہ اس کو پکڑ کر مالک کے پاس لے آتا ہے ،اوراگر وہ چیز وزنی ہوتی ہے جیسے ہرن وغیرہ تو پھروہ کتااس کوگرالے گااور گرا کرو ہیں نگرانی کے طور پر بیٹھ جائے گا کھائے گانہیں تا کہاس کا مالک آ جائے اور آ کراس کوسنعبال لے تو کتے کے سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ شکار کیے ہوئے جانور میں سے کھائے نہ بلکدا ہے مالک کے پاس لے آئے اور ما لک کے لئے محفوظ رکھ لے تو یہ کتامعلم ہے اور اگر کتا شکار کرنے کے بعد خود کھانے لگ جاتا ہے تو یہ جاہل ہے اس جامل کا شکار جا تزنہیں ہے بہمی جائز ہوگا جب آپ اس کے مارے ہوئے کوزندہ ذرمح کرلیں ذرمح کرلیں گے ' نو ٹھیک ہوگا ورنے نہیں جاہل کتے کے شکار کا ذ<sup>رج</sup> کرنا ضروری ہے اگر ذ<sup>رجے نہ</sup>یں کیا تو پھراس کا شکار جو ہے وہ حلال <sup>تہی</sup>ں ہے،ا*ک کامعلم ہونا ضروری ہے*۔ اور باز وغیرہ پرندے جو کہ شکار کے گئے استعال کیے جاتے ہیں شکر اہو گیا باز ہو گیا ان کے معلم ہونے
کی علامت بیقر اردی گئی ہے کہ اگر آپ اس کو شکار پر چھوڑ دیں پھر بعد جس اس کو آواز دیں تو آپ کی آواز پروہ
واپس آجائے آواز پرواپس آنا بیر معیار ہے اس بازیا شکر ہے ہے معلم ہونے کا ، اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہور
پر آپ نے اس کو چھوڑ ویا اور پھر آواز دی واپس نہیں آیا بلکہ وہ اپنے جذبات کے تحت کور کی طرف ہی چلا گیا تو وہ
جالل ہے اس کا پکڑا ہوا شکار آپ کے لئے حلال نہیں ہوگا ہاں البتہ ذریح کرنے کی نوبت آگئ تو آپ کے لئے
حلال ہوگا تو اس طرح کما شکار پر چھوڑ اہوا آواز دینے ہے واپس نہ آئے توبیاس کے جامل ہونے کی علامت نہیں
ہوگی وہاں دارو عدار ہے کھانے نہ کھانے پر ، اور باز اگر شکار پکڑ کر اس میں سے کھالیتا ہے تو بھی وہ جامل نہیں کے وکھ
باز کے معلم ہونے کا دارو مدار ہے آواز پر بلانے پر واپس آجائے توبیاس کے معلم ہونے کی علامت ہے ، اور کئے
کا نہ کھانا ہے اس کے معلم ہونے کی علامت ہے۔

اور پھرا کیے شرط بیٹی ہوئی کہ چھوڑتے وقت اس کوقصدا چھوڑا جائے مثلاً کی آپ کے پاس ہے شکارد کھے کرآپ نے اس کوچھوڑا،اوراگروہ کی آپ باہر لے گئے آپ نے شکار کود یکھائی نہیں کتے نے از نوود کھے لیا اور خود جائے کہ اس کے دہ شکار بکڑ لایا پیشکار بھی صلال نہیں ہاس کی نسبت جو ہوہ آپ کی طرف نہیں ہوگی،اس شکار کی نسبت آپ کی طرف تب ہوگی جس وقت کہ آپ نے اس کتے کوچھوڑا ہے پکڑا ہوا ہولا آپ نے چھوڑا ہو،اوراگر بکڑا ہوا نہیں ہوگی جس وقت کہ آپ نے اس کتے کوچھوڑا ہے پکڑا ہوا ہولا آپ نے چھوڑا ہو،اوراگر بکڑا ہوا نہیں ہے ویسے آپ کی طرف ہوجائے گی ،اوراگر از نود چلتے پھرتے کیا پکڑلائے تو الی صورت میں پھروہ طلال نہیں ہے،اس لئے "مکلیون" ہوجائے گی ،اوراگر از نود چلتے پھرتے کیا پکڑلائے تو الی صورت میں پھروہ طلال نہیں ہے،اس لئے "مکلیون" ہے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ تم ان کوچھوڑنے والے ہوت جائے شکار صلال ہوگا پھر چھوڑتے وقت اس پر" ہسم الله" پڑھوڈ تے وقت اس پر" ہسم الله "کا مارا ہوا شکار طلال ہوجائے گا۔

اوراگروہ چیز جس کے ساتھ آپ نے شکار کو ہارا ہے دھاری دار نہیں ہے بلکہ ایسے ہے کہ جس طرح آپ غلیل کے اندرغلولہ چلاتے ہیں تو پھریہ چوٹ کے ساتھ مراہوا جانور ہے ایسے جانور علال نہیں چنانچہ یہ بندوق جو شکار کے لئے استعال ہوتی ہے اس کے اندر بھی چونکہ وہ چھرے گول گول ایسے ہوتے ہیں جس طرح سے غلول ہوتے ہیں تو یہ چھرا لگ کر ذخی بھی کردے تو یہ ایسے ہی داخی مارنے سے بھی زخم ہوجا تا ہے چڑا بھٹ ہوتے ہیں تو یہ چھرا لگ کر ذخی بھی کردے تو یہ ایسے ہی جو شیسے لاٹھی مارنے سے بھی زخم ہوجا تا ہے چڑا بھٹ جاتا ہے اور خون نکل آتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں یہ بھی چوٹ میں شامل ہے اور ایسے ہی ہے جیسے کہ چوٹ لگ کر مراہے اس جانور کوئی اعتبار نہیں یہ بھی چوٹ میں شامل ہے اور ایسے ہی ہے جیسے کہ چوٹ لگ کر مراہے اس جانور کوئی عالم آئر ارنہیں دیا جائے گا جوگوئی کے ساتھ جس میں دھار نہیں ہوتی یا غلولے کے ساتھ جو کہ

عام طور برربونی غلیل میں رکھ کر چلایا جاتا ہے یا کمان میں رکھ کر چلایا جاتا ہے اس کے ساتھ مرا ہوا ڈکاریہ چوٹ کے ساتھ مراہے حلال نہیں ہے البتہ دھاری دار چیز جیسے تیراس کے آگے دھارہے اگر تیر میں بھی دھارنہیں ہے تو ایسے ہی اس کو چلادیا لاٹھی کی طرح وہ جا کر لگا اور جانور کو ماردیا تو وہ بھی حلال نہیں ہے تو یہ ہے پچھ تفصیل شکار کی جو صحابہ کرام ڈکاڈی نے سوال اٹھایا تھا تو اللہ تبارک وتعالی نے ان آیات کے اندراس کی وضاحت کردی۔ تفسیر یا للفظ:

"واذكروااسم الله عليه" اوران جانورول كوچور توقت ان كاوپرالله كانام لياكرو "عليه" كي خمير مفردلوث كي "ماعلمتم "ما كي طرف، چاہے مصداق اس كا جوار تہ جمع ليكن لفظوں ميں چونكه مفرد كي خمير مفردلوثادي اس كي طرف "واتقواالله" الله سے وُر تے رہواس كا مطلب بيہ كوشكار وغيره كے شغل ميں لگ كراللہ تعالى كے باقى احكام فراموش نه كردو، دفت پرنمازنه پڑھواور اس طرح دوسرى چيزوں ميں كوتا ہى كرواللہ تعالى سے ہميشہ وُر تے رہوحديث شريف ميں آتا ہے كه

عام طور جولوگ شکار کے پیچھےلگ جاتے ہیں غافل ہوجاتے ہیں ان کو ہاتی با تمیں یا ذہیں رہتیں ،اس کئے حنبیہ فر مائی ہے کہ شکار کی صورت میں بھی اللہ سے ڈرتے رہواور اللہ تعالیٰ کے احکام کی رعایت رکھو بے شک اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔

## چیز وں کی حلت وحرمت کا واضح اصول:

اور جن چیزوں کا قرآن وحدیث پس ذکر نہیں آیاب ان کو جانے کے لئے کہ بید طال ہیں یا حرام اس کا مداراس بات پر ہے کہ اگر عقل سلیم اور عقلی دلیل کے ساتھ اس میں خبث ثابت ہوجا تا ہے تو ہم اس کو طیبات میں شامل نہیں کریں گے اس کو حرام قرار دے دیں گے ، اور اگر عقلی دلیل اس چیز کو طیب ثابت کرتی ہے تو ہم اس کو حلال قرار دے دیں گے طیب ثابت ہونے کے لئے یہ ہوگا کہ اس میں کسی تشم کی نجاست نہ ہوا در اس کے اخلاق کے اندراس تشم کی کوئی خرابی نہ ہوکہ کھانے کے ساتھ انسان اس سے متاثر ہوگا ، اور اس کے اندر بھی وہی خرابیاں آجا کیں گی ، جس طرح سے درندگی ہے دوسرے کے اور خللم کرنے کا جذبہ دوسرے کو پھاڑ کھانے کا جذبہ ، اگر انسان اس تشم کی منافی ہے اس کے حدیث شریف میں ہے کے جانوروں کو کھائے گا تو اس کے اندر بھی درندگی آئے گی جو انسانیت کے منافی ہے اس کے حدیث شریف میں ہے اصول ہی قائم کرویا گیا کہ درند ہے تمہارے لئے حرام ہیں چاہے وہ نجاست خور جانو زمیس ہیں۔

چاہ ان کا ربخان جو ہے انتہائی پستی اور ذات کی طرف ہے جیسے حشرات الارض ہوگئے زمین کے کیڑے مکوڑے یا ان کو آپ کرنے کا تھم دیا گیا ہے جیسے سانب ہوگیا بچھوہوگیا اس قسم کی چیزیں بیھی اس قسم کے اندیش پر دلالت کرتی ہیں ہمرھال روھانی طور پر معتر ہویا جسمانی طور پر وہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے یا اس سے بر ساخلاق بڑھنے کا ندراس قسم کی کوئی بر ساخلاق بڑھنے کا ندراس قسم کی کوئی بات نہیس ان کو پاکیزہ قرار دیں گے اور ان کو طال قرار دے دیں گے، تو جو منصوص نہیں ہیں غیر منصوص اشیاءان کے بات نہیس ان کو پاکیزہ قرار دیں گے اور ان کو طال قرار دے دیں گے، تو جو منصوص نہیں ہیں غیر منصوص اشیاءان کے اس خوال اور حرام ہونے کا مداراس بات پر ہوگا کہ بیطیبات کا مصداق ہیں یا خبائث کا ، دلائل کے ساتھ اس بات کی تعیمین کرتی ہوگا دیل کے ساتھ اگر آپ کو خبات کا مصداق ہیں اور جن کو صراحت کے ماور آگراس کا نعبت تابت نہیں ہوگا تو ہم اس کو حال قرار دیں گے ، یہ چیزیں جہتد فیہ ہوں گی ، اور جن کو صراحت کے ساتھ قرآن تابت نہیں ہوگا تو ہم اس کو حال قرار دیں گے ، یہ چیزیں جہتد فیہ ہوں گی ، اور جن کو صراحت کے ساتھ قرآن تابت نہیں ہوگا تو ہم اس کو حال قرار دیں گے ، یہ چیزیں جہتد فیہ ہوں گی ، اور جن کو صراحت کے ساتھ قرآن تابت نہیں جاتا ہی تابت کا مصداق ہیں اور جن کو قرآن وحدیث ہیں صراحة حرام قرار دے دیا گیا تو یہ بالیقین خبائث کا مصداق ہیں تو تمہارے لئے طیبات طلال کر دی گئیں اب ان کے اور لئے نہیں ورٹ نہیں ہوگا بلکہ بیطیبات تم پر حال بھی رہیں گی۔

اہل کتاب کے ذبیحہ کا تھم:

ہے ہواور مشرک بت پرست جواہل کتاب کامصداق نہیں ہیں ان کا ذبیحہ ترام ہے۔

#### ابل كماب كامصداق:

اب یہ بات کہ اہل کتاب کون نوگ ہیں؟ اہل کتاب کن کو کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب کا مصداق قرآن کریم کی اصطلاح میں عیسائی اور یہودی ہیں اورا گرتھریف کرنی ہواہل کتاب کی توبہ ہے کہ ایک کتاب جس کا نزول من جانب اللہ بھتی ہے بھی طور پر قطعیات کے تحت معلوم ہے کہ فلاں کتاب اللہ کی طرف سے اتر کی ہے اور وہ لوگ اس کتاب کو مانے ہوں اوراس کی اجاع کا دعویٰ کرتے ہوں ، دعویٰ کرتے ہوں آ مے عمل کیا ہے اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، جس طرح سے ایک مسلمان اللہ کی کتاب کو قرآن مات ہے اور اس کی اجاع کا دعویٰ کرتا ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے باتی عملی زندگی میں کیسا ہے اس سے ہمیں کیا؟

ای طرح جو تحف اس کتاب کو تعلیم کرے گا جو اللہ کی طرف ہے آئی ہوئی ہے بالیقین ،اور بالقین اللہ کی طرف ہے آئی ہوئی کتاب ہے زبور ہتو راق ،اور انجیل ، اور قرآن کریم میں اگر چہ صحف موئی عیابتیا اور صحف ابراہیم عیابتیا کی شکل میں کتاب موجو ذبیں ہے ، مسلی بناء پرہم اس کا مصدات کسی کونیس بناسکتے کہ قلال کتاب محیفہ موسوی ہے ،ہم اس کا مصدات کسی کونیس بناسکتے کہ قلال کتاب محیفہ موسوی ہے ،ہم بالیقین کی خینیس کہ سکتے ہیں اللہ کی طرف ہا اور کی کتاب تو ہم انجیل کو کہ سکتے ہیں ، زبور کو کہ بہ سکتے ہیں ، قوراق کو کہ سکتے ہیں ، توجولوگ اپنی نبست ان کی طرف کرتے ہیں تو راق کو مانے کا دعویٰ کرتے ہیں ، آجیل کو مانے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ کہا گئی ہوئی کرتے ہیں ، آبیل کو مانے کا دعویٰ کرتے ہیں ، آبیل کو مانے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ البالی کو مانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بدالہا کی ایک برتم این کی البالی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوئی ہیں کہ بدالہا کی کتابیں ہوئی کوئی دلیل نہیں ہوئی ہیں کہ بدالہا کی ہونے دور کی کتابیں ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوئی ہیں گئی ہوئی ہیں کیک ہیں این کے البالی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوئے جس کی کتابیں ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوئے ہیں ، اللہ کی طرف ہے جس کی کتابیں ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوئے ہیں کوئی دلیل نہیں ہوئی ہیں گئین ہمان کوئی جانے کی کوئی دلیل نہیں ہوئی ہیں اللہ کی طرف ہے جس کی ایک ہیں گئیں ہوئے کی کوئی دلیل نہیں ہوئے کی کوئی دلیل نہیں ہی جس کی بناء پر ہم ان کوئی جانے اللہ نہیں جانے کی کوئی دلیل نہیں ہوئے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

جب ان کامن جانب اللہ ہونا تھی نہیں تو ان کتابوں کی طرف نسبت رکھنے والا کوئی قبیلہ اور کوئی گروہ موجود نہیں وابست است کے متعلق اختلاف ہے بعض حضرات کے متعلق اختلاف ہے بعض حضرات کے نزدیک بیز ہوں کے بالی کتاب میں شامل اور بعض کے نزدیک بیستارہ پرست بیں اور زبور کے ماننے والے ہیں ان کے نزدیک بیائی کتاب میں شامل اور بعض کے نزدیک بیستارہ پرست ہیں اور زبور کے ماننے والے نہیں ہیں، پھر وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہوں گے اور ان کا ذبیحہ حرام ہوگا ،اور ای طرح سے ان کی عور توں کے مارے میں جو فقہ کے اندراختلاف طرح سے ان کی عور توں کے ساتھ انکاح بھی جائز نہیں ہوگا تو صابیوں کے بارے میں جو فقہ کے اندراختلاف کی ماہوا ہے تو اس اختلاف کی اور ان کے نزدیک وہ زبور کو مانے والے ہیں یانہیں ، جن کے نزدیک وہ زبور کو مانے والے ہیں یانہیں ، جن کے نزدیک وہ زبور کو مانے والے ہیں یانہیں ، جن کے نزدیک وہ ستارہ پرست مشرک ہوں گے ان کو اہل کتاب ہی نہیں رکھا جائے گا۔

تو بیدد وگروہ بالیقین ایسے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کی امتاع کا دعویٰ کرتے ہیں ایک بیہ نصرانی ہوگئے اور دوسرے بیہ بہودی ہو گئے تو اہل کتاب جس دفت بھی بولا جائے گا قر آن کریم کی اصطلاح میں تو اس کا مصداق یمی دوگروہ ہوں گے۔

### اہل کتاب کہلانے کے لیے ایمان کا معیار:

باقی رہی ہے بات کہ اہل کتاب کہلانے کے لئے کیا شیخ طور پر کتاب کا حامل ہونا ضروری ہے یا بہی محرف تو رات محرف انجیل جس کے اندرشرک اور کفر بھی شامل کر لیا گیا ان کا مان لینا بھی اہل کتاب کہلانے کے لئے کافی ہے یہ دوسری بات ہوئی اس کے بارے میں عرض ہے ہے کہ جولوگ بھی اد ہرنسبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اہل کتاب کا مصداق ہوں گے جا ہے ان کے نظریات میں کفراورشرک شامل ہوگیا ہو۔

وجدال کی بیہ ہے کہ قرآن کریم ان اہل کتاب کے اوپر بیالزام قائم کرتا ہے اتر تے وقت "بحر فون السکلھ من بعد مواضعه" کہ انہوں نے کتاب کو بدل کر رکھا، کتمان حق کیا بچر بیف کرتے ہیں تحریف کی نبیت بھی ان کی طرف کی ہے 'وقالت البھود عزید ابن الله" بیود کی طرف اللہ تعویٰ نے اس بات کی نبیت کی کہ بیا کر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں 'وقالت البھاری مسیح ابن الله "مسح کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ قرآن کریم نے نساری کی طرف منسوب کیا، "لقد کفوالدین قالو اان الله ہو المسیح ابن مربع "میں ابن مربع "میں ابن مربع کوالے قرار دینے والے بھی کافر ہیں بینظریات والوں کا کفر قرآن کریم ہیں مصرح ہے، ای طرح سے "فائٹ ثلغة "قرار دینے والے بھی کافر ہیں بینظریات مارے کے سارے قرآن کریم ہیں مصرح ہے، ای طرح سے "فائٹ ثلغة "قرار دینے والے بھی کافر ہیں بینظریات سارے کے سارے قرآن کریم کے اندر یہوداور نساری کی طرف منسوب کے گئے ہیں اس کے باوجودان کواہل کتاب قرار دے کران کے دبیج کو طال قرار دیا گیا۔

اک لئے وہ جن نظریات پرموجود تھے حضور مگانگائی کے زیانے میں جاہے وہ کفر تھا شرک تھا لیکن وہ دعویٰ رکھتے ہیں آب کی اتباع کا ایک صورت میں ان کو اہل کہ آب قرار رکھتے ہیں کہ آب کی اتباع کا ایک صورت میں ان کو اہل کہ آب قرار دیں گئے ہیں گئاب کی اتباع کا ایک صورت میں ان کو اہل کہ آب قرار دیں گئے تھا میں سے تحت ما ننا میں سے اور ان کا ذبیحہ حلور پر کما ب کا حامل ہو تا موجد ہو نا اور نبی کو سجے تعلیمات کے تحت ما ننا میں میں کہ تھی تھا جس زمانے میں ان کے ذبیحہ کو میں ان کے ذبیحہ کو میں ان کے ذبیحہ کو حال قرار دیا جاریا ہے۔

اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کی شرا لط:

کیکن اس کے ساتھ بیضر وری ہے کہ وہ ذیج کریں ہسمہ الله پڑھ کر ہ اللہ کا نام لے کر کیونکہ اہل کتاب میں

)C

جیسے کے مفسرین نے صراحت کی ہے کہ آج بھی جو کتابیں موجود ہیں تو راۃ وانجیل باوجود اس بات کے کہ دہ محرف ہو چکی ہیں لیکن آج بھی ان کے اندر صراحت ہے کہ ان کوظم بین تھا کہ اللہ کے نام پر ذرخ کریں ، ذرخ کرنے کے احکام قر آن تو راۃ انجیل میں ایک جیسے ہیں ان کو بھی تھم بہی تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر ذرخ کریں جو اللہ کا نام لے کر ذرخ اس کے روز کا کہ میں ہوں تھا کہ بسم اللہ ہواللہ کا نام لے کر ذرخ کہ کیا جائے تو ان کے زرد یک بھی وہ حرام تھا گویا کہ ذرخ کر ذرخ کہ کیا جائے تو ان کے زرد یک بھی وہ حرام تھا گویا کہ ذرخ کر نے کا طریقہ کہ کہ گیا جائے یہودونصاری کے اندر طریقہ بہی تھا۔

کے اندر طریقہ بہی تھا۔

پھرایک بات اور بھی تو سوچنے کی ہے کہ سلم جس کا ایمان سیجے ہے اگر بیاللہ کے نام پر ذرج نہیں کرتا تو اس کا ذہیے بھی حرام تو اہل کتاب جا ہے غیراللہ کے نام پر ذرج کر بین تو بھی حرام تو اہل کتاب جا ہے غیراللہ کے نام پر ذرج کر بین تو حلال ہے اور غیراللہ کرتے رہیں تو بھی حلال ہے اور غیراللہ کے نام پر ذرج کر بین تو حلال ہے اور غیراللہ کے نام پر ذرج کر بین تو حرام ہے ، اس کا مطلب سے ہوگا کہ اہل کتاب کو اس مسئلہ میں فوقیت و سے دری گئی میہ قید بی ضروری ہیں کہ ذرج سے حریقے پر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کیا جائے کے وزید میہود وفصاری کی کتابوں اسٹوری ہیں کہ قالمیں ہے تعلیم ہے۔

اگراس کے فلاف کوئی کرتا ہے تواہیے ہی ہے جیے مسلمان جابل شریعت کے احکام کوچھوڑ ویتے ہیں ایسے ہی بہود و نصاریٰ کے بدعمل وہ بھی اس کوچھوڑ دیں گے اس پر مدار نہیں ہے اگر ہم میں سے کوئی جابل فلط کاری اختیار کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ حرام ہے تو اگر اہل کتاب میں سے اسی طرح کوئی جابل کرے گا تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہوگا تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہوگا تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہوگا تو اس قید کا ساتھ رکھنا ضروری ہے ، کہ ذرئ کریں اس طریقے سے کہ جس طرح سے ذرئ کرنے کا تھم ہے "بسمہ الله" پڑھ کر ذرئ کریں گئیں اس لئے اگروہ کوئی جھٹکا کرتے ہیں یا چوٹ لگا کر جانور کو ماردیتے ہیں یا جسمہ الله" نہیں پڑھتے یا عیسیٰ علیاتیا کا نام لے کر ذرئ کرتے ہیں یا کسی غیر کا نام لے کر ذرئ کرتے ہیں تو جس طرح سے مسلم کا ذبیحہ حرام ہے تو ان کا ذبیحہ بھی اس طرح سے مسلم کا ذبیحہ حرام ہے تو ان کا ذبیحہ بھی اس طرح سے مسلم کا ذبیحہ حرام ہے تو ان کا ذبیحہ بھی اس طرح سے مسلم کا ذبیحہ حرام ہے تو ان کا ذبیحہ بھی اس طرح سے مسلم کا ذبیحہ حرام ہے تو ان کا ذبیحہ بھی اس طرح سے مسلم کا ذبیحہ حرام ہے تو ان کا ذبیحہ بھی اس طرح سے مسلم کا ذبیحہ حرام ہے تو ان کا ذبیحہ بھی اس طرح سے مسلم کا ذبیحہ حرام ہے تو ان کا ذبیحہ بھی اس کے مسلم کا ذبیحہ حرام ہے تو ان کا ذبیحہ بھی اس کے مسلم کی خبیات کی میں سے تو ان کا ذبیحہ بھی اس کی اس کی میں کو ان کا خبیحہ بھی اس کی حرام ہے۔

اہل کتاب بننے کی شرائط:

اور پھرساتھ ساتھ یہ بات بھی یا در کھنی ہوگی کہ آج کل خاص طور پر بعضے لوگ کہلاتے اپنے آپ کوعیسائی میں ، کہلاتے اپنے آپ کو یہودی ہیں جس طرح سے بعضے سلمان ایسے ہیں کہ مردم شاری کے طور پرفشیں بنتی ہیں تو وہ اپنے آپ کومسلمان کہلاتے ہیں لیکن اگر ان سے بات کروگے تو نہ وہ خداکے قائل ہیں ،اور نہ آخرت کے قائل یں، نہ قرآن کے قائل ہیں اور نہ حضور مُنافِیاتُ کے قائل ہیں ہر چیز کے منکر ہیں ،اوراس قتم کے لوگ اگر سیاسی طور پر مسلمان شار ہوں تو ٹھیک میہ حقیقت مسلمان شار نہیں، بیمر تد ہیں اوران کا ذبیحہ حرام ہے ای طرح سے اگر کوئی سیاسی طور پراپنے آپ کوعیسائیوں میں شار کرتا ہے اور مردم شاری کے مطابق وہ میہود یوں میں ہے لیکن وہ نہ تو راق کا قائل، نہ انجیل کا قائل، نہ نبیوں کا قائل، نہ اللہ کا قائل نہ آخرت کا قائل ایس صورت میں اس کے او پرعنوان جوعیسائیت کا نگا ہوا ہے، میہودیت کا لگا ہوا ہے بیکانی نہیں ہے۔

اورآج کل آکٹر و بیشتر عیسائی یہودی اس طرح کے ہیں کہ اگر چہ ان کا شار جو ہے وہ عیسائیوں میں ہوگا یہود پول میں ہوگا اسلام ہوں والے نہیں ، عیبائیوں کے نظریات میں اللہ کا وجود ، اللہ کی تو حید کا دعویٰ ، رسالت کا اقرار ، اللہ کی طرف سے کتابوں کا نزول بیسب چیزیں موجود ہیں ، اللہ کا وجود ، اللہ کی تو حید کا دعویٰ ، رسالت کا اقرار ، اللہ کی طرف سے کتابوں کا نزول بیسب چیزیں موجود ہیں ، وہ کا فراگر بنے ہیں تو حضور مالی آئے کہا انکار کرنے کی وجہ سے بنے ورنہ باتی ان کے نظریات و سے ہی ہیں جیسے اہل کتاب کے ہوتے ہیں ، اور انبیاء بیٹا ہم تلفین کرتے رہے ہیں جا ہے انہوں نے اپنے نظریات میں غلطیاں شامل کتاب کہ ہوں اور اس منتم کی گڑ ہو ہوگئی ہولیکن ان بنیادی چیز وں کو مانے ہوں جب جاکے وہ اہل کتاب کہلا کیں گے ، اگر وہ ان بنیادی چیز وں کو مانے ہوں جب جاکے وہ اہل کتاب کہلا کیں گ

اوروہ اہل کتاب بھی ہوجا ہے اصلی کہ یا تو وہ پیدائش طور پرعیسائی اور یہودی ہے یا کسی کا فرقوم میں ہے

اس نے عیسائیت اور یہودیت قبول کی ہے ایسی صورت میں وہ اہل کتاب کا مصدات ہوں ہے اور ان کا ذیجے حلال
ہے، مثلاً پہلے بت پرست تھا اور پھرعیسائی ہوگیا یا پہلے بحوی تھا پھر یہودی ہوگیا تو ان کوتو ہم اہل کتاب ثار کریں گے
الیکن اگر کوئی مسلمان عیسائی ہوجائے تو ہے مرتد ہے اس کا ذیجے حلال نہیں ہے ، کوئی مسلمان یہودی ہوجائے وہ مرتد
ہے اور مرتد کا ذیجے حلال نہیں ہے اب اس کوہم اہل کتاب میں شامل نہیں کریں ہے ، کوئی مسلمان فلر بے پر جے
ر ہے کا حق نہیں ہے یا تو وہ واپس آئے گا اپنے نظر بے کی طرف یا اس کوئی کر دیا جائے گا ، جد ہریہ نھال ہوا ہے اس
کے مذہب کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، اسلام اس کے پاس دہانہیں ، جد ہر منتقل ہوا ہے اس کا اعتبار نہیں لہذا ہے مرتد اور لا
مذہب ہوتا ہے اس کا ذیجے جو ہے وہ جائز نہیں ہے ۔

یتفصیل ہے اہل کتاب میں کہ اہل کتاب ہے کون مراد ہوئے اوران کاذئے کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ذئے اگر صحیح طریقے کے ساتھ کرتے ہیں تو تب ہم جا کے ان کے ذہبے کو حلال قرار دیں گے در نہیں ، اور اہل کتاب کا مصدات وہ لوگ ہیں کہ جس کتاب کا مزول من جانب اللہ ہونا بیٹنی ہے قطعی طور پراس کو ماننے کاوہ دعویٰ رکھتے ہوں ، چاہے پھران کے نظریات کے اندر گمراہی کفرشرک شامل ہوگیا ہوتو بھی وہ اہل کتاب کا مصدات رہیں گے۔

### X.

### مرزائی زندیق ہیں:

مرزائی جو پہلے مسلمان تھے بھر مرزائی ہوئے ان کے مرتد ہونے میں کوئی شہنیں جاہے دعویٰ کرتے ہوں قرآن کو مانے کا ،ان کو ہمارے علاء مرتد وں میں بی شار کرتے ہیں ،یہ بالکل مرتد ہیں ، واجب القتل ہیں یا تو یہ دو بارہ اسلام قبول کریں یا ان کوئل کر دیا جائے ،شرق طور پر تھم یہی ہوگا اورا کیک بیہ ہے کہ کوئی مرزائیوں کے گھر ہوا تو یہ بیدا ہوتے ہی گھر پیدا ہوتے ہی کا فرید ہیں مرزائی ہوا ، بلکہ پیدا ہی مرزائی کے گھر ہوا تو یہ بیدا ہوتے ہی کا فرادرزندیق ہے۔

شیعہ کا تھم بھی بہی ہے کہ اگر کوئی آ دمی تن ہواور پھر شیعہ ہوجائے اور کفریہ عقا کداختیار کرلے تو وہ مرتم

ہوگا اوراس کا ذیجہ بھی حرام ہوگالیکن جوابتدا ہے ہی شیعہ ہواس کے بارے میں محققین حضرات کی تحقیق ہے ہے

کہ وہ بھی کا فراور زند لیں ہے ، پھرا سے مرزائیوں اور شیعوں کواہل کتاب میں شامل کیا جاسکتا ہے بائییں ؟ تر آن

کر یم کی اصطلاح ان کے او پرصادق آتی ہے بائییں ؟ تو حضرت مولا نا عبدالتار تو نسوی صاحب زید بحد ہم نے

فر ما یا تھا کہ قر آن کر یم جن کواہل کتاب کہتا ہے اور ان کا ذبیحہ حلال قرار ویتا ہے ان اہل کتاب سے اہل قر آن

قطعا مراذییں ، اس سے صرف اہل تو را قاور اہل انجیل مراد ہیں ، اور یہ واقعہ ہے کہ جہاں جہاں اہل کتاب کا لفظ

بولا گیا ہے تو اس کے مصدات وہی تو را قاور انجیل والے ہیں ، لہذا جومرز ائی اور شیعہ ابتداء ہی سے مرز ائی ہوں یا

شیعہ ہوں اور کفریہ عقا کدر کھتے ہوں وہ زند ہی ہیں ، وہ نداہل کتاب ہیں شامل ہیں ، ندان کا ذبیحہ حلال ہے ، اور

ندان سے نکاح جائز ہے۔

''وطعام بحد حل لھد''اور تمہارا ذبیحان کے لئے حلال ہے، ہمارا ذبیحان کے لئے حلال ہے اس کا مطلب سیہ ہوگا اگر ہم اپنا ذبیحا اس کے حلال ہے اس کا مطلب سیہ ہوگا اگر ہم اپنا ذبیحا اس کو کھلا دیں گے تو ہم ہم کو گھلا دیں گے تو ہم بھی جرم کرنے والے ہیں تو ہم بھی جرم کرنے والے ہیں لیکن جب ہمارا ذبیحان کے لئے حلال ہے تو ہم اپنا ذبیحان کو کھلا سکتے ہیں جیسے اپنے قربانی کے گوشت میں سے ان کو دے دیا جائے اپنے قربانی کے گوشت میں سے ان کو دے دیا جائے اپنے اپنے قربانی کے گوشت میں سے ان کو دے دیا جائے اپنے قربانی کے گوشت میں سے دے دیا جائے۔

"والمعصنات من المؤمنات " اى طرح سے پاک دامن عورتیں مؤمنات میں سے، مؤمنات کا مصداق وہ ہیں جوسرورکا خات مُنْ اللِّنِ آپرایمان لانے والی ہیں۔

#### اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا:

پاک دامن کاعنوان جواختیار کیا گیا ہے میمش ترغیب وینے کے لئے ہے کدانسان نکاح کے لیے عورت جس وقت بھی اختیار کرنا چاہیئے یہ بطور جس وقت بھی اختیار کرنا چاہیئے یہ بطور ترغیب کے ہے اورا گرکوئی عورت فاحشہ ہے ، زائیہ ہے ، بدکارہ ہے نکاح تو اس کے ساتھ ہوجائے گالیکن بہتر نہیں ہے ، اس کے ساتھ وزال کی عورت فاحشہ ہے ، آنے والی نسل کا خلاق تباہ ہوتے ہیں تو اسکی عورتوں کو نکاح کے لئے اختیار نہیں کرنا چاہیئے لیکن اگرکوئی محف زائیہ وغیرہ سے نکاح کر لیتا ہے تو نکاح ہوجا تا ہے نکاح کے جواز ہیں شہبیں ہے لیکن اس عورتوں سے نکاح کرنا نہیں چاہیئے ''وحو مد ذلك علی الموق مدین ''جس طرح ہے آپ کے سامنے سورة النوریس آئے گا ، تو مو مزات میں سے پاک وامن عورتیں تمہارے گئے طلال کردی گئیں یعنی تم اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہو۔

اورقرآن کریم میں دوسری جگہ آگیا "ولا تنکحواالمشر کات" مشرکات کے ساتھ نکاح نہ کیا کروہ اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر والنو کا مبلک یمی ہے کہ موجودہ اہل کماب چونکہ مشرک ہیں اورقرآن کریم کے اندر سراحۃ آگیا "لاتنکحواالمشر کات" کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو، البذا ان عیسائی یہودی عورتوں سے نکاح کرنا جا کرنہیں ہے بعض دیگر تا بعین کا قول بھی آتا ہے ، لیکن جمہور صحابہ اور جمہور فقہاء کے خورتوں سے نکاح کرنا جا کرنہیں ہے بعض دیگر تا بعین کا قول بھی آتا ہے ، لیکن جمہور صحابہ اور جمہور فقہاء کے خورتوں سے نکاح کرنا جا کرنہیں ہیں جس کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کردی گئی جا ہے ان کے نظریات کے اندر کفروشرک داخل ہوگیا ہووہ مشرکات کا مصداق نہیں ہیں ،قرآن کریم کی اصطلاح میں اہل کماب کا مصداق علی کہ برورتوں کے ساتھ نکاح صداق ہیں مسلک ہے ، جمہور تہ کی گڑ برنہ ہونے کے باوجودان کی عورتوں کے ساتھ نکاح حلال ہے ، جمہور فقہاء کا بھی مسلک ہے ، جمہور صحابہ کا گئر مسلک ہے ، جمہور صحابہ کا گئر مسلک ہے ، جمہور صحابہ کا نکاح کرنا بھی ثابت ہے۔

کین مصلحت کے خلاف ہے کہ اگر غیر ند ہب والی عور تیں لے آئیں گے اپنے گھر کے اندرتو بچوں پر بھی برااٹر پڑنے کا اندیشہ ہے خاص طور پر آج کل تو سیاس طور پر بھی انتہائی نقصان ہے کہ غیر مذہب والے اپنی عورتوں کومسلمانوں میں ہیسجتے ہیں ان کے نکاحوں میں اور پھروہ جاسوی کرتی ہیں سازشیں کرتی ہیں اس سے کتنی سلطنتیں تباہ ہوگئیں اور کتنے گھرانے تباہ ہوگئے یہ واقعات چونکہ مسلسل چیش آتے ہیں اس لئے مصلحت کے خلاف ہونے کی بناء پرروکا جائے گا اور نکاح کرتے وقت صرف عیسائی یہودی کاعنوان کافی نہیں جیسے پہلے عرض کردیا ذہیجہ کے مسئلے میں کہ دیکھنا ہے ہوگا کہ اس کے نظریات اس قسم کے ہیں بھی کہ نہیں ، خدا کے قائل ہوں اور اس کتاب کومن جانب اللہ مانے ہوں ، اور اس کی اتباع اور عن کی دعوں ، اور اس کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہوں ، اور اس کی عور تیں حلال ہوں گی ، اور اگر محض سیاسی انداز سے بی میہودی آور عیسائی شار ہوتے ہیں باتی وہ نظریاتی طور پر خدا کے منکر ہیں جس طرح سے سوشلسٹ قسم کے لوگ ہوگئے ہے بھی اصل کے اعتبار سے میہودی ہے وہ میہودی ہیں لیکن خدا کے وجود تک کے منکر ہوگئے جب وہ خدا کے وجود تک کے منکر ہوگئے جب وہ خدا کے وجود تک کے منکر ہوگئے جب وہ خدا کے وجود تک کے منکر ہوگئے جب وہ خدا کے وجود تک کے منکر ہوگئے جب وہ خدا کے وجود تک کے منکر ہوگئے جب وہ خدا کے وجود تک

#### نكاح كى شرائط:

"اذا التی تعدوها اجودها" بی تیدتو ایی ہے جیسے پانچویں پارے میں آپ کے سامنے ذکر ہوگئ تھی کہ نکا کے اندر چونکہ مقرد کرنا ضروری ہے بھروہ مہرادا بھی کرنا چاہیئے جب کہتم ان کود روان کے مہر،اس حال میں کہتم ان کوقید نکائ میں لانے والے ہولیتی نکاح کر کے اس کو بیوی بنا کردکھنا مقصود ہے محض وقتی طور پر ستی نکالنا مقصود نہیں "غیر مسافحین" تم ایسے شہوت رانی کے طور پر پانی گرانے والے نہیں ہوکہ وقتی جوش کم کرنا مقصود نہیں ہے کہ مثانے کا بوجہ بی کم کرنا ہے باقی بیوی بنا کر رکھنا مقصود نہیں ہے،جس طرح پیشاب سے مثانہ بھرجائے تو بیت الحاء تلاش کرے لئے کوئی مکان وگل تلاش کر سے وہ الحاد تلاش کر کے الکا وہ سافحین "کا مصداق ہے ایسے نہ ہو بلکہ ال کو بیوی بنا کر رکھنا مقصود ہے۔

"ولا متخذی احدان" کا مطلب یہ ہے کہ پھر علی الاعلان قاعدہ کے مطابق نکاح کیاجائے چنانچہ اہل کتاب کے ہاں بھی طریقہ ذکاح ایسے ہی تھاا پیجاب وقیول علی الاعلان ہوتا تو اہل کتاب کے ہاں نکاح ہوتا ہے، تو ان کے ہاں ذرخ کے احکام بھی ایسے ہیں جیسا کہ اسلام میں ہیں اور نکاح کے احکام بھی ایسے ہیں"ولا متخذی احدان"اور نہتم ان کوخفیہ یار بنانے والے ہو،خفیہ طور پرآشنائی لگانے والے نہ ہو۔

#### كفركا نقصان:

"ومن یکفر بالایمان "ابائل کتاب کے ساتھ کھانے پینے کی ،اِن کے ذبیحہ کے استعال کرنے کی اوران کی عورتوں کو نکاح میں لانے کی جب اجازت وے دی گئی تو اس اختلاط میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ان سے متأثر ہوکر کوئی کفرا فتیار کرلے تو ساتھ اس کے وعید ذکر کردی کہ ان کے ساتھ میل جول اور ان کے ساتھ بیاہ شادی میں مشغول ہونے کی وجہ سے اگر کسی ایسی بات کا انکار کردیاجائے جس پر ایمان لانا ضروری ہے ایمان سے مؤمن ہی مراد ہے ،ایمانیات اگر کوئی ایسی بات کا انکار کرے گا جس پر ایمان لانا ضروری ہے تو اس کا ممل ضائع ہوجائے گا نیکیاں اس کی بر باد ہوجا کمیں گی"و هو فی الآخرة من المخاسرین" اور پیخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔



## َيُّهَا الَّن يُنَ إِمَنُوَّا إِذَا قُهُتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَإِغْسِلُوا وُجُوَهُلُمُواَ أَيْدٍ يَكُم ا ہےا پیان والو! جس وقت تم اٹھونماز کی طرف تو وھولیا کروایئے چبروں کواورا ہے ہاتھوں کو إِلَى الْهَوَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوسِكُمْ وَٱمْجُلَكُمُ إِلَى الْكَعْيَيْنِ ﴿ وَإِنْ كهنيوں تك اورا ہے سرول كول ليا كرو(مسح كيا كرو)ادر كخوں تك اپنے يا وَك جوليا كرو كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۗ وَ إِنَّ كُنْتُمْ مَّ رُضَّى أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْ تم جنبی ہوتو خوب اچھی طرح سے اینے آپ کو یاک کرلیا کرو ، اور اگرتم مریض ہویا تم سفر پر ہویا جَآءَا حَكَمِّنَكُمُ مِّنَ الْغَآيِطِ أَوْلْمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمُ تَجِدُوْا آیا ہے تم میں سے کوئی ایک بیشاب سے فارغ ہوکریاتم نے مورتوں سے جماع کیا ہے پھرتم نہیں یا تے مَآءً فَتَيَمَّهُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامُسَحُوا بِوُجُوْهِكُمُ وَأَيْدِيثُكُ پانی تو تم قصد کرلیا کرو پاک منی کا پھرتم مل لیا کروا ہے: چبروں کواور اپنے ہاتھوں کو ٔ مَايُرِيُهُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لَكِنُ يُّرِيدُ نہیں ارادہ کرتااللہ تعالیٰ کہ کرتے م پرکسی قتم کی تنگی کین ارادہ کرتا ہے يُطَهِّرَكُمُ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ كتمهين صاف تقرا كردے اور تاكہ دہ الجماعت كوتم پر پورا كردے تاكم شكر كز ارہ وجا ؤ وَ اذَكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي كَا الْكَافَا لَكُمْ وَالْكَافَا لَهُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمِيْثَا قَدُ الَّذِي كَا النَّاقَكُمُ اور یاد کرد اللہ کے احسان کو جوتم پر ہے اور یاد کرواللہ کے عہد کوجو اللہ نے تم سے لیا إِذْقُلْتُمْسَمِعْنَا وَاطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْتُ إِنَّا اللَّهَ عَلِيْتُ إِنَّا جبتم نے کہاتھا کہم نے من لیااور مان لیا ، اللہ سے ڈرتے رہو ، بے شک اللہ جلنے والا ہے الصُّدُوبِ۞ يَاَ يُبِهَا الَّذِيثَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِيهِ شُهَدَآءَ داوں کی باتوں کو 🕙 اے ایمان والو اِتم اللہ کے لیے احکام کوسنجالنے والے ہوجا اِگوائی ویے والے

# قِسُطِ ۗ وَ لَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى ٱلَّا تَعْدِلُوْ ا براهیخته ندکر ہے تمہیں کسی تو م کی عداوت کہتم افصاف ندکرو اعْدِلُوا أَنْ هُوَ أَقُرَبُ لِلتَّقُوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ انصاف کیا کرو ، بی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے ، اللہ ہے ذریتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ خبرر کھنے والا ہے

بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيثَنَ امَنُوا وَ عَبِلُوا الصَّلِحُتِ

ن کاموں کی جوتم کرتے ہو 🕜 💎 وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جوایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں

لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّ أَجُرَّعَظِيُمٌ ۞ وَالَّـنِيْنَكَـفَهُواوَكُنَّابُوابِالْيَتِ

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جماری ٹایات کو جھٹلایا

ان کے لیے مغفرت اور بزااجر ہے

أُولَيِكَ أَصَحْبُ الْجَحِيْمِ ۞ يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا اذْكُرُو انِعُمَ

اے ایمان والوا یا دکرواللہ کے احسان کو

اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَدَّقَوْمٌ أَنُ يَّبُسُطُ وَا إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمُ فَكُفَّ

جوتم یر ہے جب قصد کیا تھاا یک توم نے کہ وہ تہاری طرف دست درازی کریں پھرامتہ نے روک لیا

ٱيْدِيهُ مُحَنَّكُمُ ۗ وَاتَّقُوااللَّهَ ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۖ

اورمؤ منول كوالله يربي بحروسه كرنا جابين

ان کے باتھوں کوتم ہے ، اور اللہ ہے ڈرتے رہو ،

لغوى بصر في وتحوى محقيق:

"يبايهاالذين آمنوا اذا قمتعر الى الصلوة"ا \_ايمان والواجس وفت تم اتفونماز كي طرف، قيام كاصله جس وفت الیٰ آئے تو اس کامعنی متوجہ ہونا ،قصد کرنا ہوجایا کرتا ہے تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ جس وفت تم نماز ادا کرنے کا قصد کرو،اےا بیان والو! جس وقت تم نماز کی طرف اٹھولیتنی نماز ادا کرنے کا ،نماز پڑھنے کا قصد کرونماز ک طرف توجه کرو'' فاغسلوا و جوه کمه " تو اینے چېرول کو دهوليا کرو''وايد پيګه الی المدافق" اوراپنے ہاتھوں کو تمبنوں تک دھولیا کرو، مرافق مرفق کی جمع ہے "وامسحوا برؤسکھ"اور اینے سروں کومل لیا کرو مسمح ملنا، ہاتھ پھیرنا،اوراپے سروں کول لیا کرو،''واد جلکھ "لام کےاوپر چونکہ فتح آ گیا بیصریح دلیل ہے! س بات کی کہ

اس كاعطف رؤس بِنَهِيں ہے بلكہ "وجوهكم " پراور "ايد يكم " پر ہے توبي بھى 'فاغسلوا" كے ينجي داخل ہے اور نخنوں تك اپنے ياؤں دھوليا كرو۔

"وان كنتم جنبا" اورا گرتم جنی ہولیتی تمہیں حدث اکبرلاق ہوگیا جس بیل عسل کی حاجت ہوتی ہے اگرتم جنبی ہو، جنابت والے ہو "فاطھروا" تو مبالغہ کے ساتھ اپنے آپ کو پاک کرلیا کروجس کا مطلب یہ ہے کہ سارے بدن کی طبارت حاصل کرو، خوب اچھی طرح سے اپنے آپ کو پاک کرلیا کرو" وان کنتم مرضیٰ المرضیٰ مریض کی جمع ہے اورا گرتمہیں کوئی بیاری ہے اگرتم مریض ہو "او علیٰ سفو" یاتم سفر پر ہو" او جاء احد معنکم من الغائط اولمد ستم النساء" یا مرض اور سفر کا عذر نہیں بلکہ عام حالات میں بھی تم میں سے کوئی شخص عا تط سے آیا ہے، عا تط کا لفظ کا لفظی معنی ہے بہت زمین اور عام طور پر چونکہ قضائے حاجت کے لئے انسان باہر جائے تو کوئی گڑھا وغیرہ ایست زمین ہی تلاش کیا کرتا ہے تا کہ ارد گرد چلنے والوں کی نگاہ نہ پڑے تو پھر یہ جائے ضرورت سے کنا یہ ہوگا، تو مطلب اس سے بیہ ہے کہ پیشاب پا خانے سے فارغ ہوکر آیا ہے، یاتم نے عورتوں سے طامست کی ہولوں ملامست سے مراد مجامعت ہے کہ تم نے عورتوں سے جماع کیا ہے، جیسے غالط سے آنا یہ حدث اصغر کا ذریعہ ہے عورتوں کے ساتھ ملامست یہ حدث اصغر کا ذریعہ ہے عورتوں کے ساتھ ملامست یہ حدث اصغر کا ذریعہ ہے۔

ان سب صورتوں میں 'فلھ تبعد واماء '' پھرتم پائی نہیں پاتے پائی کے استعال کرنے پر جمہیں قدرت نہیں یہاں وجدان سے قدرت مراد ہے پائی کے استعال کرنے کا تمہیں موقد نہیں ہے ، چاہاں لئے کہ پائی موجو نہیں چاہاں دیتا ہے عدم وجدان ماء دونوں موجو نہیں چاہاں لئے کہ یہاری وغیرہ کے عذر سے پائی کا استعال کرنا تقصان دیتا ہے عدم وجدان ماء دونوں صورتوں کو شامل ہے پھرتم پائی استعال کرنے کا موقع نہ پاؤ تمہیں پائی پانے پر قدرت نہ ہو' نتی معموا" تو تم قصد کرلیا کرو' صعیدا طیبا" پاک مٹی کا "بتم قصد کرلیا کرو' صعیدا طیبا" پاک مٹی کا "بتم قصد کرنیا کرو تم پاک مٹی کا "فامسحوا بوجو ھکھ اندر بھی گزراتھا ''ولا تیدمواللخبیث منه تنفقون " تو قصد کرلیا کرو تم پاک مٹی کا "فامسحوا بوجو ھکھ واید یکھ منه " پھرتم مل لیا کروا ہے چرول کو اور اپنے ہاتھوں کو اس مٹی سے صعید طیب سے 'مایریداللہ لیجعل علیکھ من حرج" نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالی کہ کرے تمہارے او پر کی قتم کی تگی ' ولکن پرید لیطھو کھ " کئین ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں صاف شخرا کردے "ولیتھ نعمته علیکھ " اور تا کہ وہ اپنی نعمت کوتم پر پورا کردے "لیکھ تشکرون" تا کہ تم شکرگز ار ہوجاؤتا کہ تم احسان مانو۔

"واذكر وانعمة الله عليكم "اوريا وكروالله كاحسان كوجوتم يربين" وميثاقه "اوريا وكروالله كعبدكو

جواللہ نے تم سے لیا''الذی وائفکھ به"وہ عہد کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ میثاق کیا ہے، تمهارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، یا دکر واللہ تعالیٰ کے اس میثاق کو جواللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ تھمرایا "اذقلتھ سمعنا واطعنا" جب كهم نه كها تها كه بهم ني سن ليا اور مان ليا "واتقواالله" الله تعالى سے وُرتے رہو ُان الله عليه بذات الصدور" بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والاہے''باقوال ذات الصدور بامور ذات الصدور" "يايهاالذين آمنوا كو نواقوامين لله"ا اليان والوابوجاؤتم الله ك كي قوام وبي قام يقوم سے لیا گیاہے قوام اصل میں سنجالنے والے کو کہتے ہیں جیسے قیام آتاہے قوام حاکم کے معنی میں بھی ہوتا ہے "المر جال قوامون على النساء " مردعورتول يركنشرول كرنے والے بين،مردعورتول كوسنجالنے والے بين توتم بھى اللہ كے ئے کھڑے ہونے والے ہوجا وَاللّٰہ کے لئے اللّٰہ کے احکام کو قائم کرنے والے سنجالنے والے ہوجا وَ"شہداء مالقسط"انصاف كے ساتھ كوابى دينے دالے ہوجاؤ يہ

''ولا يجومنكم" ندبرا لليخة كريم كو "شنان قوم" شنان كالفظ اى سورة ميس بهلي كزراج عداوت کے معنی میں، شناء رسمنی کرنے کے معنی میں ہوتا ہے جیئے 'ان شانئك هوالابتر'' وہاں شانئك میں شان اسم فاعل كا صیغہ ہے بچھ سے عداوت رکھنے والا وہی ایتر ہے توشنان عداوت ہوگئی ،کسی قوم کی عداوت تہہیں برا میختہ نہ کرے ، اس ہات پر کہتم انصاف نہ کرو،عدم عدالت پر،انصاف نہ کرنے پر کسی قوم کی عدادت تمہیں برا بھیختہ نہ کرے، باعث نه بن جائے تمہارے لئے کسی قوم کی عدادت کہتم انصاف نہ کرو "اعدلوا" انصاف کیا کرو" ہواقدب للتقویٰ" میہ عدل كرناانصاف كرناميه تفوي كي طرف زياده قريب ہے'واتقواالله'' الله سے ڈرتے رہو ''ان الله عبير بماتعملون" بے شک اللہ تعالی خبر رکھنے والے ہیں ان کاموں کی جوتم کرتے ہو "وعدالله الذين أمنوا و عملواالصالحات" وعده کیاالله تعالیٰ نے ان لوگوں ہے جوایمان لاتے میں اور نیک عمل کرتے ہیں"لھمہ مغفر ق" ان کے لئے مغفرت ہے''واجر عظیم " اور بڑا اجر ہے''والذین کفروا" اور وہ لوگ جنہوں نے گفرکیا "وكذبوا باياننا اور ماري آيات كوحظلايا "اولنك اصحاب الجعيم" يمي جنم والے بين "ياايھاالذين امنوااذ كروانعمة الله عليكم "ا ايمان والواياد كروالله كاحمان كوجوتم يرب الذهر قوم أن يبسطوا الیکمہ ایں پھیر" جب قصد کیا تھا ایک قوم نے کہتمہاری طرف وہ دست درازی کریں پھیلا ئیں وہ تمہاری طرف اینے ہاتھوں کو ،تہباری طرف دست درازی کرنے کا قصد کیا تھا''فیکف اید پھھ عند کھ" پھراللہ تعالیٰ نے ان کے بإتھوں كوتم سے روك ليا "واتقوالله " اوراللہ ہے ڈرتے رہو 'وعلی الله فلیتو كل العوْمنون" اورمؤمنوں كواللہ ایر بی بھروسہ کرنا جاہیئے ۔ تفسير:

ركوع كاخلاصه:

ابتداء سورة ہے ہی احکام کا سلسلہ شروع ہوا اور سے جتے بھی احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے عبد کے تحت آتے ہیں جیے اس رکوع میں بھی ذکر کیا جائے گا کہ جب تم نے "سمعنا واطعنا" کہد دیا تواللہ کے ساتھ ایک عہد میٹاق کرلیا اور اس ایفاء کی تاکید اس سورة کی ابتداء میں کی گئی تھی جس کی تفصیل آپ کی ضدمت میں کردی گئی تھی کہ 'لا اللہ اللا اللہ محمد رسول اللہ" جو بنیا دی کلمہ ہے جس کو پڑھ کرانسان مومن بنتا ہے اور مومنین کی صف میں شامل ہوتا ہے بی حقیقت کے اعتبار ہے 'سمعنا واطعنا "کا عنوان ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی حکومت کو تسلیم کرلیا ہے اللہ اور حاکم اللہ ہے، میں اس کی ہوت کے بیا دی کو متنا اس کا ذریعہ رسول ہے "محمد درسول اللہ" ورج ہمان بی باقوں کو متنا اس کا ذریعہ رسول ہے "محمد درسول اللہ" ورج ہمان بی باقوں کو متنا اس کا ذریعہ رسول ہے "محمد درسول اللہ" مقابلے میں ووسری شق اس کے مقدور کا اور اللہ تعالیٰ تبارے ساتھ و نیا اور آخرت میں یہ معالمہ کریں گے اس کو بھی مقابلے میں ووسری شق اس عہدی کہ اللہ تعالیٰ تبہار ہے ساتھ و نیا اور آخرت میں یہ معالمہ کریں گے اس کو بھی یہاں ذکر کیا جار ہے ہے کہ اگرتم اس عہدی کی بابندی کرو گے جو اطاعت کا عبدتم نے کیا ہے احکام کو سنو گے اور گی خواطاعت کا عبدتم نے کیا ہے احکام کو سنو گے اور گی خواطاعت کا عبدتم نے کیا ہے احکام کو سنو گے اور گی خواطاعت کا عبدتم نے کیا ہے احکام کو سنو گے اور گیفت سے بھی وعدہ ہے کہ میں تمہیں و نیا اور آخرت کے اندرکامیا بی دوں گا ای عنوان کی خت حقاف قتم کے احکام آپ کے سامنے ذکر کئے جارہے ہیں۔

تو پہلےرکوع کے اندرجن چیز وں کا ذکر آیا ہے وہ زیادہ ترتعلق رکھتی ہیں از دوا جی زندگی کے ساتھ ،ادربطنی ازندگی کے ساتھ وہ ہوایات دی ازندگی کے ساتھ دیائی ہے ہوایات دی ازندگی کے ساتھ دیکھا نے پینے کے معالمہ اور خرج کا معاملہ اس کے بارے میں کچھ ہوایات دی گئے تھیں جس میں کھا نا بینا بھی آگیا اور از واج کے ساتھ تعلق کا بھی کچھ ذکر آگیا اب یہ جو احکام اس رکوع کی ابتداء میں دیے جارہ ہیں ان کا تعلق ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اس معاملات کا پہلوئیس ہے ، پہلی جو با تیں تھیں اس کے اندرایک مقابلہ بھی تھا تھیے از دواجی زندگی ہوگئی اور یہ خاص طور پر خالص عبادت کے پہلی جو با تیں تھیں اس کے اندرایک مقابلہ بھی تھا تھیے از دواجی زندگی ہوگئی اور یہ خاص طور پر خالص عبادت کے احکام ہیں جو یہاں ذکر کیے جارہ ج ہیں اور ویسے بھی انسان جب کھانے پینے میں مشغول ہوتا ہے یااز واج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ دونوں صورتیں الی ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نفسانی تقاضوں کی طرف قریب سے کردیتی ہیں اور انسان شیطنت کے قریب ہو جاتا ہے۔

#### احداث دو کامول کا نتیجہ ہے:

اوراحداث جتے بھی ہیں جن کے نتیج میں انسان میں کسی قتم کی ناپا کی آتی ہے وہ انہی دوکا موں کا نتیجہ ہے یا گھانے پینے کا نتیجہ ہے یااز واج کے ساتھ تعلقات کا متیجہ ہے ، توبیہ کھانے پینے میں جس طرح سے بینس پروری ہوجاتی ہے بیویوں کے ساتھ تعلقات میں ایک نفسانی شہوت کا پورا کرنا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بوجھ کا ذریعہ نہ بنایا جائے بلکہ ان میں بھی اللہ کے احکام کی پابندی کی جائے تو عبادت کا معنی ان میں بھی بیدا ہوتے ہیں کھانے پینے کے ساتھ اور از واج کے ساتھ والمان واج کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے احداث وغیرہ کے ان کو زائل کرنے کا طریقہ بنادیا ، اور زائل کرنے کے بعد پھر اللہ تعلقات قائم کرنے سے احداث وغیرہ کے ان کو زائل کرنے کا طریقہ بنادیا ، اور زائل کرنے کے بعد پھر اللہ تعلقات کی طرف انسان کو متوجہ کردیا۔

طہارت سے دوری جوہوتی ہے وہ انہی دوراستوں سے ہوتی ہے یا کھانے پینے کے راستے سے یا از واج کے ساتھ تعلقات کے راستے سے مثلا آپ کے سامنے نواقض وضویش کیا ہے؟ بیشاب پا خانہ ہے ، خروج رہ ہے اس تسم کی نجاسات کا خارج ہونا بدن سے یہ سارا کھانے پینے کا نتیجہ ہے اور ندی ہوگئی نز ول منی ہوگیا اور اس طرح مباشرت فاحشہ سے جو وضوئو شنتے ہیں تو یہ احداث سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق کسی شہوائی جذبے سے ہے جس کارخ عورتوں کی طرف ہوا کرتا ہے تو یہ چیزیں انسان کو جو طہارت سے دور لے جاتی ہیں اس طہارت کے حاصل کرنے کے لئے اور اس حدث کو زاکل کرنے کے طریقے کی اب تعلیم دی جارہ ہی ہے ، کس طرح سے طہارت حاصل کرنے کے لئے در اس حدث کو زاکل کرنے کے طریقے کی اب تعلیم دی جارہ ہی ہے ، کس طرح سے طہارت حاصل کرنے تم ملکیت کے تربیب ہوجا واور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا معاملہ جو ہے وہ صفائی اور ستھرائی کے ساتھ ہونا چاہتے تو یہ آیا سے طہارت کے مسلے پر مشمل ہیں۔

#### حدث اصغرے طہارت حاصل کرنے کا طریقہ:

خطاب اس طرح سے کیوں کیا گیا جیسے آپ کے سامنے وضاحت کردی تھی "یا پیھاالذین ا منوا" کی کہ یہ بڑی محبت کا خطاب بھی ہے نفصیل آپ کے سامنے بار بارکی جا بھی ، جب تم نماز کی طرف اٹھو، اٹھنے کا مطلب ہیہ ہے کہ اس کوا داکر نے کا قصد کرو، وقت آگیا ہے نماز کا اورتم نماز پڑھنا چا ہے ہوتو دیکھا کروکہ نماز میں حاضل ہے آگر طبارت مطلوب ہے کیا وہ تہمیں حاصل ہے آگر طبارت مطلوب ہے کیا وہ تہمیں حاصل ہے آگر طبارت عاصل ہوتو نئے سرے سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریمسکلہ متنق علیہ ہے کہ انسان اگر پہلے ہا وضو ہے حاصل ہوتو نئے ہیں دوسری نماز کا وقت آگیا تو پھر دوبارہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ای

طہارت کی حالت ہیں انسان نماز پڑھ سکتا ہے جواس کو پہلے سے حاصل ہے لیکن اگر وضوکرے گا تو یہ زیادتی نورکا ذریعہ ہے باعث ثواب ہے لیکن ضروری نہیں تخصیل حاصل ہے اگر تھم دیا جائے وضو پر وضو کرنے کا تو بیخصیل حاصل ہے،اس لئے یہ تھم کے درجے میں تو نہیں ہے لیکن جس طرح سے ظاہری سطح عموم کو جاہتی ہے کہ جب تم نماز کی طرف متوجہ ہواس طرح سے اگر وضو پر وضو کر لیا جائے ، بیزیادتی نورکا باعث ہے نضیلت ہے اس میں جس طرح سے حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھیں گا گرچہ فرض نہیں ہے۔

آ گےاس کی تعکمت "ولکن پرید لیطهر کھ" کہ جس سے معلوم ہوگا کہ بیتھم دیا جارہا ہے تطمیر کے اورا گرطہارت پہلے حاصل ہوتو پھر تعلمیر کی ضرورت نہیں جس کی بناء پراس آیت کے مفہوم میں بیہ بات ہوگا "اذاقعة بعد الی الصلوة وانتھ محد ثنون " بیسیاق وسباق کے قریخ سے قیدلگائی جائے گی کدا گر شہبیں کی قتم کا حدث ہواور تم نماز پڑھنے کا قصد کروتو الیں صورت میں تم وضو کر لیا کرویہ 'فاغسلواو جو ھکھ' کے بعد جو پچھوذ کر کیا گیا ہے حدیث شریف میں اس کے لئے عنوان وضو کا اختیار کیا گیا ہے بیصدث اصغر کے زاکل کرنے کا طریقہ ہے، دھولیا کروتم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنوں تک اور مل لیا کروتم اپنے سروں کو، سرول کے اوپر سے کرلیا کرواوردھولیا کروتم اپنے بیاوں کو، سرول کے اوپر سے کرلیا کرواوردھولیا کروتم اپنے یاؤں کو گھنوں تک۔

نقہ اور حدیث کی کتابوں ہیں لکھا ہوا ہے کہ قر آن کر یم میں جوان چار چیز وں کا ذکر کیا گیا تو احناف کے نزد یک فرض یہی چار ہیں باتی ان کے اندر دھونے کا تکرار اور کہاں تک ان کوا ستیعاب کرنا ہے اور ان کے اندر تر تیب کیا ہے بیساری کی ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ سنن ہے معلوم ہوں گی ، سرور کا سنات کا گینے آگے ہیاں کردہ طریقوں سے معلوم ہوں گی آن کا درجہ إن سے اسفل ہوگا ، جو کتاب اللہ سے تا بت ہے وہ فرض کے بیان کردہ طریقوں سے معلوم ہوں گی آن کا درجہ إن سے اسفل ہوگا ، جو کتاب اللہ سے تا بت ہے وہ فرض کے درجے ہیں آئیں گی ، اور جو حدیث سے قابت ہوں گی درجہ بدرجہ سنت ، ستحب اور آ داب کے درجے کے اندر ہم ان کو شار کرتے بیلے جائیں گے ، ان چار وال پر گا تا کہ چیرہ دھولیا جہاں تک چیرے کا اطلاق لنوی طور پر آتا ہے چیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک اس کو دھولیا جائے اور ہاتھوں کو کہنوں تا تک دھولیا جائے اور ہاتھوں کو کہنوں تا تک دھولیا جائے تو فرض ادا ہوگیا طہارت حاصل دولیا جائے سرکے او پر ہاتھ کی چیر لیاجائے اور گا تات منابی گیا ہے تو فرض ادا ہوگیا طہارت حاصل ہوگئی نماز پڑھنی جائز ہوگئی باتی اس کے او پر اضافے جو سرور کا سات منابی تی تھی نہیں ہوں گے اتو ال سے روایا سے تابت ہوں گا دو فرض کے در ہے بین نہیں ہوں گے سنن روایا سے تابت ہوں گا دو فرض کے در ہے بین نہیں ہوں گے سنن میں اور آ داب کے اندران کوشامل کیا جائے گا۔

#### مدث اكبرع طبارت حاصل كرنے كاطريقه:

"وان كنتم جنبا" يدوسرى صورت آگئى كەحدث اكبرتمهين لاحق ب، جنابت كاحدث تهمين لاحق ب احتلام ہواہے یا بیداری میں کسی و جہ ہے انزال ہواہے تو اگرتم جنبی ہوتو پھران جاراعضاء کا دھولینا کافی نہیں بلکہ ''فاطھروا 'مبالغے کے ساتھ طہارت حاصل کیا کرواور مبالغے کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ اپنے بدن کے جس حصے تک تم یانی پہنچا سکتے ہوہ ہاں تک یانی پہنچا کراس کو دھولو،اس لئے ظاہری بدن سارا دھونا ضروری ہوتا ہے، جنابت کی حالت میں کوئی حصہ خالی نہیں ہونا چاہیئے ، ناف اگر گہری ہے تو اس میں بھی انگلی ڈ ال کر پانی پھیرلو،کان کےسوراخوں کے اندربھی اچھی طرح سے انگلی پھیرواور جہاں بھی سو کھے رہنے کا امکان ہو وہاں تک اچھی طرح یانی پہنچاؤ، ناک کے جس حصے تک بغیر تکلف کے بانی پہنچایا جاسکتا ہے وہاں تک مانی یبنچاؤ ہمنہ کے اندر جہاں تک پہنچایا جاسکتاہے آسانی کے ساتھ وہاں تک یانی پہنچاؤاور جہاں یانی پہنچانے کا نقصان ہے مثلاً آئنکھوں کواندر سے دھونا پہنقصان وہ ہےاں لئے اس کومنٹنی کر دیا آئکھوں کواندر سے دھونا ضروری نہیں ہے چبرے کو اوپراوپرسے دھولیں ناک میں بھی وہاں تک یانی جڑھا نمیں جہاں تک آسانی سے چڑھایا جاسکتا ہےاور منہ کوبھی اس طرح مبالغے کے ساتھ دھوئیں کہ جہاں تک آسانی کے ساتھ دھویا جاسکتا ہے۔ اس کئے جنابت کے خسل کے اندر کلی کرنا بھی فرض ہے اور ناک میں یانی ڈالنا بھی فرض ہے کیوں کہ "فاطهد وا" جس مبالغے کو جا ہتا ہے اس کا حاصل ہیہے کہ بدن کا کوئی حصہ بھی نہ بیچے ،جس کوتم دھو سکتے ہوبغیر کسی قتم کے نقصان پہنچانے کے اس کو دھونا ضروری ہے کا نوں کے حصے تک جہاں تک انگلی پھرسکتی ہے اس کا دھونا اور ایسے ہی باقی اعضاء سے جوڑوں کےاندرجس طرح کئی خفی جگہبیں ہوتی ہیںسب کا دھونا فرض ہےاً گرتھوڑی ہی چیز بھی باقی رہ جائے گی تو اس کاغنسل ادانہیں ہوا، بیسارے کا سارا مسئلہ "فاطھروا" سے نکلے گا کہ زور نگا کر جتنی تم طہارت حاصل کر سکتے ہواتی تم طہارت حاصل کرو جہاں جہاں پانی پہنچا سکتے ہو یانی پہنچاؤ ، یہ دونوں صورتیں جو تھیں حدث اصغراور حدث اکبرزاکل کرنے کی بیراس وفت ہیں جس وفت کہ یانی موجود ہو پہلے کاعنوان ہے وضواور دوسرے کاعنوان ہے شکل اور اس کا ذکر پہلے "فاغتسلوا" کے لفظ کے ساتھ بھی آ چکا ہے۔ یانی پر قدرت نه مونے کی صورت میں طہارت حاصل کرنے کا طریقہ: اب آ گے بھی الیی صورت بھی پیش آسکتی ہے کہ آپ کوطہارت حاصل کرنے کی تو ضرورت پیش آگئی مثلاً

وضونوٹ گیااب نماز پڑھنے کا ارادہ کرلیایا نسل واجب ہوگیا او ہر نماز پڑھنے کا ارادہ کرلیا نماز کا وقت آگیا اب پانی یا تو موجو ونہیں آپ سفر میں ہیں آبادی ہے باہر ہیں لیکن اس میں یا در کھیے کہ تیم میں سفر شرکی ہونا ضروری نہیں، اگر انسان گھر ہے باہر ہی کا ہر میں اور کیل میں یا در کھیے کہ تیم میں سفر اصورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم تیم کرلواس ہیں سفر اصطلاحی ضروری نہیں، مفر پر ہے یا کسی ایسے حال ہیں ہے کہ وہاں پانی موجو دئییں ہے، چاہے شرکی طور پروہ مسافر نہیں مقیم کے لئے بھی تیم جائز ہے آگر کوئی الی جگہ ہے جہال میل میں کے اندر پانی موجو دئییں ہے ایسے وقت میں انسان مٹی کے ساتھ تیم کرسکتا ہے فقد کے اندر آپ نے اس مسئلے کی تفصیل پڑھی ہوئی ہے وضوی ضرورت ہیں آئی یا خسل کی ، پانی موجو دئییں یا موجود تو ہے کیکن بدن میں الی کوئی ایس ہے کہ اندیشہ ہے ایک عباری ہے کہ جس میں پانی کے استعمال کرنے کے ساتھ ہلاکت کا اندیشہ ہے یا مرض کے اصافے کا اندیشہ ہے ایک صورت میں طہارت حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ایک آسان ساطر یقد بتا دیا تا کہ تم اپنی اس نجاست سے حدث ہے جان تجمرا الو، اور اللہ تعالی کی عبادت وقت پرادا کر اوادراس میں کی تھم کی کوئا ہی نہ ہونے یا ہے۔

7 40 Jeff 5)

صعید کہتے ہیں وجہ الارض بیز بین کی سطح یا کہ جگہ و کھے کراس کے اوپر ہاتھ مار کراسی کے ساتھ ہی اپنے چہرے اور ہاتھوں کول لیا جائے ، تو چونکہ اس طریقہ طہارت کواللہ تعالی نے "تید مدوا" کے لفظ کے ساتھ اوا کیا ہے تو فقہاء نے اس طریقہ طہارت کا نام بھی تیم رکھ دیا ور نہ تیم کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا اوراس طریقہ تطہیر کو چونکہ اللہ تعالی نے تیم کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا کہ قصد کرلیا کرویا ک مٹی کا تو اصطلاحی طور پر اس کے لئے لفظ تیم اختیار کرلیا گیا ہتوا ہے ہیں تو اس کا معنی ہوگا صعید طیب اختیار کرلیا گیا ہتوا ہے ہیں تو اس کا معنی ہوگا صعید طیب سے طہارت حاصل کرنا اور و بے لفظی معنی تیم ساقھ دکرنا ہاتی اس لفظ کواس طریقہ تطہیر کے لئے کیوں اختیار کرلیا گیا اس لئے کہ قرآن کریم ہیں یہی لفظ استعمال ہوا ہے بیا صطلاح کیتن سے لیگئی۔

"وان کنتھ موضی" اگرتم بیار ہو ہمرضی مریض کی جمع ہاور مطلقاً بیاری مراد ہیں بلکہ ایسی بلکہ ایسی باری مراد ہے کہ جس کے اندر بإنی کا استعال نقصان ویتا ہے نقصان کا مطلب یہ ہے کہ مرض برحق ہے بااگر پانی استعال کریے تو مریض کے تندرست ہونے میں دیرلگ جائے گی باپانی کے استعال کرنے میں ہلاکت کا اندیشہ ہے جس طرح سے کوئی سرمیں زخم وغیرہ ہوگئے ،حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی زخمی ہوگئے مرمیس زخم ہوگیا تھا تو پانی سرپرڈالا تو وہ وفات پا گئے تو ایسا بھی ہوتا ہے تو مرض سے ایسی مرض مراد ہے جس میں پانی کا استعال کرنا و پانی مرض کا باعث ہو جائے یا مرض کے تھیک ہونے میں دیر کا باعث ہوجائے کہ اگر ہم پانی

استعال نہیں کریں مے تو مرض جلدی تھیک ہوجائے گا ، پانی استعال کریں تو دیرنگ جائے گی یہ بھی ایک نقصان ہے جس سے بچنے کے لئے شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ یانی استعال نہ کرو۔

اگرتم جنگل میں ہواور پانی تہہیں میسر نہیں بیابان میں کہیں جارہے ہو بانہ مرض ہے نہ سفر ہے کئی صورت بیش آگئ حدث کی اور حدث اصغر بیسے عالا سے آئے بیشاب پا خانے سے حدث اصغر لات ہوتا ہے باتم نے عورتوں آئے ہواس سے حدث اصغر کی طرف اشارہ ہے کہ پیشاب پا خانے سے حدث اصغر لاتن ہوتا ہے باتم نے عورتوں سے ملامست کر کی اور احداث کے نزویک ملامست سے مراو جماع ہے بعنی عورتوں سے جماع کیا اور حدث اکبر لاتن ہوگیا پھراگر ان تمام صورتوں میں پانی موجود نہیں تو تم پاک مٹی کا قصد کرلیا کرواورای کے ساتھ ہی اپنی کی چروں کو اورا پنے ہاتھوں کو ال لیا کروتو حدث اصغر پانی کی موجود گی میں وضوکا ذکر آگیا اور حدث اکبر پانی کی موجود گی میں وضوکا ذکر آگیا اور حدث اکبر پانی کی موجود گی میں وضوکا ذکر آگیا اور حدث اکبر پانی کی موجود گی میں "خاطھر وا" اس کا ذکر آگیا اور حدث اصغر اور پانی کے نہ ہونے کی صورت میں اس میں بھی تیم آگیا جوچاروں طریقے تھے اور "لمستھ النساء" میں حدث اکبر پانی کے نہ ہونے کی صورت میں اس میں بھی تیم آگیا جوچاروں طریقے تھے اور "لمستھ النساء" میں حدث اکبر پانی کے نہونے کی صورت میں اس میں بھی تیم آگیا جوچاروں طریقے تھے اور "لمستھ النساء" میں حدث اکبر پانی کے نہ ہونے کی صورت میں اس میں بھی تیم آگیا جوچاروں طریقے تھے تھے اور "سالہ سان میں جو کی گیا تھو جواروں طریقے تھے تھے اور "لمستھ کی اندر جامع ہوگی۔

اوربعض دومرے حضرات کے نزدیک "لمستھ النساء" ہے ورتوں کو چھونا مراد ہے اس لئے ان کے
ہاں اگر عورت کے وجود کومس کرلیا جائے تو وضوٹوٹ جاتا ہے تو جس طرح غانظ ہے آتا طہارت حاصل کرنے کا
ہاعث ہے ای طرح سے عورتوں کومس کرنا بھی طہارت کا باعث ہے پھران کے نزدیکہ جنبی کے لئے تیم قرآن
کریم سے ثابت نہیں ہوگا بلکہ روایات سے ثابت ہوگا جنبی کے لئے تیم ہے تفق علیہ اس میں کسی فقیہ کا اختلاف نہیں ا
ہے، ہمارے نزدیک میرمسئل قرآن کریم سے ثابت ہوگا جنبی النساء" ہے۔

اور جنہوں نے اس کومس بالید پرمحول کیا ہے جس طرح ہے امام شافعی مینید ان کے زویک بھی جنبی کے لئے تیم جائز ہے لیکن جنبی کے لئے تیم قرآن کریم سے ٹابت نہیں ہوگا ان کے نزویک احادیث سے ٹابت ہوگا تو ہمارے ہاں اولی بھی ہے کہ "لمستعم النساء" کومجامعت پرمحول کیا جائے میں بالید عورت کو چھو لیرنا ہاتھ الگا تو ہمارے ہاں اولی بھی ہے کہ "لمستعم النساء" کومجامعت پرمحول کیا جائے میں بالید عورت کو چھو لیرنا ہاتھ الگانا اس سے ہمارے ہاں وضونیوں ٹو فرنا ، روایات میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے اس لیے جنبی کے لئے بھی تیم قرآن کریم سے ثابت ہوجا تا ہے۔

احکام طہارت واضح کرنے کامقصد :

"مايريدالله ليجعل عليكم من حرج"الله تعالى تم يرتنگى نبيس ۋالتا چا بتااس لئے اگر تو پانى موجود

ہوتو استعال کرو، پانی استعال کرنے کی قدرت ہے اور پانی ہے کوئی نقصان نہیں تو پانی استعال کرواورا گر پانی موجود نہ ہوتو کوئی پابندی نہیں ہے کہ جہال کہیں ہے بھی ہو پانی لاؤ، جیسی تکلیف ہے پانی استعال کروا گراہیا تھم ہوتا تو بیٹ تگی ہوتی اللہ نے اس تکلی کواٹھا دیا کہ ایسے موقع پر تہہیں ایک آسان ساطریقہ بتادیا اراوہ کرتا ہے تہہیں اللہ تعالی صاف تھرار کھنے کا تا کہ کسی تم کی ظاہری معنوی نجاست تہمارے اندر موجود نہ ہوجس کوہم نجاست نے تبییر کرتے ہیں یا حدث سے تبییر کرتے ہیں یا حدث سے تبییر کرتے ہیں تا کہتم اس کوزائل کرلو، اراوہ کرتا ہے اللہ تعالی تمہیں صاف تقرار کھنے کا اور تا کہتم پرا پی نعمت تا م کردے بیغت تا م اس طرح ہے ہے کہ اللہ تعالی نے ایسے احکام آسان آسان وے دیے کہ ان پڑھل کرنے کے ساتھ اللہ تعالی نے بید مین کہ اور تا کہ تم کردے ہے ساتھ اللہ تعالی نے بید مین مکن ہوگا اللہ تعالی نے بید مین والی نعمت ہمارے اور تا م کردی۔

اور تا کہتم احسان مانوا احسان مانتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کوسنوسمجھواور ان کے عالِق عمل کروان کی شکر ًنز اری یہی ہے۔

# طہارت کے بعد شکر گزاری حضرت بلال والفیز کے من سے:

یہ "لعدلکھ، تشکرون" جو طہارت کے مسلے کے بعد ذکر کیا گیا تاکہ تم شکر گزار ہوجاؤ
تو حضرت بلال بڑائیز نے اس سے ایک اشارہ سمجھا جس پران کا تمل تھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو طبیر کاطریقہ بتایا ہے
یہ بہت بن کی تعت ہے اس کا بہت بر احسان ہے تو حدث لاحق ہوجائے کے بعد جب بھی ہم اس طریقے ہے فائدہ
اٹھا ئیں گے کہ حدث کی صفت کو زائل کریں وضوکر لیس تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے طور پر دور کعت پڑھنی چاہئیں
جس کو تحیۃ الوضوء کے عنوان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے ، وہ گویا کہ اس نعمت کے حصول پر شکر گزاری کا ایک طرف انسان
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیطریقہ بتایا تم نجس شے ناپاک شے حدث لاحق تھی جس کی بناء پر شیطان کی طرف انسان
قریب ہوتا ہے ، ملکیت اور قرب خداوندی سے ایک تم کا بعد ہوتا ہے بھر اس طریقے سے پانی استعال کر کے یامٹی
استعال کر کے بھر ہم فرشتوں کی طرف زیادہ قریب ہوگئے ، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگیا ادر اس قابل ہوگئے کہ اللہ
کے دربار میں حاضری دے کیس ، میطریقہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس پر نفذ شکریہ ہے کہ
دور کھات پڑھ نی جا کمیں ، تو حضرت بال رہائٹیڈ نے بیا دت بنائی ہوئی تھی۔

حدیث شریف میں جس طرح ہے آتا ہے کہ سرور کا مُنات مُلَّا اِنْ اُنے بین کہ میں ایک دفعہ جنت میں گیا معراج میں یا خواب میں کئی سارے اس قتم کے واقعات پیش آئے ہیں تو میں نے اپنے آگے پچھ آہٹ محسوں کی کہ کوئی چلاجارہا ہے جس وقت پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ بلال رہی تافیہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال نمایاں کی کہ بلال رہی تھنے اللہ ہوت کے اندر حضور مُن شیخ کے کہ کہ اور اللہ ہوتا تھا کہ وہ کون سامل ایسا ہے جس کے متعلق تو امیدر کھتا ہے کہ یہ چیز مجھے حاصل ہوئی ہے تو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ میں جب بھی طہارت حاصل کرتا ہوں تو دور کھا سے ضرور پڑھ لیتا ہوں ،اللہ تعالی کے شکر کے طور پر تو سرور کا کنات کی تیکئے نے فرمایا کہ یہی مل ہے کہ جس کی دجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے میشان دی ہے ،تو "لعلکھ تشکرون" کے اشار سے سے بہ چیز اخذ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے بیا طریقہ کے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے بیا طریقہ میں بتایا تا کہتم شکر گزار ہوجا وَاور شکر گزاری کا ایک طریقہ حضرت بلال جی تھنڈ کیا کہ طہارت حاصل کرنے کے بعد دور کھت اداکر کی جا کیں یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حضرت بلال جی تھنڈ کیا کہ طہارت حاصل ہوجائے پرشکر گزاری ہے ۔

#### انعامات خداوندی کااستحضار:

"واذ كروانعمة الله عليكم " يا دكام كى پابندى كے لئے ترغيب كا پہلو ہے كەاللەتعالى كا حسان جوتم الله عليكم " يا دكياجائے تو گھراس كے ساتھ اطاعت كاجذب الجرتا ہے اوراس عهد كويا دركھوجواللہ كے ساتھ اللہ عليہ كيا "واثقكم به " جواللہ نے تہارے ساتھ با ندھا ہے اور وہ عہد يكى ہے جسكو ان الفاظ ميں اداكيا ہے "اذقلتم سمعنا واطعنا" جب تم نے "سمعنا واطعنا" كب كہ جب بھى كوئى شخص ايمان لاتا ہے تو يكى لفظ بولتا ہے كہ ميں نے اللہ كا دكام كوسليم كيا جو بھى ادكام كوسليم كيا جو بھى ادكام آتے جاكيں كہ جب بھى كوئى شخص ايمان لاتا ہے تو يكى لفظ بولتا ہے كہ ميں نے اللہ كا دكام كوسليم كيا جو بھى ادكام آتے جاكيں كہ جب بھى سنوں گا اور مانوں گا اور مانوں تا جہ ہے تا ہے كوانسان اللہ تعالى كى بندگى ميں دے ديتا ہے تو ايمان الله " اى "سمعنا واطعنا" كما تو اللہ تعالى الله تا ہے كہ ميں اس بات كی طرف اشارہ ہے كہ بندگی ہے ورتے رہو بے شك اللہ تول كو بھى جائتا ہے جس ميں اس بات كی طرف اشارہ ہے كہ بندگی ہے جہ تے در تے رہو بے شك اللہ تول كو بھى جائتا ہے جس ميں اس بات كی طرف اشارہ ہے كہ بندگی ہے جن ميں اس بات كی طرف اشارہ ہے كہ بندگی ہے تو رہ ہے در تے رہو بے شك اللہ دوں كی باتوں كو بھى جائتا ہے جس ميں اس بات كی طرف اشارہ ہے كہ بندگی ہے تول يورا كر ويعی خلوص كے ساتھ اورول كے حضور كے ساتھ اللہ كور رہ ميں كرو۔

صرف ظاہرداری نہ ہوظاہرداری توانسان ایسے حاکم کے سامنے کرتا ہے جودلوں کی باتوں کو نہ جانتا ہواور اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے لہٰذا صرف ظاہری اطاعت اختیار نہ کرد بلکہ تمہارے دل بھی مطیع ہونے چاہئیں دل کے اندرخلوص کا جذبہ ہویہ احکام تھے جن کاتعلق تھاعبادت کے ساتھ۔

# و نیامیں امن وسکون عد<u>ل پرموقو ف ہے:</u>

اب آگے پھر معاملات کے بارے ہیں ایک ہدایت دی جارہی ہے اجھائی نظم کے متعلق، پہلے میے ضمون آپ کے سامنے سور ق النساء میں آچکا ہے کہ جس وقت النسان مل جل کر زندگی گزارتا ہے تو بیا نظام تب ٹھیک رہ سکتا ہے کہ جس وقت عدل اور انصاف کا دور دورہ ہو، عدل کا معتی ہوتا ہے برابری یعنی قاعدے طریقے اور قانون میں سب کے ساتھ برابری ہو، کسی کا حق تلف کرنے کی کسی کواجازت نددی جائے ، ایک آ دمی دوسرے کے او پر تعدی ندکر سکے، برابری کے حقوق سب کو حاصل ہوں تو برابری کے حقوق حاصل ہونے ماصل ہونے ول کے اندر عدی ندر سکے، برابری کے حقوق سب کو حاصل ہوں تو برابری کے حقوق حاصل ہونے کے لئے ایک تو دل کے اندر عذبہ ہوکہ کوئی شخص کسی دوسرے کی حق تلفی کی کوشش ندکر ہے اور اگر کوئی شخص شرادت کرتا ہے نفسا نیت کی بناء پر، شیطنت کی بناء پر تو اس اجھائی زندگی کے اندرا کیک حاکم ایسا موجود ہونا چاہیے حکومت موجود ہونی چاہیے جومظلوم کونا تھام ہے۔

حقوق کا تحفظ ہمی ہوتا ہے اجھائی زندگی کے اندر کہ ایک قوت قاہرہ موجود ہوتی ہے جس کوہم حکومت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں وہ ان حالات کا جائزہ لے کر جوزیادتی کرنے والا ہے اس کو تنبیہ کرتے ہیں جس پرزیادتی کی ساتھ تعبیر کرتے ہیں وہ ان حالات کو درست رکھنے کے لئے دنیا کانظم قائم رکھنے کے لئے قوت کا موجود ہونا ضروری ہے اور مسلمان اس بات کے مجموعی طور پر مکلف ہیں کہ اس طرح سے کنٹرول کر کے رکھیں ماحول پر کہ کوئی کے حق تعلقی نہ کرنے والے کر کے رکھیں ماحول پر کہ کوئی کے حق تعلقی نہ کرنے رکھیں ماحول پر کہ کوئی کھی تا تھی نہ کرنے یا گئے۔

# انصاف کا قیام سیح شہادت پرموتوف ہے:

کین بیظم عدل والا قائم کس طرح ہے۔ ہے گااس کی سب نے بڑی صورت بیہ ہے کہ شہادت سیجے طور پر اواکا کا تم کس طرح ہے۔ ہے گااس کی سب نے بڑی صورت بیہ ہے کہ شہادت سیجے طور پر اواکر نے کا جذبہ لوگوں کے اندر ہواس کی تفصیل آپ کے سامنے اس آیت پر بھی کی تھی جو سورة النساء میں آئی تھی کہ انساف کی ادامی خواد سے شہادت پر جس قوم کے اندر انصاف کس صورت کے اندر قائم ہوئی نہیں سکتا اور آج آپ کے سامنے ہے جھوٹی گواہیوں پر جب جھوٹے فیصلے ہوتے ہیں تواس میں جا کم کا قصور کم ہوتا ہے اور گواہی دینے والوں کا قصور زیادہ ہوتا ہے۔

اگر میچ گوان دینے کا جذبہ قوم کے اندر موجود ہوتو واقعہ جب میچ سامنے آئے گا تو فیصلہ دینے والا فیصلہ بھی میچ کرے گا ور نہ حاکم فیصلہ توسنے ہوئے حالات کے تحت دیتا ہے ان کوتو کسی خبر کی حقیقت معلوم ہونے کا کیا ہی مطلب یہ ہے کہ میر ہے سامنے بھی صحیح بات کہو گے توضیح فیصلہ ہوگا اور اگر غلط بیانی کرو گے تو میر ہے ہی ایسا فیصلہ ہوسکتا ہے کہ میں کسی کاحق دوسرے کو دلا دول لیکن اس کی ذمہ داری اس شخص پر ہوگی جس نے زبان درازی کر کے حق کو باطل کر کے دکھا دیا اور باطل کوحق کر کے دکھا دیا ، تو جب سرور کا کتات سُل آئے آئم بھی یہ اعلان فر ماتے ہیں کہ ایسا ہوسکتا ہے کہ میں تمہاری باتوں ہے متاثر ہوکر فیصلہ کر دوں باقی حکام کے متعلق کیا کہتا ان کے سامنے جس فتم کے حالات رکھے جا کیں گے و یسے فیصلے کریں گے اس لئے معاشرے کے اندر عدل وافساف کو قائم کرنے کے گئے بیضر دری ہے کہ سب سے پہلے نظام شہادت کو ٹھیک کیا جائے ، لوگوں کے اندر مید جذبات ابھارے جا کیں گئے ہیں غلط بیانی نہ کریں ۔

# 

اب یے غلط بیانی کرنا، چن فروشی کرناس کے اندر دوجذ ہے کام کرتے ہیں بھی تو انسان کسی کی محبت ہیں آگر غلط بیانی کرتا ہے اور شیخ علت کو غلط بیانی کرتا ہے اور شیخ علت کو چھیا جاتا ہے اور شیخ علت کو چھیا جاتا ہے اور شیخ علت کو چھیا جاتا ہے اس میں بید فرکیا گیا تھا کہ کسی کی محبت میں آ کر غلط بیانی نہ کرو، وہاں تھا" ولو علیٰ انفسکھ" اگر چہ متمبیں وہ گواہی اپنے خلاف دینی پڑے قلاف دینی پڑے تو بھی تم شہادت اللہ سمبیں وہ گواہی اپنے خلاف دینی پڑے اور تھی تم شہادت اللہ کے لیے قائم کیا کرواور کواہی فیمیک ٹھیک دیا کرو، اور یہاں ذکر کیا جارہا ہے کہ اگر تہمیں دیمن قوم کے تعلق بھی گواہی دینی پڑے تو تھیک دیا کرو، اور یہاں ذکر کیا جارہا ہے کہ اگر تہمیں دیمن تو کر غلط بیانی کیا کروتو دینی پڑے تو تھیک دیا کرو، یعنی ندمجت سے متاثر ہوکر غلط بیانی کیا کرواور نہ عداوت سے متاثر ہوکر غلط بیانی کیا کروتو بات جسے حطور پراوا کروگے جا ہے دوست ہے جا ہے دیمن ہے تمہارے ہاں دونوں کے لئے آو گاتا ہے ایک بی بڑا دواور ایک جس ہے کے ساتھ میں دوست ہے گئے تو گاتا ہے ای بی جٹے کے ساتھ تم نے دیمن کے لئے تو گاتا ہے ایک بی بڑا دوروں کے لئے تو گاتا ہے ای بیا دونوں گے دیا گاتی ہی تو گاتا ہوں گے۔

مراز دونوں کے لئے میم ہوتو بھر انصاف بھی قائم ہوگا اور حقوق بھی ادا ہوں گے۔

اورا گراہیا ہے کہ کسی کے لئے تو باٹ اور رکھے ہوئے ہیں اور کسی کے لئے باٹ اور رکھے ہونے ہیں جب اپنے لئے تو لنا ہوتو کسی اور حساب ہے تو لوتو کھر عدل جب اپنے لئے تو لنا ہوتو کسی اور حساب ہے تو لوتو کھر عدل وانصاف قائم ہی نہیں رہ سکتا اس لئے یہی ایمان والول کو خطاب کر کے ذمہ داری ان کو یا دولائی جارہی ہے کہ اب آنے والے وقت میں اس نظام عالم میں عدل وانصاف کا قائم رکھنا تمہارے ذمہ ہے تم یہ جذبہ لے کراٹھو کہ اللہ تعالیٰ کے لئے تم نے احکام کو سنجا لنا ہے۔

اور پھرسب سے بوگ ہات ہے کہ شہادت کا نظام ٹھیک کروکہ جووا قعہ تہیں صحیح طور پر معلوم ہے اس کو سیح ادا کرونہ کسی کی دشتی ہے مثاثر ہوکراس میں غلط بیانی کرونہ کسی کی دوتی سے مثاثر ہوکر غلط بیانی کرو، اگر سے جذبہ اپناؤ کے تو یہ ہے عدل اور اس عدل کا اختیار کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اس عدل وانصاف کے ساتھ ہی تم صحیح تقویٰ حاصل کر سکتے ہواورا گرو ہے کہتے رہوکہ ہم تقی ہیں لیکن لوگوں کے حقوق غصب کرو، اور شہادتیں غلط دو، اور حصوٹ بولو، غلط بیانی کروتو یہ کوئی تقویٰ تبیں ہوگہ ہم تقی ہیں لیکن لوگوں کے حقوق غصب کرو، اور شہادتیں غلط دو، اور حصوٹ بولو، غلط بیانی کروتو یہ کوئی تقویٰ نہیں ہوگا گو یا کہ پورے تدن کے اندرعدل وانصاف کے قائم کرنے کے لیے بیا کید کی جارہی ہوگا اور لوگ لیے بیا کید کی جارہی ہوگا تو امن وجین کے ساتھ رہے گا ہوگا تو امن وجین کے ساتھ دل جو گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انسان لگ جائے گا۔

اے ایمان والو! اللہ کے لئے کھڑ ہے ہونے والے ہوجا وکیعنی اللہ کے احکام پورے کرنے کے لئے کمر کس کو ، تیار ہوجا وَ ،اللہ کے احکام کوسنجا لئے والے بن جا وَ اور عدل وانصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہوجا وَ ، نہ برا بھیختہ کرے تہمیں کسی قوم کی عداوت اس بات پر کہتم انصاف نہ کر و ،عدم انصاف پر تہمیں کسی قوم کی عداوت برا بھیختہ نہ کرے ، انصاف کیا کر و یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو ہے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ان کا مول کی جوتم کرتے ہو۔

### مؤمنین اور کا فروں کا انجام:

"وعدالله الذين أمنوا وعدالهاالصالحات" وعده كيا بالله تعالى في ان لوگول سے جوايمان لا كيل اور نيك عمل كريں اور نيك عمل ميں يہي "شهادت لله ،قوامين لله "جس كاذكر يجھيے آئيا عدل وانصاف كرنا بيسب اس ميں شامل ہے الله تعالى كى طرف سے وعدہ ہے كہ ان كے گناہ بخشے جائيں گے كوئى لغزش ہوگى تو الله تعالى ورگز رفر مائيں گے اوراج عظیم ديں گے اور جو كفركرتے ہیں اور ہمارى آيات كوجھلاتے ہیں يہی جہنم والے ہیں۔

# مؤمنين پراحسان عظيم:

آ گے پھر تذکیر ہے دنیا وی نعمت کی کہتم دیکھوجس وقت تمہاری جماعت کی ابتداء ہوئی تھی تو تم کتنے کم ور تصاور اردگرد تمہارے دعمن کتے مضبوط تصاور انہوں نے بڑی قوت اور شدت کے ساتھ ہاتھ تمہاری طرف پھیلا نے چاہتا کہ تمہیں پکڑ کراس و نیا سے نیست و نا بود کردیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ دروک لئے اور انہیں اللہ تابیل دی ، تو جب اس کم زوری کے زمانہ بی اللہ تعالیٰ نے تمہاری تفاظت کی ہے تو اب تو "ماشاء اللہ" تم توت والے ہو گئے تمہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ دکھنا چاہیے دعمن ہو دوست ہو ہرایک کے ساتھ انساف کا معاملہ دکھنا چاہیئے ۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندراس طرح سے تمہیں روز پر وزترتی دے گا اور تمہاری تفاظت بھی کرے گا ، یہ خیال نہ کرنا کہ اگر و شمن کوئی نقصان پنچے گا ایسی چیزوں کرنا کہ اگر و شمن کوئی نقصان پنچے گا ایسی چیزوں سے نقصان نہیں ہوا کہ تا عدل وانصاف قائم کرنے سے بہر حال دنیا کے اندر سر سبز و شادا بی حاصل ہوتی ہے اور دنیا کے اندر سر سبز و شادا بی حاصل ہوتی ہے اور دنیا کے اندر سر سبز و شادا بی حاصل ہوتی ہے اور دنیا کے اندر سر سبز و شادا بی حاصل ہوتی ہے اور دنیا کے اندر کو میا بی کا ذریعہ بھی کہی ہے۔

اس میں اس ساری تاریخ کی طرف متوجہ کردیا گیا کم معظمہ کے اندر قریش کے ہاتھوں جومظالم ہوئے اور اس اسلام کومٹانے کے لئے اور مسلمانوں کوئم کرنے کے لئے جس طرح ہے انہوں نے ایز می چوٹی کا زور لگایا اور پھر مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جنگیں ہوئیں ، بدر کے میدان میں ، احد کے میدان میں ، غزوہ احزاب میں وہ ای جذب کے تحت ہی آئے بعد جنگیں ہوئی کردیا جائے ، لیکن ہر جگدان کے اللہ تعالی نے ہاتھ با ندھ دی جذب کے تحت ہی آئے تھے تاکہ اس جماعت کوئم کردیا جائے ، لیکن ہر جگدان کے اللہ تعالی نے ہاتھ با ندھ دیے تاکہ وہ اس مقصد میں کامیاب ند ہو کیس ، نہ مکہ معظمہ میں صفور کی آئے کی کرنے پر اور جماعت صحابہ کوئم کرنے پر قادر ہوئے اور ندمہ بینہ مورہ میں بحر پور جنگوں کے ذریعے اس جماعت کومٹانے پروہ کامیاب ہوئے تو اللہ کرنے برقادر ہوئے اور اللہ تعالی کے تحب تمہاری اس طرح سے مفاقلت کی ہے تو آئندہ مجمی اللہ کے احکام کی اجاع کرو گے اور اللہ تعالی کے احکام کی رعایت رکھو گے تو ای طرح اللہ تعالی تعرب میں ہر شرے محفوظ رکھتا چا جائے گا۔

اے ایمان والو! یا وکر واللہ کے احسان کو جوتم پر ہے جب قصد کیا تھا اس قوم نے اس قوم ہے قریش مراد میں چونکہ براہ راست ابتداء میں مقابلہ ای قوم کے ساتھ تھا جب کہ قصد کیا تھا ایک قوم نے کہ وہ بھیلا کیں تہاری طرف اپنے ہاتھوں کو ہاتھ بھیلا نایہ پکڑ دھکڑ کرنے سے کنایہ ہے تہہیں پڑنے کے لئے تہہیں

تملّ كرنے كے لئے وہ تہارى طرف دست درازى كرنا جائے تھے "فكف ايديھھ عنكھ"اللہ تعالى نے ان کے ہاتھوں کوئم سے روک دیا" واتقوا الله" اور الله تعالی سے ڈرتے رہو" وعلی الله فلیتو کل اللهؤ منون "الله يربى مؤمنول كوتوكل كرنا جابيئه .



#### وَلَقَدُ آخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ بَنِنَ إِلْسَرَآءِيْلُ ۚ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ البسة تحقيق نياالله تعالى في بن اسرائيل كاجناق ء اورمتعین کیے ہم نے ان میں ہے نَىٰ عَشَرَ نَقِيْبًا ﴿ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّى مَعَكُمُ ۖ لَهِنَ ٱقَدَّتُمُ الصَّالَوٰةَ اورالند تعالی نے فرمایا بے شک میں تہارے ساتھ ہول سے اگرتم نے نماز کو قائم رکھا وَاتَيْتُهُ الزَّكُوةَ وَامَنْتُهُ مِرْسُلِ وَعَنَّامُ تُسُوهُ مُ وَاقْرَضَتُ اورتم زکو ہ دیتے رہے اور میرے رسولوں برایمان المتے رہے اور ان کوقوت پہنچاتے رہے اور قرض ویتے رہے الله َ قَدُضًا حَسَنًا لَا كُفِّرَتَّ عَنْكُمُ سَيَّاتِكُمُ وَلَادُخِلَنَّكُ القد تعالی کواچها قرض تو البیته میں ضرور دورکر دوں گائم ہے تمہاری کو تابیاں اورالیت میں ضرور واخل کروں گائمہیں جَنّْتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا الْآنَهُ رُ \* فَمَنُ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُهُ ایے با مات میں جن کے بنیج سے نہریں جاری میں کھر جواس کے بعدتم میں ہے کا فرہوا فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيُلِ⊙ فَبِمَا نَقْضِهِمُ مِّيُثَاقَهُمْ یں شخصین وہ بھنگ گیا سید <u>تھے رائے</u> ہے بھران کے اینے مثاق کوتو ڑ دینے کی وجہ ہے (1) مَنَّهُمُ وَ جَعَلْنَا قُلُوْبَهُمُ **قَسِيَةً** ۚ يُحَرِّفُونَ الْكَلَّمَ عَرَّ ہم نے ال پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو تخت بنادیا ، ہٹاتے ہیں کلمات کو مَّوَاضِعِه لا وَ نَسُوا حَظًّا مِّبَّا ذُكِّرُوْا بِهِ ۚ وَ لَا تَـرَالُ تَطَّلِعُ ان کی جگہ ہے ، بھول گئے وہ فائدہ اٹھانا اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ وہ تھیجت کیے گئے تھے ، بمیشہ اطلاح پاتار ہے گاتو عَلَّ خَا يَنَةٍ مِّنْهُمُ اِلَّا تَلِيُلًا مِّنْهُمُ فَاعُفُ عَنْهُمُ وَاصْفَحُ ان کی طرف سے ایسی خیانت پر جوان کی طرف سے صاور ہونے والی ہے گران میں سے پھھاؤگ آپ انہیں معاف کردیں اور در گر ر کر جا کمیں ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوَۤ ا إِنَّا نَطْلَى بے شک اللہ تعالیٰ احجمار تاؤ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے 🌚 ادران لوگوں ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نصاری میں

### خَـنَامِيثَاقَهُمُ فَنَسُواحَظَّامِّبَّاذُكِّرُوابِهِ "فَأَغْرَ يُنَابَيْنَهُ ہم نےان کا بیٹال لیا پھر وہ بھول گئے فائدہ اٹھانااس چیزے جس کےساتھ وہ تھیجت کیے گئے تھے ، کیس ہم نے ڈال دی ان العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِرِ الْقِيلِمَةِ \* وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُ عداوت اور بغض تیامت کے دن تک اورعنقریب انہیں خبروے گا اللهُ بِمَا كَانُوُا يَصُنَعُونَ۞ يَالَهُ لَ الْكِتْبِ قَدُ جَاءَكُمُ اے کتاب والوا تحقیق تمہارے پاس آ گیا الله تعالى ان كامول كى جويد كرتے تھے سُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّبَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِثْ جهارا رسول وہبیان کرتا ہے تمہارے لئے بہت ساری چیزیں جن کوئم کتاب میں سے چھیاتے تھے وَ يَعۡفُوۡاعَنَكَثِيۡرٍ ۗ ۚ قَەٰجَاءَكُمۡ مِّنَ اللهِ نُوۡرُۗ وَّكِتُبُّ مَٰٓمِ يُنُ فَٰ اور بہت ساری ہاتوں ہے درگز رکرتا ہے ، مستحقیق آگیاتمہارے پاس اللہ کی طرف ہے نوراور واضح کتاب يَّهُ دِی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ بِهُ وَانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَيُخْرِجُهُ اس کے ذریعے سے اللہ ہوایت دیتا ہے ان لوگوں کو جواللہ کی رضا کا انتاع کرنا چاہتے ہیں سلامتی کے راستوں پر اورانہیں نکا لیّا ۔ بِّنَ الظَّلُلْتِ إِلَى النَّوْمِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيثِهِمْ إِلَى صِرَاطٍ تاریکیوں سے نور کی طرف اپنی توفیق کے ساتھ اور ان کو ہدایت ویتا ہے صراط شَتَقِيْمٍ ۞ لَقَدَّكَفَرَالَّ نِينَ قَالُوَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيُحُ ابْنُ البستة تحقیق كافر ہو گئے دہ لوگ جنہوں نے كہا كداللہ وہ يسم ابن ➂ قُلُ فَهَنَّ يَتَّمُ لِلَّكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَمَادَ أَنَّ يَهُ لِلَّهُ ریم بی ہے · آپ فرماد تیجئے کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقالبلے میں کسی چیز کا اگر اللہ تعالی اراوہ کر لے ہلاک کرنے کا لْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَحَهُ وَ أُمَّةً وَمَنْ فِي الْأَثْرِضِ جَبِيْعًا ۗ وَ لِلَّهِ اوراللہ ہی کے لیے یہ سے ابن مریم کواوراس کی مال کواوران سب لوگوں کو جوز مین میں ہیں ۔

# لايحب الله سورة المائدة مُلُكُ السَّلْواتِ وَالْأَرْمِ ضِوَمَا بَيْنَهُمَا ۚ بَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ جو کچھآ سانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھان کے درمیان میں ہے ، 💎 وہ پیدا کرتا ہے جو جاہتا ہے ، اور اللہ تعالیٰ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَ النَّطَلِّي نَصْنُ یبوداورنصاریٰ نے کہاہم کے بیٹے بیں ادر اللہ کے مجوب بیں ، آپ کہد ایجے پھر تہیں کیوں عذاب دیتاہے تمہارے گناہوں کی وجہ ہے ، ڔٌمِّتُّنُ خَلَقَ ' يَغُفِ رُلِمَ ' يَشَاءُ وَيُعَنِّبُ مُنَيَّشًا انسان ہوان میں ہے جن کواللہ نے بیدائیا ، بخشے گا اللہ جس کو جاہے گا اور عذاب دے گا جس کو جاہے گا

مُلُكُ السَّلْوٰتِ وَالْآثُمِضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَ إِلَيْهِ الْمُصِيرُونِ

ملطنت آسانوں کی اور زمین کی اوران چیزول کی جوان کے درمیان میں میں ، 💎 اوراللہ کی طرف ہی لوٹا ہے 🕥

يَاهُ لَ الْكِتْبِ قُنُ جَأَءَكُمُ مَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ عَلَى فَتُرَةٍ

اے كتاب والو! بے شك تمبارے پاس بمارارسول آگيا وہ واضح كرتا ہے تمبارے ليے وقف كے بعد

صِّنَ الرُّسُلِ أَنُ تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَ لَا نَذِيرٍ

ر مولول کی طرف ہے تا کہ تم ہے نہ کہو کہ نیس آیا ہمارے یاس کوئی بشارے دیے والا اور نہ کوئی ؤرانے والا

فَقَدُجَآءَكُمُ بَشِيرٌ وَّنَذِيرٌ <sup>+</sup>وَاللهُ عَلَى كُلِّ هَى عَوْبَ بِيرٌ ﴿

یس تحقیق شہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آگیا ، اللہ تعالی سرچیز پر قدرت ر کھنے والا ہے

لغوى مصر في ونحوي تحقيق:

"ولقد احذ الله ميناق بنى اسرانيل"البت تحقيق، لام بھى تحقيق كا اور قد بھى تحقيق كے ليے اس لئے

البتہ اور تحقیق بید ولفظ بول دیے جاتے ہیں بیعنی بیضر وری اور پکی بات ہے اس میں کوئی شک وشہد کی گنجائش نہیں اس قتم کے مؤکد کلام کے شروع میں بیلفظ آ جاتا ہے، لیا اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کا میثاق ، بیٹاق پختہ عہد ، وثوق سے بیلفظ لیا گیا ہے "وبعثنا منھھ "اور اٹھائے ہم نے ان میں ہے، متعین کیے ، مبعوث کیے ، متعین کیے ہم نے ان میں ہے" اثنی عشر نظیما "مقب سے بیلفظ لیا گیا ہے ، عام طور پر اردو میں مشہور ہے نقب لگا تا ، کسی چیز کی کھوئ لگا نے کے لئے ، تقیق کرنے کے لئے بیلفظ بولا جاتا ہے تو نقیب کہیں گے اس لگا نے کے لئے ، احوال سے واقف رہنے کے لئے بیلفظ بولا جاتا ہے تو نقیب کہیں گورٹ شک کے اس شخص کو جو حالات کی کھوج لگا نے والا ہے ، احوال کی نگر جانی کرنے والا ہے ، اور قوم کے سردار کی چونکہ بہی پوزیش مجوا کرتی ہو کہ اس کے لفظ نقیب سردار کے ماتھ میں بھی استعمال ہوتا ہے تو بیمال نقیب کا معنی سردار کے ساتھ بی کیا جاتا ہے ، متعین کے ہم نے ان میں سے بارہ سردار۔

"وقال الله انى معكم" اور الله تعالى نے فرمایا بے شک میں تہارے ساتھ ہول "لنن اقمتم الصلو قواتیت الزكوة" اگرتم نے نماز كوقائم ركھا اور تم زكوة دیتے رہے "وامنتم بوسلى" اور میرے رسولوں پر ايمان لاتے رہے "وعود تموهم" اور ان كوقوت پہنچاتے رہے، ان كى مددكرتے رہے "واقوضتم الله قوضا حسنا" اور الله تعالى كواچھا قرض دیتے رہے "لاكفون عنكم سیاتكم" البته ضرور دوركروں كا میں تم سے تمہارى كوتا بيال اور تمہارے گناه 'ولاد خلنكم جنت تجرى من تحتها الانظر" اور البت میں ضرور داخل كروں كا تمہیں ایسے باغات میں جن كے بیچے سے نبریں جارى بیل 'فعن كفر بعد ذلك منكم" اور جواس اخذ میثاق كے بعد كافر ہواتم میں سے 'فقد صل سواء السبيل" پی تحقیق وہ بھنك گیا سید صوراستے سے ، كفر هیق بھى ہوسكتا ہے كہ میثاق كا قائل تو ہے ليكن اس كے مطابق ممل نہيں كرتا تو ميثاق كا منكر ہى ہوجائے اور كفر مملى بھى ہوسكتا ہے كہ میثاق كا قائل تو ہے ليكن اس كے مطابق ممل نہيں كرتا تو ميثاق كا مملى مخالفت كو بھى كفر سے تعبير كيا جا سكتا ہے۔

''فبدانقضهم میثاقهم " ازائده ہاس لئے باءی وجہ سے نقض مجردرآ گیا، پھران کے اپنے میٹا آ کو توڑ دینے کی وجہ سے، با سہیہ آگیانقض مصدر ہے مصدر کے ساتھ ہی ترجمہ کیا جارہا ہے پھر بس توڑ دینے ان کے اپنے میٹا آ کو "لعناهم "ہم نے ان کو پھٹکار دیا دھتکار دیا ہم نے ان پر لعنت کی اپنی رحمت سے آئیل دور کر دیا "وجعلناقلوبھم "اورہم نے کر دیا ان کے دلوں کو "فسیہ " یہ سو سے لیا گیا ہے 'اشد قسوۃ "سورۃ البقرۃ کے اندر سے لفظ آیا تھا' تقسوۃ القلب دل کی تخی ، ہم نے ان کے دلول کو تخت بنادیا " یحرفون الکلم " باتول کی تحریف کرتے ہیں، چھٹر تے ہیں کلمات کو " عن مواضع ہے اندر ضمیر مفردلوٹ رہی ہوان کے مواضع سے ، ان کے مواقع سے ، افظ کی جگد لفظ بدل دیتے ہیں، یہ لفظ کے مفہوم کو تھے بیان

انبیں کرتے اس کو کی اور کے مفہوم پر بدل دیتے ہیں ، ہٹاتے ہیں کلمات کوان کی جگہ ہے ، چھیڑتے ہیں کلمات کوان کی جگہوں ہے "ونسواحظام ماذ کرواہہ" جس کے ساتھ ان کو نفیحت کی گئی تھی ، حظ جھے کو بھی کہتے ہیں اور حظ مصدر کے معنی ہیں بھی آتا ہے فائدہ اٹھا تا ، بھول گئے وہ فائدہ اٹھا نا اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ وہ نفیحت کی گئے تھے جس چیز کے ساتھ وہ اٹھا تا بھول گئے یا" ماذ کرواہہ "جس کے ساتھ ان کو نفیحت کی گئی تھی اس چی سے ایک جھے کو انہوں نے فراموش کرندیا ، احکام کا ایک جھے فراموش ہی کر گئے ساتھ ان کو نفیحت کی گئی تھی اس جس سے ایک جھے کو انہوں نے فراموش کرندیا ، احکام کا ایک جھے فراموش ہی کر گئے خط کے معنی سے بھوڑ دیے ، خط کے معنی سے بھوڑ دیے ، خط کے معنی سے بھوڑ دیے ، خصا دی ہوگا ہے بیاس سے ترک کردیے ، چھیا دیے وہی احکام کا مجموعہ حظ کا مصداق ہوگا" ماذکر وابہ "سے ایک جھے کو بھول گئے یا اس سے فائدہ اٹھانا بھول گئے ۔

"ولا تزال تطلع على خائنة منهم" خائمة خيانت كمعنى مين باور منهم بيصاورة (جوكم محذوف ہے) کے متعلق ہوکر خائمة کی صفت ہے "لاتذال "افعال ناقصہ میں سے ہوگا ہمیشہ مطلع ہوتارہے گا تو، اطلاع یا تارہے گا تو ، ہمیشہ اطلاع یا تارہے گا تو ان کی طرف سے خیانت پر الیمی خیانت پر جو کہ ان کی طرف سے صاور ہونے والی ہے "الا قلیلامنھ فر"مگران میں ہے پچھلوگ اور وہ وہی لوگ ہیں جودیا نت دار ہیں پھراسلام سامنے آیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کرنیا، ان میں سے بچھالوگوں کے علاوہ باقی لوگوں کی طرف سے صادر ہونے والی خیانت پر آپ مطلع ہوتے رہیں گے "فاعف عنهمه واصفح"آب انہیں معاف کردیں درگز رکردیں"ان الله يحب المحسنين" بي شك الله تعالى احيها برتاؤكرني والول كو يبتدكرت بين "ومن الذين قالواانانصاري اخذنا میثاقهم "اوران لوگول سے جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں،نصاری نصرانی کی جمع ہے اوران لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں ہم نے ان کا بیٹاق لیا'' فنسوا حظام ماذ کروا به" پس بھول گئے وہ فائدہ اٹھانا اس چیز سے جس کے ساتھ وہ نفیحت کیے گئے تھے یا "مہاذ کروابہ" کا ایک حصدانہوں نے فراموش ہی کردیا ، بھلاہی ديا'' فأغريها بينهم العدادة" پس بم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک"وسوف بنهمه الله بهما كانوا يصنعون" اورعنقريب الله تعالى انبين فبردے گاان كاموں كى جو به كما كرتے تھے۔ "ياهل الكتاب قد جاء كمر رسولنا" اے كتاب والو! اس كا مصداق يبود ونصاري دونوں ہي تحقيق تمهارے یاس ہمارارسول آگیا"یبین لك" واضح كرتائة تمهارے لئے "كثيرامماكنتم تخفون من الکتاب" کتاب میں سے جن چیزوں کوئم چھیاتے تھے ان میں سے بہت می باتوں کووہ تمہارے سامنے واضح

صراطمتنقیم کی ، چلاتا ہے ان کوصراط متنقیم پر۔

کرتاہے ''ویعفواعن کثیر'' اور بہت ساری ہاتوں ہے درگز رکرتاہے''قد جاء کھ میں اللہ نور و کتاب مبین" تحقیق آگیاتمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوراورواضح کتاب،اکثرمفسرین نے "و کتاب مبین' کے اندروا ؤ کوعطف تفسیر کے لئے لیا ہے تو نوراور کتاب ہمین کا مصداق ایک ہی ہے جیسے "یھدی به" کی ضمیرآ گے مفرد ہی لوٹے گی اس ہے بھی راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں لفظوں کا مصدوق ایک ہی ہے ،تو تو یا کہ کتاب مبین کی ایک صفت جونو روالی ہے جو جہالت کی ظلمتوں کو دور ہٹاتی ہے اس کو مستقل طور پر ذکر کر دیااللہ کی طرف سے تمہارے باس روشی آگئی اور وہ روشنی وہ واضح کتاب ہے الیمی کتاب ہے جو کہا حکام کو واضح کرنے والی ہے۔ ''یہدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام " اس نور کے ذریعے سے یااس کتاب کے ذریعے سے دونوں کا مصداق چونکہ ایک ہی ہے اس لئے مفروضمیر لوٹ گنی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہوایت دیتا ہے، راہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کی جو کہ اللہ کی رضا کی اتباع کرنا جاہتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے تبعی ہوتا جاہتے ہیں الله تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ ہے ان کی راہنمائی کرتا ہے سلامتی کے راستوں پر سبل سیبیل کی جمع ہے الله تعالیٰ ان كوسلامتى كراسة وكها تاب جوالله كي رضاكي التاع كرنا جائة بين "ويخرجهم من الطلعات إلى النود" اورانہیں نکالتا ہے تاریکیوں ہے نور کی طرف، تاریکیوں ہے مراد جہالت ہے،شرک اور گندے عقائد کی تاریکیوں

''لقد كفرالذين قالوا ان الله هوالمسيح ابن مريم" بِشُككا فرموكة وه لوگ جنهول نے کہا کہاللّٰہ وہ سے ابن مریم ہی ہے بعنی اللّٰہ سے ابن سریم کیشکل میں ہی آ گیا سے ابن مریم اللّٰہ ہی ہے''قبل فعن يملك لكمه من الله شيناً " آب فرماد يجئ كون اختيار ركمة إب الله كم مقابله مين كسي چيز كا "إن اداد ان يهلك المسيح ابن مريعه " اگرالله تعالی اراده كرلے ہلاك كرنے كامسے ابن مريم كو"وامه ومن في الارض جمعیعا'' اوراس کی ماں کواوران سب لوگوں کو جوز مین میں ہیں ،اگراللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کواوراس کی ماں کو اورز مین کے اندرتمام بسنے والوں کو ہلاک کرنا جا ہے تو کوئی ہے جواس کے سامنے اختیار رکھتا ہوان کو بیجانے کا ''ولله ملك السلوات والارض ومابينهما'' اوراللہ ہی کے لئے ہے جو پچھآ سانوں ہیں ہے اور زمین ہیں ے اور جو کچھان کے درمیان میں ہے "ینخلق مایشاء" بیدا کرتاہے جو کچھ جا ہتاہے' والله علیٰ کل شیء قدیر "الله تعالیٰ ہر چیز کے او پر قدرت رکھنے والا ہے۔

ے ان کونور کی طرف نکالتا ہے اپنی توقیق کے ساتھ "ویھدیھھ المیٰ صداط مستقیم" اور ان کو ہدایت ویتا ہے

"وقالت اليهود والنصارى نعن ابناء الله واحباؤه" يبوداورنسارى نے كہا يعى دونوں كا يدتره به يہودكھى كتے ين اورنسارى بھى ہم اللہ كے بينے ين اورائلہ كے بحوب بن ، بينا كہنا يہ بال بينا حقيق معنى بن المارامقام اللہ تعالىٰ كنزوك اليا ہے بيكى محق مى كنزوك اس كے بينوں كا ہوتا ہے يہاں بينا حقيق معنى بن أنبيس جس طرح سے ہم باب بينا كالفظ استعال كرتے بين يہاں بينے سے مجازى مراوع "قل فلم يعذبكم ابذنوبكم "آپ كهدد بينى كون عذاب ويتا ہے اللہ تهمارے كنا موں كو جہ سے "بل انتم بشر ممن ابذنوبكم "آپ كهدد بينى كون عذاب ويتا ہے اللہ تم باللہ تا اللہ تعالىٰ مى سے جن كواللہ نے بيدا كيا تم محى ان بين سے انسان مواللہ كالفظ اللہ تعالىٰ جس كو جا ہے گا اور عذاب و كا جس كو جا ہے گا دوللہ اللہ تعالىٰ مى اللہ تا كالفظ اللہ تعالىٰ مى اللہ تا كو جا ہے گا دور عذاب و كا جس كو جا ہے گا دور عذاب و كا ور اللہ اللہ تعالىٰ مى ہو كہ اللہ اللہ قال كا دور نين كى اور ان چيزوں كى جو كہ اللہ و اللہ اللہ عليہ اللہ اللہ اللہ كا خراب كے اللہ اللہ اللہ كا خراب كا دور اللہ اللہ كا خراب كا دور اللہ كا دور كا دور اللہ كا دور كا دور اللہ كا دور كا دور كى درميان ميں جين "واليہ اللہ ميں "واللہ كا دور اللہ كا طرف بى لوثا ہے۔

"یا هل الکتاب قد جاء کو دسولنا" اے کتاب والوا بے شک تمہارے پاس ہمار ارسول آگیا

"یبین لکھ علیٰ فتوۃ من الرسل ان تعولوا ماجاء نا من ہشیر ولا نذیر" واضح کرتا ہے تمہارے لئے فتوۃ سس کی کام کرنے میں انقطاع آجا تا ہے اس کو لفظ فتر ت سے تعبیر کیا جا تا ہے جیسے یہ باری کا بخار ہے ایک ون یہ باری کا بخار آگیا ایک دن آیا پھرا گلے دن آگیا تو جس دن بخارتیس آتا اس دن کو بھی فترۃ کا ون قرار دیا جاتا ہے بخار کے درمیان میں یہ انقطاع کا دن ہے تو یہاں بھی فترۃ سے بھی مراد ہے رسولوں کی طرف سے انقطاع پر کہ رسول منقطع ہو چکے تھے اور اس کے بعد پھر ہمارارسول تمہارے پاس آیا یعنی دورسولوں کے آنے کے درمیان میں وقف آگیا بہترین مفہوم اس کا وقفہ ہے دوکا موں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کوفترۃ ہے تعبیر کرتے ہیں، رسولوں کی طرف سے وقفہ کے بعد تا کہتم میں کہو کہ نیس آیا کوئی ہمارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آگیا اللہ تعالی ہر چیز کے او پر قدرت رکھنے والا ہے۔

ماقبل سے دراط:

سورۃ المائدۃ کی ابتداءایفاءعقو د کے ساتھ کی گئی تھی "او فو ابالعقود" اور عقو د کا ترجمہ آپ کے سامنے عہو د کے ساتھ کیا گیا تھا کہ اپنے عبدوں کو پورا کرواوراس عہد کے تحت تفصیل عرض کر دی گئی تھی کہ چاہے عہداللّٰہ کے ساتھ بندے کا ہو یا بندوں کا آپس میں ہواس لئے احکام خداوندی اور معاملات میں جوہم ایک دوسرے کے ساتھ عہد کر لیتے ہیں عقو د کے تحت و ہ سارے کے سارے داخل ہیں اوران کے ایفاء کی تاکید کی گئی ہے اور جب ایک شخص "لا الله الا الله محمد مدسول الله" پڑھ کرائمان قبول کرلیتا ہے توبیاس عہد کوقبول کرنے کاعنوان ہے گویا کہ کلمہ پڑھنے کے بعداس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرلیا کہ میں تیرے سارے کے سارے احکام مانوں گااس سورۃ کی ابتداء جوتھی وہ اسی عنوان کے ساتھ عی کی گئے تھی۔

اورآ گے پھرصراحت کے ساتھ ذکر آیا تھا "واذکر والعمة الله علیکھ ومیثاقه الذی واثقکھ به"
اس میں بیٹاق کا ذکر آیا ہوا ہے کہ اللہ کے احسان کو یادکر واور اللہ کے ساتھ جوتم نے عہد کیا ہے، جواللہ کا پختہ عہد تمہارے ساتھ ہے، جوتم نے اس کے ساتھ پختہ عہد کیا ہے کیونکہ واثق مشارکت کو چاہتا ہے اس میں دونوں کی طرف ہے ایک دوسرے کے ساتھ عہد ہوتا ہے تو جوعہد ہوا ہے اس کو یا در کھیے اور جو "سمعنا واطعنا" تم نے کہا تھا بیاس عہد کو قبول کرنے کی بات ہے اور اس کی مخالفت میں اللہ سے ڈرتے رہو، پھراس بیٹاق کا ذکر آیا تھا اور اس بیٹاق کے ذکر کرنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ عدل وانصاف کا تھم دیا گیا تھا شہادت للہ کا تھم دیا گیا تھا کہ گوائی دینے کی نوبت آجائے توضیح صبح دیا کرہ دوست وٹمن کے درمیان فیصلے ٹھیک ٹھیک ٹھیک کیا کرونہ کس کی دوئی سے متاثر ہوکر اقتدار پرآ جانے کے بعد کی سے انتقام متاثر ہوکر اقتدار پرآ جانے کے بعد کی سے انتقام لینے کی کوشش کرواس فتم کی ہوایات دی گئی تھیں تقوی کی اختیار کرنے کے لئے کہا گیا۔

اب اس رکوع میں اس ہو پختہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ایک دوسر سے پہلو سے ذکر فر ماتے ہیں جس کا عاصل ہیہ ہے کہ اس فتم کا میثاق جوتم سے لیا گیا ہے یہ کوئی تمہاری خصوصیت نہیں اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں ہے اس فتم کا میثاق لیا ہے اپنی تمام اس کی وساطت سے تو جن لوگوں نے اس میثاق کوقیول کیا تھا اور اللہ کے ساتھ عہد کر لیا تھا پھر اس عہد کو نبھایا تو دنیا اور آخرت میں سرخر وہوئے اور جنہوں نے اس عہد کو نبیل نبھایا اور تو ڑ دیا مان لینے کے بعد پھر اللہ کے احکام کی مخالفت کی تو و نیا اور آخرت میں معذب ہوئے تو خصوصیت کے ساتھ میں اس ایک تاریخ و ہرائی جارہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے میثات کو پس پشت ڈالا ، تو پھر ان کے ساتھ ساتھ دی اس اور کا ذکر بھی کیا اور نصار کی کا بھی اور ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد پھران کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ کیا ہوا؟ یہود کا ذکر بھی کیا اور نصار کی کا بھی اور ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد پھران کو ایمان لانے کی دعوت دی۔

#### واقعات ذکر کرنے ہے مقصود:

سرورکا ئنات سائٹیڈ کا ذکر کر کے جو بیرتاریخ و ہرائی جارہی ہے بیمض ایک واقعہ کی صورت میں قصہ کہانی سنانی مقصود نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں بھی قرآن کریم کے اندر واقعات ذکر کئے جایا کرتے ہیں وہاں یہی نفیحت کرنا مقصود ہوتی ہے کہ دیکھوانہوں نے ایسا کیا تھااس کا بتیجہ بیانکلاتم بھی اگرایسا کرو گے تو 'تیجہ یہی نکلے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کواشخاص کے ساتھ ذاتی طور پرتعلق نبیں ہے لوگوں کی ذات کی طرف دیکھتے ہوئے کہ چونکہ بیفلاں ہے اس لئے ہمرحال اللہ کامحبوب ہے ایسی بات نہیں ہے جس نے بھی پی عقیدہ بنایا اس نے قلطی کی اللہ تعالیٰ سے ہاں تفویٰ کی ، اعمال کی ،عہد کی یا بندی کی قدر ہے جوقوم ، جو جماعت ، جوفر داس عبد کی یابندی کرے گااور اللہ کے احکام کو مانے گا وہ اللّٰہ کامحبوب ہے اور آخرت میں نجات یائے گا اور اگر کوئی تخص عہد کی پابندی نہیں کرتا ،اللّٰہ کے احکام کے مطابق عمل نہیں کرتا کسی کا بیٹا ہوکسی کا بوتا ہواللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدرو قیمت نہیں ہے اس رکوع کے اندریہی مضمون بیان ہواہےخلاصہ اس کا یہی ہے۔

### ابنی اسرائیل ہے لیا ہوا عہد:

"لقداخذالله ميناق بني اسرانيل" ب شك بم نے بن اسرائيل سے يناق ليا، الله تعالى نے بن اسرائیل سے میثاق لیااور بارہ سرداران میں ہے متعین کیے، بارہ کےعدد میں حکمت رہے کہ بنی اسرائیل کے بارہ ہی قبیلے تھے،حضرت یعقوب کے ہارہ بیٹے تھےاوران بارہ بیٹوں کی جواولا دپھیلی تو ہرا یک قبیلہ علیحدہ علیحدہ تھا،ا تنظا می امور میں ہمیشہان کی انفراد بیت کی رعایت رکھی جاتی تھی جہاں بھی کوئی نوبت آتی تو قبیلے کےا تنظام کے لئے انہیں میں سے کوئی نہ کوئی نہ تنظم متعین کر دیا جاتا تھا تو بار ہ قبیلے تھے اور بار ہ قبیلوں کے بار ہ سر دار متعین کر دیئے اور ان بارہ سرداروں کی وساطت سے عہدلیا گیا اور ان سرداروں نے عہد کیا کہ ہم خود بھی انڈ کے ا حکام کی پابندی کریں گےاورا ہے قبیلےاورا پی جماعت کوبھی اس پریابندر تھیں گےاس طرح ہے گران بنا کر یہ ہارہ آ دی متعین کردیئے گئے۔

"بعتنا" ہم نےمبعوث کے لیمن متعین کیے انہیں میں سے بارہ سردار، بیثاق کامضمون کیاتھا؟ میثاق کا مضمون میرتھا کہاللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری معیت،میری نصرت تمہارے ساتھ ہے آگرتم نماز قائم کرتے رہوا درز کؤ ۃ دیتے رہواس ہے معلوم ہو گیا کہا قامت صلوٰ ۃ اورایتاءز کو ۃ یہ بہلی امتوں کے اندر بھی بنیادی حیثیت رکھتے تھے جس طرح حضور مُلَّالِیْنَم کی امت کے ساتھ جواللہ کا عبد ہے اس میں بھی اقامت صلوٰ ۃ اور ایتاء ذکو قاکومرکزی حیثیت حاصل ہے اگرتم نماز قائم کرتے رہے اور زکو قادیتے رہے "وامنتھ برسلی" اور جو رسول میرے آئیں ان پرایمان لاتے رہے "وعزر تعوهمه "اور مخالفین کے مقابلہ میں ان کوقوت پہنچاتے رہے 'واقوضته الله قرضاحسنا" اورالله تعالى كواجيها قرض دية رب التصفر ض كاكيامطلب؟ كهزكوة توب فرض کے در ہے میں وہ تو ہیر حال وینی ہے کیکن اس فرض ہے زائد مال اللہ کی رضا جوئی کے لئے وینی کا موں میں قومی

خدمت میں صرف کیا جائے اور خلوص کے ساتھ کیا جائے ،حلال مال خرچ کیا جائے ،انٹد کی رضا حاصل کرنے ک لئے کیا جائے تو انتد تعالی اس نتم کے صدقات کوخیرات کوقرض کے ساتھ تعبیر کرتا ہے۔

اور قرض کے ساتھ تعبیر کرنے کی حکمت آپ کے سامنے پہلے ذکر کر دی گئی تھی کہ قرض کی پیخاصیت ہے کہ جو محض قرض لیا کرتا ہے بشرطیکہ وہ مفلس نہ ہوکسی کاحق مار نے کا جذبہاس میں نہ ہوعدوم اورظلوم نہ ہوتو وہ قرض لینے والا قرض کو واپس یقیناً کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس قتم کے مال کا اجرچونکہ یقیناً دےگا ، دنیا اور آخرت میں اس کی برکات کووالیں لوٹائے گااس لئے ترغیب کے پہلو کے ساتھ اس کو قرض حسن کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ ترغیب کا پہلواس میں یہ ہے کہ دیا کروتوای جذیبے سے دیا کرو،ای خیال کے تحت دیا کرو کہ آخرلوٹ کر آنے والا ہےاور مزید فوائد کے ساتھ واپس لوٹے گا تو معلوم ہو گیا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت حاصل کرنے کے لئے صرف فرض مقدار کا ادا کردینا کافی نہیں ہوتا بلکہ قوعی ضرورتوں میں ،خدمت خلق میں ،دینی خد مات میں فرض ہے کچھزائد مال بھی خرج کرنا جاہئے تب جاکر "اقرضتھ الله قرضاحسنا" کا مصداق ہے گا ،کسی وین تعلیم کی اشاعت کے لئے خرچ کیا جائے ،کسی غریب مسکین کی امداد کردی ،کسی کو کپڑا دے دیا ،کسی کو جوتا پہنا دیا جیسے یہ

خدمات مواكرتي بين وهسب "أقرضتم الله قرضاحسنا" كتحت واخل ب\_

<sup>اعه</sup>د کی یا بندی برانعام:

بیتو ہوگا کیا گرتم نے بیرکام کیا تو اللہ کی طرف ہے اس عہد میں کیا بات ہے البیۃ ضرور دور ہٹا دیں گے ہم تم سے تمہارے گناہ اس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگراینے مذہب کے بنیا دی مطالبے پورے کرتا ہے اللہ کی طرف سے جو فرائض عائد ہیں جو شخص ان فرائض کو پورا کرتا ہے اور جن محرمات سے اللہ نعالیٰ نے روکا ہے ان محر مات ہے وہ بچتاہے بنیادی مطالبوں کا یہی معنی ہے جاہے وہ مثبت پہلو کے ہیں جاہے وہ منفی پہلو کے ہیں جو بنیادی مطالبوں کو بورا کرتا ہے پھراس ہے زندگی میں لغزشیں ہو جاتی ہیں ، پچھے کوتا ہیاں ہو جاتی ہیں ،کوئی کمی بیشی ہوجائے تواللہ تعالی وہ اپنی طرف ہے نصل فر ماکرمعاف فر مادیتے ہیں بشرطیکہ بنیا دی تقاضوں کوتم پورا کرتے رہو۔ جیما کہ سورۃ النساء کے اندر یہی لفظ آئے تھے 'ان تجتنبوا کبائر ماتنھون عنہ نکفرعنکھ سیناتکھ" جن چیزوں سےتم کوروکا گیاہے اگران میں سے بڑی بڑی باتیں بنیادی باتوں سےتم رکتے رہے تو چھوٹی موٹی ہاتوں کومعاف کردیا کریں گےتو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اگرتم ان بنیادی باتوں پریا بندر ہے تو تمهاری کوتاهیاں جو ہوں گی ہم انہیں دور ہٹادیں گے''ولادخلنکھ جنات تبحدی من تبحتھاالانطر"

البیۃ ضرور داخل کریں گے ہم تہ ہیں باعات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میہ وعدہ ہوا کہ چھوٹی موٹی لغزشیں معاف کر دیں گے اور تہ ہیں باعات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں'' جانت تبجری من تبعیتھاالانھا'' یہی عنوان آخرت کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میں کی سا

بدعهدی کی سزا:

"فین کفو بعد ذلك" جو اس اخذ جات کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبد کرنے کے بعد كافر
ہوگیا، جس نے كفركیا، كفر کے دودر ہے ہیں ایک كفر حقیقی كرسرے ہے انكاری كردے كہ كوئی عبد ہم نے كیا ہی
نہیں اللہ تعالیٰ کے منكر ہی ہو گئے بہتو كفر حقیق ہے ادرا یک ہے كہ افر ارتو كرتے ہیں جیسے "لا الله الا الله محمد
رسول الله" پڑھتے ہیں یادہ بن اسرائیل "لا الله الا الله موسیٰ كلید الله عبدسیٰ دوج الله" اس قسم كاكلمہ
پڑھتے ہیں لیكن ان ہدایات پڑل نہیں كرتے تو اس كوكفر عملی کے ساتھ تعبیر كیا جا سکتا ہے دونوں كو بیشائل ہے پس
ہوفت كافر ہوگیا اس كے بعد تم میں سے پس دہ سید ھے راستے سے بھنگ گیا جب سید ھے راستے سے بھنگ گیا
تو سیدھاراستہ تو اللہ كی رضا كے حاصل كرنے كا بجی احكام پر عمل كرنا تھا ،اور جنت كے حاصل كرنے كا بجی
سیدھاراستہ تو اللہ كی رضا كے حاصل كرنے كا بجی احكام پر عمل كرنا تھا ،اور جنت كے حاصل كرنے كا بجی
سیدھاراستہ تھا كہ ان احكام پر عمل كرہ جب دہ سید ھے راستے ہے بھنگ گیا نہ تو اللہ كی رضا حاصل ہوگی اور نہ دہ
جنت میں جائے گا ، جو راستے سے بھنگ جائے وہ بھی منزل پر نہیں پہنچا كرتا تو و پر اس نتیج پر نہیں پہنچا سکتا جہال
جنت میں جائے گا ، جو راستے سے بھنگ جائے وہ بھی منزل پر نہیں پہنچا كرتا تو و پر اس نتیج پر نہیں پہنچا سکتا جہال

انہوں نے عبد کیا اللہ کے ساتھ کیکن اس عہد کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اس پر پابند نہ رہ سکے جب پابند نہ رہے تو انہوں نے اس عبد کوتو ڑا تو اللہ تعالی کے ساتھ عہد کرنا اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے کہ تم یہ کرو میں یہ کروں گا اللہ کی نعمت ہے جو اپنے بندے کے ساتھ اس فتم کی بات کر لیتا ہے کیکن جب بندہ استعنیٰ برتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرنے کے بعداس کوتو ڑو ہے تو پھروہ شخص ملعون ہوجاتا ہے کیکن جب بندہ استعنیٰ برتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرنے کے بعداس کوتو ڑو ہے تو پھروہ شخص ملعون ہوجاتا ہے پھراس کا کوئی تعلق نہیں رہتا ، اللہ تعالیٰ اس کواپئی رحمت سے محروم کردیتے ہیں۔
محروم کردیتے ہیں۔

پھران کے اپنے میثاق کوتو ڑو ہے گی وجہ ہے ہم نے ان پرلعنت کردی بلعنت کا بھی معنی ہے کہ ہم نے اس کو پیٹکار دیا ، دھتکار دیا ہماری رضا ان کے ساتھ شامل نہ رہی ،ہم نے ان کواپنی خصوصی رحمت سے محروم کر دیا ، نقض میثاق کا اثریز اکدان پرلعنت ہوگئی۔

لعنت كااثر اوررفت كامفهوم:

اب الله تعالی کا لعنت جب کسی کے اوپر ہوتی ہے تو پھراس کا اگلانتیجہ کیا نکلتا ہے "وجعلنا قلوبھھ قالسیة" ہم نے ان کے دلوں کو سخت کرویا، تو قساوت قلبی بیالله تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار کا اثر ہے قساوت قلبی کا مفہوم ہے دل کی تختی بعنی ول سے رفت نتم ہوگئی رفت کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ انسان الله تعالیٰ کی باتوں کو من کر متاثر ہوتا ہے ، نیکی کی ترغیب سامنے آتی ہے تو نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے ، گناہ سے ڈرنا سامنے آتی ہے تو نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے ، گناہ سے ڈرنا سامنے آتی ہو تا ہے ، ترغیب کی آیات سامنے آنے کے بعد نیکی کا شوق انجر سے انسان میں اور نیکی کرنے کی طرف رغبت ہو اور آیات تر ہیب سامنے آنے کے بعد گناہ چھوڑ نے کی ول میں رغبت پیدا ہوجائے قلب جو ہے وہ متاکثہ ہوجائے ڈرنے لگ جائے اللہ تعالیٰ ہے۔

تومفہوم اس کا بیہ ہے کہ اس کے دل کے اندر رقت ہے اور اس کا قلب جو ہے وہ وعظ ، هیمحت، ترہیب،
ترغیب کو قبول کرتا ہے تو پر دقت کی علامت ہے ، دل کے اندر دفت کی علامت ہے ، دفت کا بیم مخی نہیں ہوتا کہ بات
من اور فور اُرو نے لگ جائے اور پاؤپاؤ کے آنسو بہانا بہا اوقات بیاضیاری نہیں ہوتا کہ آدمی کی طبعیت الی ہے کہ
شرعی رفت نہیں ہے کیونکہ بیرو نے کا آنا اور آنسو بہانا بہا اوقات بیاضیاری نہیں ہوتا کہ آدمی کی طبعیت الی ہے کہ
اسے رونا نہیں آتا ، دفت جو مطلوب ہے وہ قلب کی رفت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہ ترغیب و ترہیب ہے ، متاثر ہوتا
ہے ، جب اس کے سامنے نیکی کا شوق دلانے والی ہاتی آتی ہیں تو اس کے دل میں نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے اور جب
اس کے سامنے گناہ سے بڑنا ہے نیکی کرتا ہے تو بیانسان کے دل میں دفت ہے اور بیروقت جو بہت بڑی اللہ کی
تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ گناہ سے بڑنا ہے نیکی کرتا ہے تو بیانسان کے دل میں دفت ہے اور بیروقت جو بہت بڑی اللہ کی
تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ گناہ سے بڑنا ہے نیکی کرتا ہے تو بیانسان کے دل میں دفت ہے اور بیروقت جو بہت بڑی اللہ کی
ترغیب سے اس کے دل میں کوئی شوق پیدائیں ہوتا ، نیکی کی طرف راغب نہ ہواس کوئیکی کی طرف رغبت نہیں ہوتی ،
ترغیب سے اس کے دل میں کوئی شوق پیدائیں ہوتا ، نیکی کی طرف رغبت نہیں ہوتی ۔

اورآیات تر ہیب، ڈارانے کی آیات، عذاب کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت کی آیتیں آتی ہیں تواس کا دل دھڑ کتا نہیں ہاس پرکیکی طاری نہیں ہوتی ہیہ جساوت توجس فخص کا دل متاکز ندہو مجھو کہ یہ 'فسیدہ القلب" ہے اور سعادت سے محرومی کی علامت یہی ہے کہ کی کے قلب کے اندر قساوت آجائے اور ہر سعادت کی بنیا دیہ ہے کہ کسی کے قلب میں رفت ہو کہ اس کواچھی بات سمجھائی جائے تو وہ سمجھے اور اس سے متاکز ہو، بری بات سے روکنے کے لئے اس کے سامنے کوئی تفہیم کی جائے تو بری بات سے دکنے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے ہیہ ہر سعادت

کی بنیاد ہے اور نساوت جوہے یہ ہر خیر ہے محرومی کی علامت ہے تو پھرانسان حیوانوں کی طرح گناہ کرنا چاہے گا تو گناہ کرتا چلا جائے گااس کے دل میں کوئی دھڑ کا ہیدانہیں ہوگا ادر نیکی حچھوٹے گی تو حچھوٹی چلی جائے گی اس کوکوئی نقصان کا حساس نہیں ہوگا۔

"لایعوف معروفاولایننگومنگرا" والی کیفیت ہوگاتو ندوہ کسی نیکی کو پیچانا ہے نہ کسی برے کام کا انکاری ہے جو دل میں آئے گا وہی کرے گا جا ہے وہ اچھا ہے جا ہے وہ براہے اچھائی برائی کا فرق اٹھ جا تا ہے، انسان کے دل میں قساوت کا مطلب یہ ہوتا ہے ۔ تو جب کسی شخص کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو کہ وہ اچھائی برائی سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی خواہشات پر چلنا ہے تو سجھلو کہ اللہ کی در بارے یہ شخص ملعون ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لعنت کا اثر ہے کہ اس کا قلب جو ہے یہ متاثر نہیں ، تو تاثر قلب کے اندر نہ ہونا یہ قساوت قلبی ہے ہم نے ان کے دلوں کو تخت کر دیا یعنی ان کے دلوں میں بیتا ٹر نہیں رہا کہ اچھی باتوں سے متاثر ہوکر الی بی بیتا ٹر نہیں رہا کہ اچھی باتوں سے متاثر ہوکر الی باتوں کو چھوڑ دیں خیروشرکی تمیز ان کے اندر رہے الی بات نہیں بیاس نیساں نعمت سے محروم ہوگئے۔

#### اتساوت کااثر:

توجب ولوں میں قساوت ہی آئی تو پھراس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہاتوں کو بگاڑ بگاڑ کراپی مرض کے مطابق بنانے لگ گئے ، آج بھی جواپی خواہشات کے پابندیں وہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ قرآن وحدیث کی تعبیر ایک کریں جو اپنی خواہشات کے مطابق ہویہ معنوی تحریف ہے ، روایات کا مطلب اس طرح سے ذکر کریں جس کے ساتھ اپنی خواہش کی تائید ہور نہیں و کھنا کہ امت کے اندر کیا بات چلی آر بی ہے ، اسلاف نے اس کا کیامعنی کیسا امت میں کیا معمول ہے ، سرور کا کنات مالی ہی ہے کیا بیان کیا ؟ کیا عمل کرکے دکھایا ؟ صحابہ نے کیا سمجھا ؟ کیا کیا ، است میں کیا معمول ہے ، سرور کا کنات مالی ہے اس طرح سے اس کے مطلب نکا لئے کی کوشش کرنا کہ اپنی خواہش کی تائید کیا ؟ یہیں مقصد الفاظ کی تو ڑپھوڑ کر کے اس طرح سے اس کے مطلب نکا لئے کی کوشش کرنا کہ اپنی خواہش کی تائید اس میں ہوجائے یہتے ریف کلمہ ہے۔

اوریہ قساوت قبلی آخرانسان کو پہیں پہنچایا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب،اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آئی ہوئی با تیں جب وہ اپنی خواہشات کے درمیان رکاوٹ بنتی ہیں توانسان ان کوبھی بدل کراپی خواہش کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بدیختی کے اوپر آخری مہر ہے کیوں؟ایک اللہ کی کتاب ہی تو ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھر کا چراخ ہے جس سے روشنی ہوتی ہے تو انسان اس میں نفع ونقصان کی چیزوں کو مفیداور مصر چیزوں کو پہچانتا ہے،اوراگریے گھر کا چراغ ہی گل کر ویا گیایااس کو کسی پردے ہیں رکھ دیا گیااوراس کی روشی ہے بھی محروم ہو گئے تو اس تاریک گھر میں بھرانسان کو کیا نظر آئے گا، پچھ بھی نہیں ایک بہی تو ہے کہ آپ نے آئکھیں بند کرلیں اور چراغ جل رہاہے،آئکھیں بند کرلیں تو بھی تو تع ہے کہ بھی آئکھیں کھل جا ئیں گی تو آپ کو پچھ نظر آجائے گا، لیکن اگر آئکھیں بھی بند کی تھیں اور ساتھ بھو تک مارکر چراغ بھی بچھا دیا تب روشنی کی کیا تو تع رہی۔ یہ قساوت قبی تو ایسے ہے جیسے آئکھیں بند کرلیں اور تحریف کلمات اللہ کی کتاب کے مضمونوں کو رہاڑ کے رکھ دیا، آیات کو چھیا دیا اور جوابی خواہشات کے خلاف تھیں ان کو حذف کر دیایا ان کے مطلب کو رہاڑ دیا ہے ایسے تھا جیسے

میں سیست بھر کے چراغ کوگل کر دیا اب ہدایت پانے کی کونی صورت رہ گئی بیسب چیزیں لعنت کے بعد بالتر تیب ہوتی ہیر یہ قصے جوآپ کوسنائے جارہے ہیں اپنے او پر بھی ان کو منطبق کر کے دیکھا و پر حقیقت ای طرح سے ہے، ایہ قصے جوآپ کوسنائے جارہے ہیں اپنے او پر بھی ان کو منطبق کر کے دیکھا و پر حقیقت ای طرح سے ہے،

خفت رایاشد که سر ولبرال گفت آید درصدیث ویگرال

کہ واقعات دوسروں کے ہیں لیکن اپنے اوپر بھی اس کو منطبق کر کے دیکے لوکہ اپنا کیا حال ہے، اگر قلب کے اندر قساوت ہے تو بقینا وہ اللّٰہ کی باتوں میں تاویلیں کریں گے،رسول اللّٰہ کا بلّائے کی ہدایات سامنے آئیں گی تو بقینا تاویلیں کریں گے،رسول اللّٰہ کا بلّائے کی ہدایات سامنے آئیں گی تو بقینا تاویلیں کریں گے بیالی قساوت کا اثر ہوتا ہے اور پھر آخری بات سے ہوئی کہ جو پچھان کو نصیحت کی گئی تھی اس سے فائدہ اٹھانا مجول گئے ،وہ تھے جسے میں وہ سب فراموش ہوگئیں اس کے ایک جھے کو بھلادیا اس جھے سے مراد و ہی اور کی میں جوان کی خواہشات کے خلاف تھے بھلادینے سے وہی ترک کرنا مراد ہے فائدہ اٹھانا بھول گئے۔

کفار کی خیانت ہمیشہ جاری رہے گی:

"لاتذال تطلع علیٰ خاننة منهم" یہیں کہ بیا یک دفعہ کوئی گر ہوکر کے ہیں ہو گئے ہمیں، جب انسان خواہشات کے پیچھے چانا ہے قونت نئی خواہشات ابھرتی ہیں اور نئ نئی انسان خباشیں کرتا ہے آپ جب چاہیں اپ احول کے اندر تجربہ کر کے دیکھے لیں کہ ایک آ دمی جب غلط راستے پرچل پڑتا ہے تو ہرروز اس کوکوئی نہ کوئی شرارت سوجھتی ہے بھروہ اپناس کام کو پورا کرنے کے لئے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لئے نئ نئی تدبیر میں اختیار کرے گاہیں کہ ایک دفعہ بھلی کی راہ متعین کر کے بھرانسان بس ہوجائے ہیں آئے دن بدھملی میں ترقی ہوگی آئے دن اس کے جواز پیدا کرنے کے لئے نئی نئی تا ویلیں ہوں گی۔

اس کے جواز پیدا کرنے کے لئے نئی نئی تا ویلیں ہوں گی۔

اس کے جواز پیدا کرنے کے لئے نئی نئی تا ویلیں ہوں گی۔

یہی مطلب ہے ان الفاظ کا کہ آئے ون آپ ان کی طرف ہے کی نہ کی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے

یہ کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے پھراس کے جواز کے لئے اللہ کی تاب کے اندر خیانت کریں گے بددیا تی خباشت ان کی طرف سے صادر ہوتی رہے گی ، ہاں البتہ ان میں سے پچھلوگ ایسے ہیں جو خائن نہیں اور بددیا نت نہیں بلکہ جواللہ نے نصیحت کی تھی وہ انہوں نے یا در کھی اوراپنے زمانے میں بھی حتی الوسع جوان کے پاس اللہ کے احکام سخے ان کے اور جب ان کے سامنے اسلام ایک حقیقت کے طور پر آیا تو انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا تو یہود میں بھی ایسے لوگ سخھے جاتے کر لیا تو یہود میں بھی ایسے لوگ سمجھے جاتے کر لیا تو یہود میں بھی ایسے لوگ سمجھے جاتے سے حتی الوسع وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتے سے اور جب اسلام ان کے سامنے آیا تو اس حقیقت کو انہوں نے فورا تو کر کہا تو جب بیا اور بیا للہ تو ان کی حیات کی احکام تو کہا کہا کہا کہا کہ ان کے سامنے آیا تو اس حقیقت کو انہوں نے دورا کے احکام کو بھل کرلیا تو جب بیا ایسے خائن ہیں بیا محمون ہیں ہے ' فلسیة القلب'' ہیں بیر محرف کتاب ہیں اور بیا للہ تو ان کی خیانتیں جاری رہتی ہیں۔

# معافی اور درگز رکاحکم:

ان باتوں کو سنفے کے بعد لاز ما دل کے اندر نفرت کے جذبات انجریں گے تو "فاعنوا واصفعوا" کا مطلب سے ہے کہ آپ ان کے اس تیم کے کردار پر نظر ندر کھے ان ہے درگز ریجے اور معاملہ ان کے ساتھ ٹھیک ٹھیک رکھیے ، احسان کا ، بھائی کا ، خوش اخلاقی کا ، کیونکہ خوش اخلاقی اور بھلائی ایسی چیز ہے کہ بسالوقات دوسر انتخص جا ہے وہ کتنا ہی "فیسیة القلب" کیول ند ہودلاکل کے ساتھ وہ متاثر نہیں ہوتا تو بھی احسان کے ساتھ اورخوش اخلاقی کے ساتھ متاثر ہوجا تا ہے ، ان کی اس بد کرداری کو وکھی کرآپ ان کے ساتھ معاملہ اس تیم کا ندکری درگز رکروہ وقت آجائے گا جب ان کو اللہ تعالی احسان کر ہوجا تا ہے ، ان کی اس بد کرداری کو وکھی کرآپ ان کے ساتھ معاملہ احسان کا رکھیں کہ اللہ تعالی احسان کر ہو اور کو گئی جو ساتھ ہو ساتھ ہو تا کہ ہو گئی ہو ساتھ ہو سات

میثاق بی اسرائیل جود کرکیا گیا تھااس ہے مرادیہودی ہیں تو پہلا کر داریہودیوں کا تھا تجریف کمات بقسا وے قلبی یہ

''ومن الذين قالوا انا نصاري'' توجب نصاريٰ كا تذكره بعدمين آيا تويه دليل ہے اس بات كى كەپە

ساری کی ساری چیزیں یہود کے متعلق ذکر کی گئی تھیں اب ان کے چھوٹے بھائی نصرا نیوں کا ذکر آگیا، وہ کہا کرتے ہیں' ہوے میاں تو ہوئے میاں جھوٹے میاں سبحان الله' اوران کا حال بھی کوئی ان سے مختلف نہیں ہے بلکہ ان سے ہیں در سے میاں جھوٹے میاں سبحان الله' اوران کا حال بھی کوئی ان سے مختلف نہیں ہے بلکہ ان سے ہیں وہ کہ میاں معاہدے کے اندرسب سے بنیا وی حیثیت تو حید کو حاصل تھی اور سے بدبخت ایسے آئے کہ انہوں نے اس کی بنیاد پر بی کلہاڑا چلادیا اوراس طرح سے انہوں نے اللہ کے اس میثانی کا بیرحال کیا۔

نصاریٰ کی بدعہدی کی سزا:

امت محدید میں انتظار نصاری ہے کم ہے:

اب ذرایبهال بھی غور فر ما لیجئے یہ جو نصار کی کا ذکر ہمارے سامنے کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے بھی بیٹاق کیا اور اس بیٹاق کو فراموش کردینے یا اس میں کوتا ہی کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے بھی مختلف فرقے ہے اور مختلف فرقے ہے نصار کی مختلف فرقے ہے نصار کی مختلف فرقے ہے نصار کی مختلف فرقے ہے بعد ان کا آپس میں فکرا وَ ہوا ، اگر چہ یہ واقعہ ہے کہ ایسا فکرا وَ نہیں ہوا جس طرح سے نصار کی میں تھا ، اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے ہمارے بال کتنے فرقے پید ہوگئے چاہے است مجمد میہ میں سے کتنے ہی لوگ اپنی خواہشات پر چلنے لگ گئے ، انہوں نے اللہ تعالی کی نصیحت کو فراموش کر دیا لیکن اس کے باوجود است محمد میہ کے ہاتھ میں جو اللہ تعالیٰ کا نور تھا وہ گل نہیں ہوا یہ چراغ جل رہا ہے اور قرآن کریم اپنی سیحے پوزیشن میں محفوظ ہے ، اور سرور کا کتاب منافظ نے کہ ایاب شرحے طور پر ہمارے اندر باقی ہیں۔

اورایک طائفہ ایسا ہے ایک گروہ ہمیشہ ہے ایسار ہا کہ جس نے اس روشیٰ کی حفاظت کی توجب بیردشیٰ کا مینار ہمارے سامنے قائم ہے تو چاہے اختلافات کتنے بھی ہوجا کمی لیکن بیدگل نہیں ہواجس کی بناء پراس میں اختلافات کی وہ شدت نہیں ہوئی جس تم کی شدت ان لوگوں میں ہوئی کہ جوابیخ نورکو گم کر جیٹھے اور جہالت کی میں اختلافات کی وہ شدت نہیں ہوئی جس تم کی شدت ان لوگوں میں ہوئی کہ جوابیخ نورکو گم کر جیٹھے اور جہالت کی میں وہ نا مک ٹو ئیاں مارتے بھررہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے بھررہے ہیں ہمارے ہاں وہ پوزیشن نہیں ہے لیکن اس میثاق میں کی آ جانے کی وجہ سے اور اللہ کی ہوایات کی پوری پابندی ندر ہے کی وجہ سے گروپ بندی ہمارے ہاں جھی ہوئی اور اس گروپ بندی ہمارے ہیں میں اختلافات ہو گئے اور لڑا ئیوں تک تھے میں آئیں میں اختلافات ہو گئے اور لڑا ئیوں تک بھی نو بت آئی لیکن وہ کیفیت نہیں جو نصاری پر گزری ہے۔

تاریخی طور پراگرآپ اس کو دیکھو گے تو دونوں کے درمیان زمین وآسان کا فرق نظرآئے گااوراس افرق کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں ہدایات محفوظ میں سیرے ہے گہنیں ہوئیں ،اور وہ لوگ سرے ہے گئے است کو گم کر بیٹھے جس کی بناء پر کسی بات پراتفاق کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی اور ہمارے ہاں جب حق ایک مینار کی شکل میں قائم ہے تو لوگ کتنے ہی او ہرا دہر بھٹکتے بھریں پھر بھی بیچن کا بینار کسی نہیں درجے میں جوڑنے مینار کی شکل میں قائم ہے تو لوگ کتنے ہی او ہرا دہر بھٹکتے بھریں پھر بھی بیچن کا بینار کسی نہیں درجے میں جوڑنے کے بعد، اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے کے بعد جواختلا فات میں شدت ہوئی وہ اور کتاب کی تحریب کے اعد، اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے کے بعد جواختلا فات میں شدت ہوئی وہ اس امت کے اغراز بیس یائی گئی۔

وہ عیسائی رہیں گے ہی نہیں پھروہ مسلم ہو گئے اور وہ محمدی بن جائیں گے ایسے وقت میں پھریہ بات ختم ہوجائے گ بید نیامیں ان کوسز المی ۔

"وسوف ینبیٹھیر اللہ بہاکانوا یصنعون"اورعنقریب خبردے گااللہ ان کوان کاموں کی جو بیرکیا کرتے تھے یہ آخرت کی دھمکی آگئی ان دونوں گروہوں کے ذکر کرنے کے بعد کہ یہود نے بھی میٹاق تو ڑا ملعون ہوئے اورعیسائیوں نے بھی میٹاق تو ڑا تو دنیا کے اندر بھی عذاب میں مبتلا ہوئے۔

# ابل كتاب كورسول الله مثَّاليُّه في برايمان لانه في دعوت:

ابان دونوں کو دعوت دی جارتی ہے کہ اے کتاب دالو! چاہے تم تو رات دالے ہوجا ہے تم انجیل دالے ایمودی ہو یا نفر انی ہو تمبارے یاس ہمارار سول آگیا، جو واضح کرتا ہے تمہارے لئے ان با توں میں سے بہت ی با تیں جن کوئم کتاب سے چھپاتے ہو یہ آیت حضور کا پی تی جن کوئم کتاب کے تمہارے سائے اس رسول کے برخ تہ ہونے کی ایک بھی دلیل کا فی ہے کہ تم اہل علم اور وہ ای وہ کہیں پڑھائیس اور اہل علم کی غلطیاں نکا لنا کسی ان پڑھ کا کا منہیں ہوتا، اہل علم کی غلطیاں وہی نکال سکتا ہے جوعلم کے اندران سے فوق ہو کہتم اسے تھا بک رست خاندانی مولوی ملال اور ہوشیارتم کے لوگ تم نے جو بھی گڑ برد کر رکھی ہے یہ ہمارار سول ان بیس سے کتی با تو ل کو واضح کرتا ہے کہتم نے بیہ ہمارار سول ان بیس سے کتی با تو ل کو واضح کرتا ہے کہتم نے بیہ بات چھپالی، یہ گڑ برد کی بیطامت ہمارا اسول ان بیس سے کتی با تو ل کو اعتبار سے تم سب پر بھاری ہے اور بظاہر اس نے کہیں سے پڑھائیس مطالعہ کیا تمہیں لا بسر بریوں میں بیٹ بیٹ انتہار سے تم سب پر بھاری اختیار کی تو یہ سیدھی تی باتوں سے مقارار سول ہو وہ آگیا تمہارے پاس جو تم بھیا تے ہو کتاب سے اور بہت تی باتوں سے بہت تی باتیں جو تم چھپاتے ہو کتاب سے اور بہت تی باتوں سے تمہاری اس نے صورت ہو ہمارار سول ہو وہ آگیا تمہارے پاس جو تم بھیا تے ہو کتاب سے اور بہت تی باتوں سے تمہاری اس خوتی ہمار کرتا بلکہ تجد بیشر یعت کے لئے اللہ تعالی کے احکام کوئمایاں کرنے کے لئے جن باتوں کوئمایاں کرنے کے لئے کہنایاں کرنے کے لئے کہنایاں کرنے کیا کوئمایاں کرنے کے لئے کہنایاں کرنے کے لئے کہنایاں کرنے کیا کہنایاں کرنے کے لئے کہنایاں کرنے کیا کوئمایاں کرنے کیا کہنایاں کرنے کیا کوئمایاں کوئمایاں کرنے کیاں

اور جس کا تعلق اس کے موضوع سے نہیں ہے تم آپس میں خیانتیں کرو، بددیا نتی کرو ہر ہر بددیا نتی کو واضح کرنا اس کا منصب نہیں ہے بہت ساری باتوں سے درگز رکر جاتے جیں جن کا تعلق تجدید شریعت کے ساتھ ہے اور دین کے واضح کرنے کے ساتھ ہے وہ باتیں تمہارے سامنے واضح کرتے ہیں تو تمہارے پاس اللہ کا نورآ گیا اور واضح کتاب آگئ اب اس سے فائدہ اٹھالو اگرتم نے اپنے گھر کا چراغ گل کردیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اورسورج چڑ ھادیا اب اس میں آئکھیں کھولواوراس روشنی ہے فائدہ اٹھا ؤیپزوربھی ہےجس سے ظلمت دورہوتی ہے اب ریکتاب مبین بھی ہے جس میں لکھے لکھائے احکام سامنے آگئے اور راستہ واضح ہوتا ہے چلنے کے لئے۔ ہدایت اللہ کی رضاحیا ہے والوں کوملتی ہے:

آ گے چلنے کا طریقہ بتایا جارہاہے ہدایت دیتا ہےاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جواللہ تعالیٰ کی رضا کی اتباع کاارادہ کرتے ہیں\_

"من ادادان يتبع رضوان الله" جوالله كارضا كالمبع بنهاجا ہے ہيں الله تعالى اس كے ذريعے سے ان كو ۔ ادکھا تا ہے سلامتی کے راستے کہان راستوں پر چلو گے تو سلامتی کو حاصل کرلو گے جنت کا حاصل ہو جانا یہی کامل درجے کی سلامتی ہے اور اللہ تعالٰی نکالتا ہے اس نور کے ذریعے ہے ان لوگوں کو جوا تباع رضا کا ارادہ کرتے ہیں نکالتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف اپنی تو فیق سے اور انہیں صراط متنقیم کی راہنما کی کرتا ہے تو بینور اور کتا ہے مبین جوتمہارے سامنے آگیا اس سے فائدہ اٹھاؤا پنا ارادہ بدل لونیت اپنی تبدیل کرلو پہلے تمہاری نیت اور ارادہ سب خواہشات بورا کرنے کی طرف ہے تم وہی جا ہتے ہو جو تمہارے لئے اس دنیا کے اندرمفید ہے اب اپنے ارادے اور نبیت میں تبدیلی لاؤدل سے تھان لو کہ ہم نے اللہ کی رضا کی اتباع کرنی ہے جاہے وہ ہماری خواہشات کے موافق ہوجا ہےخواہشات کےخلاف ہو۔

اگریہ جذبہ تمہارےاندرا بھرآیا کہتم اللہ کی رضائے تتبع ہو گئے تتبع شہوات نہ رہے دنیا کے مفاد کوتم نے ا حجموز ا آخرت کے مفاد کوئم نے م*نظر رکھا خواہشات کو تی*ل دیا اللہ تعالیٰ کے احکام کی یابندی کا ارادہ ہو گیا تو قرآن ۔ انمہاری راہنمائی کرے گانمہیں راستہ دکھائے گا ،صراط<sup>منتق</sup>م پر چلائے گا ،سلامتی کی جگہوں تک تمہیں پہنچائے گالیکن ا گرتم نے ارادہ بی نہیں بدلاتمہاری نبیت میں ہی تبدیلی نہیں آئی تو مبھی سیدھے راستہ کی ابتاع نہیں کر سکتے۔

انسان کے کر دار کی بنیا دنیت اور اراد ہے پرہے:

میتو آپ جانتے ہیں کہ نیت اور اراوہ میا یک بنیا دی چیز ہے انسان کے کر دار کارخ متعین کرنے کے لئے یعنی انسان جب عملی زندگی اختیار کرتا ہے ، یہ پھوٹتی ہے نیت اور ارا دے سے اگر آپ نے ایک نیت کر لی تو آپ کے عمل کارخ یہ ہوجائے گااس متم کی نبیت کر لی تو آپ کے مل کارخ پیہوجائے گا۔

توسب سے پہلے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اپنی نیت اور ارادے میں اگر تمہاری نیت دنیا کمانے کی ہےارادہ دنیا کمانے کا ہےا گرلذات پرئتی اورشہوات پرئتی تمہارامقصود ہےتو کسی طرح بھی تم اللہ کی ہدایت کوقبول کر کے سید ھے رائے پرنہیں چل سکتے بھرتمہار کے مل کارخ اور ہوگا ،اورا گرتم نے ٹھان کی اور دل میں طے کرلیا کہ ہم نے تو اللہ کو راضی کرتا ہے ہم نے تو اس کے احکام کی پابندی کرنی ہے جاہے وہ ہماری خواہشات کے موافق ہو جاہے وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہوا گریہ جذبہ ابھرآیا تو عملی زندگی تمہاری ٹھیک ہوجائے گی ، بھریہ نو راور کتا ب مبین تمہارے لئے ہدایت کا باعث بن جائے گی۔

اورانسان کواللہ تعالی نے ارادے کے اعتبارے کئی قوت دی ہے کہ اگر کوئی محض ارادہ کرے برائی کرنے کا دنیا کی کوئی دلیل اس کوا جھائی کی طرف نہیں لا سکتی ارادہ نہیں دلیل سے بدلا جاسکتا ہے اور نہ ظامت اورز ور سے بدلا جاسکتا ہے اور نہ ظاہر کی طاقت اورز ور سے بدلا جاسکتا ہے اور آگرا کی محض ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے حق پر قائم رہنا ہے اور نہی کرنی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو برائی کی طرف نہیں لے جاسکتی تو قوت کا منبع جو ہے علی زندگی کے لئے قوت جہاں سے مہیا ہوتی جو انسان کی نیت اور ارادہ ہے اس لئے اجاع رضوان کا ارادہ کرلو، جو محض بیارادہ کر سے گا کہ ہم اللہ کوراضی کرتا جو انسان کی نیت اور ارادہ ہے اس لئے اجاع رضوان کا ارادہ کرلو، جو محض بیارادہ کر سے گا کہ ہم اللہ کوراضی کرتا جا جے جیں تو یہ تو راور کتاب میں اس کو سید ھے راستے پر چلا کر اس کو انتہاء پر پہنچاد سے گی ، اور اگر ایسانہیں ہے تو بھر تسہیں راستہ نیس بل سکتا ، ارادہ ہی تہمارا خراب ہے لذت پر بی اور شہوت پر بی کو ہی تم نے ابنا مقصود بنالیا ہے تو بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوایت کا سورج بھی سامنے آجائے روشنی کا مینارہ بھی سامنے آجائے تو تم بھی سامنے آجائے روشنی کا مینارہ بھی سامنے آجائے تو تم بھی سامنے آجائے تو تم بھی سامنے آجائے روشنی کا مینارہ بھی سامنے آجائے تو تم بھی سامنے آجائے روشنی کا مینارہ بھی سامنے آجائے تو تم بھی سامنے آجائے روشنی کا مینارہ بھی سامنے آجائے تو تم بھی سامنے آجائے تو تم بھی

# نصاريٰ کے عقیدہ سے ابن اللہ کی تر دید:

"لقد كفرالذين قالو ا ان الله هو المسيح ابن مديم" تحقيق كافر ہوگئے وہ لوگ جنہوں نے كہا كہ اللہ على اللہ على اللہ على المسيح ابن مريم ہى ہے، يہ نصرانيوں كے ايك گروہ كاعقيدہ تھا وہ حلول كة اكل تھے كہ يك عليا بلا كے اندراللہ تعالی حلول كئے ہوئے ہے لہذا اللہ اور عيلى عليا بلا ميں كوئى فرق نہيں ہے، آپ كہد و يبحث كه اگر بيہ مي ابن مريم اللہ ہو توسارے اختيارات اس كوہونے جا بئيں اس پر موت نه آئے اوركوئى اس كوموت نه و بيكيكن الله تعالى اگراس كو ہلاك كرنا جا ہے اور سارے ذھين كے باشندوں كو ہلاك كرنا چا ہے توكون ہے جو اللہ كا ہا تھ پجر بياللہ كس طرح ہوا؟ اس كى الوہيت كو باطل كرنے كے لئے اللہ تعالى نے بيہ بات كى الوہيت كو باطل كرنے كے لئے اللہ تعالى نے بيہ بات كى الوہيت كو باطل كرنے كے لئے اللہ تعالى نے بيہ بات كى كا دوراس كى ماں كو ہلاك كرنے كا اوران سب لوگوں كو ہلاك كرنے كا جوكوز بين ميں ہيں۔

اس سے اس شبہ کا ازالہ کردیا جس کی بناء پرعیسلی علیائل کو عام انسانوں کی سطح سے اوپر اٹھاتے ہے کہ عیسلی علیائل بن باپ کے جو پیدا ہوئے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ بیہ کوئی مافوق البشریت ہستی ہے ہو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہتم اس شبہ کوئتم کردیہ میری قدرت ہے میں جو چاہتا ہوں بیدا کرتا ہوں "بعلق مایشاء" پیدا کرتا ہے اللہ تعالی جو چاہتا ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہود و نصاری کے دعوی محبوبیت کی تر دید:

آگان کے نظر ہی بنیا دی تلطی ہے بھی مشترک ہے بیٹی علائیل کی الوہیت کاعقیدہ ہے تو نصرانیوں کا تھا اوراس میں ہے دونوں شریک بنے بہوداور نصار کی وونوں ہی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے مجوب ہیں چونکہ اللہ کے مجوب ہیں جونکہ اللہ کے مجوب ہیں ہوتے ہیں اللہ کے مجوب ہیں ہوتے ہیں اللہ کے مجوب ہوتے ہیں اللہ کے مجوب ہوتے ہیں کسی کے مجوب ہوتے ہیں اللہ تعالی کے ہاں ہمارا منصب ایسے ہے جیسے کسی محفی کے بیٹے ہوتے ہیں اللہ تعالی کے ہاں اللہ تعالی کے میٹوں کی بیسیوں غلطیوں کو درگز رکز تاہے ہم کسی کے مجوب ہوتے ہیں مطلب ان کا بیتھا کہ جیسے انسان اپنے بیٹوں کی بیسیوں غلطیوں کو درگز رکز تاہے ہم کسی کے بیٹوں کی بیسیوں غلطیوں کو درگز رکز تاہے ہم کسی کے بیٹوں کی بیسیوں غلطیوں کو درگز رکز تاہے ہم کسی کے بیٹوں کی بیسیوں فلطیوں کو درگز رکز تاہے ہم کسی کو بیٹوں کی دونوں ہیں اس کی نفزشیں انسان کونظر ہی نہیں آ ماکر تیں۔

جیسے شیخ سعدی بیشانیہ ایک لطیفہ ذکر کرتے ہیں الفاظ تو ذہن بیں نہیں ہیں لیکن اس کامقہوم یہی ہے کہ ایک محبوب نے اپنے محب سے کہا تھا کہ جی آپ میرے اوپر نظر رکھا تیجئے جو کوئی میں غلطی کروں جمھے اس کی اطلاع وے دیا کریں ،اور آپ میری اصلاح کیا کریں وہ محب کہنے لگا نیہ بات کی اور سے جا کر کہو کہ میں جو آپ پر نظر رکھتا ہوں مجھے تو سوائے خوبیوں کے اور پچھ نظر آتا ہی نہیں ہے، محبت چیز ہی ایسی ہے کہ جب انسان کے دل میں آجاتی ہے تو زاویہ نگاہ ایسا بدل جاتا ہے کہ محبوب کی خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں اور اس میں کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا۔

اوراس کے مقابلہ میں بغض ایک ایساجذ بہ ہے اگر کسی کے متعلق پیدا ہوجائے تو خوبی کوئی نظر ہی نہیں آتی سارے عیب ہی عیب نظر آتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے اندرخو بیوں کا نظر آنا یا کسی کے اندرعیبوں کا نظر آنا اس میں بہت صد تک ایپ نظر آنا اس میں بہت صد تک ایپ فرق ہوتا ہے محبت کی نگاہ ہے دیکھو گے تو تہ ہیں ایک شخص اور نظر آئے گا فرق آپ میں پڑا ہے وہ تو وہی ہے جیسا تھا، دیکھنے والے کی نگاہ ہے دیکھو گے تو تہ ہیں وہی شخص اور نظر آئے گا فرق آپ میں پڑا ہے وہ تو وہی ہے جیسا تھا، دیکھنے والے کی نگاہ میں فرق بڑا ہے۔

توان کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم اللہ کے لئے محبوبوں کی طرح ہیں اس لئے دہ ہماری خویوں کو دیکھے گا ہم میں عیب کوئی نہیں نظر آئے گا اس لئے ہمیں سزا بھی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کیوں جھوٹ ہولئے ہوا دورا پئی تاریخ کی تم کس طرح سے تکذیب کرسکتے ہو تہمیں تو بار بار مارا گیا بیٹیا گیا ، تمہارے علیے بگاڑ دیے گئے تہمیں مختلف فتم کے عذا بوں میں بہتلاء کردیا گیا محبوبوں کا کوئی بی حال کیا کرتا ہے جو تمہارا ہوتا ہے "لھ یعد ندیکھ بدندو بکھ" بیان کوان کی تاریخ کی طرف متوجہ کیا ہے ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لعنت ہوئی جہمیں بندروں کی شکل میں بدلا ، اور کس طرح سے تمہارے اوپر لعنت ہوئی جہمیں بندروں کی شکل میں بدلا ، اور کس طرح سے تمہارے اوپر لعنت ہوئی جہمیں بندروں کی شکل میں بدلا ، اور کس طرح سے تم کو وادی تیہمیں دھکے دیے اور تم چا لیس سال تک بھٹلتے بھرتے رہے ، خزیروں کی شکل میں بدلا ، اور کس طرح سے تم کو وادی تیہمیں دھکے دیے اور تم چا لیس سال تک بھٹلتے بھرتے رہے ، کمجو بوں کو انسان سز انہیں دیا کر تا تو تمہیں اللہ عذا ہے کیے واقعات پیش آئے ہیں تو محبوب ایسے ہوا کرتے ہیں؟ محبوبوں کو انسان سز انہیں دیا کر تا تو تمہیں اللہ عذا ہیں دیتا ہے تمہارے گنا ہوں کی وجہ سے جھے دنیا میں پڑے ہو اس کے خوبوں کو انسان سز انہیں دیا کر تا تو تمہیں اللہ عذا ہیا ہوں دیتا ہے تمہارے گنا ہوں کی وجہ سے جھے دنیا میں ہی پڑے گے۔

اوراس ذہن کوبدل دوکہ تم محبوب ہوالی بات نہیں باقی مخلوق کی طرح تم بھی انسان ہوجیسا برتا دُباتی انسان ہوجیسا برتا دُباقی انسان سے ہوگا تو گویا کہ اس عقیدے کی بناء پر دہ بدعملی کا شکار ہور ہے بتھے کہ ہم چونکہ اللہ کے اسمبوب ہیں بکڑے گئیں ہمیں بکھے کہے گانہیں، پھر انسان شرارتوں پرتل جاتا ہے جب پیتہ ہوکہ فلال شخص مجھے سے محبت رکھتا ہے میرے او پرکوئی کی قتم کی گرفت نہیں کرے گاتو وہ آئین کی، قانون کی ،کسی چیز کی پابندی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے جیسے دنیا میں سر اسمبیں تمہاری غلطیوں کی وجہ سے ملتی رہی ای طرح سے آخرت میں بھی وہ تمہیں بکڑ لے گا۔

### الله تعالى كى قدرت كامله:

"بل انتھ بشر میں خلق" الله کی تلوق میں سے تم بھی بشر ہو۔ بخشے گا اللہ جے جا ہے گا عذا ب دے گا جے جا ہے گا ،اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نسبت کسی کا نسب کہ فلاں کا بیٹا ہونا یہ کوئی مانع نہیں اللہ اپنی مرضی کے ساتھ ، اپنے آئین کے تحت ، اپنی حکمت کے تحت جے جا ہے گا بکڑے گا جے جا ہے گا چھوڑ نے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کا دخل نہیں ہوگا ور نہ یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں پکڑنے چھوڑ نے کا کوئی ضابطہ ہی نہیں جے جا ہے پکڑے چا ہے نیکوں کو پکڑ لے اور پکڑ کر جہنم میں بھینک دے جا ہے ہروں کو پکڑ کر جنت میں بھینک دے یہ مطلب نہیں ہے بیکڑے گا اللہ تعالی اپنے آئین کے ساتھ لیکن جب پکڑنا جا ہے گا تو کوئی رکا وٹ نہیں پیدا کرسکتا جس کو جا ہے گا بکڑے گالیکن بکڑے گاکس کو جواس کے آئین کی زومیں آجائے گا جس کوجاہے گا بخشے گا بخشے گا کس کو جہاں اس کی حکمت کا نقاضا ہو گالیکن کوئی دومرا آومی دخل نہیں دے سکے گا۔

"ولله ملك السموات والارض "الله بى كے لئے سلطنت ہے آسانوں كى اورز مين كى اور إن چيزوں كى جيزوں كى جيزوں كى جودونوں كے درميان ميں ہےاوراللہ كى طرف بى لوثاہے ہر چيز كا مرجع اللہ تعالى كى طرف بى ہے۔

#### اتمام حجت.

اے کتاب والو اِنتہارے پاس تہہارارسول آگیا جوا دکام واضح کرتا ہے تہہارے لئے اورآیا بھی رسولوں کے درمیان وقفہ ہوجانے کے بعد کیونکہ حضرت عیسیٰ علائیا ہے لے کرحضور کا ٹیڈ کی کہ بعض روایات میں پانچ سوسال کا فاصلہ ہے اور بعض میں چھسوسال کا نہین واقعہ ہے کہ پانچ اور چھ کے درمیان درمیان ہے اس لئے کس نے فاصلہ ہے اور بعض میں چھسوسال کا نہین واقعہ ہے کہ پانچ اور چھ کے درمیان درمیان ہے اس لئے کس نے نہیت اور کردی اور کس نے بیچے کا عدد تام کر دیا ،اور حقیقت کے اعتبار سے تاریخی روایات کی طرف دیکھتے ہوئے تقریباً یا نج سوساٹھ سال کا وقفہ معلوم ہوتا ہے اس عرصہ میں کوئی پنج سرنہیں آیا۔

اورا تناوقفہ پہلے رسولوں میں بھی نہیں ہوا پہلے ہر دور کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پیغیر موجود ہوتا تھا ا تواب اتنی دیرو قفے کے بعد جب کہتم اپنی ہدایت کو کم بھی کر چکے انٹد کی طرف سے ایک رسول آیا تواس کوتو نعمت بجھنا چاہیئے تھا اور اس کی قدر کرنی چاہیئے تھی رسولوں کے انقطاع پر رسولوں کے وقفے پر آیاواضح کرتا ہے تمہارے لئے اور بیاللہ نے کیوں بھیجا" ان تقولوا" تا کہتم ہینہ کہنے لگ جاؤ کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا ڈرانے والا آیا ہی نہیں اس لئے اگر ہم سے غلطیاں ہوئیں تو وجہ یہ ہوئی کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا" فقد جاء کھ بشیر وندید" بشیرندی آگیا اب بیتمہارا عذر بھی ختم ہوگیا اور اللہ تعالی ہرچیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔



### (W) 1.2 سورة المائدة لايحب الله وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ اذْ كُرُوْ انِعُمَةَ اللهِ قابل ذكر بوه وقت جب موى نے اپنى قوم سے كبااے ميرى قوم! يادكروالقد كے احسال اكو عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيُكُمُ آئَبِيَآءَ وَجَعَلَكُمُ شُلُوۡكُا ۚ وَۗ اللَّهُ اور دی خمهیں جوتم یر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا ، بالَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعُلَبِينَ ۞ لِقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَنْهُ ضَ وہ چیز جو عالمین میں ہے کسی کونبیں دی 🕙 اے میری قوم اداغل ہوجاؤیا کیز وزمین میں الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيُ كَتَبَ اللهُ لَكُمُ وَ لَا تَرْتَتُوا عَلَى أَدْبَالِ كُمْ الیی پاکیزہ زمین جواللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دی اور نہ لوٹو اپنی پشتوں کے بل نَتَنُقَلِبُوْ اخْسِرِيْنَ ۞ قَالُوُ ايْبُوْسَى إِنَّ فِيْهَا تَوْمًا جَبَّامِيْنَ ۖ پھرتم بھرو ہے اس حال میں کہ خسارہ بلنے دالے ہووے 🕤 انہوں نے کہا اے مویٰ! بے شک اس ارض مقد سد میں زور آور لوگ ہیں وَإِنَّا لَنْ تُلَخُّلُهَا حَتَّى يَخُرُجُوا مِنْهَا ۚ فَإِنَّ يَخُرُجُوا مِنْهَا بِينَ بِم مِرْكَرَ نَبِينِ وَاقِلَ هُولِ مِنْ اسْ زَمْنَ مِن جب مَكَ كِيرُوهِ اسْ عَلاقے نقل ضِياً مِن من من مجرا كروہ اس علاقے سے نكل جائيس

فَإِنَّا لَٰخِلُوۡنَ ۞ قَالَ بَهُلَنِ مِنَ الَّـٰذِينَ يَخَافُوۡنَ أَنُعَمَ اللَّهُ

بِشْكِ ہم داعل ہونے والے ہیں ﴿ كِهاد وآ دميوں نے سان لوگوں عمل سے تقے جو ڈرتے ہیں اللّہ نے انعام کیا

ا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَإِذَا دَخَلْتُهُوٰهُ فَإِتَّكُمُ

ان دونوں پر داخل ہوجا وَان پر دروازے میں ، جس وقت تم اس دروازے میں داخل ہوود کے پس بے شک تم عی

لِبُوْنَ ۚ وَعَـلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِنَّ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِينَ ۞ ۚ قَا

اورالله يربى بحروسه كردا كرتم ايمان دالے بو الله كك كه

غلبه بإنے والے ہو،

مُوْلِي اتَّالَنْ تُلُخُّلُهَا آبَدًا صَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبُ أَنْتَ

ا موی ! بے شک ہم بر گرنہیں وافل ہول سے اس علاقے میں بھی جب تک وہ لوگ اس علاقے میں جی جاتو

# وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ﴿ إِنَّاهُهُنَا لَهُ عِنْ أَوْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا آمُلِكُ

ا ورتیرارب پس تم دونوں لڑائی کرو بے شک ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں 🏵 موی نے کہاکسا سے برے رب بے شک میں اختیار رکھی

# إِلَّا نَفُسِى وَ أَخِي فَافُرُقُ بَيْنَا وَ بَيْنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ ١٠

مگرا پنی جان کااورا پنے بھائی کالیس تو فرق ڈال دے ہمارے ورمیان اور فائن لوگوں کے درمیان

# قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمُ آرُبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيهُونَ فِي

الند تعالیٰ نے فرمایا پس بے شک یہ زمین حرام تغیرادی گئی ان لوگوں پر جالیس سال ، جیران سرگر دان پھریں گے

# الْآرُضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ ﴿

پس توغم نه کران بدمعاش لوگوں پر 🔻 😙

زمين مين ،

تفسير:

## ئبويوں کوتا ديب کی جاتی ہے اور يہود ونصاريٰ کوتعذيب ہوئي:

پیچلے رکوع میں آپ کے سامنے آچکا کہ اللہ تعالی نے اہل کتاب سے اپنے عبد اور میثاق کا ذکر کیا تھا اور ان کی نافر مانی کرنے کی صورت میں اللہ تعالی کی طرف سے اس قوم پر جو پھٹکار پڑی تھی اس کی تفصیل آئی تھی اور پھڑاس رکوع سے قربی آیات میں یہود و نصار کی کا بیوعوی نقل کیا گیا کہ "نحن اپناء الله واحباء ہی"کہ ہم اللہ اتحالی کے بڑے چہتے بڑے لا ڈلے بیل "نحن اپناء الله واحباء ہی"اس لئے ہم جو پچھ بھی کرتے رہیں ہم پر گرفت کی بڑے چہتے بڑے لا ڈلے بیل "نحن اپناء الله واحباء ہی"اس لئے ہم جو پچھ بھی کرتے رہیں ہم پر گرفت کی تعلیم کی مور آپ بیجواشکال پیش کررہے ہیں کہ جو چہتے ہوتے ہیں ان کے اوپر گرفت زیادہ اور اکر قت ہوا کر قت ہوا کر قت ہوا کر قت کے اور بطور تادیب نفس کے ، اور تادیب نفس کا مطلب بیہ و تا ہے کہ ان کو جھڑک کر متبیہ کرکے ان کی بری عاد تیں چھڑ وائی جاتی ہیں اور اچھی عاد تیں ان کو اختیار کرنے کے لئے کسی اور اچھی عاد تیں ان کو اختیار کرنے کے لئے کسی ورجہ بی مجود کیا جاتا ہے۔

کنین بی اسرائیل کا جودعوی تھا وہ دنیا اور آخرت دونوں کے متعلق ہی تھا آپ جانتے ہیں کہ آخرت میں جس قتم کی بھی سزادی جائے اس کاتعلق تا دیب کے ساتھ نہیں ہے، تا دیب اس سزا کو کہتے ہیں کہ جس سے اس آ دمی سے عادت جھٹرانا مقصود ہمووہاں سزامقصو زئیس ہموتی ، عادت چھڑ وانی مقصود ہموتی ہے، اور آخرت میں جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں تو کوئی تا دیب کا سوال نہیں وہ تعذیب ہے تا دیب نہیں ہے ای طرح سے دنیا کے اندر سورة المائدة

جن سزاؤں کے ساتھ ان کو ہر با دکر دیا گیا مثلاً بندر بنادیا گیا تواس کے بعدان کے سنجلنے کی کیا صورت رہی ، یا بعض روایات میں بعض واقعات کے اندران کوخنز ریکی شکل میں مسنح کیا گیااس کے بعدوہ تباہ ہو گئے تو ان کے سنجلنے کی کیا صورت رہی ۔

تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تعذیب ہیں تادیب نہیں اور پیاروں اور لا ڈلوں کو تادیب تو ہوا کرتی ہے تعذیب نہیں ہوا کرتی تو تادیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طور پر تنبیہ کی جائے تا کہ یہ بری عادت کو جھوڑ کرا چھی عادت اختیار کرلیں اور ان کو ایس بھی تادیب کی گئی ہیں اور اللہ تعالی اپنے مؤمن بندوں کو تادیب کرتا ہے جیسا کہ مؤمنین کی جماعت پرسرور کا نئات مُلِیْ لِیُمُ است پر بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں ہم ان کو تادیب قرار دیتے ہیں اور ان کی جماعت پر سرور کا نئات مُلِیْ لِی امت پر بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں ہم ان کو تادیب قرار دیے کر مجر مانہ حالت ہیں ان کو فنا ہی کر دیا جائے اور اس دنیا وی عذا ہے کو پیش خیمہ بنالیا جائے اخر وی عذا ہے کہ تادیب کہلاتی ہے تادیب نہیں کہلاتی۔

بن اسرائیل کے اوپر جو واقعات پیش آئے ہیں ان کے اندراکشر و بیشتر تعذیب کا پہلو ہائی لئے ان کا مید جو خیال تھا کہم اللہ کے مجوب ہیں اللہ کے لاڑلے ہیں اللہ ہمیں کسی سم کا عذاب نہیں وے گاہے بات ان کی غلط ہے، اور آخرت میں جب ان کوجہم میں ڈال دیا جائے گا جیسے کہ آیات کے اندرواضح کر دیا گیا وہ تو سراسر تعذیب بی تعذیب ہائی میں تو تا دیب کا پہلو ہے بی نہیں ، تو اللہ تعالی نے چھلی آیت میں اس کی بھی تر دید کی اس طرح سے تعجاری کہ "غلمہ یعذب کھ بذنوب کھ" یہاں دیکھو تعذیب کا لفظ آیا ہے اللہ تعالی تمہاری کو جہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے ، لاڈلوں کو عذاب نہیں دیا جاتا، ادب سکھانے کے لئے بچھون ہی حجمید ہوتی ہے اور عذاب میں تو بالکل فنائیت ہے تو اس قوم کو فنا کر کے رکھ دیا گیا پھر منبطنے کا موقع بی نہیں دیا گیا ہے صورت عذاب کی ہوتی ہے۔

## بنی اسرائیل کاشام مصم معتر مقل ہونا:

اب یہ رکوع آپ کے سامنے پڑھا گیا اس میں بھی ان لا ڈلوں او رچبیتوں کا وہی حال واضح کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں یہ اللہ کی گرفت میں آئے ،تو جس واقعہ کے تحت یہ بتایا جارہا ہے کہ دیکھوجس وقت بھی عہد کی خلاف ورزی کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کس طرح سے گرفت ہوئی اور اس قوم کا مزاج جو ہے وہ ان آ بیوں کے اندرنمایاں کیا گیا۔

واقعہ کی تفصیل ہے ہے کہ حضرت ابراہیم علائے اصل کے اعتبار سے تو عراق کے علاقے کے رہنے والے تھے اور جب عراق کے علاقے میں آپ کی وعوت نہ چیل سکی گھر کے افراد ، ملک کے باشندے ، وقت کی بادشاہت ، وقت کی حکومت سب خلاف ہو گئے تو ایسے وقت میں حصرت ابراہیم علیاتیم نے اپنے علاقے کو چھوڑا اور ہجرت کر کے شام کے علاقہ میں آگر آباد ہو گئے یہیں حصرت ابراہیم علیاتیم نے باتی زندگی کا آخری حصہ گزاراہے، حضرت اسحاق علیاتیم کے بیش مرکز بنا کردیا گیا جس کو بیت المقدی کے نام سے تبہر کیاجا تا ہے ، اور اپنے پہلے صاحبزاوے اساعیل علیاتیم کو بجاز میں مرکز بنا کردیا گیا جس کو بیت اللہ کے عنوان سے ذکر کیاجا تا ہے، ید دونوں مرکز حضرت ابراہیم علیاتیم کے تقی مکہ معظمہ کے اندر حضرت اساعیل علیاتیم کو بھادیا شام کے علاقہ میں بیت المقدی کے مقام پر حضرت اسحاق علیاتیم کو محتدن کردیا تو حضرت اسحاق علیاتیم کی اولا دائی کے علاقہ میں بیت المقدی کے مقام پر حضرت اسحاق علیاتیم کی اولا دائی اولادائی سلاقے میں بھیلی حضرت اسحاق علیاتیم کی اولا دمیں حضرت یعقوب علیاتیم کی اولا دجو یہاں آباد ہوئی تھی کے بارہ بیٹے ہوئے جن بیں حضرت یوسف علیاتیم کی مسامت سے بھر یہ سارے کے سامت علیاتیم کی اولا دجو یہاں آباد ہوئی تھی حضرت یوسف علیاتیم کی اولا دجو یہاں آباد ہوئی تھی مسامت سے بھر یہ سارے کے سامت علیاتیم علیاتیم کی اولا مرسم کے اندر جا کر بیا ہو اس میں آئے گی او پھر بیالات جو شام کا تھا بیابراہیم علیاتیم کی کی جرت کا ہے بیغیروں کی جگرتی میں علاقہ بنی اسرائیل سے خالی ہوگیا اور مصرکے اندر جا کر بیا بیابراہیم علیاتیم کی بھرت کا ہے بیغیروں کی جگرتی میں علاقہ بنی اسرائیل سے خالی ہوگیا اور مصرکے اندر جا کر بیا سارے کے سارے کے سارے کی ارد و کیا ہوگئے۔

### مصرمیں بنی اسرائیل پرظلم اور فرعون سے نجات:

اورمصر کے اندر یوسف علیتها کی وفات کے بعدان خاندانوں نے بددینی والی زندگی افتیاری اورجووفت کی حکومت بھی اس کے اندران کی کوئی بدا خلت شدیمی تو اس حکومت نے ان کے ساتھ خلاموں والا برتا و کیا اور بہت افسات کے اندران کورکھا جس طرح سے غلاموں کورکھا جاتا ہے جرتم کے بخت سے بخت کا موں میں ان کو استعال کیا جاتا تھا ان کی زندگی مصر میں 'نیسو مون کھر سوء العذاب پذیدھون ابداء کھ" کے اندر جیسے ان کی زندگی کا نقشہ کھینچا جاتا تھا ان کی زندگی مصر میں 'نیسو مون کھر سوء العذاب پذیدھون ابداء کھ" کے اندر جیسے ان کی زندگی کا نقشہ کھینچا جاتا ہے اور شام کے علاقے میں ایک قوم آباد ہوگئی جس کو تالقہ کہتے میں اور بیقوم عاد کی کوئی شاخ ہے اس لئے ان کے قد وقامت بظاہر ویکھنے میں انسانوں کے مقابلہ میں زیادہ تھے ڈیل ڈول والے تھے جسمانی تو تو تان میں کائی تھی کے ونکہ قوم عاد کا تعارف جو قرآن کریم میں کرایا گیا ہے اس سے معلوم میں ہوتا ہے کہ قد وقامت میں ہوتا ہے کہ قد وقامت میں ہم ہی سب سے زیادہ ہیں ان کوائی قوت کے اوپر بڑاناز تھا تو بیالوگ عذاب قوت میں کون زیادہ ہے؟ قوت میں ہم ہی سب سے زیادہ ہیں ان کوائی قوت کے اوپر بڑاناز تھا تو بیلوگ عذاب سے تاہ کرد ہے گے جو ہود علیا تھی کی میں ہے۔

انبی کی کوئی شاخ بی بیمائی تھی جوقوم عمالقہ بیشام کے علاقہ بیس آبادتی اس علاقے کے اوپر وہ قابض ہے بہاں ان کی بادشاہت تھی حکومت تھی تو حضرت موئی علیائھ جس وقت تشریف لائے جیں تو موئی علیائھ کے تشریف لائے جیں تو موئی علیائھ کے تشریف لائے جی نو موئی علیائھ کے تشریف لائے جیداللہ تعالی نے ان اسرائیلیوں کو اس ذلت ہے اس رسوائی ہے نجات دی فرعون کی غلامی ہے بہجھوٹ اور ہرقتم کی تکلیفیس جوتھیں وہ حضرت موئی علیائھ کی وساطت سے وور ہوئیں سمندر کوعبور کرکے بید وسرے علاقے میں پنچے فرعون ان کا دشن جو تھا وہ بمع لاوکٹکر کے ڈیودیا گیا گویا کہ مصر کا علاقہ جو تھا وہ بھی ایک وجہ سے بالقوق اسرائیلوں کے قبضے میں آگیا کیونکہ ان کا وشمن جو تھا وہ بمع اپنی کا بینہ کے بمع اپنی فوج کے جب غرق ہوگیا تو ایک قسم کا وہ علاقہ ان کا اپنا ہوگیا ، جیسے قرآن کریم میں اشارہ ہے کہ بم نے ان کا وارث بناویا" اور ثناھابنی اسرائیل کو بنادیا۔

کا وہ علاقہ ان کا اپنا ہوگیا ، جیسے قرآن کریم میں اشارہ ہے کہ بم نے ان کا وارث بناویا" اور ثناھابنی اسرائیل کو بنادیا۔

حضرت موی علیاتیم کی ملک شام کووایس لینے کی کوشش:

اب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے حضرت موکیٰ غلیاتیا ہے بید وعدہ ہوا کہ شام کا علیا قیہ جواصل کے اعتبار ہے حضرت ابراہیم علایتھ کی اولا د کاعلاقہ تھااب اس کے اندر قوم عمالقہ کا فرمشرک آباد ہیں تو ان اسرائیلیوں کوساتھ لے کر جہاد کر داور وہ علاقہ میں تمہیں دے دوں گا جہاد کے نتیج میں وہ علاقہ فتح ہوجائے گاتم اپنے اس وطن کو جو ہے حاصل کرلو بھی فلسطین کا علاقہ اردن کاعلاقہ جوآج شام کہلاتا ہے بیسارے کا سارااس وقت شام ہی کہلاتا تھا اردن بھی اس میں تعافلسطین بھی اس میں تھا بیت المقدس کا علاقہ برانی تاریخ کے اندرسب بیشام ہی ہے تو بیعلاقہ دینے کا وعدہ کیا ، تو حضرت موی عیالتا بنے اپنی قوم کے سامنے اس علاقہ کو فتح کرنے کے لئے ترغیب دیتے ہوئے تقریر کی ساری قوم کووہاں مصریے جو نکال کر لار ہے تھے اب وہ قریب آئے شام کے علاقے کے تو جہاد کی ترغیب دی اورجس طرح سے قاعدہ ہے کہ جب سمی قوم کے خلاف اڑ الی لائی ہوتی ہے اس علاقے کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں قوم کے حالات معلوم کیے جاتے تا کہ محاذ کی تعیین ہو سکے کہ محاذ جنگ کہاں بنانا ہے اور ان لوگوں کا طرز بطریقہ کیا ہے ہم نے ان کے ساتھ کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے ان حالات کو جانے کے لئے حضرت موکی علیاتا اے بارہ قبیلوں میں سے ہارہ مردار متعین کر کے بطور جاسوی کے اس علاقے میں بھیج جس علاقے کے اوپر جہاد کرنا تھا۔ کیونکہ حضرت موسی علیشا تو شام میں نہیں گئے تھے اور باقی قوم بھی بہت پہلے سے مصر میں آئی ہوئی تھی تو وہاں کے لوگوں کے حالات و تھے کے لئے علاقے کے حالات معلوم کرنے کے لئے تا کہ محاذ جنگ کی تعیین ہو سکے حضرت مؤی علیاتا نے بارہ آ دمی اد ہر بھیج دیے تو بارہ آ دمی اس علاقے میں گئے جا کے انہوں نے اس علاقے

ک سرسبزی شادانی آبادی سب پچهددیکھی اس ہے تو بڑے خوش ہوئے کہ بیالاقد تو واقعی حاصل کرنے کے قابل ہے یہاں کی فصلیں یہاں کے باغات ول کشی کا باعث ہیں لیکن جولوگ وہاں آباد تھے جب ان کودیکھا تو بڑے پہلوان قتم کے بڑے مضبوط بڑے طاقتورلوگ ہیں۔

بلکہ بعض اسرائیلی روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بارہ ختص جب اس علاقے کے اندر چکر کا شخے پھرر ہے ہے تھے قواس قوم کے بعض افراد کوشبہ بڑگیا کہ بیکوئی جاسوس ہیں دوسرے ملک کے قوایک آومی ان بارہ کو پکڑ کر لے گیا اور اپنے سردار کے سامنے جاکر چیش کر دیا اور کہا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جگہیں تاڑتے پھرر ہے ہیں جاسوس کرتے پھرر ہے ہیں جاسوس کرتے پھرر ہے ہیں جاسوس کی جارشاہ پھرر ہے ہیں بیا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے ان کوئل کر دیا جائے لیکن اس وقت کے بادشاہ نے ان کوئل کر دیا جائے لیکن اس وقت کے بادشاہ نے ان کوئل نہ کیا بلکہ اس خیال سے چھوڑ دیا کہ انہوں نے ہماری قوت اور طاقت تو دیکھ ہی لی کہ یہ بارہ تھے اور ہمارا ایک آدمی تھا ان کو پکڑ کر لے آیا اب یہ جا کیں گے اور جاکرا پئی قوم ہیں ہمارا حال بیان کریں گے تو قوم جرائت ہی انہیں کرے گئی کہ ہمارے مقابلہ میں آئے اس خیال سے انہوں نے ان بارہ آدمیوں کو چھوڑ دیا ،اور یہ بارہ کے بارہ اس علاقے سے واپس آگئے۔

آ کر حضرت موی علیاته کو انہوں نے ربورٹ دی گویا کہ بیت تفتیش مہم تھی جوموی علیاته نے بھیجی تھی اتفتیش احوال کے لئے انہوں نے آ کرائی تفتیش کے دوران جو کچھ دہی طور پراخذ کیا تھاوہ حضرت موی علیائه کے سامنے بیان کیا علاقے کی خوبیاں بیان کیس وہاں کے چشموں کا باغات کا ذکر کیا کہ دہاں بڑے پھل فروٹ ہیں اور بڑی سبزی ہے بیساری چیزیں ہیں لیکن وہاں جولوگ قابض ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں ہیں وہ بڑے طاقت ور ہیں اور اور ان کا مقابلہ کرنا اپنے بس کی بات نہیں ہے بڑے ڈیل ڈول والے قوت والے طاقت والے ہیں ، بلکہ ایک روایت میں تو لفظ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس قوم کے مقابلہ میں ایسے معلوم ہوتے تھے اپنے آپ کو ہم یوں سبجھتے سے کہ جس طرح سے نڈیاں ہوتی ہیں ان کے مقابلہ میں ایسے معلوم ہوتے تھے اپنے آپ کو ہم یوں سبجھتے سے کہ جس طرح سے نڈیاں ہوتی ہیں ان کے مقابلہ میں ہماری حیثیت نڈیوں ہیسی ہے۔

تو حضرت موئی علیاتیا ہے جب یہ ہاتیں کی تو ان ہارہ کے ہارہ آ دمیوں کو سمجھادیا کہ بیتمہاری قوم جو ہے یہ بیٹری بجیب سم کی قوم ہوائی جیب سے کی خوبیاں توبیان کرنا تا کہ ان کے دل کے اندراشتیا ق بری بجیب سم کی قوم ہے اس لئے ان کے سامنے اس علاقے کی خوبیاں توبیان کرنا تا کہ ان کے دل کے اندراشتیا ق بیدا ہوئیکن سے جوتم اس قوم کا حال ذکر کرر ہے ہوتو جب اللہ نے دعدہ کر لیا ہمارے ساتھ کہ بیدعلاقہ میں تمہیں دوں گا تو فتح یقیناً ہماری ہوگ اس لئے تم اس قوم کی قوت طاقت سرکشی ان کا جر سے چیزیں بیان نہ کرتا ور نہ تمہاری قوم کا دل بیٹھ جائے گا وہ ہز دل ہوجا کیں گے اور پھر جہاد کے لئے تیار نہیں ہوں گے ،حضرت موٹی علیائیم نے ان آ دمیوں کو بیہ تا کید کردی کہ قوم کے سامنے اس علاقے کی تعریف کرو باقی ان آ دمیوں کی طاقت اور قوت کا ذکر ند کرنا تا کہ قوم برول ندہ وجائے۔

توجب دہ اپن تو میں خلط ملط ہو گئے تو حضرت موئی علیاتیں کی ہدایات پرصرف دوآ دمی پابندر ہے ایک کا مام پوشع بن نون اور ایک کا نام قالب بن یوش یا یون، اور توراق کی روایت کے مطابق لفظ ہے بیقن اور ہمارے مفسرین نے یون نقل کیا ہے قالب بن یون ، یہ دونوں بھی انہی بارہ بیں سے تھے جن کے او پر اس قوم کی ہیب اثر اندز ہوئی تھی ،کیکن حضرت موئی علیاتیں کے پیغام کے مطابق فرمان کے مطابق سے پابندر ہے اور اپنی قوم کے سامنے ہزولی کی با تیں نہیں کیں یہ اللہ تعالی کا انعام تھا ان پر، اللہ تعالی کا حسان تھا ان پر کہ دہ قابت قدم رہ گئے ورنہ سے تھے انہی میں سے جوان کی ہیب اور دید بدو کھر آئے تھے،کیکن وہ باقی دس جو تھے انہوں نے کھسر پھسر کرتے ہوئے انہی میں سے جوان کی ہیب اور دید بدو کھے کر آئے تھے،کیکن وہ باقی دس جو تھے انہوں نے کھسر پھسر کرتے ہوئے انہی میں خاص خاص آ دمیوں کو اس قسم کے حالات جو بیان کرنا شروع کیے تو یاروں دوستوں کی وساطت سے سے بات ساری قوم کے اندر مشہور ہوگئی۔

### راز کی اہمیت:

کوند بتانا اور وہ سارے علاقے بیں جائے گا وہ ان کیا کہ تا ہے تو بظاہر توا نیے لوگوں کے سامنے کرتا ہے کہ جن پر اعتماد ہوتا ہے کہ بین بنا کیں جائے ہیں اس نے ان کو کہد دیا بتا دیا اور ساتھ ہے کہد دیا کہ کی اور کو نہ بتانا اور انہوں نے من کی ان کا آ گے معتمد علیہ ہے ان کو کہد دیتے ہیں کہ بھائی دیکھنا میں آپ کو ایک رازک بات بتار ہا ہوں لیکن آ گے نہ بتانا ، ہرکوئی آ گے کہتا بھی جائے گا اور آ گے نہ بتانا کی تلقین بھی کر تا جائے گا اور آ گے نہ بتانا کی تلقین بھی کر تا جائے گا اور بنیا د غلط اضی ہے کہ کا اور آ گے نہ بتانا کی بلیس تو تم بھی آ گے اس کو چلتی نہ کر واگر تم نے آ گے چلتی کر دی بھر تو یہ دھکا گئے گا اور آ گے چلتی جائے گی ، اور اس لفظ کے ساتھ ہی چلتی چلی جائے گی کہ کی اور آ کے فیتی کہ کی اور کونہ بتانا اور وہ سارے علاقے بیل جائے گی کہ کی اور اس لفظ کے ساتھ ہی چلتی چلی جائے گی کہ کی اور کونہ بتانا اور وہ سارے علاقے بیل جائے گی ۔

ای لئے عقلاء کہا کرتے ہیں کہ "السو افا جاوز الاثنین شاع" روضۃ الادب کے اندر بیماورہ آپ نے پڑھاہوگا بھید جب دو سے تجاوز کرجاتا ہے تو بھر بیشائع ہوجایا کرتا ہے اور دو سے تجاوز کا کیا مطلب؟ وو سے یہاں کیا مراو ہے؟ اس اثنین سے مراد بید دو ہونٹ ہیں کہ دل کی بات جب ان دونوں ہونوں سے باہرآ گئی اوراس کے بعد بھر بیسنجا لنے کی نہیں ہے بھرتم اس کے اوپر کیسی ہی بابندیاں کیوں نہ لگالو بھر بیپاتی چلتی آخر بھیل ہی جاتی ہاتی ہاتی ہاتی ہاتی ہاتی ہوتی ان دونوں دو ہونوں سے ان کو ہونوں سے ان کو ہونوں سے ان کو ہونوں سے ان کو ہیں کہ بیراز کی بات اور بھید کی بات دنیا کے اندر شائع نہ ہوتو ان دو ہونوں سے ان کو

نگلنے نہ دو ایے بند ہیں کی راز کو محفوظ رکھنے کے لئے اور جس وفت یہ بند کھل جاتا ہے اور راز کی بات منہ ہے باہر آجاتی ہے پھر وہ چھپی نہیں رہتی ہزار پابندیاں لگاؤوہ پھرخصوصیت کی بناء پر ایک دوسرے کے سامنے منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔

ای طرح سے ان لوگوں نے اپنے خصوصی لوگوں کے سامنے باتیں کی انہوں نے اپنے خصوصوں کے سامنے کی ، بات ساری کی ساری قوم کے اندر پھیل گئی جب قوم کے اندر پھیل گئی تو قوم جوساری زندگی فرعونیوں کے جوتے کھاتی رہی ہمت ان میں نہیں تھی اولوالعزی ان میں نہیں تھی تو ان کے ول بیٹھ گئے وہ بزول ہو گئے تو حضرت موکی علیاتھ نے اب قوم کے سامنے تقریر کی ان کو جہاد پر آمادہ کرنے کے لئے اس تقریر کو چندا لفاظ میں قر آن کریم میں نقل کیا گیا ہے مضمون بچھاس تنم کا ہے۔

بني اسرائيل كوحضرت موى عَدِياتِيم كاخطاب:

حضرت موکی علیمته نے تقریر میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات یا دولائے کہ دیکھواللہ نے تم پر کسے کسے انعامات کے اردوائی اور دینی انعام، انبیاء بھیجا ور کسی قوم کے اندر نبی کا آجانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ نبی بھیجے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا کتنا عنایت ہے ایک روشنی مہیا ہوگئی، جس کے ساتھ ظلم اور جہانت دور ہوتی ہے، نبی بھیجے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا کتنا النعام ہے تمہاری را ہنمائی اللہ نے کی ہے اور پھر دنیا دی انعام ظاہری انعام اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ کیا کہ تمہیں بادشاہ بنادیا غلامی سے نکالاخود مختار ہوگئے استم یا دشاہ ہو۔

دیکھوا نبیاء کیٹی کا تذکرہ کرتے ہوئے میکہا کہ تمہارے اندر نی بھیج معلوم ہوگیا کہ نی تو وہی چند اشخاص ہیں جو اللہ نے بین ،کی قوم کا ایک فرواگر نبی بن جائے تو نبوت کی نبیت ساری قوم کی اشخاص ہیں ہوتی کہ میتو میں نبی ہے نبوت کی نبیت ساری قوم کی طرف نبیس ہوتی کہ میتو میں فلاں شخص نبی آیا ،نبوت کی نبیت اس ایک کی طرف ہوگی ایک نبی کے بال البت میکمیں کے کہ فلا نی قوم میں فلاں شخص نبی آیا ،نبوت کی نبیت اس ایک کی طرف ہوگی ایک نبی کے آئے نے ساتھ ساری قوم نبی مین جایا کرتی ،لین بادشاہ ہوتو کہتے ہیں کہ فلاں خاندان کی حکومت ہے مغلیہ کیونکہ محاورہ یبی ہے کہ جس خاندان کا فرد بادشاہ ہوتو کہتے ہیں کہ فلاں خاندان کی حکومت ہے مغلیہ خاندان کی حکومت ہے ، بنوعیاس کی حکومت ہے تو گویا کہ خاندان کی حکومت ہوتی ہے ، بنوعیاس کی حکومت ہوتی کے ہیں کہ فلاک خاندان کی حکومت ہوتی ہے ، بنوعیاس کی حکومت ہوتی ہے ، بنوعیاس کی حکومت ہوتی کہ ہیں کہتے ہیں کہ فلاک خاندان کی حکومت ہوتی ہے ، بنوعیاس کی حکومت ہوتی ہے ، بنوعیاس کی حکومت ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ یا کتان پر آزائیوں کا قبضہ ہے چونکہ آپ کا صدر مملکت جو ہے وہ خوش تھتی ہے کہ لوکہ وہ آزائیوں کا قبضہ ہے چونکہ آپ کا صدر مملکت جو ہے وہ خوش تھتی ہے کہ لوکہ وہ آزائیوں کا قبضہ ہے چونکہ آپ کا صدر مملکت جو ہے وہ خوش تھتی ہے کہ لوکہ وہ آزائیوں کا قبضہ ہے چونکہ آپ کا صدر مملکت جو ہے وہ خوش تھتی ہے کہ لوکہ وہ آزائیوں کا قبضہ ہے چونکہ آپ کا صدر مملکت جو ہے وہ خوش تھتی ہے کہ لوکہ وہ آزائیوں کا قبضہ ہے چونکہ آپ کا صدر مملکت جو ہے وہ خوش تھتی ہے۔

توبیقاعدہ ہے کہ جس قوم کا فردصاحب اقتد ارہوتا ہے تو اقتد ارکی نبیت ساری قوم کی طرف ہوجاتی ہے۔ اس لئے فرمایا کہ اللہ نے بختے بادشاہ بنایا ہے بیاتو تقریر تب کرنی پڑے گی کہ جب" ملوکاً " ہے حقیق بادشاہی مراد کی جائے ، تو گویا کہ اقتد ار کے اندرقوم بھی شریک ہوتی ہے خاص طور پر آج کل تو آپ جانے ہی ہیں کہ جب بھی کوئی نمائندہ آتا ہے توعوام کی حکومت تو ہوتی ہی کہ ایک اسلیے نمائندے کی حکومت تو ہوتی نہیں کہ جب بھی کوئی نمائندہ آتا ہے توعوام کی حکومت تھی ، اس وقت سارے عوامی تھے صدر مملکت اور سارے نہیں بھٹوصا حب کی حکومت جو تھی وہ عوام کی حکومت تھی ، اس وقت سارے عوامی تھے صدر مملکت اور سارے وزیرعوامی تھے ، جو کچھے ہوتا تھا عوام کی ذہر داری پر ہوتا تھا عوام کی بادشا ہت آگئی عوام کا اقتد ارآگیا تو نسبت اس طرح ہے سب کی طرف کر دی جاتی ہے۔

لین ملک کا معنی ایک اور بھی ہوتا ہے ملک کہتے ہیں خوشحال کو بااختیار جوخوشحال ہواور کسی کا غلام نہ ہوائی کو بھی کہد دیا جاتا ہے کہ بھائی ہم تو بادشاہ ہیں فلال خص تو بادشاہ ہاس کا مطلب سے ہے کہ خوشحال ہے کسی کا غلام نہیں بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے جنانچہ اس معنی کے اعتبار سے بیلفظ ایک روایت میں آیا ہوا ہے مشکلو قاشر یف میں آیک روایت میں آیا ہوا ہے مشکلو قاشر یف میں آیک روایت میں آبا ہوا ہے مشکلو قاشر یف میں آیک روایت میں قراء کی حضرت عبداللہ محر دلائش ہے ایک آدی نے آکر بوجھا کہ "السنا من الغقواء" کیا ہم فقراء میں شام نہیں کہ جو فشیلتیں فقراء کی آتی ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوں گی تو عبداللہ بن عمر دلائش ہو چھتے ہیں کہ کیا تیرے پاس کوئی گھر بھی ہے ہیں کہ کیا تیرے پاس کوئی گھر بھی ہے ہیں کہ کیا تیرے پاس کوئی گھر بھی ہے جس میں جاکر تو رہتا ہوں تو فرمانے گے تو اغنیاء میں اسے ہے فقراء میں سے نہیں۔

جن فقراء کی فضیلتیں حدیث میں آتی ہیں وہ تو اسحاب صفہ تھے پیچارے نہ ہوی نہ مکان پہھی تہیں،

ہررہ تھا حضور گائی آغر نے چھٹر ڈال کرویا ہوا تھا، وہیں پڑے رہے تھے صدقہ خیرات میں جو پہھل جاتا تھا کھا لیتے
ستھ یہ ہیں فقراء اور جن کے پاس ہیویاں ہیں اور ان کے پاس رہنے کے لئے مکان ہے وہ تو اغنیاء میں سے ہیں
وہ کہتا ہے کہ حضرت میرے پاس تو ایک خادم بھی ہے کام کرنے کے لئے تو آپ نے فرمایا "المت من المعلوك"
پھرتو تم یا وشاہوں میں ہے ہو ہوی ہے، رہنے کے لئے مکان ہے، کام کرنے کے لئے خادم ہے تم تو بادشاہ ہو، تو
وہاں جو "انت من المعلوك" کہا گیا تو وہاں ملک سے بیصا حب اقتد ار مراد نہیں خوشحال لوگ مراد ہیں کہ پھرتو تم ہادی یا دشاہوں جیسی ہے۔

لايحب الله

کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں کسی کے خلام نہیں ہیں اس طرح ان کو طوک کے لفظ سے تعبیر کردیا گیا کہ اللہ نے تم کو خوشال کردیا جس طرح سے بادشاہ ہوتے ہیں ابتم کسی کے خلام نہیں ہو خود دخار ہو، جوای حکومت ہے بیاللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے یہ تقریر کی اور اس کے بعد یا دولایا کہ جسے فرعون کی غلامی سے نجات پانے ہیں تم نے وقاً فو قااللہ کے ساتھ اپنی معیت دیکھی ہے "ان معی دہی سیھدین" کا نعرہ جس طرح سے حضرت مولی غلیا ہی نے ایک جگہ کے ساتھ اپنی معیت دیکھی سیھدین" کا نعرہ جس طرح سے حضرت مولی غلیا ہی نے ایک جگہ مولی خلیا ہی اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں تو اب ہم کس طرح سے بچیں گے مولی غلیا نیا ہے اس وقت کہا تھا "ان معی دبی سیھدین" میرے ساتھ میر ارب ہے مجھے وہ داستہ دے گا تو رب کی معیت کا ذکر مولی غلیا نظام نے کہا تھا ہوں کہا تھا ہوں کہ سیھدین " میرے ساتھ میر ارب ہے تھے اور اس علاقے کے او پر کی معیت ہمیں نفیب ہوئی تو اب بھی میرے ساتھ میر ارب ہے تو ہم اگر جہا دکریں گے اور اس علاقے کے او پر کی معیت ہمیں نفیس ہوئی تو اب بھی میرے ساتھ ہم اس علاقے کو فتح کر لیس کے بتم اللہ کی نفرت پر اعتماد در کھو اللہ تھا تی پر اس کے تو اللہ کی نفرت پر اعتماد در کھو اللہ تو اللہ کی نفرت پر اعتماد در کھو اللہ تو اللہ کی نفرت پر اعتماد در کھو ہو اے گا سر سبز علاقہ ہیں دے ویا ، بس تھوڑی کی بہت کی ضرورت ہے کہ جو جائے گا سر سبز علاقہ ہے شاداب علاقہ ہے تہاری مملکت وسیع ہو جائے گا مرسبز علاقہ ہے شاداب علاقہ ہے تہارا کی مقرتم ہارے قضے ہیں شام تہارے تھے ہیں۔

اسی طرح موئی علیائی نے وعظ کیا اور تقریری اور ترغیب دلائی ان کو جہادی اور وہ من بیکے تھان نما کندول سے اس قوم کا حال اور جو شخص بہت مدت تک کسی کامحکوم رہ چکا ہواور ہرونت جوتے کے بینچ ہو ہو جو شام بے عزت ہوتا ہو، ڈنڈے کے ساتھ بن کام کرنے کا عادی ہو گیا ہو یہ قدرتی بات ہے نفسیاتی طور پر اس شخص میں ہمت اور حوصلہ بیس رہتا ہمت اور حوصلہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے اسرائیلیوں کی بھی اسی طرح سے مسکنت طبعیت میں آئی ہوئی تھی کو سل نہیں رہتا ہمت اور حوصلہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے اسرائیلیوں کی بھی اسی طرح سے مسکنت طبعیت میں آئی ہوئی تھی کہ تر اس کے درگڑے دے دے کر فرعو نیوں نے ان کی جڑوں کے اندر سے بات رجادی تھی کہ تم کسی کام کے نہیں ہو ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ ان کا جھوٹ گیا تھا اب ان کے ساتھ کتنے ہی وعدے کتے جا کمیں اور اللہ تعالیٰ کی نظرت ان کو یا د وصلہ جو ہے وہ ان کا جھوٹ گیا تھا اب ان کے ساتھ کتنے ہی وعدے کتے جا کمیں اور اللہ تعالیٰ کی نظرت ان کو یا د وال کی جا سے لیکن اسے یا کا س رکھڑے ہوئے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

مفسرین نے روایات تورا ۃ کے تحت نقل کیا ہے کہ موک علیائل کے سامنے وہ قوم جوتھی واویلا کرنے لگ گئی وہ کہنے گئے کہ تو ہمیں مصریب نکال کرلے آیا وہاں کم از کم ہم امن سے بیٹھے تھے وہاں ہماری جان کو کسی تسم کا خطرہ نہیں تھاان کی تلواروں کالقمد بنانے کے لئے ہمیں تم لے آئے ہووہ تو بہت زبر دست لوگ ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر کتے ہم اس علاقے میں جاتے ہی نہیں جب تک وہ وہاں ہیں مہاں وہاں ہمارے تشریف لے جانے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر چلے جائیں جب وہ چلے جائیں سے علاقہ خالی کر دیں کے تو ہم وہاں براجمان ہوجا ئیں گے ایسے تو ہم نہیں جاتے بالکل نہیں جا ئیں گے' لن ند علھالہدا'' ہر گزیمھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں ہیں ہاں وہ نکل جا ئیں نکل جانے کے بعد پھر ہم آ جا ئیں گے تو حضرت موکیٰ علیائیا نے پھران کو نصرت یا دولائی ایپے ساتھ اللہ کی معیت کا تذکرہ کیا ہوگا جس طرح سے ایک عادت ہے کہ ایسے وقت میں انسان کہتا ہے کہتم ڈرونہیں وہ کتنے طاقتور سے کیکن اللہ کے مقابلہ میں تو طاقتورنہیں ہیں۔

اللہ نے وعدہ کرلیا ہے کہ وہ علاقہ ہمیں دےگا اوران کے ساتھ وہ دو جو تھے انہوں نے بھی تائید کی کہ بھائی تم شہر کے بھا فک بیس تو چلونسیل تک تو چلوا یک وفعہ جا کرتم ہلا بولوتو سہی دروازے تک تم پہنچود کیھوتم ہے ڈرکر ان کے دل بیٹھ جائیں گے، اور وہ مرعوب ہوجائیں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ وہ زیر ہوجائیں گے، علاقہ تہ بہارا ہے تم چلوتو سہی شہر کے دروازے تک ،شہر کے دروازے سے مراد وہ ہی ہے جو پرانے زمانے بیس فصیلیں بن جاتی تھیں اوراس کے بڑے برے دروازے ہوتے تھے تو وہ قوم آگے ہے کہ تی ہے کہ موی تیرے ساتھ تو تیرا خدا ہے جہیں اس سے ازکار نہیں اس لئے مہر بانی کر کے تو جا اورا ہے رہ کوساتھ لے جا اور جا کے تم گر وہم تو یہاں بیسے جی ہی ہے کہ اور جا کے تم گر وہم تو یہاں جی ہم تو یہاں سے سرکنے والے نہیں جی اب بیلفظ جو انہوں نے کہا کہ تو جا اور جا کر کر لو جا کر گر بھڑ لو جم کرنا ہے تم دونوں جا کر کر لو۔

اب یہ جملہ جو ہے بیکفر ہے ہے بانہیں ،اس پر بھی مفسرین نے تذکرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تو انہوں نے موی علیاتا سے اللّٰہ کی معیت کا تذکرہ من کر خدا ق اڑایا ہے کہ تو کہتا ہے کہ جیرے ساتھ جیرار ب ہے تو چھر جاہمار کی کیا ضرورت ہے جا وَجا کے دونوں لڑواور علاقہ خالی کروالو پھر ہم آجا کیں گے بطوراستہزاء کے کہا تو یہ جملہ کفریہ ہے اورا گرانہوں نے اپنی بزدلی کے اظہار کے لئے کہا کہ موئی علیاتا ہمیں تو گئتا ہے ڈر ہم تو نہیں جاتے تو جااور تیرااللّٰہ تیرے ساتھ ہوجائے گا اور وہ لوگ اللّٰہ تعالیٰ کے قہر کے ساتھ تیرے ساتھ ہوجائے تم جا کر مقابلہ کرواور جس وقت وہ علاقہ فتح ہوجائے گا اور وہ لوگ اللّٰہ تعالیٰ کے قہر کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کے قبر کے ساتھ جا سے عذاب کے ساتھ بلاک ہوجا کیں ہے تو اس وقت ہم آجا کیں گئو ایس صورت میں یہ گستا خی تو کئی جا سکتی ہے لیک بن یہ کہتا جی تو ایس مورت میں یہ گستا خی تو کئی جا سکتی ہے لیک بن دلی کا نشان بن گیا۔

بني اسرائيل كي بزولي اور صحابه كرام هِيَ أَيْنِمْ كي جوال مردي:

اس کئے پرانی تاریخ میں جہال بھی کہیں بردلی کا تذکرہ آتا تھا تو اسرائیلیوں کا یہی جملہ تقل کرتے تھے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور کا کنات مُکاٹیڈیم جس وقت مشرکین کے مقابلہ میں مدینہ منورہ سے نکلے تھے اس قافلے کا راستہ روکنے کے لئے جس کے نتیجہ میں غزوہ بدر چیش آیا مکہ معظمہ کی طرف سے لشکر آگیا تھا ایک ہزار آ دمی مسلح اورآ پ کوئی تیاری سے نہیں نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دید دیا کہ چاہے تو قافلے سے نکراجا ؤجا ہے اس لشکر سے نکراجا ؤجس سے نکراؤ کے اللہ تمہیں فتح دے گا ، سرور کا نئات مٹائیڈ نم کی طبعیت کا اقتضاء یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کرلیا ہے بھر تو طافت ورکشکر سے نکرانا چاہئے مزہ بھی آئے لڑنے کا ،اوراس کے اوپر جب غلیرحاصل ہوجائے گا تو قوت کا مظاہرہ بھی ہوجائے گا۔

اور قافے ہیں ساٹھ آ دی ہیں ان کے پاس بھی پہ نہیں کیا ہے کیا نہیں تواگر تین سوتیرہ ان پر جا کرغلبہ
پالیں گے تو یہ کوئی الی بہا دری کا نشان نہیں ہے حضور گائیڈ کا ربخان او ہرتھا، لیکن جو تو م ساتھ تھی مہا ہر بن اور انصار
کی آپ ان کی رضامعلوم کرنا چاہجے تھے کہ ان کا ارادہ کیا ہے کیونکہ انصار کے ساتھ جو معاہدہ تھارسول اللہ گائیڈ کا کا وہ
پی تھا کہ انصار نے کہا تھا کہ اگر مدینہ منورہ ہیں رہتے ہوئے آپ پرکوئی تملہ کرے گاتو ہم مداخلت کریں تھے باہر نگل
کراڑنے کا معاہدہ ان کے ساتھ نہیں تھا اس لئے آپ ان کی رضامعلوم کرنا چاہجے تھے تو سب کو بھا دیا اور آپ نے
صورت حال واضح کی کہ مکم معظم ہے بھی ایک ایسائٹکر آگیا ہے تو کیا خیال ہے تہا راان سے نگرانا چاہیئے بیان سے
نگرانا چاہیئے ، جس سے بھی نگرا و کے اللہ تمہیں فتح و سے گا اس طرح سے آپ نے ان کے سامنے تقریر کی مہاجرین
میں سے اکثر حضرات نے تائید کی کہ ٹھیک ہے جس طرح ہے آپ کا خیال ہو یہ شرکین کی طرف سے جو انصاریوں کی
ملہ معظمہ سے بھم اس سے نگرا کیں گئیکن حضور مائٹ نہیں ہوئے بار ہا آپ جھا تک رہے تھے انصاریوں کی
طرف کہ انصار کیا جو اب دیتے ہیں مہاجرین کے جو اب سے آپ کی طبعیت میں وہ بٹاشت نہیں آئی۔

تو پھرانساریس سے عالبًا مقدادین اسود رہی ہے۔ انھر کھڑ ہے ہوئے ان کی زبان سے بیلقظ ادا ہوئے کہنے ایک یارسول اللہ ایمیں آپ موکی علیفہ کی قوم کے افراد نہ بھے لیجئے جنہوں نے موکی علیفہ سے کہد دیا تھا ' انھب انت وریك فقائلا ''ہمیں ان جیسانہ بھے لیجئے ہم تو آپ کے دا کیں لایں گے با کیں لایں گے، آ گے لایں گے بیچے لایں گے، آگر ایس کے میسے کو ان کی ان کے ان کی سمندروں میں بھی گھوڑ نے وال ویں گریس کے ہمیں آپ قوم مولی علیفہ انہ بھے لیجئے تو جب بیہ مقداد بڑا تی ان اس کی تو حضور مٹا اُلڈیٹ کا چرہ جو تھا خوش کے ساتھ کے ہمیں آپ قوم مولی علیفہ انہ بھے لیجئے تو جب بیہ مقداد بڑا تی نے بات کی تو حضور مٹا اُلڈیٹ کا چرہ جو تھا خوش کے ساتھ کھل گیا، چنا نچ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رڈاٹیٹ فرماتے ہیں کہ مقداد بڑا تی کی کو سے حضور مٹا اُلڈیٹ کی طبعیت پر اتنا سرور قال یا سیعاوت ہمی کہ وجہ سے حضور مٹا اُلڈیٹ کی طبعیت پر اتنا سرور آباتا مقداد رڈاٹیٹ کی کو جہ سے حضور مٹا اُلڈیٹ کی طبعیت پر اتنا سرور آباتا مقداد رڈاٹیٹ کی کی جے نصیب ہوتی یعنی میں ایس کی کو کی بات کہتا جس کی وجہ سے حضور مٹائیٹ کی کھوجیت پر اتنا سرور آباتا مقداد رڈاٹیٹ کی بات پر حضور تا اُلڈیٹ کی ان ان خوش ہوئے تھے، چنا نچ بھرا ایس بی ہوا کہ جب جہاد کا موقع آباتو اس قوم نے بہادری دکھائی بات پر حضور تا گھڑ کی ان ان خوش ہوئے تھے، چنا نچ بھرا ہے بھرا کہ جب جہاد کا موقع آباتی تو اس قوم نے بہادری دکھائی بات پر حضور تا گھڑ کی ان ان خوش ہوئے تھے، چنا نچ بھرا ہے بی ہوا کہ جب جہاد کا موقع آباتی تو اس کے مہادری دکھائی بات پر حضور تا گھڑ کی ان جب جہاد کا موقع آباتی تو اس کے مہادری دکھائی بات کی جب جہاد کا موقع آباتی تو ان کے بہادری دکھائی بات کہا دیں کے موجود کے بھرا کے موجود کے بھرا کی دیاتھ کی بھرا ہے۔

اور حضور طُالْقِیَّا کے آگے بیچھے اپنی جانیں ٹچھا ورکیس ،اور کوئی ایک موقع بھی ایسانہیں آیا کہ کہددیا ہونہیں جی ہماری ہمت نہیں ہے آپ جائیں ایک موقع بھی ایسانہیں آیا۔

اوراس کا متیجہ یہ ہوا کہ یہ قوم موسیٰ عَلاِئلم کے مقابلہ میں جنہوں نے اس قتم کی گتا فی کی تھی چالیس سال کے لئے وہ ریگستان میں اورایک بنجر علاقے میں ان کومقید کردیا گیا اور وہ پریشان بھرتے رہ چالیس سال تک اور صحابہ کرام نے چالیس سال سے بھی کم مدت میں ساری و نیا کوفتح کرلیا، چالیس سال بھی نہیں گئے دنیا کے سمندروں کے کناروں تک بینی گئے جہاں تک رسائی ہو کتی تھی وہاں تک بینی گئے اور علاقوں کے علاقے تھی پنجے لئے اس جذبے کا میں تبیجہ نکلا اور اُس جذبے کا اُس جذب کا اُس جذب کا اُس جذب کا اور اُس جذب کا جواب ملاتو بھر حضرت مولی علائیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بیروقت ہوتا ہے کہ دیکھوا کے شخص اپنی قوم پر مینت کرتا ہے کیسی کسی مصیبتوں سے ان کو نکال کر لاتا ہے ایپ خیال کے مطابق ان کی تربیت بوری کرتا ہے بھران کی وعدہ خداوندی یا دولا تا ہے لیکن بھرقوم اس کا ساتھ دینے سے انکار کردے کہیں ہم تو جاتے نہیں تو جااور تیرار ب

## بن اسرائیل کے جواب برحضرت موی علیاتی کوصدمہ:

تو حفرت موی غلائد کی طبعیت کے اندر بھی یہی دکھ اور صدمه آیا تو اللہ تعالی ہے عرض کی کہ یااللہ مجھے او اپنی جان کا اختیار ہے یا بھائی کا کیونکہ بھائی ہارون وہ بھی نبی تھے ان سے کوئی تو قع نہیں تھی کہ کوئی ایس بات کرگزریں جواللہ کی مرضی کے خلاف ہووہ دو بھی اگر چہ فرما نبروار تھے لیکن چونکہ وہ نبی نہیں تھے تو اس لئے ان کے معصوم ہونے کا یقین نہیں کیا جاسکتا تھا تو ان پر بھی اعتماد نہیں گیا کہ یہ بھی اسی تو م کے فرد ہیں کیا معلوم بس ہیں اپنی جان کا اختیار رکھتا ہوں اور اپنے بھائی کا باتی کسی پر میراز ورنہیں چانا ، ہمارے اور ان کے درمیان فرق کر دیے فرق کر دیے فرق کر دیے کہ جس برتا ؤ کے مستحق ہم جیں ہمارے ساتھ وہ برتاؤ کر اور جس برتاؤ کے مستحق ہم جیں ہمارے ساتھ وہ برتاؤ کر اور جس برتاؤ کے مستحق ہم جیں ہمارے ساتھ وہ برتاؤ کر اور جس برتاؤ کے مستحق ہم جیں ہمارے ساتھ وہ برتاؤ کر اور جس برتاؤ کے مستحق ہم جیں ہمارے ساتھ وہ برتاؤ کر امارے درمیان فاصلہ کردے۔

### جہادے انکار کی سزا:

تو القد تعالیٰ کی طرف ہے پھر پیغام آیا کہ اس کو تا ہی کے نتیج میں یہ علاقہ جوہم نے ان کو وینے کا ارادہ کیا تھا جہاد کے نتیجہ میں وہ چالیس سال کے لئے ان پرحرام کر دیا گیا اب یہ اس علاقے کو حاصل نہیں کر سکیس کے اور بیدواپس بھی نہیں جا سکیں گے کہ گھر میں جا کر آ رام ہے وقت گز ارلیس اس علاقے کے اندر حیران اور پریشان پھرتے رہیں گے چنانچہ وہ علاقہ جس کو صحرا سیناء کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں آج کل اخباروں میں آپ دیکھتے رہے ہوں گئے جو پچھلے دنوں اسرائیل کے قبضے میں تھااور آ ہستہ آ ہستہ انوارالسعا دت نے اس کوآ زاد کر دالیا ہے بہی علاقہ ہے جس کوآج صحرائے سیناء کہتے ہیں دادی تنیہ یہی ہے،اس کےاندر پھریہ جالیس سال تک حمران ویریشان بھرتے رہے۔

### وا دی تبدیس حضرت موی علایتلا و مارون علایتلا کے قیام کی نوعیت:

کیکن حصرت موی عدیونی اور بارون عدیزئیم بطور مصلح و بان مفهرائے گئے تصان کے لئے سزانہیں تھی اگر چہ ا جگہوہی ہے جہاں وہ تھے وہیں یہ تھے لیکن بیسزایا فتہ نہیں تھے باتی قوم سزایا فتہ ہے یہ صلح ہونے کی حیثیت سے وہاں موجود تھے، بالکل آپ اس کی مثال اس طرح ہے بمجھ لیجئے کہ ہر ملک کے اندر ایک جیل ہوتی ہے جس میں مجرموں کو داخل کیا جاتا ہے کیکن اس جیل کے اندر حکومت کے کارندے بھی تو ہوتے ہیں جوان کو کھا ٹا پہنچاتے ہیں یانی دیتے ہیںان کی نگرانی کرتے ہیںان کو کھو لتے ہیں باندھتے ہیں کام برنگاتے ہیں وہ بھی توای جارد بواری کے اندر ہوتے ہیں لیکن سارے جانتے ہیں کہ وہ سزایا فتہ ہیں اور نیسز ایا فتہ نہیں ہیں ،جہنم کے اندر کا فر جا کیں گے تو وہاں فرشتے بھی تو ہوں گے عذاب دینے والے وہ بھی تو اس چار دیواری کے اندر ہوں سے کیکن کا فروں کو کہیں گے جہنمی ہیں معذب ہیں الیکن فرشتے جو وہال کارندے ہیں وہ معذب نہیں ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان ًا بماروں کے بمپ میں بیڈاکٹر ہونے کی حیثیت ہے گویا کہ حضرت مویٰ علائیں کواور ہارون علائیں کومہرایا ہوا تھا پھر وہ بے جارے اس طرح سے محنت کرتے اور ان کے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے درخواسٹیں کر کے پھران کے لئے مراغات حاصل کرتے۔

## حضرت يوشع غدائم كى قيادت مين جهاداور فتح شام:

بہر حال اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کے اوپر وہ علاقہ حرام کر دیا گیا جالیس سال تک پھر بیرو ہیں رہے اس ووران میں حضرت ہارون علیائلہ کا انتقال ہو گیا سب سے پہلے حضرت ہارون علیائیم کا انتقال ہواہے جو مہینے کے بعد یاسال کے بعد حضرت مویٰ عَیٰائِیم کا انقال ہوگیا ،اور پھروہ برانے برانے اسرائیلی جن کا فرعون کے ساتھ زیادہ ونت گزرا تھاوہ مرمرا گئے جا کیس سال کے اندرنی نسل پیدا ہوگئ اور وہ جوان ہوئی اور ان کے اوپر وہ غلامی کے اٹر ات نہیں تھے جس طرح سے کہ بڑول کے اوپر تھے تو پھر پوشع غلائیم کو نبوت کمی جالیس سال کے بعد پھر حضزت بوشع عدائنام کی قیاوت میں پھراس علاقے کے اندر جہاد ہوا اور اس جہاد کے نتیج میں پھریہ شام کا علاقہ جوتھا

اسرائیلیوں نے فتح کیا تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ سنایا کہ اب بیر جالیس سال تک پریشان پھریں گے تو حضرت موئی علائیم پر طبعی طور پرغم طاری ہوا ہوگا کہ ان تا لائقوں کی اس تا لائقی کی وجہ سے کتنی بڑی سعادت سے محروم ہوگئے کہ اب یہ علاقہ تو فتح نہیں ہوگا جالیس سال تک بید دھکے کھاتے پھریں ہے ، اللہ تعالیٰ نے پھرکہا کہ بیلوگ نافر مال بیں بیرفاسق ہیں ان کے او پرآپٹم نہ کریں' فلاتناس علی القوم الفاسقین'' بیلورٹ کی ہے۔

بميجيه:

تواس میں یہ بات واضح ہوگئی کہ یہ لاؤلے چہتے جوائے آپ کو بچھتے ہیں کہ دیکھوجب انہوں نے اللہ کے ادکام کے مقابلہ میں کو تاہی کی اللہ تعالی کی طرف سے ہوں گرفت آئی تو جیسے دنیا کے اندران کے اوپر گرفت کی ہے ای طرح سے اگریہ بازئیں آئیں گے تو آخرت میں بھی ایسے معذب ہوں گے توبیہ با تمیں اپنے دماغ سے نکال دیں ،اور ان واقعات کو بیان کر کے ہمیں یہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جب بھی اللہ تعالی نے کسی قوم سے عہد دمیثات کیا وہ قوم آگر اس عہد ومیثات کی پابند ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے کامیا بی اور کامرانی ملتی ہورا گراس عہد ومیثات کی بیاند ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے کامیا بی اور کامرانی ملتی ہوتی ہے، اورا گراس عہد ومیثات کی دعایت رکھواور جواد کام اللہ تعالی کی طرف سے آتے ہیں ان کی پابند کی گرون سے گرون سے آتے ہیں ان کی پابند کی گرون سے گرون سے آتے ہیں ان کی پابند کی گرون سے گرون سے آتے ہیں ان کی پابند کی گرون سے آتے ہیں ان کی پابند کی گرون سے آتے ہیں ان کی پابند کی سے گرون س

تفيير باللفظ:

یاد کیجے جب موی علیتی نے کہاا پی قوم کوا ہے قوم! یاد کرواللہ کے احسان کو جوتم پر ہے اب اس میں سب

کی آگیا فرعون کے زیانے کے عذاب کے مقابلہ میں اللہ تعالی کی طرف سے جوان کو نجات کی اور جس طرح سے

ان کو کامیا لی ہوئی نعمت کے اندر سب کی ہے کیے کیے موقع پر اللہ نے ان کی دعمیری کی قرآن کریم کے اندر

واقعات سارے کے سارے تھیا ہوئے ہیں جب کہ اللہ نے تمہار سے اندرا نمیاء پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بناویا اس

کی تفصیل آپ کے سامنے آپھی اور تمہیں ایسی ایس چیزیں دیں جواللہ تعالی نے عالمین میں سے کسی کوئیس دیں ،ایسا

برتاؤ ہے اللہ تعالی کا تمہار بے ساتھ اس موجودہ دور میں ایسا برتاؤ کسی کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ 'احدا من العالمین ''

برتاؤ ہے اللہ تعالی کا تمہار بے ساتھ اس موجودہ دور میں ایسا برتاؤ کسی کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ 'احدا من العالمین ''

ایسا نہانے کے لوگ مراد ہیں ورنہ تو سرور کا کنات گائی گائی امت کی خیریت افضلیت قرآن کریم کے اندردوسری

آیات میں نمایاں ہے۔

و و کسی کے ساتھ نہیں اس طرح ہے آپ عالمین ہے عام بھی مراد لے سکتے ہیں جز دی فضیلت کے طور پر کہ دھوپ کے وقت میں بادل دیے سکتے ہوں بھوک کے وقت میں من وسلویٰ دیا گیا ہواور دشمن کو کسی ظاہری سبب کے ۔ بغیر دریا کے اعدرغو طے دے دے کر مار دیا گیا ہواس متم کے برتا وَاللّٰہ تعالٰی نے ان اسرائیلیوں کے ساتھ کیے ہیں وہ واقعی کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کیے قومی سطح پر توا پسے طور پر اگر عالمین کو عام لے لیا جائے تو بھی گنجائش ہے پھریہ ۔ جزوی فضیلت ہوگی ان کی یااس زیانے کے لوگ مراد ہیں گویا کہ جہاد کی ترغیب دینے کی تمہید ہے جومویٰ عدیوئیم نے باندھی ہےا ہے میری قوم! داخل ہوجا وَارض مقدسہ میں ،شام کےعلاقہ کوارض مقدسہ کہا گیا ہےاس و جہ سے کہ بیہ حضرت ابراجیم علیاتلا کی جائے سکونت ہے تواس کوارض مقدسہ کہددیا تو حید کی آواز پہلے یہاں ہے ہی بلند ہوئی حضرت ابراہیم علیائلا کی طرف سے تو گویا کہ وہ علاقہ یا کیزہ علاقہ ہوگیا جا ہے بعد میں وہاں مشرک آباد ہیں ا درغیر اللّٰہ کی بوجا کرنے والے آباد ہیں لیکن ایک دفعہ جب اس زمین کو تقدّس حاصل ہوگیا تو بعد والا کفراور شرک اں کوختم خیس کر سکا۔

Irr Se

تو بیت الله کعبة الله جس وقت محرمه بن گیا حضرت اساعیل علائل کے زمانہ میں اس کو بیت اللہ کاعنوان ا وے دیا گیا توجب اس میں بت ہی بت رکھے ہوئے تھے یا پچ سوبت تھے یا تین سوساٹھ بت تھے جتنے بھی تھے جب اس کے اردگر دبت ہی بت تھے تب بھی کعبۃ الله مکرم اور محترم تھا بعد میں آنے والی اس قسم کی نجاستیں جو ہیں وہ اس ارض مقدس کو نقصان نہیں پہنچا تیں تو یہاں وہی بات ہے کہ بیاز مین چونکہ نعرہ تو حید کے ساتھ گونجی تھی حضرت أبراهبهم عَلِائلِهِ مدفون أور يهبين أن كي تبليغ أور حضرت أسحاق عَلِائلِهِ مجمى يهبين مدفون يهي أن كا علاقه حضرت لیعقوب علیمنیآان سب کاعلاقہ بہی تھااس لئے اس کوارض مقدس کہا گیا جا ہے بعد میں وہ مشرکوں کے قبضے یں آگئی جواللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا بعنی اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہمہیں دے گا۔

"ولاترتدوا علیٰ ادباد کو" این پشتوں کے بل واپس نداوتو، پیچےکونہ بھا گوئینی مصر کی طرف اوٹ کرنہ جاؤ، جہاد کو چھوڑ کرواپس نہآؤ" فتنقلبوا خاسرین" بیتمہاراانقلاب خسارے کاانقلاب ہوگا آ گے بڑھنے کی بجائے ُّا اُکرتم بیجھے ہٹو گے تو بیتمہاراانقلاب خسارے کاانقلاب ہے اور اگر آ گے بڑھتے چلے جاؤ گے تو علاقہ جو ملے گاتمہیں وہ انقلاب تفع کا انقلاب ہے، پس لوٹو گے تم خسارہ یانے والے، کہنے گئے کہ اے مویٰ عدائم اس میں لوگ ہیں ز بردست ان نمائندول ہے من کریہ باتیں انہوں نے معلوم کر کیس تھیں اور ہم ہرگز داخل نہیں ہوں سے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں اگر وہ نکل جائیں اس ہے تو بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں ، کہاان دوآ دمیوں نے جوان من سے ڈرتے ہیں الذین یخافون یخافون کامفعول یہاں طاہر مبیل کیا کس سے ڈرتے ہیں عا

طور پرمفسرین نے یہاں ہی بات کہی کہ یخانون سے مراد ہے" یخانون الله" نیخی بدو وجو تھے بیاللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اس لئے کسی غیر کا ڈران کے دل میں نہیں تھا،اور واقعہ بھی ہے کہ چوشخص صرف اللہ سے ڈرے باقی مخلوق کا ڈراس سے نکل جاتا ہے جا ہے خوف کی کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالی سے کین باقی مخلوق کے مقابلہ میں اس کا دل مضبوط ہوتا ہے تو بیخوف اللی رکھنے والوں میں سے تھے اس لئے دوسری قوم سے بیڈ رے نہیں عام طور پر مفسرین نے بہی معنی بیان کیا ہے۔

کین بھن نے یوں بھی کہا کہ "الذین یہ خافون" ہے مراد ہے کہ وہ لوگ جن کے او پراس قوم کی جیبت طاری ہوگئ تھی اور وہ خوف ز دہ ہوگئے تھے بارہ کے بارہ ان بیس سے بیدو تھے جا ہے بیہ بھی ڈرنے والوں بیس سے تھے کین اللہ نے ان کے او پر انعام کیا اور بیاس خوف ہے متاکز ہوکر قوم کے سامنے بر دلی کا اظہار نہیں کر پائے بلکہ موٹی غلیا تاہم کی ہدایت پر پابند ہونے کی وجہ سے وہ ول سے ڈرے ہوئے تھے وہاں کے حالات کو و کھے کرلیکن موٹی غلیا تاہم کی ہدایت پر پابند ہونے کی وجہ سے وہ ول سے ڈرے ہوئے تھے وہاں کے حالات کو و کھے کرلیکن موٹی غلیا تاہم کی ہی جسے موٹی غلیا تاہم ان علیا تاہم کی ہی جسے موٹی غلیا تاہم ان علیا تاہم کی ہی جسے موٹی غلیا تاہم کی کہی جسے موٹی غلیا تاہم کی ہی جسے موٹی غلیا تاہم کی کہی جسے موٹی غلیا تاہم کی کہی جسے موٹی غلیا تاہم کی کہی جسے موٹی غلیا تاہم کی ان عمر ادہ وجائے گا ڈرنے والے لوگ یعنی ان عمالے کو دکھے کر ان کے او پر خوف اور جیبت طاری ہوا تھا، بیا نہی بیس سے تھے لیکن اللہ نے انعام کیا اور ان کو ثابت قدم رکھا۔

تو جیسے غزوہ احدی آیات آپ کے سامنے گزریں تواس میں پیلفظ آیاتھا"افھمت طائفتان منکھ ان
تفشلا والله ولیھما" کیتم میں سے دوگروہوں نے ہزدل بننے کا ارادہ کیاتھا ہمت چھوڑنے کا ارادہ کیاتھا لیکن اللہ
ان کا دوست ہاس لئے ان کو ہزدل نہیں بننے دیاای طرح پیر تھا گرچہ انہیں ڈرنے والوں میں تھے لیکن اللہ نے
ان کے او پر انعام کیا کہ خوف کے اثر ات ظاہر نہوئے بلکہ موکی علیاتھ کی ہدایت کے مطابق بیر ثابت قدم رہے ،
تو یہاں یہ مفہوم بھی ہوسکتا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا انعام یہی تھا کہ وہ ثابت قدم رہے اور مخلوق سے ڈرکر انہوں
نے حوصلہ نہیں چھوڑا کہ داخل ہوجا وان پر دروازے میں سے ، دروازے سے شہرکا بھا تک مراد ہے اور جب تم اس
میں داخل ہوجا و گے تو بے شک تم غلبہ پانے والے ہو، اور اللہ پر بھروسہ کرواگر تم ایمان والے ہوجب تمہارا ایمان
سے تو تم ظاہری طور پر کیوں و کیستے ہو کہ ہمارے وجود چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے وجود ہڑے ہیں ہم میں آئی
طافت نہیں ان میں آئی زیادہ طافت ہے، اس چیز پر نظر نہ ڈالواللہ پر بھروسہ کرو۔

تو کہنے لگے اےمویٰ! ہم ہرگز اس علاقے میں داخل ہونے والے نہیں کبھی بھی ''انا لن ندخلھا ابدا'' بیسب لفظ جو ہیں دیکھو کتنے زوروار ہیں بےشک ہم ہرگز داخل ہونے والے بیس اس علاقے میں بھی بھی جب تک وہ اس علاقے میں ہیں فیصلہ من لو ہماری طرف سے ہم نہیں جائیں گے "فافعب انت ودبات فقاتلا"
تواور تیرارب جاؤتم وونوں مل کراڑو" انا طہنا قاعدون" ہم تو یہاں سے سرکنے والے نہیں ،ہم تو یہیں جم کر بیٹھیں
کے اس سے آگے قدم نہیں اٹھا کیں گے بالکل ہمارا آخری حتمی فیصلہ ہموک علیائی نے کہا کہ اے میرے رب! بے
شک میں نہیں اختیار رکھنا مگرا پنی جان کا اور اپنے بھائی کا پس تو جدائی ڈال ہمارے درمیان اور ان نافر مان لوگوں
کے درمیان ، فیصلہ کردے ہمارے اور ان کے درمیان اللہ تعالی نے فر مایا بے شک بیملاقہ حرام کردیا گیا ہے چالیس مال تک۔

"یتیهون فی الادحق" یہ جس علاقے بیں ہیں اس وقت اس بیں جران پریشان سرگرداں پھریں گے اس لئے اس علاقے کو دادی تدکیا جاتا ہے جرانی کا علاقہ اوروہ کتابزاعلاقہ ہے تغییری روایات کے تحت زیادہ سے زیادہ اس کا طول دعوض جو ہے وہ تو سے کیل لمبااورا تھارہ میل چوڑا ہے اتناساعلاقہ ہے جس کے اندر سے پلے تھے گھو تے پھر تے رہے اور ان کوراہ نہیں ملا واپس آنے کا سمارا دن چلتے جب شام ہوتی تو دیکھتے جہاں ہے چلے تھے وہیں کے وہیں پنچے ہوئے ہیں ایسا د باغ کو چکر ہوتا کہ وہاں سے نکلنے کے لئے ان کوراستہیں ملا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کوجیل بیں ڈال دیالیکن اللہ کی جیل کے لئے طاہری اسباب ضروری نہیں کہ اردگر دفعیل بنائی ہوئی ہویا بان کو ان کوجیل بیں جگڑا ہوا ہو یا وہال کوئی پہرے دار کھڑے کر دیے ہوں کہ اس علاقے سے تکلنا نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حواس بی ایسے خمل کر دیے اور کا نئات کہ تا تاری اس خمی بنادیے کہ جد ہر کو بھی نکلتے ہوا گئے شام کو وہیں بی جواس بی ایسے جرانی در پریشانی میں گزر کر گئے گو یا کہ دیکو بی جو بیل تھی جس کے اندر ان کو ڈال ویا گیا جران بھریں گلے جس مطابق میں "فلاتان علی القوم الفاسقین" جیل تھی جس کے اندر ان کو ڈال ویا گیا جران بھریں گریائے جس "فلاتان علی القوم الفاسقین" آپ نا فریان لوگوں ہو غم نہ کریں۔



### رَى الْأَخُورُ قَالَ إِلاَ قُتُلَنُّكُ لِكَا لَا أَتُكَالَ الَّهُ ں ہوئی ، اس نے کہا کہ ٹی تھے البنہ ضرور قبل کردول گا، <sup>ان</sup> مُتَّقِينُ۞ لَئِنُّ بَسَطُتُّ إِلَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيُهُ ا اگر تونے پھیلایا میری طرف اپناہاتھ تا کہ تو جھے قبل کروے تو تہیں ہ تَبِينَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۚ إِنِّي آخَافُ اللَّهُ مَا بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جور لَبِيْنَ۞ إِنِّنَ أَبِيدُأَنُ تَبُوَّا بِإِثْبِي وَ إِثْبِكَ فَتَكُونَ إِلَّهِ لِمَا فَتَكُونَ إِلَّهِ 🤇 🧡 شک شل ارا ده کرتا ہوں کہ لوٹ چاتو میرے گناہ کے ساتھ اورایئے گناہ کے ساتھ پھرتو ہو جا۔ أَصُحٰبِ النَّامِ \* وَذُلِكَ بَعِزْ قُرَا الظَّلِيدِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُ ا ورطالمین کا یکی بدلدہ 😙 پھراجھا کر دکھایا اس مخص کے لئے اس کے تنس نے جہنمیول میں سے قَتُلَ أَخِيهُ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ یے بھائی کے قبل کرنے کو گھراس نے اپنے بھائی کو قبل کردیا گھر ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں ہے 🕤 🕏 مجراللہ نے بھیجا الْأَرُّ مُنْ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوامِي مُسَوِّعَةً أَخِيُهِ کوے کو وہ محود کرید کرتا تھا زمین میں تا کہ دکھائے اس قاتل کو کہ کیسے چھیائے وہ اینے بھائی کی لاش ال يُويُلَثِي أَعَجَازُتَ أَنَ أَكُونَ مِثَ كَ هُذَا الْعُمَابِ فَأَوَامِ يَ اس قائل نے کہا کہ ہائے میری فرانی کیا میں عاجز ہو گیا کہ میں اس کو بے جیسا ہوتا کہ میں چمیا تا سَوْءَةَ أَخِيُ ۚ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّهِ مِنْ أَجُلٍ ذَٰلِكَ ۗ ہے بھائی کی لاش کو ، يس بوكياده شرمسارول بن ي ای وجہ ہے

### لتبناعل بنن إسرآءيل أنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسُ لکے دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ بے شک جوقل کرے گاکسی جان کو بغیر کسی جان کے وْ فَسَادِ فِي الْأَرْسُ فَكَأَنَّهَ اقْتَلَ النَّاسَجَيِيعًا وَمَنَ أَحْيَا رے گائس تفس کو بغیر فساد فی الارض کے پس کو یا کداس نے۔ فَكَأَنَّهَا آخِيَا النَّاسَ جَبِيعًا ۗ وَلَقَدُجَآءَتُهُمُ مُسُلِّنًا إِ گویا کہ اس نے زندہ رکھا سب لوگوں کو · · البنت تحقیق آگئے ان کے پاس جارے رسول واضح دلاکل ۔ رِّانَّ كَثِيْرًاهِنَّهُ مُبَعُدَ ذُلِكَ فِي الْأَثْمِ ضِلَهُ سُرِفَوْنَ ۞ إِنَّهَا اللَّهُ الْأَثْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَثْمُ ضِلَهُ سُرِفَوْنَ ۞ إِنَّهَا ت ہے لوگ اس کے بعد زمین میں البتہ زیادتی کرنے والے ہیں 🕝 اس کے سوا کچھ میں ِ وَّاالِّ نِينَ يُحَامِ بُوْنَ اللَّهَ وَمَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَثْمِ ضِ بدلهان لوگول كاجوالله اورالله كرسول مصحار بهكرتے ميں اور كاتے ہيں زمين ميں فَسَادًا أَنُ يُّقَتَّلُوٓ الدُيُصَلَّبُوٓ الْوَتُقَطَّعَ أَيْرِيْهِمُ وَأَثْبُهُ فسادكدان كومل كردياجائي يان كوسولى درى جائيا كاندويا جائي ان كم بالتحول كواور باؤل كو مِّنُ خِلَافٍ أَوْيُنْفَوُامِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْى فِي النَّانِيَ بدان کے لئے رسوائی ہے و نیایس مختلف جانب سے ماان كو نكال دياجائے علاقے سے وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ اِلْاالِّذِينَ تَابُوُا مِنْ قَبُ إِ مگروہ لوگ جوتوبہ کرلیں قبل اس کے ூ اوران کے لئے آخرت میں براعذاب ہے ٳٙڽؙؾؘڠؙۑؚؠؙۅؙٳعَلَيْهِمُ ۚ فَاعْلَمُوٓ ٳٳؘؾٛٳڵڷۼؘڠؙڡؙؙۅؙ؆ؖ يس جان اوتم بي شك الله تعالى يخفي والله وحم كرف والله والله كريتم ان پرقدرت پاؤ

تفسير

ماقبل سے ربط:

پیچھے ہے مضمون چلا آرہا ہے بنی اسرائیل کا اللہ تعالی کے معاہدے کی پرواہ نہ کرنا اور اللہ تعالی کے عہد کو خواہشات کے ساتھ و آرینا ، اور عہد کوتو ڑنے اور نافر مانی کے ساتھ ساتھ آخرت کے عذاب ہے اپنے آپ کو ب خوف قرار دینا اللہ تعالی کے نزد یک اپنے مرتبے اور مقام کی وجہ سے "نعن ابناء اللہ واحباء ہ"کے تحت جس طرح ہے ذکر کیا گیاتھا کہ انہوں نے اپنے آپ کواللہ تعالی کے لئے اس طرح قرار دے دکھا ہے جس طرح ہے کی اس طرح تے ہیں اور وہ بچھے ہیں کہ اول قر ہمیں عذاب ہوگانہیں اور آگر ہزا ہوئی بھی تو معمولی ہوگی جس کی وجہ سے وہ بے ہاک ہوگئے اور آخرت کے عذاب سے وہ ڈرتے نہیں اور آگر ہزا ہوئی بھی تو معمولی ہوگی جس کی وجہ سے وہ بے ہاک ہوگئے اور آخرت کے عذاب سے وہ ڈرتے نہیں ہیں اس کی تر دید کے لئے کہ تی بھی ذکر گی تھی اور اس مفصل رکوع میں جہاد کا ذکر آیا تھا کہ موکی علیائی ہے ان کو جہاد کی ترغیب دی اور انہوں نے تی جہایا اور جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی کہ دیکھو اللہ تو ان کوس طرح کی ہزامیں مبتلا کیا کہ چالیس سال تک وہ دھکے کھاتے بھرتے رہاوران کوکوئی عزت کا ٹھکا نہ نہ لاتو عہد کی خلاف ورزی کے نتیجہ میں بیکھی ان کوسراو نیا کے اندر ہوئی تھی۔

اور یہ آیات جواس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اس کے ابتدائی حصہ میں جیسا کہ آپ نے ترجمہ میں سن لیا آدم علیائیم کے دو بیٹوں کا تذکرہ ہے جن ہیں سے ایک بچہ تفوی کا حامل تھا ،اللہ تعالی کے احکام کی پابندی کرنے والاتھا ،اور ایک ایساتھا جس نے اللہ تعالی کے احکام کی نافر انی کی اور اس نافر مانی کے نتیجہ میں اس نے اپنے بھائی کو ناخی آئی کی دیا تو جس کی وجہ سے ونیا کے اندر بھی اس نے خسارہ پایا اور پچھتانے والوں میں سے ہوا اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوگا جس طرح سے حدیث شریف میں خام کیا گیا ہے ، مرور کا سنات مائی تیز نے فر ایا کہ جہال کہیں بھی کوئی شخص خاندا آئی ہوتا ہے تو قاتل تو مجم ہے ہی کیکن آدم علیائیا کا پہلا بھی تا اس خرص نے اس قبل کے دائر ربرابر کا شریک ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کے اندر وہ مجم بی ہے اس کا گناہ جو تھا وہ معاف نہیں ہوا اور آئندہ ظالما جو بھی ہوگا ہی سب بننے کے طور پر گناہ کا حصہ اس کو بھی مائی ہو تھا وہ معاف نہیں ہوا اور آئندہ ظالما ویجم میں ہوتا ہے کہ آخرت میں ہی وہ شخص معذب ہوگا اور اللہ تعالی کرنے والوں کے برابر ثو اب لماکرتا ہے اور برا طریقہ جاری کرنے والوں کو برابر ثو اب لماکرتا ہے اور برا طریقہ جاری کرنے والوں کو اور اللہ تعالی کرنے والوں کے برابر ثو اب لماکرتا ہے اور برا طریقہ جاری کرنے والوں کے برابر ثو اب کہ گی وہ شخص معذب ہوگا اور اللہ تعالی کرنے والوں کے برابر ثو اب کہ گی وہ شخص معذب ہوگا اور اللہ تعالی کی گرفت میں ہوگا تو دنیا کا نقصان بھی اٹھا کیا اور آخرت کا بھی ۔

#### ہائیل اور قابیل کا قصہ:

البنة ایک بی شل سے پیدا ہونے والے لڑ کے اور لڑکی کا نکاح آپس میں ورست ندتھا ہوا ہی کہ قائیل کے ساتھ جولڑ کی پیدا ہوئی وہ کچھ خوبصورت تھی اور ہائیل کے ساتھ جولڑ کی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہتی اب جب قانون شریعت کے مطابق قائیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح ہائیل سے ہونے نگا تو قائیل نے ضد کی اور انکار کردیا اور کہا کہ اس کا نکاح میر سے ساتھ ہی ہوگا۔

اباس کو خصر آیا کہ ایک تو میری بات نہیں مانی گئی اور دوسرامیری رسوائی بھی ہوگئی تو اس نے بائیل کو دھمکی دی کہ بیس تخفیق کر دوں گا ہائیل نے بڑے ہی صبر قبل سے جواب دیا ''اندہا پہتھبل الله من المهتھین '' قربانی متنقی لوگوں کی طرف سے بھی قبول ہوجاتی اور پھر کہا اگر تو بھے قبل من الموجاتی اور پھر کہا اگر تو بھے قبل کرنے ہے جاتھ نہیں بڑھاؤں گا بیس تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو ابا تھے قبل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا بیس تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔

روایات بیں ہے کہ ہاپیل قوت میں قابیل سے زیادہ تھالیکن اس نے مظلوم بن کرتل ہونا گوارہ کرلیالیکن قاتل بنیا پہندنہیں کیا اس لیے سرور کا نئات مظافّے کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب فتنے بہت ہوں گے انسان مجمع موگا اورشام کو کا فرمان ہے کہ قیامت کے ساتھ فتنے آئیں گے اس وقت آ دم کے میں جواچھا بیٹا تھا اس کی طرح ہوجانا کیا مطلب؟ مظلوم بن کرقل بھی ہونا پڑے تو ہوجانا لیکن قاتل نہ بنیا۔ بیٹوں میں جواچھا بیٹا تھا اس کی طرح ہوجانا کیا مطلب؟ مظلوم بن کرقل بھی ہونا پڑے تو ہوجانا لیکن قاتل نہ بنیا۔ '' فعطوعت له دفعہ قتل اعمیه '' پھراچھا دکھایا اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قبل کے قبل کردیا اور پھروہ وہ خسارہ کرنے کو لیمنی دل میں آیا کہ قتل ہی کردوں تو اچھا ہے فقتلہ پھراس نے اپنے بھائی کوقل کردیا اور پھروہ وہ خسارہ ایا نے والوں میں سے ہوگیا۔

## قَا بَيْل كاايينے بھائى ہابيل كودنن كرنا:

'' فبعث الله غراباً ببعث فی الادهن ''اباس نے اپ بھائی کوئی آو کردیا لیکن اس کی مجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ اب اس کے ساتھ کیا کر ہے کیونکہ اس سے پہلے اس نے کوئی میت دیمی نہیں کہ جس کو فن کیا جاتا ہوتو اللہ تقائی نے راہنمائی کے لیے کوا بھیجا جودوسر ہے کو ہے کے ساتھ لار ہاتھا اس نے لاتے ہوئے دوسر ہے کو ماردیا اور پھرز مین کرید نے لگاز مین میں گڑھا بنا کے اس کو سے نے دوسر ہے کواس میں ڈال کے اوپر ہے مٹی ڈال دی قائیل پیسارا منظرد کیور ہاتھا تو اس کو بھی پنتہ چل گیا کہ ایسے کرتا ہے پھر حسر ست اورافسوس کرتے ہوئے کہنے لگایا' بویدائتی اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوء قرائے ہوئی کی ساتھ برکیا میں اس سے بھی عاجز ہوگیا کہ اس کو جھیا دُن کی بین بھے سے تو بہی اچھا ہے جس کواس چیز کا بہت ہے اور جھے اتنا بھی پنتہ بیس کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھیا دُن یعن جھے سے تو بہی اچھا ہے جس کواس چیز کا ایک نفس کا قبل کی برابر ہے:

<u>ں من من من من وں سے میں ہے ہوں ہوئے۔</u> ''من اجل ذلك '' حضرت آ دم علائیلا کے ایک میٹے نے ظلم کرتے ہوئے چونکہ اپنے بھائی کوئل کردیا اس وجہ ہے، ہم نے بی اسرائیل پریہ بات لکھ دی لینی ان کی شریعت کا قانون بنادیا' اندہ من قتل نفساً بغید نفس'' چوخص کسی دوسر ہے کو جان کے بدلے کے علاوہ قبل کرے' او فساچ فی الادھن''یاوہ قبل زمین میں فساد کورو کئے کے
لینہیں ہے بینی شریعت جن صور تو ل میں قبل کا تھم دیتی ہے ان کے علاوہ قبل کیا ہے' فیکاندہ قتل النامس جمعے گا''
تویہ ایسے ہے جیسے اس نے سب لوگوں کو قبل کر دیا کیا مطلب؟ ایک مخص کو قبل کرنے کا گناہ ایسا ہے جیسا کہ سب
لوگوں کو قبل کرنے کا گناہ ہے اور جس نے کسی ایک کوزندہ رکھا اس نے گویا کہ سب کوزندہ رکھا اس کا ایک مطلب میہ
بھی ہے کہ ایک نے ظلم ایک مخص کو قبل کر دیا جو اب میں انہوں نے ان کا بندہ مار دیا یوں گڑائی شروع ہو گئی اور بہت
سارے لوگ قبل ہو گئے تو پہلا مخص جس نے قبل کیا ہے وہ قاتل ہے ایک کا لیکن سبب بننے کی وجہ سے سب قبل اس
کے ذمے ہوں گے کیونکہ ابتداء اس سے ہوئی ہے اور دوسر بے لوگوں کے قبل کا سبب وہ بنا ہے۔

مرارے لوگ قبل ہو گئے تو پہلا محض جس کے اور دوسر بے لوگوں کے قبل کا سبب وہ بنا ہے۔

مراک میں میں شریع کے ایک میں میں تھا ہے کہ میں میں کہ میں میں کہ اس کے دیا کہ میں کا سبب وہ بنا ہے۔

مراک میں میں میں میں میں کا میں میں میں کہ میں میں میں کہ کی میں میں کہ کو میں میں کے کہ دو اس کے کوئل کا سبب وہ بنا ہے۔

مراک میں میں میر میں میں میں میں میں میں کو میں میں کہ کوئل کے کہ کی کوئل کی کی دو جس میں میں کا میں میں کی کی کوئل کا سبب وہ بنا ہے۔

مراک میں میں میں میں میں میں کے ایسے میں میں میں کی میں کوئل کوئل کی کوئل کیا کیا کہ کوئل کا سبب وہ بنا کے کہ کوئل کیا گئا کہ کی کوئل کوئل کے کہ کوئل کیا گئا کے کوئل کی کی کوئل کیا گئا کہ کوئل کی کوئل کی سب میں کوئل کوئل کی کوئل کے کہ کوئل کی کوئل کیا گئا کہ کوئل کوئل کوئل کوئل کے کوئل کی کی کوئل کے کوئل کی کوئل کی کیا کوئل کی کوئل کوئل کی کوئل کوئل کی کوئل کی کوئل کوئل کیا گئا کوئل کے کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کیا کوئل کی کوئل کی کوئل کے کوئل کی کوئل کی کوئل کوئل کی کوئل کی کوئل کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کوئل کی کوئل

جیہا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جوشخص بھی ظلماً قبل ہوگا حضرت آوم علیائیم کا بیٹااس گناہ میں شریکہ ہوگا کیونکہ وہ پہلائخص ہے جس نے قبل کی بنیا د ڈالی۔

'' لقد جاء تھد دسلنا بالبینت''ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں کے آئے پھر بھی ان میں سے بہت سارے لوگ زمین میں اسراف یعنی حد ہے تجاوز کرنے والے ہیں یہ بنی اسرائیل کی نافر مانیوں اور ان کی تھم عدولیوں کا ذکر کردیا۔

"انما جزاء الذين" كاشان نزول:

اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ قبیلہ عرید کے چند لوگوں نے حضور کا ایک خدمت میں آکراسلام قبول کرلیا پھر مدینہ منورہ کی ہواان کے موافق نہ آئی تو وہ بیار ہو گئے حضور کا ایک ہوائی آگو ہے جا تو آپ کا ایک ہواؤں نہ آئی تو وہ بیار ہو گئے حضور کا ایک ہوائی ہو جا تو اور وہاں جو ہمار ہے صدقے کے اونٹ جرتے ہیں وہاں رہوان کا دودھ بھی ہوا اور پیشا بھی وہ جنگل میں چلے گئے انہوں نے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا تو وہ تھیک ہوگئے پھرانہوں نے چروا ہے کو تا کہ دورھ اور پیشاب پیا تو وہ تھیک ہوگئے پھرانہوں نے چروا ہے کو تا کہ دورھ اور پیشاب پیا تو وہ تھیک ہوگئے پھرانہوں نے چروا ہے کو تا کہ دورہ اور اونٹ بھی اور اونٹ بھی گر کر لا اور اونٹ میں اور اور کے جھے جب ان کو پھر کو کر کر لا اور اور کے ہاتھ اور ان کو دھوپ میں ڈال دیا گیا جس اور ان کو دھوپ میں ڈال دیا گیا جس سے دہ مرگئے ہی آ بیت ای واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

ۋاكوۇل كى سزا:

اس آیت میں ڈاکوؤں کی سز ابیان کی گئی ہے جوطافت اور قوت کے ساتھ اللّٰد کی تافر ہانی کرتے ہیں زمین

میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے چارتھ کی سزائیں بیان کی گئیں ہیں اور پیسزائیں مختلف جرائم کے اعتبار سے ہیں جس قسم کا جرم ہوگا و لیبی ہی سز اہوگی اگر ڈاکوؤں نے قتل بھی کیا ہوا ور مال بھی لوٹا ہوتو ان کوتل بھی کیا جائے گا اور سولی پر بھی لؤکا یا جائے گا اور اگر مال لوٹا ہے تی لئی لؤکا یا جائے گا اور اگر مال لوٹا ہے تی لئی لؤکا یا جائے گا اور اگر مال لوٹا ہے تی تو ہاتھ یا وَں مخالف سمت سے کا ٹ دیے جائیں گے اور اگر نہ تی تو ہت آئی ہے اور نہ ابھی تک مال لوٹا ہے لئی صرف راہز نی کے اور نہ ابھی تھے جس سے لوگوں ہیں خوف و ہراس بھیل گیا ہوتو ان کو زہمین سے تکال دیا جائے ہے چارتھی کی ہیں۔

اور پھر سے جوآیا ہے کہ اس کوز بین سے زکال دیا جائے امام اعظم ابو حفیفہ کھٹائیڈ کے زدیک اس کا مطلب سے ہاس کو جیل میں ذال دیا جائے جب تک توبہ نہ کر ہے جیل میں ہی رکھا جائے سے تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس بڑائیڈ ہے منقول ہے اور فقہ خفی کی بنیاداس پر ہے امام اعظم ابو حفیفہ بڑیائیڈ کا بھی مسلک ہے جبکہ دوسر ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ حاکم کو اختیار ہے چار سزاؤل میں جوسزا بھی اختیار کرلے کرسکتا ہے ان کے زدیک سے مختلف احوال پر محمول ہیں 'ذلك لھھ حذی فی الدنیا '' بیتو ان كی دنیا کی زندگی کیا بر اور رسوائی ہے اس سے گناہ معاف نہیں ہوا جب تک كہ توبہ نہ كریں ' ولھھ فی الآخرة عذاب عظیم '' اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے بہی دلیل ہے ان حضرات کی جو کہتے ہیں کہ سزائیں کفارہ نہیں بنتیں سزا کی معافی نے لیتو بیضروری ہے اگر دنیا کی مزاسے ہی گناہ معاف ہوجائے تو آخرت کاعذاب کو ل ہو؟

اشتنائی صورت:

''الالذین تابوا من قبل ان تقدد واعلیهم'' سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تو ہر کی تبال سے کہتم ان پر قدرت پاؤیہ پچھلے تھم کی ایک استثنائی صورت بیان کردی کداگر کوئی ڈاکو جا کم کی گرفت میں آنے سے پہلے تو بہ کرلیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی تو بے قول ہے تو بہ کرنے سے شرعی حدمعاف ہوجائے گی البحة حق العبد معاف نہیں ہوگا گر کسی کوئل کیا ہے تو اولیا ء کی رضا کے ساتھ تصاص یا دیت یا معافی ہوسکتی ہے اور جو مال لوٹا ہے اس کا واپس کرنا بھی ضروری ہوگا۔



# ِّذِيْنَ امَنُوااتَّقُوااللَّهَ وَابْتَغُوَّا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوْ افْيُ سَبِيلِهِ

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواور تلاش کرواس کی طرف وسیلہ اور جہاد کرواس کی راہ میں

# لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ @إِنَّ الَّـٰنِينَ كَفَرُوْ الَوْ أَنَّ لَهُ مُرَّمًا فِي الْإِنْ مُضِجَبِيَّعُ

یے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ سب پچھے ہو جوز مین میں ہے

تاكرتم كامياب بوجاؤ 🔞

# ڐۧڡؚؿٙڶڎؘڡٚعَةؙڸؚؽؘڡٝ۬ؾۜڽؙۏٳڔٟ؋ڡؚڽؘءؘڽٙٳٮؚؽۅٝڡؚؚٳڷۊؚڸؠؘةؚڡٙٵؾؙڠ<del>ؾ</del>۪ٳٙ

اوراس کے ماتھ ا تنابی اور تا کہ بدلہ میں دیں اپنے قیامت کے دن عذاب ہے تو قبول نہیں کیا جائے گا

# مِنْهُمُ \* وَلَهُمْ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ۞ يُرِينُ وْنَ أَنْ يَّخُوجُوْا مِنَ النَّاسِ

ان سے ، اوران کے لیے دروناک عذاب ہے ان وہ ارادہ کریں گے کہ دوزخ سے نظیس

# وَمَاهُ مُ بِخْرِجِ يُنَ مِنْهَا وَلَهُ مُ عَنَابٌ مُقِيدًى

حالا تکدوہ اس سے نکلنے والے نہیں ، اوران کے لیے ہمیشہ باتی رہے والاعذاب ہے

اقبل <u>سے ربط</u>

گذشته آیات میں ڈاکوؤں کی سزا کا ذکر تھا آئندہ آیات میں چور کی سزا کا ذکر آر ہاہے درمیان میں اطاعت عیادت اورتقوی کی طرف متوجه کردیا تا کدان جرائم سے رکنا آسان ہوجائے۔

اتوسل كامسّله:

بیان کیاجارہا ہے' یا ایھاالذین امنوا اتقواالله''اس آیت میں تقویٰ کے ساتھ ساتھ وسیلہ کوتوسل کے مسّلہ میں عام طور پراس روایت کوبھی ذکر کیا کرتے ہیں جومشکو ۃ کے باب فضل الفقراء میں ہے بیاصل کے اعتبار ے بخاری کی روایت ہے حضرت سعد پڑائٹوز کے دل میں خیال آیا کہ مجھے دوسروں پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ توسل کرتے تھے اورا چھے آ دمی تھے ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے فوقیت حاصل ہے ،رسول اللہ مُلَّاثَیْم نے فر مایا کہنیں مدد کئے جاتے تم اور نہیں رزق دیئے جاتے تم گراپنے ضعفاء کی برکت سے (مشکوٰۃ ص ۲۳۶) گویا کہ تکوین میں الله تعالیٰ نے ضعفاء کو ذرایعہ اور سبب بنایا ہوا ہے رزق کے ملنے کا اور نصرت کے عاصل ہونے کا تو جب سرور کا نتات منگائی کیے اس کا اظہار فرمادیا تو گویا کہ تشریعاً بھی اس کو گوارہ کرلیا گیااب اس تکوینی واسطے کواگر کوئی شخص اپنی دعامیں ذکر کرے اور کمے کہ اے اللہ ہمارے ضعفاء کی برکت سے ہمیں نصرت عطافر مایارزق عطافر ما تو بیشر بیت کے مزاج کے خلاف نہیں ہے۔

اورقر آن کریم بیں اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے سورة البقرة بیں جولفظ آئے ہیں "و کانوا من قبل یہ ستفتحون علی الذین کفروا" کہ یہ یہوداس سے ال بینی قر آن کریم نازل ہونے سے قبل یا سرور کا نات اللہ اللہ کے تشریف لانے سے قبل فتح طلب کیا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، "استفتحو" کے یہاں دو معنی ذکر کیے گئے ہیں بیان القرآن میں حضرت تھا نوی مجھائے نے تو یہ ذکر کیا ہے کہ کفار پر یہ کھول کھول کر بیان کیا کرتے تھے آنے والی کتاب کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے کھلے الفاظ میں ،اور سرور کا نات اللہ ایک تذکرہ بھی کیا کرتے تھے کھلے الفاظ میں ،اور سرور کا نات اللہ ایک تذکرہ بھی کیا کرتے تھے کہ ایک ایسے بیٹے برآنے والے ہیں پھر ہم ان کے ساتھ مل کرتم ہارے ساتھ قال کریں گے اور فتح کیا کہ کیکن دیگر مفسرین نے اور عربی مفسرین نے بھی اور حضرت شنج البند بھو تھے کہ ایک ایسے مطلب ذکر کیا کہ جو نکہ ان کی کتابوں میں نبی آخر الزبان کا ذکر تھا اور آنے والی کتاب کا ذکر تھا تو اپنی دعا وَں کے اندروہ یوں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ این کی کتابوں میں نبی آخر الزبان کا ذکر تھا اور آنے والی کتاب کا ذکر تھا تو اپنی دعا وَں کے اندروہ یوں کہا کرتے تھے کہا ہے اللہ این کے خلاف۔

اس قیم کی روایت اس آبت کی تغییر کے اندر بھی علاء نے تقل کی ہے اور ہمارے قربی بزرگ علاء دیو بند کے سرخیل حضرت مولانا قاسم بنانوتو کی بھٹائیڈ ان کا تصیدہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر بھی اس قیم کے الفاظ آتے ہیں۔ توسل مشائخ کے سلسلہ میں جوان کا قصیدہ چھپا ہوا ہے اس ہیں بھی بجن کے ساتھ دعا کی گئی ہے اور بالکل اس طرح اسے مولانا رشید احمد گنگو ہی بڑھ نے متعلق بھی ذکر کیا گیا ہے جسیا کہ شہاب ٹاقب میں اس قیم کے الفاظ ہیں کہ مولانا گنگو ہی بڑھ الذہ کے متعلق بھی ذکر کیا گیا ہے جسیا کہ شہاب ٹاقب میں اس قیم کے الفاظ ہیں کہ مولانا گنگو ہی بڑھ الذہ کو ہمیشہ توسل اولیاء طریقت کا ارشاد فر ماتے تھے ، اور شجرہ طیبہ خاندانی چشتہ قد سیہ امداد میدان کو عطافر ماتے تھے جس میں میدالفاظ ہوتے تھے ، الذی بحرمت سیدنا ومولانا فلاں بن فلاں ، اس قیم کے الفاظ حضرت گنگو ہی بڑھ الذہ کی بھرخال روایات حدیث کے اشارے سے یہ الفاظ حضرت گنگو ہی بڑھ الذہ کے طریق کے اندراس کا ذکر آتا ہے۔

علاء کے کلام کے اندر بحق فلال کے ساتھ ذکر آیا ہوا ہے توعلاء دیو بند کے نز دیک اس طرح سے دعا کرنی جائز ہے اور ہم اس کو باعث برکت سجھتے ہیں اور قبولیت کے لئے اس کو ایک ذریعہ سجھتے ہیں جس طرح سے باقی چیزوں کو ذربعہ کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے تو اس طرح ہے توسل کرنے کوبھی قبولیت دعا کے لئے ایک ذربعہ مجھ کر اختیار کیا جاتا ہے، تو اس طرح ہے توسل کرنے کوبھی قبولیت دعا کے لئے ایک ذربعہ مجھ کرا ختیار کیا جاتا ہے۔ مسئلہ توسل کے بارے میں صاحب ہدا ہیہ ودیگر فقہاء کا مسلک:

اس بارے میں اگر کوئی اشکال کیا جاسکتا ہے تو وہ ہدایہ کی عبارت سے ہے کہ ہدایہ جلد رائع میں باب الکراہیۃ میں صاحب ہدایہ کہتے ہیں "ویکوہ ان یقول فی الدعاء بعق فلان" کہ دعا کے اندر بیدالفاظ بولنا کہ بین فلاں میری دعا تجول کی جائے بیل الدیاء بعق فلان" کہ دعا کے اندر بیدالفاظ بولنا کہ بین فلاں میری دعا تجول کی جائے بیل تیول کرلی جائے بیکر وہ ہے تابیند بدہ ہے کیونکہ تخلوق کا کوئی حق خالق کے ذرخییں ہے جس کا واسط کیا جائے اس عبارت کی حقیقت کو بھی لیجئے تفسیر عزیزی میں اس آیت کے ساتھ جہاں حضرت آدم علیائل کی تو بہ کرنے کا ذکر ہے "فتلقیٰ آدھ من دبعہ کلمات فتاب علیہ" اس کے تحت روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیائل نے حضور کا انتخاب کے وسیلے ہے دعا کی تھی تو وہ وعا اللہ تعالی نے قبول فرمائی اور پھراس کے ضمن میں انہوں نے توسل کے مسئلہ پر بھی بحث کی اور فقہاء کی اس عبارت کو بھی نقل کیا ہے کہ فقہاء نے اس کو کھروہ قرار دیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟

### مدایه و دیگر عبارات کا جواب:

فرماتے ہیں کہ بھل بات ہے کہ تق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کہ بندوں کا تق اس کے ذمہ ہے ہے اعزان سے احاد بیث ہیں بھی آیا ہے اور قرآن کریم میں بھی آیا ہوا ہے ایک منفق علیہ دوایت ہے بخاری وسلم کے اندر بہتے معاذ ہوائیڈ تھے تو معاذ کو خطاب کر کے کہا کہ "یا معاذ اس کے سرورکا سکات مائیڈ ہوا ایک دفعہ مار پر سوار تھے اور بیجے معاذ ہوائیڈ تھے تو معاذ کو خطاب کر کے کہا کہ "یا معاذ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اس معاذ! تھے پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں کے ذمہ کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کو ذمہ کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کو خراب بیل نظامی ہیں تو جیہ کی گئے ہوئی ہیں کہ حق اللہ " بندوں کا حق اللہ کو ذمہ کیا ہے اور بندوں کے دم تو وجو بی ہے جس کا اواکر نا ضروری ہے باتی بندوں کے ساتھ کی قشم کا معاملہ اللہ کو تیا بہر حال حق بندوں کے دم تو وجو بی ہے جس کا اواکر نا ضروری ہے باتی بندوں کے ساتھ کی قشم کا معاملہ اللہ کو تیا بہر حال حق کی نہر حال تھا کہ تا ہوگئے ہے تو ہے کرے مثار کہ اس کو حق سے تعیم کردیا گیا بہر حال حق کا فیاد علی اللہ "۔

اور قرآن کر یم بیس بھی اس قسم کے الفاظ بیس "کان حقا علینا نصو العوامیوں" مو مثین کی مدد کرنا اور قرآن کر یم بیس بھی اس قسم کے الفاظ بیس "کان حقا علینا نصو العوامیوں" مو میشن کی مدد کرنا اور قرآن کر یم بیس بھی اس قسم کے الفاظ بیس "کان حقا علینا نصو العوامیوں" مو بی کہنا کو گلوت کا ادار کہا کہ کہنا کو گلوت کا ادار کر اس کے تابینا تو بیکہنا کو گلوت کا ادار کے دیجھی تھی تابینا تو بیکہنا کو گلوت کا ادار کے دید ہے حق ہے تابینا تو بیکہنا کو گلوت کا ادار کے دید ہے حق ہے تابینا تو بیکہنا کو گلوت کا ادار کے دید ہے حق ہے تابینا کو تو بیکہنا کو گلوت کا ادار کی گئی ہے "کان حقا علینا" تو بیکہنا کو گلوت کا ادار کی گئی ہے "کان حقا علینا" تو بیکہنا کو گلوت کا ادار کی گئی ہے تکان حقا علینا تو بیکہنا کو گلوت کا ادار کی گئی ہے "کان حقا علینا" تو بیکہنا کو گلوت کا ادار کی گئی ہوئی ہے "کان حقا علینا" تو بیکہنا کو گلوت کا ادار کی گئی ہوئی ہے "کان حقا علینا" تو بیکہنا کو گلوت کا ادار کی گئی ہوئی ہے "کان حقا علینا" تو بیکہنا کو گلوت کا ادار کی گئی ہوئی ہے "کان حقا علینا" تو بیکہنا کو گلوت کا ادار کی گئی ہوئی ہے تو بیک کان حقا علینا کی تعال کی کان حقا علینا کو کی کو دی کی تو کر کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی ک

خالق کے زیر جن نہیں بیعبارت ان روایات اور آیات کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف حق کی نسبت کی گئی ہے کہ بندوں کاحق اللہ نتوالی کے ذرہ ہے لیکن وہ حق تفصلی ہے بیتشری کرنی پڑے گی اہل سنت والجماعت کے عقید کے ساتھ ، باقی فقہاء نے بیہ جو لکھا ہے 'لاحق للمخلوق علی العالق" یہاں حق ہے جی وجو فی مراد ہے اصل بات یہ ہے کہ معتزلہ کا گروہ پیدا ہوگیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے ذرہ جز ااور سز اکو واجب قرار دیتا تھا کہ اگر بندہ اس کی بندہ اس کے ہوئے قانون کے مطابق عمل کرتا ہے تو بھراس کی جز ایا سز اللہ کے ذرہ دواجب ہے گویا کہ وہ بندے کاحق اللہ کے ذرہ اس طرح ہے لگاتے تھے جس طرح سے اللہ کاحق بندے کے ذرہ لگا ہوا ہے اور بیا للہ تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت کے منا فی ہے کہ بندوں کاحق اللہ کی خاص الدے کی عظمت کے منا فی ہے کہ بندوں کاحق اللہ کے ذرے لازم قرار دیا جائے ، بیلا زم نہیں ہے۔

بندہ دنیا کے اندراللہ تعالی کی جنتی تعتیں کھا تا ہے۔ ساری زندگی عبادت کرتارہے ان تعتوں کا حق ادائیس کرسکن تو تو اب واجب اللہ کے ذمہ کس طرح سے ہوگیا ہے بات المل سنت دالجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے اور عقلا بھی بعید ہے تو جب اس گروہ کا چر جا تھا تو وہ حق کا لفظ ہولتے تصفوحی وجو بی مراد لیتے تھے تو اس لئے اہل حق علماء نے اس لفظ کے ہولئے کی ممانعت کردی کہ بحق فلاں کے ساتھ دعائیس کرنی چاہیئے کو فکہ سننے والا سنے گا تو سمجھے گا کہ یہ بھی معز لہ کی طرح اللہ تعالی کے ذمر حق وجو بی کا قائل ہے اس تھبہ کی بناء پر اس مشابہت سے بہتے کے لئے سیالفاظ ہوئے گئے کہ "لاحق للمخلوق علی الفائل " اس لئے بحق فلاں کے ساتھ دعائیس کرنی چاہیئے ، سیالیہ وقتی مصلحت تھی اور جب اس مسلک کے لوگ جو حق وجو بی کے قائل تھے وہ ندر ہے اور نہ لوگوں کے ذہنوں میں اس مسلک ہے لوگ جو حق وجو بی کے قائل تھے وہ ندر ہے اور نہ لوگوں کے ذہنوں میں اس مسلک ہے لوگ جو حق وجو بی کے قائل تھے وہ ندر ہے اور نہ لوگوں کے ذہنوں میں اس مسلک ہے لوگ جو حق وجو بی کے قائل تھے وہ ندر ہے اور نہ لوگوں کے ذہنوں میں اس مسلک ہے تو تحق فلال کے بین کو گئے ہے "کان حقا علینا" اور صدیت میں اس مسلک ہے تو تحق فلال کرتے میں کوئی حق العباد علی الله "کا عنوان اختیار کیا گیا ہے تو بحق فلال کرتے میں کوئی حق العباد علی الله "کا عنوان اختیار کیا گیا ہے تو بحق فلال کہنے میں کوئی حق تابیں ۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی میں ہے۔ اس عبارت کی شرح اس طرح فرہائی ہے لہذا فقہاء کی اس حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی میں ہیں اپنی جگہ ہے ہے اب بھی اگر کمی شخص کاعقیدہ ہو کہ تق سے تقا وجو لی مراد ہے تو اس کے لئے حق فلاں کا لفظ استعال کرنا ناجائز ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ مخلوق کا کوئی حق داجب نہیں ہے تو علماء ہل حق کے مسلک کے تحت اس طرح سے دعا کا جواز ہے اور واقعہ ہے کہ وہ اس طرح سے کرتے شعاس لئے کسی شک وشہ میں مبتلا نہوں ہونا جا بیئے اور خوانخو اہ تعصب میں مبتلا ہوکر ان عبارات کو غلط قر اردینا کم از کم ایک علماء کے کمز در کرنا ہے۔ ا

# امى قُ وَالسَّامِ قَةُ فَاقَطَعُوَّا اَيْدِيهُمَاجَزَآعَ بِمَا ت ہے حکمت والا ہے 💮 کچر جو شخص تو یہ کر لےا پینے جرم کے بعداورا۔ لسَّلُواتِوَالَاَ ثُرَضٍ \* يُعَ الله تعالى اسى ك في سلطنت ب آسانون كي اورزين كي معذاب دے گا جس کو جا ہے گا بخشے گا نَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ يَا يُهَا الرَّسُولُ ا درالله تعالی ہر چیز کے او پر قدرت رکھنے والا ہے 💮 بِذِينَ يُسَامِءُونَ فِي الْكُفُرِ مِنَ الَّذِيثَنَ قَالُوٓ ا تم میں نہ ڈالیں تجھے وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں خواہ وہ ان لوگوں میں ہے ہوں جنہوں نے کہا کے ساتھ ہم ایمان لے آئے حالانکہ ان کے دل ایمان نبیں لائے ، اور خواہ وہ ان لوگوں میں ہے ہوں جو بہودی ہیر سَتُعُوْنَ لِقَوْمِ اخْرِيْنَ لَمْ يَأْتُوْكَ يُحَرِّفَ منے والے میں مجھوٹ کو سننے والے اور لوگوں کے لئے جو کہ آپ کے پاس نہیں آئے ، *ۘۿڡؚڽؙۛڹۼ۫ۑ*ڡؘۅؘٳۻؚۼ<sup>ۼ</sup>ؽڠؙڗؙڵۅ۫ڹٳڹؙٲۅؙؾؚؽؾؙڎۿۿۮٙٳڣؘڂؙڵۏؖڰ كلمات كوان كلمات كے این عبد رواقع ہونے كے بعد ، كہتے ہیں كدا كرتم بدديے جاؤتو تم اس كو قبول كراو حُم تُؤْتَتُونًا فَاحْنَارُهُوا ﴿ وَ مَنْ يُبْرِدِ اللَّهُ فِتُنَتَهُ فَكَر ورا گرتمہیں بیرنیدہ یا جائے تو بھرنے کر رہنا ، اور وہ مخص کہ اللہ تعالی اراوہ کرلے اس کی ممراہی کا فتنے میں ڈالنے کا بھ

## لِلكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيًّا ۗ أُولَيٍّ كَ الَّذِينَ كَمُ يُودِ اللَّهُ أَنْ يُّكَاهِمَ تواعتیار نیس کے گاس کے ایٹد کی طرف سے مجھی ، میں لوگ جی کدانٹد تعالی نے اراد و نہیں کیا کہ پاک کرو ب نُكُوْبَهُمُ \* لَهُمُ فِي الدُّنْيَاخِزَى ۚ وَلَهُمُ فِي الْأَخِرَةِ عَنَابٌ ان كے دلوں كو ، ان كے لئے دنيا ميں رسوائى ب ، اوران كے لئے آخرت ميں عذاب ب عَظِيُمٌ ۞ سَمُّعُونَ لِلْكَـٰذِبِ ٱكُلُّونَ لِلسُّحُتِ ۗ فَإِنْ جَآءُوكَ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کوا در حرام کو کھانے والے ہیں ، مجراگریدلوگ آپ کے پاس آجامیں فَاحُكُمْ بَيْنَهُمُ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمْ ۚ وَ إِنَّ تُعْرِضُ عَنْهُمُ فَكَنَّ توان کے درمیان فیصلہ بیجئے یاان سے مندموڑ جائے ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں تھے تو یہ ہرگز يَّضُرُّوُكَ شَيِّا ﴿ وَ إِنْ حَكَمُتَ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمُ بِالْقِسُ آپ کونقصان نہیں پہنچا کمیں سمے ، اوراگرآپان کے ورمیان نیعلہ کریں تو بھران کے درمیان فیعلہ انعیاف کے ماتھ بیجئے ، بے شک اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَ هُمُ الله تعالی پند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو 😙 کیونکر فیصل مخبراتے ہیں وو آپ کو حالا نکہ ان کے پاس التَّوْلُ لَهُ فِيهَا حُكُمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَ لَوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وراق ہاں میں الله کا تھم ہے چھر پیٹے پھیرجاتے ہیں وہ اس کے بعد

وَمَا أُولِيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿

ادربیلوگ ایمان لانے والے نبیس 😁

و تفيير:

## ىرقەكى تعريف اوراشتناكى صورتىن:

"والسارق والسادقة " اس آیت میں سرقہ صغریٰ کی سزاذ کر کی ٹی ہے جس طرح کہ بچھلے رکوع کی آخری آیت میں سرقہ کبریٰ کی سزاذ کر کی گئی تھی ، پہلی بات تو یہ ہے کہ سرقہ کے کہتے ہیں اس کالفظی معنی کردیا جا تا ہے چوری کیکن چوری کالفظ ہمارے ہاں بہت عام مفہوم میں استعال ہوتا ہے، کسی کے پاس امانت رکھی ہوئی ہواس میں ایک شریک

ہے کوئی نکال لے وہ بھی ہمارے ہاں چوری کہلا تا ہے، دوشر یک مشتر کہ کا روبار کرتے میں تو اس میں ایک شریک
دوبرے کی اجازت کے بغیر کوئی چیز لے لیتا ہے اس کو بھی چوری کہد دیتے ہیں اور اسی طرح سے عام عمارات
جو ہواکرتی ہیں جس طرح سے سرائے ہوگئی ، مسافر خاند ہوگیا ، مدرسہ ہوگیا ، مجد ہوگئی جہاں ہر کسی کو آنے جانے کی
اجازت ہوتی ہے اور وہ کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں ہوتی وہاں ہے اگر کوئی چیز اٹھا لے تو اس کو بھی چوری ہے تعبیر
کرویتے ہیں ، غرضے کہ جس طرح بھی انسان بددیا نتی کے ساتھ ناحق دوسرے کا مال لے لے اس کو ہمارے
محاورے میں چوری ہے تعبیر کرتے ہیں لیکن شرعی مفہوم چوری کا پنہیں۔

مرق کاشر کی مفہوم ہے 'اخذ مال محوز عفیۃ "ال محفوظ کو خفیہ ہیں اوجھپ جھپاکر لینا ال محفوظ کو،اس میں پہلی قیدتو لگائی گئی کہ وہ مال محفوظ ہولیتی اس جرانے والے کے مقابلے بیں اس مال کی حفاظ ہولیتی اس جرانے والے کے مقابلے بیں اس مال کی حفاظ ہولیگا کراس کا نگران چاہوہ وہ محفوظ ہو جا یا کی جگہ اس کا ڈھیر لگا کراس کا نگران مقرد کیا ہوا ہے وہ محفوظ ہوجا تا ہے،اور پھراس کولیا جائے خفیۃ جھپ چھپاکر، مقرد کیا ہوا ہے بیعت چو کیدارو غیرہ و دونوں طرح سے مال محفوظ ہوجا تا ہے،اور پھراس کولیا جائے خفیۃ جھب چھپاکر، ان دونوں لفظوں میں بہت سارام مفہوم بند کردیا گیا،اب ایس جگہیں جہاں عوام کو آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے بیسے مساجد مدرسے ہوگئے مسافر خانے ہو گئے الی عمارات جو کہ رفاہ عامہ کے لئے بنی ہوئی ہوتی ہیں وہاں کسی کے آنے جانے والے کے حق میں محفوظ نہیں آنے جانے والے کے حق میں محفوظ نہیں ہوتی جاتی ہو گئی اس جو مال پڑا ہوا ہوتا ہے وہ اس آنے جانے والے کے حق میں محفوظ نہیں ہوتی میں ہوتی میں ہوتی کر آن مجیدا مفاکر لے گیا مبہر ہے۔ اس لئے اگر کوئی خفس وہاں سے کوئی چیزا تھا کرلے جاتا ہے جسے مجد میں سے کوئی قرآن مجیدا مفاکر لے گیا مبہر میں ہوئی تا ۔

ای طرح سے دوشریک اسم کے اوبارکرتے ہیں تو وہ مال دونوں میں سے کسی کے حق میں محفوظ نہیں ہوتا ہر کسی کو اس میں تصرف کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہی ایک شریک اگر خیانت کرکے گلے میں سے پچھے پیسے اشھالیتا ہے یا کوئی مال اس میں سے لیتا ہے تو وہ بھی شری طور پر سرقہ کا مصداق نہیں ہے ، دوکان پر ملازم کام کرتے اٹھالیتا ہے یا کوئی مال اس میں سے لیتا ہے تو وہ بھی شری طور پر گھروں کے اندرنو کر کام کرتے ہیں ان کے حق میں بھی گھر کامال اور دوکان کا سامان محفوظ نہیں ہوتا ، اس لئے اگر کوئی شخص مالک کی اجازت کے بغیر وہاں سے کوئی چیز اٹھا کرلے جائے اور اس کو چھپالے تو وہ بھی شری طور پر اسرقہ کے مفہوم میں نہیں آتا۔

جسے حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک گھر کا خادم تھا جیسے گھر میں غلام ہوتے ہیں اس نے گھر سے شیشہ چرالیا غالب حضرے عمر طالتی نے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے فرما یا کہ آپ کا خادم تھا اس نے مال افغالیا اس کے اوپر صدنیمیں ہے وجہ اس کی بہی ہے کہ گھر کے خادم کے حق میں گھر کا مال محفوظ نہیں ہوتا ہوا کو لول کے ملاز مین کے حق میں دو کا نوں کا مال محفوظ نہیں ہوتا تو ای طرح سے اور اس کی مثالیں بن سکتی ہیں کہ جہال وہ مال محفوظ نہ ہو بلکہ آئے جانے کی اجازت ہے ، آپ کے پاس ایک امانت رکھی ہوئی ہے آپ اس امانت میں سے کوئی چیز نکال کر چھیا گیتے ہیں تو دہ مال چونکہ آپ کے جق میں محفوظ نہیں ہے اس امانت میں سے کوئی چیز نکال کر چھیا گیتے ہیں تو دہ مال چونکہ آپ کے جق میں محفوظ نہیں ہے اس امانت میں سے کوئی جیز نکال کر چھیا گیتے ہیں تو دہ مال چونکہ آپ کے حق میں محفوظ نہیں ہے اس کے اس امانت میں سے کے لیمنا رہمی شرعی طور پر سرقہ کے مقہوم میں نہیں آتا۔

اور پھر لیما نھیۂ ہوجیپ جھیا کر ہوعلی الاعلان کوئی شخص کی ہے کوئی چیز چھین کرلے جاتا ہے جس نہیں ہے ہے۔

کہتے ہیں اچک لیمنا کس سے چیز کو یہ بھی سرقہ کی تعریف میں نہیں آتا زبردی کر کے طاقت کے ساتھ کس سے کوئی چیز چھین کرلے جاتا ہے جس کو خصب کرنا گہتے ہیں وہ سرقہ کی تعریف میں نہیں آتا اور اسی طرح سے اور بھی الی صور تمیں بن سکتی ہیں کہ جس میں سے انسان لیتا ہے واس لینے کو نھیۂ نہیں کہا جاتا ، بیغصب لوٹ مارا چک لیمنا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو فھیۂ نہیں کہا جاتا ، بیغصب لوٹ مارا چک لیمنا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو فھیۂ لیمنا نہیں کہتے تو جس کی بناء پر یہ بھی سرقہ کی تعریف میں نہیں استے ، اور بیہ جب تر اش کے علم میں رکھا ہے دلالیڈ ، اور نباش جو کفن چور ہے قبروں کو کھود کر یہ جو گفن اتار لا یا کرتے ہیں یہ طرار کو جیب تر اش کے تھم میں رکھا ہے دلالیڈ ، اور نباش جو کوئن چور ہے قبروں کو کھود کر یہ جو گفن اتار لا یا کرتے ہیں یہ بھی سارق کے تھم میں نباش کفن چور کے ونک سردہ جو ہے وہ اس گفن کا بحافظ نوٹیس ہوتا ، اور قبریں ہے۔

زبادی گئی وہ محفوظ نوٹیس ہے اس لئے اگر کوئی قبر کھود کر گفن اتار کرلے آتا ہے وہ بھی سارق نہیں ہے۔

یا کوئی باغ ہے اس باغ میں کوئی کھل لگا ہوا ہے چلتے ہوئے کسی مسافر نے کھل تو ژلیا ، یا جنگل کے اندر کریاں پھرر ہی ہیں وہاں کوئی نگران نہیں ہے پھروہاں سے جاتے ہوئے کوئی بکری پکڑ کر لے گیا یہ ساری کی ساری صورتیں ہیں جوشری طور پرسرقہ میں نہیں آتیں سرقہ کے مفہوم میں نہیں آتیں ، البنداان میں سے اگر کسی جرم کا کوئی شخص ار تکاب کر لے تو اس کے او پر بیر صرفہیں لگے گی جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔

الماری میں کوئی مال بند ہے، تالالگاہواہے، کمرے میں بند ہے اور تالالگاہواہے یا کوئی نگران موجود ہے۔ پھر کوئی شخص نقب زنی کر کے جھپ کر دروازے میں ہے داخل ہو کر رات کی تاریکی میں مال اٹھا کر لے گیا میٹری سور پرسارق ہے تواس سارق پرتو حد لگے گی یعنی اس کا ہاتھ کا ناجائے گا دایاں ہاتھ گٹ سے۔

### حدود ثابت ہونے کے بعد معاف نہیں ہوسکتیں:

اور حد کا مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جس وفت یہ جرم حاکم کے سامنے ثابت ہوجائے تو پھر حاکم کوبھی معاف کرنے کاحق نہیں ہے ، نہ اس میں کسی تشم کی کوئی سفارش قبول کی جاتی ہے۔

خود صدیث شریف میں واقعہ ہے کہ سرور کا کتات کا بیٹے کہ معظمہ تشریف لائے جس وقت مکہ فتح ہوا تھا اس موقع کی بات ہے باہر حال مکہ میں تشریف لائے ہوئے ستھا یک عورت بوئخز وم سے جس کا نام فاطمہ ہے اس کو یکھ بری عاوت پڑی ہوئی تھی لوگوں کا سامان لے لیتی مستعار اور پھر د بالیتی تھی اور انکار کر دیا کرتی تھی اس موقع پر وہ چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی ،سرور کا نئات مائٹ نے کہ سامنے مقدمہ ثابت ہوگیا اور انکار کر دیا کرتی تھی اس موقع پر وہ چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی ،سرور کا نئات مائٹ نے کہ سامنے مقدمہ ثابت ہوگیا جس وقت مقدمہ ثابت ہوا تو آپ مائٹ کے ان تھا یو کا فیصلہ فرمادیا تو چونکہ یہ معزز خاندان تھا تو ان کو اس بارے میں برا خیال آیا کہ ہماری لڑی کا یوں ہا تھ کاٹ دیا گیا تو یہ بڑی رسوائی کی بات ہاس لئے کوئی تد پیرا ختیار کرتی چاہئے کہ سرور کا کنات مائٹ کے کوئی تد پیرا ختیار کرتی چاہئے کہ سرور کا کنات مائٹ کے کوئی تد پیرا ختیار کرتی چاہئے کہ سرور کا کنات مثل کے کوئی تد پیرا ختیار کرتی چاہئے کہ سرور کا کنات مثل کے کوئی تد پیرا ختیار کرتی جو کہ کہ سرور کا کنات مثل کے کوئی تد پیرا ختیار کرتی جو کہ کہ سرور کا کنات مثل کے کوئی تد پیرا خوا کہ کہ کہ سرور کا کنات مثل کے کوئی تد پیرا خوا کی تعرب کیات ہے اس لئے کوئی تد پیرا ختیار کرتی جو کے کہ سے دیا گئی کے کہ کوئی کا بات کے کوئی تد پیرا ختیار کی کا بیرا کو معاف فرمادیں کیکن جرا سے کوئی گئیس کرتا تھا بات کے دی کی تد پیرا کو معاف فرمادیں کیکن جرا سے کوئی گئیس کرتا تھا بات کی دیرا دیا گئی کا بیرا کیا کی کے دیرا ختیار کی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کوئی کی کرتا تھا بات کرنے گئی کی کرتا تھا بات کرنے گئی کی کرتا تھا بات کے کوئی تا تھا کیا گئی کرتا تھا بات کے کوئی تا تھا کیا کی کرتا تھا بات کے کوئی تا تو کرتا تھا بات کے کوئی تو کرتا تھا بات کی کرتا تھا بات کیا کرتا تھا بات کرتے کی کرتا تھا بات کیا کرتا تھا بات کرتے کیا گئی کی کرتا تھا بات کرتے کیا کرتے کی کرتا تھا کیا کی کرتے کرتے کرتے کی کرتے کی کرتے کرتے کرتے کی کرتے کی کرتے کرتے کرتے کی کرتے کرتے کرتے کرتے کی کرت

حیثیت ہے کہ اس میں امیر غریب کا فرق نہیں ،خاندانی غیر خاندانی کا فرق نہیں آپ مُلْ اِیُمْ فرماتے ہیں "لوان

فاطعة بنت معمد سرقت لقطعت يدها (مشكوة ص٣١٣)" كه فاطمه بنت يخزومه كي تم بات كرتے ہوا گرمير الليكم

کی بیٹی فاطمہ ذائش ہے چوری کر لیتی اوراس طرح سے پکڑی جاتی میں تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا جس سے معلوم ہو گیا کہ حاکم کو پھر معافی کا تھم نہیں ہے وہ معاف نہیں کرسکتا جس وقت کہ صد ٹابت ہوجائے نہ اس بارے میں کسی کی سفارش کرنا جائز ہے پھراس حدکو جاری کیا جاتا ہے حدکا مسئلہ تو یہ ہے۔

تعزير كأتحكم:

اور حد کے علاوہ جو جرم اس تعریف میں نہیں آتا یعنی سرقہ کی تعریف میں نہیں آتا جس کی ایک کمی فہرست آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں چیش کروئ گئی، اگر ان جرموں میں ہے کسی جرم کا ارتکاب کرلیا گیا تواس پر حد نہیں ہے اس کے لئے تعزیر ہے، تعزیر بیا لیک سزاہے جس کا اختیار حاکم کو دیا گیا ہے اس میں کی بیشی بھی ہوسکتی ہے اس میں سفارش بھی چل سکتی ہے اور حاکم اس کو معاف بھی کرسکتا ہے، موقع کل کے مطابق جیسے مناسب ہو حاکم اس میں تصرف کرسکتا ہے، موقع کل کے مطابق جیسے مناسب ہو حاکم اس میں تصرف کرسکتا ہے، ماقی ان جرائم پرجن کی فہرست میں نے آپ کے سامنے چیش کی ہے تعزیر ہے۔
میں تصرف کرسکتا ہے، ماقی ان جرائم پرجن کی فہرست میں نے آپ کے سامنے چیش کی ہے تعزیر ہے۔
تعزیر کے بارے میں اصول یہی ہے کہ حکومت اگر یونمی چھوڑ دے یا حاکم جیسے مصلحت دیکھے ویسے

تعزیر کے بارے میں اصول بھی ہے کہ حکومت اگر یو بھی چھوڑ دے یا حالم جیسے مصلحت دیلھے ویسے

کر لے یا ایک فوجداری ضابطہ بنادیا جائے کہ جس ہے اس شم کا جرم صادر ہواس کو اتنی سزاد ہے دی جائے اوراس کو

عدالتوں میں بھیج دیا جائے اور حاکم اس کے مطابق فیصلہ کرتار ہے تو یہ بات بھی اپنی جگھے ہے تو جن کے متعلق ہم

نے کہا کہ یہ چوری کی فہرست میں نہیں آتے تو اس کا یہ مطلب نہیں میٹر یعت کی نظر میں جرم بھی نہیں ہیں، جرم ہیں

الیکن ان کے اوپر حدثیں ہے ان کے اوپر جو سزا آئے گی وہ حاکم کی ثو اب دید پر ہے کہ جس طرح ہے مناسب سمجھے

جرم کی کی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے شدت اور خفت کی طرف دیکھتے ہوئے اس میں سزا تجویز کر سکتے ہیں، حاکم

وقت کو اس میں اختیار ہے جتنی سزا جا ہے دے دے۔

### <u> حدسرقه پراعتراض کا بے مثال جواب:</u>

باقی بظاہر بددین فتم کے لوگ جس وقت بیصدود کا تذکرہ آتا ہے وہ بیاعتراض کیا کرتے ہیں کہ اسلام نے سزائیں بہت بخت رکھی ہیں کہ ایک آومی چوری کرے اوراس کا ہاتھ کا دیا جائے جرم تواس نے اتناسا کیا ہے۔ اور زندگی بجرکے لئے اس کو شڈ اکر دیا ہاتھ سے محروم کر دیا تو بیسزا جو ہے ( نعوذ بالله ) بیا وحشیا نہ سزا ہے ظالمانہ سزا ہے ، یا کہتے ہیں کہ بیسزا بہت سخت رکھی گئی ہے اس فتم کی باتیں فساق فجار کھار کی طرف سے ہردور کے اندر کہی گئی ہیں۔

ایک عالم کے سامنے کسی زندیق نے بیا عمر اض کیا تھا کہ اسلام کے آئین کے اندر بھی بجیب ہے اعتدالی ہے کہ اگر کوئی شخص ظلما کسی کا ہاتھ کا ف دیت وا اس پر نصف دیت وا جب ہے ، جبیما کہ آپ نے کتابوں کے اندر پر ھا کہ اگر کسی کا ہاتھ کا ف دیا جائے اور قصاص والی صورت نہ ہوتو نصف دیت ایک ہاتھ کا شخ پر وا جب ہے ، اگر و نوں ہاتھ کا ف دیت جو ہے اگر درا ہم کے ساتھ اوائی جائے تو پائچ ہزار در ہم اواکر نا پڑت ہے بعن ایک ہاتھ کسی کا کٹ گیا اور دیت وین پڑگی تو پانچ ہزار در ہم عواندی کا ہوتا ہے چاندی کا ہوتا ہے تو اس کی مالیت آج کل دیکھی جائے گی کہ کتنی مالیت بنتی ہے ایک در ہم تقریباً تین ماشے کا ہوتا ہے چاندی کا ہوتا ہے تو اندی کی مالیت کا حساب لگا کر پیسے کا ، تو وقت کے ساتھ اس کی قیمت میں تغیر تبدل ہوتا رہتا ہے تو پانچ ہزار در ہم چاندی کی مالیت کا حساب لگا کر پیسے اوائے جائیں گے ، اور اگر اونوں کے ساتھ ہوتو پانچ سواونٹ اس زمانے کے اعتبار سے۔

ایک جگہ تو ہاتھ کی اتن زیادہ قیمت قرار دی اور دوسری طرف اگر کوئی چوری کرلے تو چوری ہیں گئی مقدار چوری کی جاتی ہے تات ہے۔ احتاف پڑھیے کے ہاں ہے، احتاق ہوتا تا ہے ایک ہاشہ کم تین تو لے جائدی ، تو اگر سور و پے تو لہ ہوتو تین سور و پے بن جا کیں گے چھے کم ، اور اگر ہیں رو بے ہوتو مائے رو ہوتا کی جائے گئی ہور اگر ہیں رو بے ہوتو ساٹھ رو پے بن جا کیں گے چھے کم ، اور اگر ہیں رو بے ہوتو ساٹھ رو پے بن جا کیں جائے گئی اور اس قیمت پر ہاتھ کا ٹھا تا ہے بیزیادہ سے کے حساب سے تقریباً پینتیس ماشہ جاندی کی قیمت لگائی جائے گی اور اس قیمت پر ہاتھ کا شدور بے باتا ہے بیزیادہ سے تیزیادہ مقدار ہے کہ اتنی مقدار فقہاء میں سے سی دوسرے نے ہیں گ

باقی شوافع پیشیم، امام مالک پیشانیہ اور دیگرائمہ پیشیم میں سے کی کے نز دیک تین درہم ہیں اور کی کے نز دیک چار درہم ہیں اب تین درہم چار درہم آب بائے ہیں کہ بیتو دی کے نصف سے بھی کم ہیں تو حق جس وقت اباتھ کا نے مال درہم ہیں اب تین درہم چار درہم آب بائے ہیں کہ بیتو دی کے نصف سے بھی کم ہیں تو حق جس وقت اباتھ کا ناچاہیے ،اور کوئی روایت اس کے خلاف نہیں ہوتا کہ اس کا ہاتھ نہیں کا ناچاہیے ،اور کوئی روایت اس کے خلاف نہیں ہوتی لئین اگر تین درہم پر مدار رکھا جائے تو چار درہم والی روایت اس کے خلاف ہے چار درہم پر مدار رکھا جائے تو جن روایات ،س استدلال دی درہم سے کیا جاتا ہے وہ گراتی جی تو ہمارے ہاں اصول چار درہم پر مدار رکھا جائے گئی ہیں تو ہم نے بیتی مقدار کے اوپر مدار رکھا ہے کہ اتنی مقدار ہو جائے کے بعد صدما قط ہو جاتی ہوتہ ہم نے بیتی سے تھی مقدار کے اوپر مدار دکھا ہے کہ اتنی مقدار کیا تو کوئی روایت خلاف نہیں ہر روایت کا تقاضا ہوگا کہ ہاتھ کا طب و یا جائے اور کسی امام کا قول اس کے خلاف نہیں ہے۔

تو یہ مسئلہ متنازع فیہ نہیں رہتا وس ورہم کی چوری ہوجانے کے بعد، دس درہم سے کم مقدار میں چوری

ہوجائے تو کسی نہ کی درجہ میں ہزاع کی گنجائش ہاوروں درہم بن جا کیں گے قیمت کے لحاظ ہے جیسے آئ کل میں نے عرض کیاڈ ھائی سو کے قریب یادوسو کے قریب،اور پانچ ہزار درہم کا انداز والگاؤ کہ وہ کئی ہزار جنع ہیں تو ایک جگہ تو ہاتھ کی قیمت پانچ ہزار قرارو ہے دی، کہ ہے ہیں کہ ہے جیب بات ہے ہاتھ کی قیمت دی ورہم قرار دے دی اور ایک جگہ ہاتھ کی قیمت پانچ ہزار قرارو ہے دی، کہتے ہیں کہ ہے جیب بات ہے ہاتھ کی قیمت دی وقت میں اس کی قیمت دی قرار درہم ہاور ایک وقت میں اس کی قیمت دی درہم ہے، تو جس وقت اس عالم کے سامنے یہ بات آئی تو وہ کہنے گئے بالکل انصاف کا نقاضا اس کل قیمت دی وقت ہے ہی ہوگئی ہوت ہے گئی تو دہ کہنے گئی ہالکل انصاف کا نقاضا اس کل قیمت دی وقت ہے گئی ہالکل انصاف کا نقاضا اس کل طرف ہوگئی وقت ہے ہوگئی تو دہ کہنے ہوگئی انسان کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی دوسرے نے زیادتی کی طرف سے کوئی اور بی ہاتھ کسی دوسرے کے مال کی طرف ہڑھ گیا تو خائن ہوگیا گئی ہوگیا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت ہیں ہو دسرے کے مال کی طرف ہڑھ گیا تو خائن ہوگیا گائی ہوگیا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت ہیں ہے ہو تھے تھی تا ہرا ہے اس انداز کے ساتھ انہوں نے کے بدن کے ساتھ دین گیا۔ کے ساتھ انہوں نے اس اعتراض کو دفع کیا۔

اس اعتراض کو دفع کیا۔

سزایے مقصود جرم کا غاتمہ ہے:

الکین و سے ہی اگر آپ عقل کے ساتھ سوچیں کہ سزا ہو تجویز کی جایا کرتی ہے اس کا جاری کرنامقصود

نہیں ہوتا بلکہ جرم وسزا سے رو کنامقصود ہوتا ہے اگر سارے کے سارے اس جرم کوچھوڑ دیں سزاکسی کو بھی نہیں

ہوگی اگر کوئی اس بات سے بچتا چا ہتا ہے کہ میں شڈ انہ ہوجاؤں تواس کو چا ہیے کہ چوری نہ کرے بیشر بعت کا
مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کے ہاتھ کا نے جائیں ، بیشر بعت کا مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کوسٹکسار کیا جائے اور اس
طرح سے مارا جائے ، شریعت کا مقصد تو جرائم سے روکنا ہے اگر کوئی شخص جرم نہیں کرتا تو اس کا ہاتھ بھی نہیں
کا نا جائے گا، اگر کوئی شخص زنانہیں کرتا تو اس کوسٹکسار بھی نہیں کیا جائے گا، تو جب جرم سے روکنا مقصود ہوتا بھی نہیں کیا جائے گا، تو جب جرم سے روکنا مقصود ہوتا بھی نہیں
افلاتی کا تقاضا میہ ہوئی ہے کہ سزا جتنی سخت تجویز کی جائے آئی ہی مفید ہوتی ہے ، اور اگر سزا الی تجویز کریں جو قابل
برداشت ہے اور دوسرا آ دمی اس کو آسانی کے ساتھ برداشت کر لے تو وہ سزا جرم سے روکنے کے لئے کا فی نہیں
برداشت ہے اور دوسرا آ دمی اس کو آسانی کے ساتھ برداشت کر لے تو وہ سزا جرم سے روکنے کے لئے کا فی نہیں
برداشت ہے اور دوسرا آ دمی اس کو آسانی کے ساتھ برداشت کر لے تو وہ سزا جرم سے روکنے کے لئے کا فی نہیں
برداشت ہے کہ تر کا آئین آپ کے سامنے ہے۔

سز ائیں بھی ہیں سب پچھ ہے لیکن وہ سزائیں ہیں کہ چند دن کے لئے جیل میں بھیج دیایاتھوڑ ابہت کوئی جرمانہ کر دیا تو جوشخص اس کو بر داشت کرنے کی اپنے اندر ہمت پاتا ہے وہ اس جرم پر جری ہوجاتا ہے اور جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے دی دفعہ پکڑے ہوئے جائیں جیل کے اندر مزے کے ساتھ وفت گزار کر آجا کی مے اور پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوکر آتے ہیں کیونکہ مجھ جاتے ہیں کہ اس جرم کرنے ہیں لطف اتنا ہے اور اگر بھی پکڑے سمجے تو سزاتیٰ ک ہے جو برداشت کی جاسکتی ہے تو الہٰ ذاجرم کو وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟

#### لطيفه:

پچھے دنوں ایک لطیفہ ساتھا کہ کالج میں ایک لڑے نے ایک لڑی کو پکڑ کر زبر دہتی اس کا بوسے لیا ، پر ٹیل کے سامنے شکایت چلی گئی تو اس نے لڑے کو بھی بلایا اورلڑی کو بھی بلایا ، بات بوچھی لڑے نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے تو پر ٹیل نے ایک سور و پے اس کو جرمانہ کیا ، کہتے ہیں کہ وہیں دفتر میں کھڑے کھڑے وہ دوسور و پے جیب سے نکالنا ہے ایک سواس کی میز پر رکھتا ہے کہ بیتو جی پچھلے کی سزا ہے اورا یک سویٹی دوبارہ بکڑ کر اس نے ایک اور بوسہ لے لیا ، اب اس تم کی سزا کمیں اگر تجویز کی جائیں کہ جود دوسرا آ دمی خوش کے ساتھ بر داشت کر لے تو بھلا جرم کس طرح سے چھوٹ سکتا ہے؟

# جرائم کا خاتم مدود کے نفاذ سے ہی ہوسکتا ہے:

اور آئ بیرمبذب سزائیں جو ہیں وہ اس تتم کے وحثی جرائم کوختم کرنے کے لئے ناکام ہوگئیں، و نیاساری کی ساری جہنم کدہ بن گئی انہیں وحثی جرائم کی بناء پر ہتو جس وقت بیجرم وحثی ہے تو مہذب سز اس کورو کئے کے لئے کیسے کافی ہوسکتی ہے؟

اور بیسزااگر جاری کی جائے تو اس کے نتیجہ میں ایک دو کے ہاتھ کئنے کے بعد اگر ملک میں اس دسکون پیدا ہوجائے لاگول کے مال محفوظ ہوجائیں توایک دوہاتھ کئنے کے بعد معاشرے کا سدھر جانا بیستا سودا ہے بیم ہنگا سودا نہیں ہے، باتی اگر کوئی هخض بیرچاہتا ہے کہ ہاتھ نہ کئنے وہ چوری نہ کرے ہاتھ کا نما مقعود تہیں ہے چوری سے رو کنا مقعود ہے، اور بیا کیک سر االی ہے جو واقعتا نافذ کردی جائے دیا نتراری کے ساتھ تو چھر بیسارے کے سارے جرائے ختم ہو سکتے ہیں، اور بظاہر چوری و کیھنے میں ایک معمولی بات ہے لیکن میں معمولی بات نہیں معاشرے کے اندر برنظی بے اللہ میں ایک معمولی بات ہے لیکن میں معاشرے کے اندر کی برنظی بے اطمیعانی بے چینی اکثر و بیشتر اس چوری کے نتیج میں ہے، اور ایکاں ہوتی ہیں جم کے دو کئے کے اللہ تعالی کی برنظی بے المی انتہاں کی دوسرے کا ہوتا ہے پکڑ دھو کہ کتا سا دا معاملہ چاتا ہے تو اس جرم کے دو کئے کے اللہ تعالی کی طرف سے تبویز کردہ سرائی موثر ہو سکتی ہے۔

اورا پے طور پرنرم سزائیں اس جرم کوختم کرنے کے لئے کافی نہیں ہوسکتیں ،اس لئے بیسز ابالکل موزوں ہے اوراللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی طور پر کتاب اللہ میں ذکر کر دی گئی ،اب جوشخص اس کو دشتی سزا کہے کہنے والا چاہے مسلمان ہولیکن اس کہنے کے بعدوہ کا فر ہوگیا قرآن کریم کی قطعیت کا انکار ہے ،اوراگر بااختیار ہونے کے باوجود اس قتم کی سزا کیں جاری نہیں کرتا تو وہ فاسق یقینا ہے۔

## سرقه میں پہلے مرد کا ذکراورز نامیں پہلے عورت کا ذکر کیوں؟

"والسادق" اس میں ابتداء میں فرکیا فرکا صیغہ چوری کرنے والا مردادر بعد میں فرکر کیا عورت کا اور اسورۃ النور میں جہاں زنا کا مسکد فہ کورہوگا دہاں "الزائعۃ والزائی "عورت کا ذکر پہلے ہمرد کا فرکر بعد میں ہے، یہ دونوں قسم کی تعبیر جوقر آن کریم نے اختیار کی ہے کہ ایک جرم کا فرکر تے ہوئے فرکا ذکر پہلے کیا مو نث کا بعد میں اور دوسرے جرم کا فرکر تے ہوئے فرکا ذکر کیا مرد کو بعد میں، تو کہتے ہیں کہ دونوں جرموں کی نوعیت ایسی اور دوسرے جرم کا فرکر تے ہوئے ورک جرموں کی نوعیت ایسی اور دوسرے جرم کا فرکر کے ہوئے تو اس کو کہانے کی صلاحیت دی ہے محنت کرسکتا ہے، مشقت کرسکتا ہے مشقت کرسکتا ہے، مشقت کرسکتا ہے مشقت کرسکتا ہے مشقت کرسکتا ہے مشتقت کرسکتا ہے مشقت کرسکتا ہے مشتقت کر بہلے آگیا اور زنا جو ہے وہ عورت کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے تو اس تعلی میں فرق ڈالنے کی وجہ یہ ہے زیادہ ہی ہے تو سرقہ مرد کی طرف سے زیادہ ہی ہے تو سرقہ مرد کی طرف سے زیادہ ہی ہے تو سرقہ مرد کی طرف سے زیادہ ہی ہے تو ہواں آیت میں ابتداء مورت کا ذکر آگیا تو دونوں تسم کے عنوان میں فرق ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ میں جرم کے اندر جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے قباحت زیادہ ہے اس کو اولیت دے گئی تو یہاں مرد کو الیت دی گئی تو یہاں مورد کی اور وہاں عورت کو اولیت دی گئی و

#### نحوی قاعده:

"فاقطعوالد دیدها"ان کے ہاتھوں کوکاٹ دو ایس ی پہنے ہاور دیا پر شنیہ ہاد تو کے اندرآپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ جس وقت مضاف مضاف الیہ کا جزء ہوتو پھر شنیہ کومضاف اگر شنیہ کی طرف کر دیا جائے تو پہلے جزء کوجنع کر کے ذکر کیا جاتا ہے یہاں بھی یا تو یہ ہما کا جزء ہم ہوایۃ النحو میں آپ نے مثال پڑھی ہوگ "فقد صفت قلوب کو منسوب کیا گیا ہے تو وہاں بھی یہی بات ہے اس طرح سے یہاں آگیا قلوب کو منسوب کیا گیا ہے تو وہاں بھی یہی بات ہے اس طرح سے یہاں آگیا "ایس یہ بھات ہونکہ مضاف الیہ کا جزء "ایس یہ بھات میں پہلے جزء کوجنع کے طور پر ذکر کر دیا گیا۔

## يَدٌ كامصداق:

قرآن کریم نے یہاں ایدی کا مصداق متعین نہیں کیا کہ کونساہاتھ کا ثنا ہے ادر کتنی چوری کی مقدار پر کا ثنا ہے بیساری کی ساری تفصیلات جو ہیں حدیث شریف سے ماخوذ ہوں گی اور سرور کا نئات مظافی آم کا ممل اور آپ طافی کے اقوال اس آیے۔ کے اقوال اس آیت کی تشریح بنیں گے۔

اس فتم کی جتنی بھی آیتیں ہیں یہ دلالت کرتی ہیں کہ حضور طُنَّینَا کم اقوال وافعال جتنے بھی ہیں وہ جمت ہیں کہ جب تک ان کوسما سنے نہ رکھا جائے اس وقت تک قر آن کریم کی آیات کی تفصیل نہیں کی جاسکتی تو حدیث میں آگیا کہ "اید ریھما" سے دایاں ہاتھ مراد ہا اور کا ٹنا بھی اس کو گئے سے ہے گئے سے اس کو کا نے دیا جائے گاور نہ یہ کا لفظ جو ہے وہ انگلیوں سے لے کر کند ھے تک بولا جاتا ہے لیکن سرور کا گنات طُنْ اَنْ نے جس کا ہاتھ کا ٹاوہ گئے سے کا ٹا جس میں جھی اور انگلیاں آ جاتی ہیں "جزاء" بھا کہ با کہ وہ ان کا اپنا کروار ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سے ان کا اپنا کروار ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سے اور ایک ہیں "جزاء" بھا کہ با "کیوں کا ٹ دیا جائے ، کا نے کی وجہ ان کا اپنا کروار ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سے اور ایک ہیں اور انگلیاں آ جاتی ہیں "جزاء" بھا کہ با کہ اس میں کا شاہد تعالیٰ کی طرف سے سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سے اور اس میں جو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سے اور اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سے اور اللہ اور اللہ اور اللہ وہ اللہ اور اللہ اور انگلیاں آ

## باربارچوری کرنے والے کی سزا:

"نکالا" نکال کالفظ ای بات پردالت کرتا ہے کہ اس سز اکے اندریہ چیر بلحوظ ہے کہ اس کے جاری ہونے کے بعد لوگ عبرت پڑ یں اور اس جرم سے رکیس پھر اس میں اضافہ صدیث شریف ہیں بھی ہوا کہ اگر پہلی وفعہ چوری کی ہے تو دایاں ہاتھے کا اس کریم ہیں نہیں ہے جب اور اگر دوبارہ چوری کی ہے تو اس کا ذکر یہاں قرآن کریم ہیں نہیں ہے جب ایدی کا مصداق پیمین مقرر کردیا گیا تو بیمین تو بدن ہیں ایک ہی ہے تو وہ جب دوبارہ چوری کرے گا تو دوبارہ چوری کرنے کا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا وہ پہلے ہی کٹ چکا ، اور بایاں ہاتھ بھی نہیں کا ٹا جائے گا کہ کو نہیں کہ تا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا وہ پہلے ہی کٹ چکا ، اور بایاں ہاتھ بھی نہیں کا ٹا جائے گا تو سوال ہی بیدائیس کے لئے فنائیت آ جاتی ہے گویا کہ اس کے دجود کوفنا ہی کردیا گیا دونوں ہاتھ اگر نہ ہوں تو زندگی ختم کرنے والی بات ہے ایس بھی نہیں کیونکہ جرم کی سزا ایسے طور پردینی مقصود ہے کہ جرم ہم تھوٹ جائے باقی وہ انسان کسی نہیں درج میں زندگی سے فائدہ بھی اٹھا تارہے ، اس لئے صدیت شریف ہیں تو بھوٹ جائے باقی وہ انسان کسی نہیں درج ہیں زندگی سے فائدہ بھی اٹھا تارہے ، اس لئے صدیت شریف ہیں آتا ہے اس کا بایاں یا دُن کا من دیا جائے گا دونوں ایک جانب کے نہیں کا ٹیس گے کہ دونوں ایک جانب کے کئے ہوئے ہوں تو بھی چانامشکل ہے باقی ضروریات یوری کرنامشکل ہے تو دایاں ہاتھ اور بایاں یا دُن کا ٹا جائے گا۔

اوراگروہ تیسری دفعہ جوری کرلیتا ہے تو پھر ہاتی ائٹہ کے نزد کی تو تیسری دفعہ جوری کرنے کے نتیجہ بل اس کا بایاں ہاتھ کا نے دیں گے اوراگر وہ چوتی دفعہ چوری کرتا ہے تو پھراس کا دایاں پاؤں کا نے دیں گے چارد اس عضواس کے کٹ جا کیں گے اوراگر اس کے بعد بھی باز نہیں آتا تو پھراس کو تعزیراً قتل کیا جاسکتا ہے، لیکن احزاف کے ہاں امام ابوصنیفہ مجھانیہ کے نزد کی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کٹ جانے کے بعد پھر عضو کا شنے کی سز انہیں دی جائے گی، کیونکہ دونوں ہاتھ کٹ جا کیں تو بھی ایک تنم کی فتاء ہے دونوں پاؤں کٹ جا کیں تو بھی ایک تنم کی فتاء ہے ہاں البتہ اس کو تعزیر کے طور پر بنیل میں ڈال دیں گے تکلیف پہنچا کیں گے ماریں گے بٹائی کریں گے، جتی کہ اس کے او پر اصلاحیت کے آثار نمایاں ہوجا کیں پھر اس کو چھوڑ دیں گے ور نہ و بیں پڑا پڑا مرجائے ، اوراگر وہ شرارت کے باز نہیں آتا تو تعزیر کی حدود تو حاکم کے لئے وسیع ہیں کہ ایک صورت میں وہ پھائی کریں جو اوراس کوئل میں کرسکتا ہے بتعزیر کی حدود تعین نہیں ہیں وہ صلحت کے مطابق کی شخص کے اندر نجیث محسوں کرتا ہوا اس کے اندر خباخت کو دیکھا ہوا سخت سے سخت سز ابھی دے سکتا ہے یہ تغییر جو ہوگی میہ پھر حدیث شریف ہے معلوم ہوگی قرآن خباخت کو دیکھا ہوا سخت سے سخت سز ابھی دے سکتا ہے یہ تغییر جو ہوگی میہ پھر حدیث شریف سے معلوم ہوگی قرآن

"والله عزیز حکیم " بیصفت کا ذکر آگیا، پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ احکام کے بعد جوصفات آیا کرتی ہیں اس میں اللہ تعالی احکام کی وقعت قلوب میں بٹھاتے ہیں کہ اللہ زبر دست ہے اس لئے جو تھم چاہے دے اور اس کا جو تھم بھی ہوگا تھمت پر بٹن ہے اس لئے بندہ ہونے کی حیثیت سے ماننا ضروری ہے اور اس کی حکنت کے مطابق ماننا ضروری ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی تجویز کردہ بیسز احکمت کا تقاضا ہے۔

## حدسرقہ کے بعد توبہ کا ذکرا وراحناف کی دلیل:

"فین تاب من بعد ظلمه "ظلم کرنے کے بعد جوتو بہ کرلے اور اپنے حال کو درست کرلے واللہ تعالیٰ اس پر متوجہ ہوگا تو بیآ ہے بھی ان آیات بیں ہے ہے جس سے احناف استدلال کیا کرتے ہیں کہ حد گناہ کے معاف ہونے کے لئے کافی نہیں ہے، آخرت کے عذاب سے انسان نہیں بچے گا تو حد کی حیثیت و نیا کے اندر زجر کی ہے جرم سے رو کنامقصود ہے باقی آخرت میں بھی گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اس کی اپنی کیفیت پر ہے اگر تو سزا کے جاری ہوجانے کے بعد قلب میں وہ نادم ہوگیا کہ میں نے بہت براکام کیادیکھود نیا کی رسوائی بھی ہوئی اور آخرت کی رسوائی بھی ہوگیا اور آخرت کی رسوائی بھی ہوئی اور آخرت کی رسوائی بھی ہوئی اور آخرت کی رسوائی بھی ہوئی اور آخرت کی بید بھی ہوئی اور آخرت کی دوجانے گا اور اگر وہ حد جاری ہوجانے کے بعد بھی

\_)(5

ا ہے دل کے اندراک میں کا حوصلہ رکھتا ہے اور دو بارہ اس جرم کے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، دل میں اگر وہ نادم نہیں ہوا اکسی صورت میں پھراس کا گناہ معاف نہیں ہوا بلکہ آخرت میں اس کو سز اہوگی، چنانچے اس حد کے جاری ہونے کے بعد پھر یہال تو بدکا ذکر آیا ہوا ہے اس ہے احماف کے اس مسئلے کی تائید ہوتی ہے، جوتو بہ کرلے اپنے جرم کے بعد اور اپنے حال کو درست کرلے 'فان اللہ یتوب علیہ'' پھراللہ تعالی اس پر متوجہ ہوں گے ''ان اللہ غفورد حیہ '' پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشے والا ہے رحم کرتے والا ہے۔

# الله تعالی کی سلطنت کی وسعت اور قدرت کامله:

"الع تعلم ان الله له ملك السهوات وما في الادض "ا عناطب كيا تو جا نائمين كه بيشك الله الله وي الله له ملك السهوات وما في الادض "ا عناطب كيا تو جا نائون كي اورزين كي اسلطنت كاما لك وي هي، بادشاه وي ج توجوقا نون وه بنائح الله كوت جاورزين و الله كوت جاوراس كا الله كوت جاوراس كا الله كوت جاوراس كا الله تعالى كي البندي نهين كرنا الحكام كي البائح ضروري جاورا كر الله تعالى كي البندي نهين كرنا الحكام كي البنائح ضروري جاورا كر الله تعالى كي احكام پندنهين بين اورالله تعالى كي تمين كي تم يابندي نهين كرنا علي الله تعالى كي حكومت تمهين كواره نهين اوراس كا قانون تمبار بي لي سازگار نهين ، تواس كي سلطنت سے باجم الله على حكومت تم الله تا الله تعالى كي حكومت تم يابين الله تعالى كي حكومت تم يابين الله تو الله تو الله تعالى كي حكومت تم يابين كي يابندي بي كي خدود سے با برنبين جا سكتے تم نے يہين الله الله جاؤ ، ذين و آسان كوچھوڑ كركوئى اورو نيابسالوا كر جا سكتے ہوا ورا كرتم اس كي خدود سے با برنبين جا سكتے تم نے يہين الله الله جاؤ ، ذين و آسان كوچھوڑ كركوئى اورو نيابسالوا كر جا سكتے ہوا ورا كرتم اس كي خدود سے با برنبين جا سكتے تم نے يہين كي يابندى بھى كرتى پڑ ہے گى ۔

"العد تعلم ان الله له ملك السموات والارض "كياتهيس معلوم نبيل كرائدى كے لئے سلطنت ہے اسمانوں كى اورز مين كى "يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء" عذاب وے كا جيے چا ہے كا بخشے كا جي چا ہے كا ، بياللہ تعالى كے مختار مطلق ہونے كی طرف اشارہ ہاس كا بير مطلب نہيں كہ بلاتميز جس كو چا ہے عذاب وے جس كو چاہ بخش دے بير مقصد نہيں ہوتا ميں نے كی دفعہ آپ كے سامنے وضاحت كى ہے كہ يہاں اللہ تعالى اپنا اختيار كا چاہ بخش دے بير كہ ميں اگر كسى كومعاف كردوں تو درميان ميں كوئى ركاوث نہيں وال سكتا، ميں كى كوعذاب دوں تو درميان ميں كوئى ركاوث نہيں وال سكتا، ميں كى كوعذاب دوں تو درميان ميں كوئى كسى كوئى اللہ على كى كوعذاب دوں تو جاہوں كا عذاب دوں كا جميم كوئى يو چھنے والا نہيں ، جے چاہوں كا عذاب دوں كا جو ميرے آئين كا پابند نہيں ہوگا جاہوں كا معاف كردوں كا كوئى اعتراض كرنے والا نہيں ، كين عذاب كے دوں كا جو ميرے آئين كا پابند نہيں ہوگا كا بند اور قانون كے حت بيا للہ نے آئى كتاب كا ندرواضح كرديا۔

باقی "من یشاء" کا جولفظ ہے اس کا مطلب ہیہ ہے کداس میں کارگر صرف میری مشیت ہوگی دوسرا
کوئی شخص میرے فیصلے میں تبدیلی نہیں کرواسکتا میں عذا ب دینا چا ہوں کوئی دوسرا شخص مجھے مجبور کردے عذا ب
ندوینے دے ، یا میں کسی کو بخشا چا ہوں تو کوئی آ دمی رکاوٹ بن جائے اور بخشنے نددے الی کوئی بات نہیں ہے
عذا ب کا سلسلہ مغفرت کا سلسلہ جو ہوگا ہے سب میری مشیت میں ہے میں جیسے چا ہوں گا کروں گا لیکن کروں گا
کیسے جیسے میں نے اپنی کتاب میں واضح کردیا کہ جو اس قتم کے کام کرے گا اس کو میں عذا ب دوں گا اور جو اس
قتم کے کام کرے گا میں اس کو بخش دوں گا تو جو فیصلہ بھی القد تعالی فرما کمیں چا ہے کسی کوعذا ب دینے کا چا ہے
کسی کو بخشنے کا مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے درمیان رکاوٹ نہیں ڈال سکتا "واللہ علی کل شیء قدید"
الشد تعالی ہر چیز کے او پر قدرت در کھنے والے ہیں۔

## خبر داحد کے ساتھ کتاب اللہ پرزیادتی:

سولا اسوال یہ ہے کہ حدیث شریف توظنی ہوتی ہے اور قرآن کریم قطعی ہے اور اگر حدیث شریف کے ساتھ قرآن کریم کی تغییر کی جائے تو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ قطعی کوہم نے ظنی بنادیا اس لئے حدیث شریف کے ساتھ قرآن کریم کی تغییر درست نہیں ہونی چاہیئے ، یہ جیسے سرقہ کے مسئلہ میں قطع ید کی تفصیل احادیث کی روشنی میں کی ہے توریظنی کو قطعی کے اوپر گویا کہ حاکم بنادینے والی بات ہے۔

ای لئے علامہ انور کاشیری بیشانیہ فرماتے ہیں کہ حقیوں کا بیعنوان کوش ہے کہ دوسرا آ دمی من کراس سے گھرا تا ہے کہ بیعدیث کے ساتھ کتاب اللہ پرزیاد آن نہیں کرتے حالا کمہ صدیث تو قرآن کریم کی تشری کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بیعنوان ایسا ہے جس کوس کر دوسرا آ دمی بھے وحشت زوہ ساہو جاتا ہے جب کہ شوافع کا عنوان بیہ ہے کہ خبرواحد کے ساتھ کتاب اللہ پرزیاد تی ہو سکتی ہے مسئلہ وہ ہوگا جو کتاب اللہ اورحدیث کو طاکر شاہت ہوجاتا ہے جسے اس کی مثال آپ کے ہاں ذکر کی جاتی ہو سکتی ہو احملہ واحدة منھما "کرزائی مرد ہویا عورت ہوان میں سے ہرایک کوسوکوڑ ہے مارا کر واور حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے "جلد مانة و تغریب عامر" ان کوسال جمرے لئے علاقہ ہے بھی نکال ویا کروجس کی صورت ہے کہ جیل میں جسے دواس میں اس کے خود کی سے دونوں ٹل کرزنا مانتہ میں کوئی اشکال نہیں جس کی وضاحت' تغریب عامر" کے ساتھ کرنی ہے تو ان کے زد کیک بیدونوں ٹل کرزنا کی سرزابن گئی ،حد کا جزء بن گئی بیسوکوڑ ہے مارنا بھی اور جلاوطن کرنا بھی ،اب اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ جو حیثیت کی سرزابن گئی ،حد کا جزیب عامر کی ہوگیات کی مرزابن کی مطلب بیہ ہوگا کہ جو حیثیت سوکوڑ ہے وہ بیاں ظنی کا مرتبہ جو تھا او نچا کر کے قطعی کے برابر کر دیا۔

ہمارے ہاں بیعنوان تہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ "تغریب عامد" چونکہ حدیث شریف سے ثابت ہے اور وہ حدیث شریف سے ثابت ہے اور وہ حدیث تلانے کا ہے تو "جلاں مانة" حدہ اور "تغریب عامد" تعذیب ہے حاکم سوکوڑ امعاف تہیں کرسکتا لیکن مناسب سمجھ تو "تغریب عامد" کے اندر تغیر کرسکتا ہے دونوں کے درجے ہم نے حلیحہ ملیحہ و کردیے ، تو سیدانور شاہ صاحب میں تہیں کہ ہم نے قبول تو کرلیا خبر واحد کو اور زیادتی تو کردی چاہیا کہ تاب کے جائے ہیں کہ ہم نے قبول تو کرلیا خبر واحد کو اور زیادتی تو کردی جائے ہیں کہ ہم نے قبول تو کرلیا خبر واحد کو اور زیادتی تو کردی جائے ہیں کہ ہم نے قبول تو کرلیا خبر واحد کو اور زیادتی تو کردی جائے ہیں کہ ہم نے قبول تو کرلیا خبر واحد کو اور زیادتی تو کردی اللہ پرزیادتی درست نہیں یہ عنوان ایسا ہے جس سے سننے والا جو ہے وہ گھبرا تا ہے۔

بلکہ عنوان اس میں بیہ ہونا جا ہیئے کہ کتاب اللہ پر زیادتی خبر واحد کے ساتھ درست ہے کیکن درجہ وہ نہیں جو کتاب اللہ پر لیکن دونوں کا کتاب اللہ پر لیکن دونوں کا حرجہ عنوان اختیار کرلو کہ ذیادتی ہوجاتی ہے کتاب اللہ پر لیکن دونوں کا درجہ علیجہ ہوگا ، تو ایساعنوان قائم کر کے ظراؤ پیدا کر لیٹا یہ بلاد جہ کی لڑائی ہے زیادتی ہم بھی کرتے ہیں لیکن و ونوں کے درجے کوم تازکرتے ہیں کہ جو کتاب اللہ سے تابت ہوگا اس کو طعی کہیں گے جس میں تغیر و تبدل کی گئجائش نہیں جو اس کا انکار کرے گا ، اور جو بات حدیث شریف سے تابت ہوگی اس کو بھی ما نیس گے لیکن اس کا درجہ دوسرار کھیں گے جس کی بناء پر نہ اس کا انکار کفر ہوگا ، اور جو بات حدیث شریف سے تابت ہوگی اس کو بھی ما نیس گے لیکن اس کا درجہ دوسرار کھیں گے جس کی بناء پر نہ اس کا انکار کفر ہے اور نہ اس کی وہ حیثیت ہے جو کتاب اللہ سے ثابت شدہ چیز کی ہے اس طرح سے دودر جے نکل آئیں گے۔

لیکن اگر قرآن میں ایک لفظ آیا ہوا ہے اور اس کی مراد واضح نہیں اور اس وقت تک اس پڑ مل نہیں ہوسکنا
جب تک سرور کا نمات گائی آخر کے کوساتھ نہ لیا جائے اس قسم کا اجمال جوقر آن کریم میں آیا ہے اس کی تشریح کے
طور پر جو حدیث آئی ہے جا ہے وہ اصل کے اعتبار سے خبر واحد ہی ہولیکن وہ اپنے اس مجمل کی تشریح ہوجانے کے
بعد قطعیت کا ورجہ اختیار کرجائے گی مثال کے طور پر کتاب اللہ میں آگی "اُتو الاز کواۃ" زکو قدیا کرویہ تھا قطعی ہے
لیکن اس پڑل نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی مراد واضح نہ ہو کہ ذکو قصے کیا مراد ہے؟ کس چیز میں سے ویٹی ہے؟
کتنی مقدار میں دین ہے؟ اس پڑل نہیں ہوسکتا جب تک کہ ہم اس کی تشریح نہ لیس تو پھر تشریح اگر چا خبار آ حاد
کے اندر کی گئی ہو، چونکہ وہ قرآن کریم کے اس اجمال کی تشریح ہے لہذاوہ تفصیل جو بھی آئے گی وہ سب قطعی ہے اب
اگر کوئی چالیسویں جھے کا انکار کرتا ہے یا گائے جینس کی زکو قامیں جو بھی مقدار احادیث میں ذکر کی گئی ہے اگر چہوہ
اخبار آحاد کے ساتھ فابت ہے اس کا انکار کرتا ہے وہ ایبا ہوگا گویا کہ "انو اللز کواۃ" کا انکار ہے وہ اس پیتشریح جو
اختو قطعیت اختیار کرجائے گی اس کے بغیر قرآن کریم کے اس لفظ پڑ علی نہیں ہوسکتا۔

اور سوکوڑے مار نااس میں کوئی اجمال نہیں سوکوڑے ماریکتے ہیں اور ای طرح سے یہاں آگیا ہے۔ سرقہ کا مفہوم کتنی مقدار کی چوری ہوگی اور کتنی کی نہیں ہوگی ہاتھ کونسا کا ثنا ہے کہاں سے کا ثنا ہے، جس وقت تک یہ تفصیلات ہمارے سانے نہیں آئیں گے اس وقت تک اس پڑھل نہیں ہوسکتا لہٰذا مقدار کے لحاظ سے کہ ہاتھ کی مقدار کیا کا ثنی سے اب یہی قطعی صورت ہے جس میں تغیر تبدل کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ وہ ہاتھی ہوگئیں ایک ہے کہ قرآن کریم کا مفہوم واضح ہے اس کے اوپڑ مل ہوسکتا ہے گھرا خبار آ حاد کے ساتھ جو کچھ ٹابت ہوگا اس کے ساتھ اس مسکلے پر کا مفہوم واضح ہے اس کے اوپڑ مل ہوسکتا ہے گھرا خبار آ حاد کے ساتھ جو کچھ ٹابت ہوگا اس کے ساتھ اس مسکلے پر زیادتی کریں گے لیکن دوسرے نمبر بران دونوں کا درجہ ایک نہیں قرار دیں گے۔

اوراگروہ بات قرآن کریم میں اس انداز سے ذکر کی گئے ہے کہ اس پڑمل ہی نہیں ہوسکتا جب تک کہ حدیث شریف کی تشریح کو قبول نہ کیا جائے تو وہاں جو حدیث کی تشریح ثابت ہوگی وہ قطعیت کے درجے میں آئے گی ہوں سمجھو کہ قرآن کریم کے اجمال کی ہی تفصیل کی ٹی ہے جو تھم قرآن سے نکلاوہ می حدیث میں واضح کیا گیا ہے تو گویا کہ وہ مقدار زکو ق کی جوروایت ہے وہ ہوں سمجھو کہ "اتو الذکو ق "کا مصداق ہے اس لئے اس کا انکار نہیں کر سکتے اب اگرکوئی سونے کی زکو ق کا جاندی کی زکو ق کا انکار کرے کہ چالیسواں حصہ نہیں دیا جائے گا قرآن کرنم میں تو صرف اگرکوئی سونے کی زکو ق کا جاندی کی زکو ق کا انکار کردے۔

زکو ق کا کہا ہے بیاس طرح سے کا فرے جس طرح سے کوئی سرے سے "اتو االذکو ق "کا انکار کردے۔

یکی حیثیت "اقیمواالصلواق" کی ہے نماز قائم کروکس طرح سے پڑھنی ہے؟ کن اوقات میں پڑھنی ہے؟

کتنی رکعات پڑھنی ہے؟ جس وفت تک بہتھ سے تفصیل نہیں کی جائے گی اس وفت تک "اقیمواالصلواق" پر عمل نہیں ہوسکتا لہٰذااس کے اوقات بھی قطعی ہیں، اس کی رکعات بھی قطعی ہیں اور جو تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہوئی ہیں صدیث شریف میں آگرا کی بی صورت متعین ہے تو وہ قطعی ہے، دوصور تیس ہیں تو چاہے اس طرح ہے کرلوچا ہے اس طرح ہے اس کا درجہ اس طرح سے نکل آئے گا، لینی بالا جمال کیفیت قطعی، آئے حضور مُل اُلٹی آئے کا اختیار دینے کے ساتھ اگر دواختیار ہیں تو دو کے اندر کیا جاسکتا ہے، چار ہیں تو چار کے اندر کیا جاسکتا ہے بہر حال تشریخ ساری کی ساری "اقیموا الصلواق" کے درجے میں ہوگی تو یفرق ہوجائے گا ہر چگہ یہ بات نہیں کہ سیکتے کہ حدیث ظنی کے ساتھ اگر قرآن کی تفصیل کی جائے تو قرآن کر ہم قطعی کوظنی بنانے والی بات ہے ریکا یہیں ہے۔

ساتھ اگر قرآن کی تفصیل کی جائے تو قرآن کر ہم قطعی کوظنی بنانے والی بات ہے ریکا یہیں ہے۔

ماقبل سے ربط:

انگی آیات میں اہل کتاب کا تذکرہ آر ہاہے سورۃ کی ابتداء میں بھی چندرکوع کے بعدان کا ذکر شروع ہواتھا پھر بعض مناسبات کے ساتھ دیگر مضمون آتے چلے گئے اب آگے پھراہل کتاب کا ذکر شروع ہور ہاہے اور سورۃ کے اختیام تک تقریباً مختلف پہلوؤں سے ان کا ذکر ہی آئے گا۔

### آیات کے شان نزول کا واقعہ:

مدینہ منورہ میں سرور کا نئات مُنَّافِیْکُم تشریف لے گئے تو وہاں میبود کے دومشہور قبیلے تھے ہوتر بظہ اور ہوئفسیر اور قبائل بھی تھے چھوٹے موٹے لیکن زیادہ مشہور بھی تھے ان میں سے ہوقر بظہ اپنی افرادی توت کے اعتبار سے پچھے کمزور سمجھے جاتے تھے اور ہوئفسیر ہراعتبار سے غالب تھے یہ دونوں میبودی تھے اور دونوں بھی تو را قربرایمان رکھتے تھے اور تو را ق کے قانون کے پابند تھے لیکن ان میبود یوں نے اپنی بدعملی کی بناء پر تو را ق کے بعض احکام کوچھوڑ دیا تھا اور ان کے اندر من مانی تحریفات قائم کرنی تھیں۔

جن احکام کے اندرتر بیف کی تھی ان میں ہے ایک تھم دیت اور قصاص کا بھی تھا، تو را ق کا تھم بالکل ای طرح ہے ہے جس طرح ہے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، نفس کے بدلے میں نفس قبل کیا جاتا ہے جیسے کہ الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے آزاد کے بدلے آزاد کو قبل کیا جائے ،غلام کے بدلے میں غلام کو قبل کیا جائے عورت کے بدلے میں عورت کو آل کیا جائے قصاص کا آئین جو ہے وہ تو را ق میں بھی ای طرح ہے ہے تو ہو نفسے چونکہ غالب سے بنوقریظ پرتوانہوں نے بنوقریظہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا تھا جس میں ان کی کمزوری ہے اور ان کی بہتی ہے قائدہ اٹھایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص بنوقریظہ میں ہے بنونسیر کے کمی شخص کوقل کردی تو پھروہ ایک کے مقابلے میں ووکوقل کرتے تھے اگر بنوقریظہ کا کوئی شخص بنونظیر کے غلام کوقل کردی تو اس کے مقابلے میں وہ آزاد کوقل کرتے تھے، اورعورت کوقل کردی تو اس کے مقابلے میں مرد کوقل کرتے تھے۔

اوراگر دیت لینے دینے کی بات آ جائے تو بنوقر بظ دگی دیت اداکرتے تھے بنونظیر کواور بنونظیر جس طرح سے قصاص میں ایک کے مقابلہ میں ایک کاخون دیتے تھائی طرح سے دیت بھی کم دیتے تھے بیانہوں نے مجبور کر رکھا تھا بنوقر بظ کواس معاملہ پران کی پستی کی وجہ سے اور ان کی کمزوری کی وجہ سے ، دیت کی مقدار غالباً روایات میں ذکر کی گئی ہے کہ اگر بنوقر بظ تقل کریں اور دیت دینے کی نوبت آ جائے تو ایک سو چالیس وی کھوریں وہ اداکر تے تھے اور اگر بنوقر بظ کا آدمی قبل ہوجائے بنونظیر کے ہاتھ سے تو ستروس اداکیا کرتے تھے گویا کہ جتنی لیتے تھے تو تھا میں ادر دیت دونوں میں انہوں نے تھے دیت بنونظیر دالے اس سے نصف دیت جوتھی وہ بنوقر بظ کو دیتے تھے تو تھا میں اور دیت دونوں میں انہوں نے من اداکام بنوار کھے تھے اور بنوقر بظ اپنی کمزوری کی بناء پران کوشلیم کیے ہوئے تھے۔

سرورکا نات ما گیائی کے تشریف لانے کے بعد جب آپ کو وہاں سیاس غلبہ حاصل ہوا توایک واقعہ چیں اسلامی کے بنور سے ہونے خوان کا خود ساختہ تھا ہوتر بیظہ کے ہاتھ سے مطالبہ کیا بدلے کا بنوتر بظہ نے آگے سے انکار کردیا کہ اب وہ دورگز رچکا جبتم ہماری کم وری سے تھا ہوتر بظہ سے مطالبہ کیا بدلے کا بنوتر بظہ نے آگے سے انکار کردیا کہ اب وہ دورگز رچکا جبتم ہماری کم وری سے فائدہ انحان نے تھے اب تو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے دویا کہ فیصلہ کروانا ہے تو حضور کا تی تھا ہے کہ والوہم تو جوتم سے لیتے ہیں وہی دی سے اس سے زائد دینے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں چونکہ حضور کا تی تو ت کے ساتھ انجر آئے تھے اور یہود سے سے کہ اس سے زائد دینے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں چونکہ حضور کا تی تو ت کے ساتھ انجر آئے تھے اور یہود سے سے تھے کہ رسول اللہ کا تی کے پاس آگر فیصلہ چلا جائے تو وہ صحیح فیصلہ کریں گے اور مرور کا کنات ما گی تی کے ساتھ وات کے لئے سے موقع پر وہ فصل خصومات کے لئے سے در کا کنات ما گی تھے۔

مرور کا کنات ما گی تھی کے طرف رجوع کر سکتے تھے۔

مرور کا کنات ما گی تھی کی طرف رجوع کر سکتے تھے۔

تو بنونضیر نے جاہا کہ رسول اللہ کا نیال معلوم کرلیا جائے کہ اگر ہم مقدمہ وہاں لے جائیں تو کیا ہمارے دستوری رعایت رکھتے ہوئے جوضا بطہ ہم نے پہلے قبائلی زندگی میں بنارکھا ہے اس کی رعایت رکھتے ہوئے اگر فیصلہ ہمارے حق میں دے دیں تو ٹھیک ہے ہم فیصلہ وہاں لے جائیں گے اور وہیں سے فیصلہ کروالیس گے ، اور اگر معلوم ہوا کہ وییا فیصلہ ہیں دیں گے جیسے ہم جا ہتے ہیں پھر ہم اس فیصلہ کوقبول کرنے میں احتیاط کریں گے اور 

## شان نزول کا دوسراوا قعه:

دوسرا واقعہ ان آیات کے شان نزول میں ذکر کیاجا تاہے کہ یہودیوں میں ایک مرداور ایک عورت نے ایک میں زنا کرلیا اور زنا کی سزار جم تو راۃ میں بھی ایسے ہی ہے جس طرح سے ہماری شریعت میں ہے کہ اگر وہ شاہ کی شدہ ہوں تو بھران کور جم کیا جا تا ہے لیکن یہود نے اس میں بھی گڑ ہوکرد کی تھی کہ اگر کوئی آ دمی معزز ہو، شرفاء میں سے ہو، باحثیت ہوتو وہ اگر کوئی اس فتم کا جرم کر سے تو بھروہ اس کو بلکی سزاد سے تھے مند کا لاکر دیا گدھے پر چڑھا ویا ڈر رااس طرح سے بھرد سے دیا درااس طرح سے بھرد سے دیا درااس طرح سے بھرد سے دیار سواکر ویا ، حدیث شریف میں اس طرح سے ذکر آتا ہے کہ یہوداس کے ساتھ سیہ معاملہ کرتے تھے ادراگر کوئی غریب آ دمی پکڑا جا تا اس فتم کی ترکت کرتا ہوا تو اس کو برا تو سے تھے۔

معاملہ کرتے تھے ادراگر کوئی غریب آ دمی پکڑا جا تا اس فتم کی ترکت کرتا ہوا تو اس کی احتجاج کہ ایک معاملہ کرتے تھے انہوں نے بھی احتجاج کی احتجاج کہ ایک ہو ہم ہے کہ کوسر ایسی دیتے ہو اور کھی کوسر ایسی دیتے ہو اور پھر انہوں نے کو گائے ہی سزا ہمی کوسر ایسی دیتے ہو اور پھر انہوں نے کہا ہو سے اور اگر کوئی تو ہوا تھ جس وقت کو رہے تھے کہ منہ کا لاکر دیا ، گدھے پر چڑھا دیا ، جلوں نکال دیا اور اس طرح سے اس کو رسواکر دیا باتی جو تو را تھ کی سزاتھی وہ انہوں نے چھوڑ دی منسوخ کر دی عملا اس کوئر کر دیا تو یہ واقعہ جس وقت بھی تھی دور گھتے تھے کہ منا مطور پر اسلام کے احکام جو بیں وہ بڑے آسان آسان ہیں تو شاید وجہ بھی بیود کی طرف سے کہ دور کے تھوں کی عرب تا سان آسان ہیں تو شاید وجہ بھی بیود کی طرف سے کہ دور کے تھا کہ بھی بیا وہ میں دیا تھا میان ہیں تو شاید وجہ کے کہا تھی بیود کی طرف سے کہ دور کے تھا م طور پر اسلام کے احکام جو بیں وہ بڑے آسان آسان ہیں تو شاید

ز نا کی سزا کی بارے میں بھی کوئی آسان تھم ہوگا تو ہم اپنے سر پر کیوں لیں فیصلہ و ہیں سے کروالیں ،اگر کوئی فیصلہ آ سان ساہوا تو ہم اس کے او پڑمل کرلیں گے اورا گرکوئی کہے گا کہتم توراۃ پڑمل کیون ہیں کرنے تو ہم کہیں گئے کہ بھائی پہھی وقت کے نبی کا فیصلہ ہے حاکم وقت کا فیصلہ ہے اس کی بناء پر ہم اس کے مطابق چلتے ہیں نہ مسلمان الزام ریسکیں گے نہ غیرسکم۔

غیرمسلموں کو بیا کہد دیا جائے گا کہ وقت کی حکومت کا فیصلہ ہے ، حاکم وقت کا فیصلہ ہے اورمسلمانوں کو بیہ کہہ دیا جائے گا کہتمہارے خیال سےمطابق وقت کے نبی کا فیصلہ ہے لہذا ہمارےاوپر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میے معلوم کرنے سے لئے کہا گرید مقدمہ حضور ملی تیل کے پاس چلا گیا تو آپ کیا برتا وَفرما کیں گے چندآ دمی بھیجے کہ اس واقعه کا تذکرہ کر کے سرور کا کنات ٹُلِیُلِمُ کے سامنے حقیقت معلوم کر لی جائے کہ آپ کا پرجحان کیا ہے کہ اگر میزانیوں کا مقدمہ ہم آپ کی خدمت میں لے آئیں تو آپ کیا فیصلہ فرمائیں گے تو آپ کی مجلس کے اندر جب میدذ کر ہوا تو آپ نے بہود یوں کو بلایا بلانے کے بعدان سے بوچھا کہ توراۃ میں اس کے متعلق کمیاتھم ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہم تو منه کالا کرتے ہیں اس طرح سے یوں کرتے ہیں آپ ٹائٹی کم نے فر مایا توراۃ لا وَاور لا کراس کا حوالہ دووہ توراۃ لے آئے ایک روایت میں ہے کہ حضور النافیز کم نے بلایا اور وہ آئے اور ایک روایت میں ہے کہ حضور النافیز کم خود ان کے مدرہے میں تشریف لے گئے بیت المدارس میں جہاں پڑھنے پڑھانے کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں خود تشریف لے گئے تا کہان کےعلماء کی موجود گی میں اس بات پر بحث الجھی طرح سے ہو۔

دونوں بانوں میں کوئی اختلا ف نہیں ہے دونوں یا تیں آپس میں سیح ہوسکتی ہیں کہ پہلے ان کو ملا یا ہواور ان میں ہے کچھ آگئے ہوں اور کچھ ندآئے ہوں اور سرور کا نئات مُلْائِیم نے پھرمناسب سمجھا ہوکہ یہاں بحث کی بجائے ان کے مدر ہے میں جل کر بحث کریں کیونکہ وہاں سارے کے سارے اہل علم موجود ہوں گے ،تو ہات ذرازیادہ صاف ہوجائے گی ،تو پھرآپ ٹاٹیا کا وہاں تشریف لے گئے وہاں جاکر گفتگو ہوئی تو وہاں آپ مٹاٹیا کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام رہی نے جو کہ یہودی عالم ہیں تو جب حضور سکی تیکی نے تو را قامنگوائی اور کہا کہ یہاں رکھ کر تلاش کروکہ بیمسئلہ کہاں ہے تو پڑھتے پڑھتے ایک شخص نے اس آیت پرجس میں رجم کا مسئلہ تھا وہ ہاتھ کے پنچے چھپالیا اور اردگرد سے پڑھنی شروع کردی میہ ظاہر کرنے کے لئے کہ توراۃ کے اندرسنگ سار کرنے کا رجم کرنے کا مسئلہ بیں ہے،عبداللہ بن سلام ڈکاٹنڈ کی نظر پڑگئی کہنے گئے کہ یہاں سے ہاتھ اٹھا وَاور

جس وقت ہاتھ اٹھایا تو کہا یہاں سے پڑھوتو جس وقت پڑھی تو اس کے اندر رجم کا ذکر تھا کہتے لگے کہ یہ بات توضیح ہے اس کے اندر تورجم کا ذکر ہے۔

توسرورکا نئات مُلَّاقِیْنَا نے ان کے متعلق فیصلدا نہی کی شریعت کے مطابق کیا چونکہ یمی فیصلہ ہماری شریعت کا ہے کہ زانیوں کورجم کیا جائے تو ان دونوں یہود یوں کومرداور عورت کو حضور مُلَّاقِیْنِا نے رجم کروایا اب یہ جوان کا طرز اعمل تھا یہود کا کہ اپنی خوائش کو پورا کرنے کے لئے سرور کا نئات مُلَّاقِیْرَا کی مجلس میں جبتو کے لئے جاسوی کے لئے انوگوں کو بھیتیج تھے کہ دیکھو کہ مقدمہ اگر آپ کے پاس چلا جائے تو فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق دیں تو ہم عذر انسی اور اگر ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ نہ دیں تو ہم عذر انسی مرضی کے مطابق فیصلہ دیں تو ہم عدر انہوں نے اختیار کررکھا تھا اللہ تعالی نے ان آیات کے کردیں طرح سے حیلہ بہانہ کرلیں گے یہ مزاج جو انہوں نے اختیار کررکھا تھا اللہ تعالی نے ان آیات کے اندراس مزاج کے او پرتبھرہ فرمایا ہے۔

حضور مالينيام تسلى:

پھرا یسے وقت میں تسلی دی جاتی ہے کہ آ ہاان کی کاروائیوں ہے کیا متاکثر ہوتے ہیں ان کی تو فطرت ہی ایسی ہے آ ہا اپنا کام سیجئے اوران کواپنے حال پرچھوز دہجئے ،اس طرح سے سرور کا نئات مذاتی تی کھوٹسلی دی گئی۔

## اہل کتاب علماء اور عوام کے مزاج کا بگاڑ:

پھرآ گےان کے مزاج پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہاصل میں ان کا مزاج مگز گیاعوام کا بھی بگز گیا،علاء کا بھی بگڑ گیا ہوام کا تو اس لئے مجڑ گیا کہ بیلوگ جھوٹ سننے کے عادی ہو گئے ان کے سامنے جھوٹ موٹ کے قصے کہانیاں ادراد ہراد ہر کی باتنیں بیان کروتو یہ بہت خوش ہوتے ہیں اور حق بات کوقبول کرنے کی اور سننے کی ان کے ا تدر صلاحیت نہیں رہی اور کیول نہیں رہی اس لئے نہیں رہی کہ علماء نے ان کو بگاڑ دیا ، ان کے علماءان کو سناتے ہی جھوٹے <u>تصے</u> کہانیاں ہیں جن کےاندران کے ذہن کوعیاشی ملتی ہےاوران کے دل کےاندر جس قتم کی جھوٹی طلب ہے وہ بیأس ان کی جھوٹے قصے کہانیوں ہے جھتی ہےانہوں نے ایسی ہی باتنیں ان کوسنا ناشروع کر دیں ،جس میں ان کوامیدیں دلاتے ہیں کہتم بخشے جاؤ گئے یوں کرو گےا ہیے کرلو گے اس قتم کے جھوٹے سہارے دیتے ہیں۔ بالكل اس كی مثال آپ كے سامنے ہے كہ جاہلوں كے سامنے اس قتم كے جاہل واعظ ہمار ہے ہاں بھی جب جاتے ہیں ایسے قصے کہانیاں سناتے ہیں کہ جس کی وجہ ہے عوام پر کوئی احکام کا بوجے نہیں پڑتا اور مختلف ملکی ملکی سی تمہیریں ہلا کران کوخوف آخرت ہے ہے نیاز کردیاجا تاہے کہ یوں کرو گے تو بخشے جاؤگے ، یہ کرلو گے فلاں بزرگ بلا لے گاء آج اگر کوئی صاحب شریعت واعظ چلاجائے جس نے جا کران کے سامنے حق بیان کرنا ہے اوران کو جا کرنماز کی تا کیدکرے ، ذکو ۃ کی تا کیدکرے ، حج کی تا کیدکرے اور پیہ چوری ڈا کہ بے حیائی حچھوڑنے کی تلقین کرے تو یقیناعوام اس کی باتیں سننے کے لئے تیار نہیں اور دوسری قتم کا آ دمی جوان کی تعریقیں کرتا رہے اور اس قتم کی با تنیں بنا تارہے کہ یوں کرلو کے جھوٹ جاؤ گے ، یوں کرلو گے جھوٹ جاؤ گے ،تم توایسے نبی کی امت میں ہے ہو کہ تم بیے حال میں بھی علے جاؤگےتم حجیڑا لیے جاؤ کے حضور مُلْ فَیْزَم جس کو چھڑ الیں گےتو کون دوسرا بکڑنے والا ہے۔ اس قتم کی ہلکی پھلکی می تدبیریں کر کرا کر جب با تیں ساتے ہیں توعوام خوش ہوجاتی ہے بیرمزاج آج 'بھی آپ کے سامنے جس طرح سے عوام کا بگڑا ہوا ہے اور اس کے بگاڑنے کے اندرعلا میکا وخل ہے بالکل ای طرح سے یہودی علاءلو گوں کوایسے جھوٹے قصے کہانیاں سناتے تھے جن میں ان کےاوپر ہےا دکام کی پابندی کا بو جھ ٹلتا تھااوران کومختلف امیدیں دلاتے تھےاور وہ اس قتم کی باتیں من کرخوش ہوتے رہتے تھے تو حجوث سننے کے میدعادی ہو گئے اس لئے اب ان کے کان جو ہیں وہ حق بات سننے کے لئے تیار نہیں جس کہ وجہ سے ان کے او پر ذ مدداری عائد ہوتی ہے۔ اورعلماء کے مزاج میں بگاڑ کیوں آ گیا کہ وہ بھی جھوٹ موٹ سنانے کے عادی ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے

۔ یہ بیں ''اکلون للسعت'' حرام خور ،ان کومفت کی روٹیاں تو ڑنے کی عادت پڑگئی اب وہ سیجھتے ہیں کہ عوام کو ہم

سیح تھم بتا کیں گے تو ہمیں کہاں ہے وظیفہ ملے گا اور ہمیں نذرانے کہاں ہیں گے وہ بھی ایسے جھوٹے موٹے قصے سناتے ہیں اور قصے سنا کران ہے مال ہوڑ رنے کی کوشش کرتے ہیں بیر ام خوری کی عادت ہے جس نے علاء کو حق ہمین اور وام کوحق سننے کی عادت نہ رہی اور موام کوحق سننے کی عادت نہ رہی اور موام کوحق سننے کی عادت نہ رہی تو وہ پھرالیں شرار تیں نہیں کریں گے وہ اس انداز کے ساتھ اگر آپ جا ہیں تو ان آیات ہیں ان کی عادات پر تبصرہ کیا گیا ہے ان انفاظ کے ساتھ بھی ان کو ادا کیا جا سکتا ہے کہ عادات پر تبصرہ کیا گیا ہے ان انفاظ کے ساتھ بھی ان کو ادا کیا جا سکتا ہے کہ ان کا مزاج اس تھے کہانیوں سے بھی موٹ پر مطمئن ہوتی ہوئی ہاں کی بیاس ان قصے کہانیوں سے بھی ہوتے ہیں ان میں ہوئی ہوتے ہیں ان میں ہوئی ہوتے ہیں ان میں تحریف کرتے ہیں وہ بھی غلط بیانیوں کے عادی ہوگئے اللہ کے احکام جو کہ اپنے موقع محل پر واقع ہوتے ہیں ان میں تحریف کرتے ہیں ،کہیں ان کامفہوم بگاڑتے ہیں اور کہیں لفظ بدلتے ہیں۔

اورعلاء کی اس کاروائی کا مقصد ہے جرام کمانا اورلوگوں کے مالوں سے فاکدہ اٹھانا جس کی بناء پر بیعلاء کی طرف سے کیاعوام کی طرف سے کیا کو لیند ہوجا ہے گئے ہوتا ہے مطابق فیصلہ کریں چاہے کی کو لیند ہوجا ہے لیے ایند نہ ہو،اورا گرآ ٹارا نسے ہوں کہ مخص معلوم کرنے کے لئے آئے ہیں کہ آپ کا کیا نظریہ ہے تبول کرنے کا ارادہ ان کا نہیں ہے ان کی نیت نہیں ہے تو پھر آپ ان کو جواب دے دیا کرو کہ جاؤ جا کرخود فیصلے کرتے رہوں میں تمہارا فیصلہ نہیں کرتا اورا گرآ پ فیصلہ کریں تو پھر کریں حق کے مطابق۔

اور پھران کے اوپر اظہار تعب ہے کہ ان کا توراۃ پرایمان ہے، توراۃ کے اوپر ایمان کا دمویٰ رکھتے ہیں۔
اور پھرآپ کے پاس فیصلہ لے کرآتے ہیں خود ان کے حال پر تعجب ہے اور اگرآتے بھی ہیں تو پھران کو چاہیے۔
کہ آپ کا فیصلہ بھی مان لیس کئیل فیصلہ آنے کے بعد پھر پیٹھ پھیرجاتے ہیں تو اصل ہے ہے کہ ان کو عقیدت ہے ہی نہیں نہ آپ کے ساتھ بیاصل میں اپنی خواہشات کے بندے ہیں جہال خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی وہ بات مانیں کے جائے آپ کی مجلس میں سلے چاہے توراۃ ہیں ،اور جوان کی خواہشات کے بندے ہیں ،اور جوان کی خواہشات کے خلاف بات ہوگی وہ نہیں مانیں کے جائے وہ توراۃ کی ہوجا ہے وہ آپ کی ہو۔
خواہشات کے خلاف بات ہوگی وہ نہیں مانیں کے جاہے وہ توراۃ کی ہوجا ہے وہ آپ کی ہو۔

آيات كادوسرامفهوم:

اوراگرآپ جا ہیں توان آیات کے مفہوم کواس طرح ہے بھی ادا کر سکتے ہیں کداللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مورۃ کی بچیلی آیات کے اندرتا کید کی تھی کہتم شہداء لله اور قائم و بالقسط ہوجا وانصاف کو قائم کیا کرواور اللہ

کے لئے گواہی دیا کر وہمضموں آپ کے سامنے مخلف انداز کے ساتھ دوجگہ گزر چکا ہے ایک جگہ کہا گیا تھا کہ کی کی محبت تہمیں اس راستے سے نہ ہٹاد سے آگراہنے خلاف کوئی گواہی دینی پڑجائے توضیح دو مال باپ کے خلاف دینی پڑجائے توضیح دو مال باپ کے خلاف دینی پڑجائے توضیح دو ماں باپ کے خلاف دینی پڑجائے توضیح دو ہاں کا موقع آئے نیز ہی مسلمیں اس حق سے نہ روک سکے کہ جب بھی گواہی کا موقع آئے گواہی سے خدروک سکے کہ جب بھی گواہی کا موقع آئے گواہی سے خدروک سکے کہ جب بھی گواہی کا موقع آئے گواہی سے خدروک سکے کہ جب بھی گواہی کا موقع آئے فیصلہ سے خوابق ہوانسان کے مطابق موابق ہوانسان کے مطابق ان کے مطابق فیصلہ کرنے فیصلہ سے خوابی ہوا ہوائی ان ہوائی کے ساتھ فیصلہ کرنے کا اور عوام کے اندر اقامت شہادت کا جذبہ ہو کہ شہادت نڈ ادا کرنی ہے اور صیح ادا کرنی ہے تو دنیا کا نظم جو ہے وہ انسان پرتل جائے ہیں کہ گواہی دینے دالے بچا ہولیں اور حاکم وقت جو ہے وہ انسان پرتل جائے کہ جو واقعات ان کے سامنے آئیں گو وہ تھات آئیں گو وہ تھات ان کے سامنے آئیں گائی کہ وہ انسان پرتل جائے کہ جو واقعات ان کے سامنے آئیں گو وہ تھات تھیں گو وہ تھات ان کے سامنے آئیں گائی کہ دو انسان پرتل جائے کہ جو واقعات ان کے سامنے آئیں گوری کے دورین کا انداز و کر کے ان کا فیصلہ کرے۔

یہ دوبا تیں اگر ہوں گی تو دنیا کانظم نھیک رہے گا آئین شریعت عملاً نافذ ہوجائے گا اور اگر گواہی دینے والے جھوٹ کے عادی ہوجا کیں، گواہی کو چھپانے کے عادی ہوجا کیں اور حاکم جو بیں وہ رشوت کے عادی ہوجا کیں تو جس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ حق اور باطل یہ بھی خرید نے اور بیچنے کی چیز بن جائے گی جو جا ہے جس طرح سے چاہے فیصلہ کر دالے یہ خرید نی فروختنی چیز ہے حاکم سودابازی کرے کہ بیں یہ فیصلہ کروں گا است پیلے لوں گا یہ انساف اور حق جو تھا یہ بازاری چیز بن گیا اور اس طرح سے جھوٹی گواہی دینے والے گروہ بھی بیدا ہوجا کیں جن کوجھوٹ ہو لئے گیا ہوات اور انہو جھوٹے فیصلہ کوجھوٹ ہو لئے گیا ہوات اور انہو جھوٹے میں جن کوجھوٹ ہو گھر نہتو تھے طور پر شہادت اوا ہو کئی ہے اور نہ چھوٹے فیصلہ ہو سکتا ہے تو بھر نہتو تھی خیک رہے گا۔

تو اہل کتاب کے اور پھی پہلے بھی ذمہ داری ڈالی گئی تھی اقامت جن کی کہتم نے حق سنتا ہے حق بیان کرتا ہے جن قبول کرنا ہے اور فیصلہ حق کے مطابق کرنا ہے لیکن ان بدبختوں کے مزاج میں ایسی تبدیلی آئی کہ سراسر سے جمعوث کے بیو پاری بن گئے اور پر شوت خور ہو گئے جس کے نتیج میں نہ حق ان کی زبان کے اور پر آتا ہے اور نہ بدق من کر قبول کرتے ہیں بلکہ حق کو انہوں نے ایک بازاری جنس بنادیا جو بیسیوں کے ساتھ بکتی ہے اور فیصلہ جو ہے وہ حاکم کی مرضی پر ہوتا ہے دشوت کے تحت کہ جو زیادہ پسے دے دے جیسے چاہے فیصلہ کروالے تو اس طرح سے ان کا حق مزاج بگڑ گیا اور بیسارے خواب ہو گئے ،اب اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو اس مزاج کے تحت کے تیار ہیں اور نہ دو حق ماب اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو اس مزاج کے تحت کے تیار ہیں اور اپنے ہاں چونکہ وہ فیصلے غلو کر آپ کے تیار ہیں اور اپنے ہاں چونکہ وہ فیصلے غلو کر آپ کے تیار ہیں اور اپنے ہاں چونکہ وہ فیصلے غلو کر آپ کے تیار ہیں اور اپنے ہاں چونکہ وہ فیصلے غلو کر آپ کے تیار ہیں اور اپنے ہاں چونکہ وہ فیصلے غلو کر آپ کے تیار ہیں اور اپنے ہاں چونکہ وہ فیصلے غلو کر آپ کے تیار ہیں اور اپنے ہاں چونکہ وہ فیصلے غلو کر آپ کے گئے تیار ہیں اور اپنے ہاں چونکہ وہ فیصلے غلو کر آپ کے گئے تیار ہیں اور اپنے ہاں چونکہ وہ فیصلے غلو کر آپ کے گئے تیار ہیں اور اپنے ہاں چونکہ وہ فیصلے غلو کر آپ کے گئے تیار ہیں اور اپنے ہاں چونکہ وہ فیصلے غلو کر آپ کے گئے تیار ہیں اور اپنے ہاں چونکہ وہ فیصلے خلو کر آپ کے گئے تیار ہیں اور اپنے ہاں چونکہ وہ فیصلہ غلو کر آپ کے گئے تیار ہیں اور اپنے کی کے گئے تیار ہیں اور اپنے کر اپنے کی کر ہوں کے گئے تیار ہیں اور اپنے کی کی کے گئے کی کے گئے گئے کہ کر اپنے کر اپنے کر اپنے کا کہ کو کر گئے گئے گئے گئے کر اپنے کر ا

میں تو جا ہتے ہیہ ہیں کہ آپ ہے بھی وہ فیصلہ غلط کروالیں آپ ان کی خواہش کی قطعاً پابندی نہ بیجئے اگر فیصلہ آپ کے پاس آئے تو آپ حق کو بیان کریں صحیح واقعہ کا تجزیہ کر کے صحیح فیصلہ کریں پھریہ مانیں یانہ مانیں اس پر آپ کی کوئی ذمہ واری نہیں ہے ، اقامت حق آپ کافریضہ ہے آپ نے اس کو بہر حال اواکرنا ہے۔

اہل کتاب کا جوتو می مزاج گڑا تھا وہ ای رشوت خوری کے نتیج میں گڑا تھا اور رشوت خوری ایک ایک بیاری ہے یہ جس وقت کسی قوم کے اندر آجاتی ہے وہ قوم حق کی پابند نہیں رہتی، دینے والے غلط بیانی کرکے پہنے ویں گے، فیصلہ کرنے والے غلط نیانی کرکے پہنے ویں گے، فیصلہ کرنے ہی پھر یہ بازاری جنس ہے جس طرح سے جھیڑ کر یوں کے سودے ہوتے جی پھر نیصلے حاکموں کی در بار میں اس طرح سے بکتے جی تو سرور کا نئات منافظ نیم کرنے کے لئے تاکید کرنامقصود ہے اس انداز کے ساتھ بھی ان اہل کتاب کی حالت کے بگاڑ کا تذکرہ کر کے حق قائم کرنے کے لئے تاکید کرنامقصود ہے اس انداز کے ساتھ بھی ان آیات کی تقریر کی جاسکتی ہے۔

آج کل کے وکلاءاور جہاراعدالتی نظام:

اس کانمونہ آپ ویکھنا چاہیں تو آج ہماری عدالتوں ہیں موجود ہے یہ وکلاء کا طبقہ جو آج ہے اس کی بنیا و اگر چہ کتنی ہی سیح بنیا و پر کیوں ندر کھی گئی ہو، بنیا داس کی اگر چیسے نظریات پر کھی گئی ہولیکن حقیقت ہے ہے کہ آج اس طبقے کے اندر جھوٹ کا بیو پار ہوتا ہے جو بھی مقدمہ ان کے پاس جاتا ہے یہ سنتے ہیں سننے کے بعد مدگی کو خود بتا ہے ہیں کہ یہ بات ندائی زبان سے نکالنا ورنہ پھنس جا ڈ گے بالکل اس بیان کو یوں دینا ہے جھوٹ سکھاتے ہیں اور جھوٹی پٹیاں پڑھا کر پھر یہ کیس لے جاتے ہیں عدالت ہیں اور او ہر حکام ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو افساف کے بیو پاری پٹیاں پڑھا کر پھر یہ کیس لے جاتے ہیں عدالت ہیں اور او ہر حکام ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو افساف کے بیو پاری ہیں اور وہاں ان ورشوت دو اور جس طرح سے چاہو بیان الٹے سید ھے جسے کسے ہوں وہاں فیصلہ کر والو تو یہ طبقہ آج ہمارے ہاں دانشوروں کا طبقہ کہلاتا ہے جس وقت آپ اخباروں ہیں پڑھیں کہ وائش مند دانشورلوگ تو دانشوروں سکھانے اس جھوٹ سکھانے کے بیو بیل جن کی مجلس ہیں سے آج کل کے بید قانون دان اور یہ وکلا ءمرا وہوتے ہیں جن کی مجلس ہیں صبح سے لے کرشام تک سوائے اس جھوٹ سازی کے بیون کو کہاں میں اور ان کے کوئی کا م ہوتا ہی تہیں۔

تو پیر طبقہ جس ۔ متعلق اکبرالا آبادی نے کہاتھا ،اکبرالا آبادی پیرائیک انگریزی خوال گزرے ہیں لیکن بہت قومی جذبہر کھنے وابنے شاعر تھے اور وقت کے ججے تھے ،نئ تہذیب سے اچھی طرح واقف تھے بجے ہونے کی وجہ سے ان کو وکلاء کے ساتھ واسط بھی پڑتا تھا تو انہوں نے وکلاء کی ترجمانی کی ہے بعنی وکلاء کا منصب واضح کیا ہے اپنے

شعرمیں کہتے ہیں کہ

لگا ويل سمين شيطان بهو گئتے أولاو آج

بعنی جس دن میروکیل پیدا ہوئے تو شیطان خوش ہو گیا کہ اللہ نے مجھے بھی اولا درے دی ہے تو جس میں اس نے بتادیا کہ خالص شیطان کی اولا دہیں ،اوران کے پیدا ہونے کے ساتھ ان کے طبقہ کے وجود میں آنے کے ساتھ شیطان خوش ہو گیا کہ میرے جانشین آ گئے وہ اس لئے کہ بیانصاف کا خون کرتے ہیں ، **بدی کو مدگی علیہ ک**وجس کوبھی ہوالیی پٹیاں پڑھاتے ہیں جس میں بیخود کہتے ہیں کہ یہ بات کہنی ہے اور یہ بات نہیں کہنی اور حق چھیاتے ہیں اور غلط بیانی کرتے ہیں تو حاکم اگر منصف بھی ہیٹیا ہوا ہوتوان کی کاروائیوں کے بعد وہ سیجے فیصلہ نہیں کرسکتا کیونکہ اس کے سامنے تو واقعہ جیسے آنا ہے اس نے ویسے ہی فیصلہ کرنا ہے اورا گرحا کم بھی ماشاءاللہ آ گے بیویاری ہووہ بھی خرید وفروخت کا عادی ہے پھراس قوم کے اندرانصاف کیسے قائم ہوسکتا ہے تو وہی اسرائیلیوں والی بیاریاں جس وفت ہماری قوم کے اندرآ گئیں تو قوم کے اندرنظم جس طرح سے ہر باد ہوا ہے۔

اور آئین جس طرح ہے ہماری ان عدالتوں میں ذرج ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کتنا اچھے سے احجما قانون کیوں نہ ہولیکن جب اس کو میچے انداز کے ساتھ اپنایانہیں جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں تو بیمزاج جوان کے اندرتھا یے سی نہ کسی طرح ہماری قوم کے اندر بھی آ گیاان آیات کے اندراس کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے ترجمہان آیات کا ہو گیا تھامطلب دیکھے لیجئے۔

## تفيير باللفظ:

"يايهاالرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر"ات رسول! آپ كوم من ندر اليس وه لوك جو کفر کی با توں میں دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں ، کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں وہ تو پہلے ہی کا فر ہیں یہ یمبود ہو گئے منافق ہو گئے لیکن کفر کی ہا تو ں کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں یعنی کفریہ بات کوجلدی قبول کرتے ہیں اورا بمان کی بات کی طرف نہیں آتے جودوڑ دوڑ کرواقع ہوتے ہیں تفریش "من الذین قالوا أمنابانواههم''ییمن بیانیہ ہے اور' من الذین هادوا " کے اندر بھی من بیانیہ ہے بعنی بیروو طبقے ہیں بعضاتو وہ ہیں جوا پنے مندے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے حالا نکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے اس سے مراد منافقین ہو گئے اور دوسراطبقہ تھا جو کہ علی الاعلان یہودی تھے اس لئے اس کامفہوم یوں اوا کریں گے کہ جولوگ کفر میں دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں کفریات میں بڑھتے ہیں وہ آپ کوعم میں

(m) (m)

نه ڈالیس ،خواہ وہ منافقوں میں ہے ہوں خواہ یہود یوں میں ہے ہوں مفہوم ان الفاظ ہے ادا کر دیاجائے گا دونوں طقے تھے منافق بھی اور یہودی بھی۔

"سمعون للكذب" بيلوگ جھوٹ سننے كے عادى ہيں ، بيلوگ جھوٹ قبول كرنے كے عادى ہيں، سمع زیادہ سننے والا یا قبول کرنے والا جیسے کہ تر جمہ کے اندر رہ بات واضح کی گئے تھی "سمعون لقومر اُحرین " اور یہ سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لئے جیسے واقعہ کے تحت آیا کہ نمائندہ بن کرآئے تھے جاسوی کرنے کے لئے کہ حضور منافیز کے خیالات معلوم کریں معلوم کرنے کے بعد پھر دوسروں کو پہنچا تمیں کہ اگریہ مقدمہ آپ کی خدمت میں چلا گیا تو آپ فیصلہ کس طرح ہے کریں گے کس طرح ہے نہیں کریں گے بیر بورٹ لینے کے لئے حضور کا تا آتا ہے حالات معلوم کرنے کے لئے وہ آئے تھے سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لئے جوآپ کے باس نہیں آئے۔ "يحدفون الكلم من بعد مواضعه" وشميرككم كي طرف لوث كي "من بعد مواضعه" كامطلب بير ب

کہ بعدائ کے کہ کلمات اپنے موضع پر واضح ہوتے ہیں ، ان کااستعمال سیجے انداز ہے ہوا ہوتا ہے، صیح محمل پرمحمول ہوتے ہیں لیکن ہیاں کو بدل دیتے ہیں معنوی طور پر اِس میں تحریف کرتے ہیں یاالفاظ بدل دیتے ہیں دونوں قتم کی تحریف وہ تورا قاکے اندر کرتے تھے بدل دیتے ہیں وہ کلمات کوان کے موقع پر ،واقع ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ "ان او تیتعہ" اگر تمہنیں بات دی گئی لیمنی اگر فیصلہ اس انداز ہے دیا گیا جیسا فیصلہ وہ خود کرتے <u>تھے ت</u>ح یف کرنے کے بعد غلط انداز کے فیصلے جیسے خود کرتے تھے جوان کا منثاءتھا جیسے واقعہ کے ساتھ تفصیل عرض کر دی اگرتہہیں ہیہ بات دی جائے''فخذوہ'' پھراس کو لے لیٹا"وان لو تؤتوہ فاحذروا" اور اگر تمہیں یہ بات نہ دی جائے اگر فیصلدای انداز کانہ کیا جائے پھراس کوتیول کرنے ہے بیجنا پھراس کوقبول نہ کرنا۔

"ومن بود الله فتنته" جس کی گمراہی کااللہ ارادہ کرلے برگز ما لک نہیں تو اس کے لئے اللہ ہے کسی تشی ء کا، کیامطلب کہ دل کے فساد کی بناء پر ، نیت کے فساد کی بناء پر اللہ کا فیصلہ یہی ہوگا کہ بیلوگ گمراہی میں ہی رہیں ۔ و بھرآ پ ان کوٹھسیٹ گھسیٹ کر**حق کی طرف کیسے لاسکتے ہیں جب تک ان کاارادہ نہ بد**لے، جب تک ان **کی** نیت صاف نہ ہواں وفت تک میہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے اور نہ آپ ان کوز بردی لا سکتے ہیں اللہ کا ارادہ انسان کے اینے ارادے اور نیت پرموتوف ہے کہ جب ایک آ دمی ڈٹ جا تاہے کہ میں نے بیگروہی اختیار کرنی ہے تو پھر ربردی الله تعالیٰ کی طرف ہے تھسیٹ کرحق کی طرف نہیں لایا جاتا۔

''اولئك الذين لمد يرد الله ان يطهر قلوبهم '' يهي لوگ بين كهانتُدتعالي ان كي ولول كو ياك كرنے ا كااراد وتبيس كرتا" لهمد في الدنيا عزى "ان كے لئے دنيا ميں بھي رسوائي ہے توجولوگ حق سنة بيس حق كے مطابق فیطے کو قبول نہیں کرتے و نیا ہیں بھی ان کے لئے رسوائی ہوتی ہا در بیمنا فقین بھی دنیا ہیں رسوا ہوئے ان کا نفاق کھلا اور بہود بھی رسوا ہوئے "و فھھ نی الآخر ۃ عذاب عظیم " اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے "سمعون للکناب" بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو یا بہت قبول کرنے والے ہیں جھوٹ کو، بیتو وہی عوام کی کیفیت ہے یا مشتر کہ تو می مزاج ہاور "اکلون فلسحت" بیان کے علاء کی حالت ہے حرام کھانے والے ہیں "سعت" مال جرام کو کہتے ہیں اصل میں بحت کا معنی ہوتا کسی چیز کا جڑے اکھیڑ وینا جیسے کہ دوسری جگہ پراس لفظ کا حوالہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارار گڑا تکال دے گا عذاب کے ساتھ اور اس جرام مال کو خاص طور پر اس کا مصداق جیسے شارحین نے کہ اللہ تعالیٰ تھیا۔ اس کو تعد کے ساتھ اس لئے تعبیر کیا جا تا ہے کہ بید شوت اور بیا مال جرام بیر تی کو انسان کو جڑ نے اکھیڑ دیتا ہے کہ جس وقت بھی اہل علم کو فیصلہ کرنے والوں کو حرام کھانے کی عادت پڑ جائے بھرحتی اور انساف کا خوار نیا تی نہیں رہ سکی۔

ام ونشان یا تی نہیں رہ سکی۔

یا خیر کا خاتمہ کر دیتا ہے کہ حرام خوری ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر کسی خیر کانام ونشان نہیں جھوزتی خوراک کے تابع ہوتے ہیں باقی اعمال، کوئی شخص حلال کھائے گا تواس ہے اعمال بھی اچھے صادر ہوں گے حرام اگر کھائے گا تو اول تو اس سے ہرےا عمال صا در ہوں گے اورا گر کوئی نیکی کربھی ہیٹھے گا تو جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حرام خور کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی اس طرح ہے اس کی نیکی برباد ہوجاتی ہے کھانے میں سیننے میں اگر حرام کی آمیزش آجائے تواس بدن کے ساتھ کی ہوئی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہیں جیسے ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبدالله بن عمر ر النفیّهٔ فرماتے ہیں کدا گر کو کی مختص دس درہم کا کیٹر اخر بیدتا ہے اور اس میں ایک درہم حرام کا ہے نو درہم جا ہے اس میں حلال کے ہیں یعنی دسواں حصہ اس میں حرام کی آمیزش آگئی تو جس وفت تک وہ کیڑا اس بہننے والے کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا ہواس کا مطلب بھی بہی ہے کہ لباس میں حرام آیا تو جونیکیاں اس لباس کو بہن کر کی جائیں گی اس سے اندر بھی حبث آگیا اور نقص آگیا اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول نہیں کرتے۔ اورالیں ہی ایک روایت ہے کہ حضور مٹائٹیٹم فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی مسافر ہو برا گندہ حال میں ہو الله تعاتیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کے یار بی یار بی کہہ کروہ دعائیں کرتا ہے بعنی حالات سارے ہی ایسے میں کہ جس میں قبولیت کی تو تع ہے کہ مسافر بدحال ہوتا ہے اس میں مجحز زیادہ ہوتا ہے اور پھر ہاتھ پھیلا تا ہے پھیلا کریار بی یار بی اس طرح ہے دعا تیں کرتا ہے لیکن حضور منافیا فیض ماتے ہیں کہ اس کی غذا حرام ہے اس کا کھانا حرام ہے اس کا پہننا حرام ہے چھراس کی دعا کیونکر قبول ہوتو اگر اس کی غذا کے اندرخوراک کے اندر

آپ ان کے درمیان بالکل انصاف کے ساتھ واقعات کی طرف دیکھتے ہوئے جوانصاف کا تقاضا ہے ادر انصاف سے مراد یہاں آئین شریعت ہے جو آپ کووے دیا گیا ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ سیجئے"ان الله یعب المقسطین" بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پہندفر ماتے ہیں۔

"و کیف یعکمونٹ" یہ وہی ان کے حال پر تبجب ہے، یہ کیف استفہام تبجب کے لئے ہے، کیے فیصل بناتے ہیں یہ آپ کو حالاتک ان کے پاس توراۃ موجود ہے "فیھا حکمہ الله" اوراس کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم کھا ہوا ہے آگروہ واقعہ تا الاتھا تو بھی سی ہے کہ توراۃ کے اندر صراحة بھی فیکور ہے اوراگروہ واقعہ آل کا تھا جیسے شان نزول میں دونوں واقعے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تو قتل کے متعلق قصاص کے متعلق احکام سارے کے سارے توراۃ کے اندر موجود ہیں اگران کوئی قبول کرنے کا کوئی خیال ہے تو بھر رہا پی توراۃ پڑل کیوں نہیں کرتے اس میں موجود ہیں اگران کوئی قبول کرنے کا کوئی خیال ہے تو بھر سے اپنی تو راۃ پڑل کیوں نہیں کرتے اس میں موجود ہے "فیم یہ عولی نے ہیں تو لئے اس تو دا تھے ہیں حالانکہ ان کے پاس تو راۃ موجود ہے "فیم یہ تولون من بعد ذلك" ذلك کا محم موجود ہے "فیم یہ تولون من بعد ذلك" ذلك کا اشارہ ہے اس تحکیم کی طرف ہے جو کہ "یع حکمونك" کے اندر ہے آپ کوفیصل بنانے کے بعد پھراع واض کر جاتے اس می بیشے بھر ہے اس کے بعد پھراع واض کر جاتے ہیں، پیشے بھیر جاتے ہیں چرآپ کا فیصلہ بھی قبول نہیں کرتے۔

تواصل بات ہے "وما اولنك بالمؤمنين " يہ كوئى عقيدت ركھے والے بيں بى نہيں، يہ تقد يق كرنے والے نہيں بين نان كا پورا پورا ايمان تورا ۃ پر ہے اور ندان كا ايمان آپ پر ہے، اس كے كہ يہ بين اپنى خواہشات كے بندے اگر توان كى خواہشات تورا ۃ ہے پورى ہوتى ہيں تو يہ تورا ۃ ہے تھم كولے ليت ہيں اورا گر تورا ۃ ہے ان كى خواہش كے مطابق فيملئيس ملنا تو يہ آپ كى مجلس ميں آتے ہيں تاكه اپنى خواہش كے مطابق آپ ہو ورنہ ہونا تو يہ چاہيں تاكہ اپنى خواہش كے مطابق فيملئيس مانا تو يہ آپ كى مجلس ميں آتے ہيں تاكہ اپنى خواہش كے مطابق آپ سے فيصلہ كروائيس، ايمان نہيں ان كا نہ تورا ۃ پر ند آپ پر ورنہ ہونا تو يہ چاہيے تھاكہ چا ہو آپ كا ہے خواہش كے خلاف ہو فيصلہ وہى مانا جائے گا جوتو را ۃ كا ہے يا جو آپ كا ہے "و مااولنگ بالمؤمنين" يہ ايمان والے نہيں ان كا ايمان نہيں كى چيز پر يہ خواہشات كے بندے ہيں اس كے آپ ان كى خواہشات كى رعايت نہ كيئے اگر آپ نے فيصلہ كرنا ہے تو فيصلہ سے جيئے انصاف كے ساتھ ليے آپ ان كى خواہش ہو كے رہ تا تھا تھا ہے كا رہ تا ہے۔

خصوصیت کے ساتھ اس موقع پر یہود کو جو اس قتم کی تا کید کی جار ہی ہیں یاان کے مزاج کو داضح کیا جار ہاہے جق جھوڑنے کے متعلق اس کا موقع محل خصوصیت کے ساتھ یباں مدیھی ہوسکتا ہے کہ بیجھیے چونکہ حدود کا ذکر آیا سرقہ کبریٰ کی حد مذکورتھی کہ ڈاکوؤں کو بیسزاد یا کر داور سرقہ صغریٰ کی حد مذکورتھی کہ چور کا ہاتھ کا ٹاکر واوران حدود
میں اکثر و بیشتر خواہشات کی پابندی ہے لوگ کو تا ہیاں کر جاتے ہیں اور یہود کی اکثر کو تا ہیاں بھی حدود کے سلسلہ
میں تھیں جیسے کہ زنا کا قصہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حدزنا جوان کے لئے متعین کی گئی تھی رجم انہوں نے اپنی
خواہش کے ساتھ اس میں تغیر و تبدل کر لیا تھا اور یہاں چونکہ حد سرقہ ہی کا ذکر آیا خواہ وہ سرقہ کبریٰ ہوخواہ وہ سرقہ
صغریٰ ہوتو ان کا حال یہاں جو بیان کیا جارہا ہے تو اس سلسلے میں بھی تا کیدکرنی مقصود ہے کہ اہل اسلام ان
حدود کے اندر یہود یوں کی طرح کوئی کسی تھم کی کی بیشی نہ کریں۔

اور آئے یہ بات بھی افسوں کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ جیسے یہود نے وقت کی مصلحت کے تحت اس قانون کو چھوڑ کرا ہے طور پرسزا کمیں متعین کر لی تھیں اور تعذیرات کا ایک نیاسلسلہ کھڑ اکر لیا تھا اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کی اور آئے مسلمانوں میں بھی وہی صورت حال پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کر دہ حدود کو چھوڑ دیا گیا اور اپنے طور پر مصلحت کے ساتھ بلکی بلکی سزائیں متعین کرلیں اور بیاس تسم کی تحریف ہے اللہ کے احکام میں جس قسم کی تحریف یہود ونصار کی تو رات واجیل کے اندر کیا کہ سلام کی طرف ہے ونصار کی تو رات واجیل کے اندر کیا کرتے تھے، یہود ونصار کی اللہ کے احکام کو چھوڑ تے تھے تو اہل اسلام کی طرف ہے لیے تا ہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے ( آمین )



اورہم نے اس کوانجیل دی

# ٳٮٚٚٲڶؘۯؙڶٮؘۜٵڵؾٞۏ؇ٮڎٙڣۣؽۿٵۿ؉ؽۊۜؽؙۅ۫؆ٛ؆ؽڂڴ؞ؠۿٵڵٮٚؠؾۘۏٮؘٳڵؽؽڗ ، ہدایت ہےاور دوشتی ہے، 💎 نیصلہ کرتے رہےاس توراۃ کے ساتھ ایسے انبیاء جو ب ہم نے تو راہ کوا تارایس میر لَمُوْالِلَّانِيْنَهَادُوَاوَالاَّبْنِيُّونَ وَالْآحُبَامُ بِمَااسُتَحْفِظُوْامِنَ كِتُبِال وَكَانُوْاعَكَيْهِ شُهَدَآءَ عَلَاتَخْشُواالنَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَا تَشَكَّرُوْا إِ نَمَنَّا قَلِيُلًا \* وَمَنْ لَّـمُ يَحُكُمُ بِهَاۤ ٱنْوَلَ اللهُ فَأُولَإِكَ هُمُ اور جوکو کی شخص فیصلہ بیں کرے گا امتد ہے اتا رہے ہوئے قانون کے مطابق بس یہی لوگ لْكُفِيُّ وْنَ ﴿ وَكُتَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيهَا ٓ اَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ اورجم نے لکھاان بہود یوں پراس توراۃ میں کرننس کونفس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْآنْفَ بِالْآنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْآنْفِ وَالْآذُنَ بِالْآذُن اورآ کھیکوآ نکھے کے بدلے میں پھوڑا جائے گااور ناک کو ناک کے بدلے میں کا ناجائے گا اور کان کو کان کے بدلے کا ناجائے گا وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۗ وَالْجُرُوْمَ قِصَاصٌ ۚ فَهَنَ تَصَدُّقَ بِهِ فَهُوَ اور دانت کو دانت کے موض تو ژا جائے گا، اور زخم بھی مساوات والے ہیں ، پھر جو مخض اس قصاص کا صدقہ کرے تو بیصد قہ کرنا گَفَّاٰمَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنُلَّمُ يَحُكُمُ بِهَاۤ أَنُوَلَاللَّهُ فَاُولَٰإِكَهُمُ اس کے لئے گناہوں کا کفارہ ہے ، اور جوکوئی فیصلہ تبیں کرے گا اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق ہیں یہی لوگ الظُّلِمُونَ۞ وَقَفَّيْنَا عَلَّ اثَارِهِمْ بِعِيْسَ ابْنِ مَرْيَهَ ہم نے ان انبیاء کے تشق قدم پر عیسی بن مریم کو بھیجا ③ ظالم میں مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَرَيْهِ مِنَ التَّوْلُ الْوَ وَ اتَيْنُهُ الْإِنْجِيْلَ اس حال میں کہ وہ مصدق تھا اس تورا قاکا جواس نے پہلے ہے ،

# 4 هُــ گَى وَّنُوَرُّ لا وَّ مُصَرِّقًا لِّهَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْلِ اوروہ انجیل تصدیق کرنے والی تھی اس توراۃ کی جواس سے پہلے ہے ابل انجيل يُوجانينا كه فيصله كرين ادر راہنمائی کرنے والی تھی اور نصیحت تھی متقین کے لئے 🕥 📆 ں قانون کے مطابق جواملہ نے اس بھیل بیٹ اتا راہ ء ، اور جوکوئی فیصلہ تبیس کرے گا اللہ تعالیٰ کے اتنا رہے ہوئے قانون کے مطابق لیس بیج فْسِقَوْنَ ﴿ وَأَنْ آلُنَّا الْمُكُ الْكُتْبُ بِ ، فاسق ہیں 🕝 اور ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری واقعہ کے مطابق ٹھیک ٹھیک جو حق پر نَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتْبِ وَمُهَيِّبِتًا عَلَيْهِ فَا سے پہلے ہے اور بدآ پ پراتاری ہوئی کتاب اس پہلی کتاب کی محافظ ہے آپ فیصلہ سیجئے ان کے درمیان نَزَل اللهُ وَلَا تَتَّبِحُ أَهُ وَآءَهُ مُعَمَّاجَآءَكَ مِنَ للہ کے اتارے ہوئے قانون کےمطابق اوران لوگول کی خواہشات کی اتباع ند کیلئے اس حق کوچھوڑ کر جوآ پ کے پاس آ گیا حُمْثِهُ عَنْ أَوَّمِنُهَاجًا ۗ وَلَوْشَآءَاللَّهُ لَجَعَلَكُ ا لیک بی جماعت تا کیآ زمائش کر ہے تمہاری اس چیز میں جو تمہیں اس نے وی ہے جھلی یا توں میں ایک دوسرے ہے آ گے نگلو تم سب کا اوٹنا املیہ بی کی طرف ہے چھرخبر دے گا و واللہ تنہیں اس چیز کی جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ أَنَوَلَ اللَّهُ وَ لَا تُتَّبِّعُ أَهْ وَآءَهُ مُ اور میرکہ فیصلہ کروان کے درمیان اس وتار ہے ہوئے قانون کے مطابق، جواللہ نے اتاراہے اوران کی خواہشات کے پیجھے نہاگینا

# وَاحُنَىٰ مُهُمُ اَنُ يَّفُتِنُوْكَ عَنُ بَعْضِ مَا ٓ اَنْزَلَ اللهُ اِلَيُكَ لَا فَانُ

اوران سے نچ کررہنا کہ کہیں آپ کو فقنے میں نے ال دیں اس بعض سے جواللہ نے تیری طرف اتارا ہے۔

# تَوَلَّوُا فَاعْلَمُ ٱنَّمَا يُرِينُ اللَّهُ آنُ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِۥ

۔ <u>بینے پھیری تو آپ یقین کر لیجے کمان کے مواکوئی بات نہیں کہ اللہ تعالی ارادہ کے ہوئے ہے کہ صیبت پینچادے ان کوان کے بعض گزاہوں کے عوض '</u>

# وَ إِنَّكَثِيرًا مِِّنَ النَّاسِ لَفْسِقُونَ ۞ أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبَغُونَ

اور بے شک لوگوں میں سے بہت سارے نافر ہان ہی ہوتے ہیں 🌚 💎 کیا ہیرجا ہمیت کا فیصلہ جا ہتے ہیں

# وَمَنُ اَحُسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمًا لِّقَوْمِ لَّيُوقِنُونَ ٥

اورکون زیادہ اچھاہے اللہ تعالی سے ازروئے فیصلہ کے ان لوگوں کے نزدیک جو یقین رکھتے ہیں 💿

# اقبل *سے ربط*:

مضمون اہل کتاب کے متعلق چل پڑا تھا گذشتہ رکوع کی آیات میں جس میں بیےذکر کیا گیا تھا کہ لوگ اپنی مرضی اورخواہش کےمطابق فیصلہ کے طالب ہیں اگر وہ فیصلہ آپ کے ہاں ہوتو آپ کی طرف آ جائمیں گے اور اگر آپ کے ہاں نہ ہوتو جہاں ہےان کوان کی خواہش کے مطابق چیز ملے وہ اد ہر کو بھا گتے ہیں اور یہ چیز سراسر منافی ہے اس عہد کے جواللہ نے ان ہے لیا تھا،اب اس کی تفصیل آ گے بتائی جار ہی ہے کہاللہ تعالیٰ نے تو را قامیں بھی عہد لیا اورائجیل میں بھی عبدلیا اورای کاان ہے مطالبہ کیا گیا کہمہارے معاملات کا فیصلہ جو ہونا جا ہینے اللہ کی کتاب کے مطابق ہونا جا بیٹے لیکن پہلوگ کفراختیار کرتے ہوئے ظلم کاار تکاب کرتے ہوئے فسق اختیار کرتے ہوئے ان احکام ے روگر دانی کررہے ہیں انہوں نے وہ عہد جواللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا باندھاتھاوہ تو زویا۔

اور پھر مقابلة سرور كائنات تَلْ يَلِينَا كوتاكيد كى جار بى بے كەلىلەتغالى نے آپ كى طرف بھى قانون اتاراب آپ ہمیشہ اس قانون کےمطابق فیصلہ سیجئے ،اگرآپ اس قانون کےمطابق فیصلہ ہیں کریں گے تو اس کا مطلب سے ہوگا کہ آ پ بھی راہ راست ہے ہٹ گئے اور ان کی خواہشات کے تابع ہو گئے ،سرور کا مُنات مُنْ تَیْنِیْمُ کوخطاب کر کے جو کچھ کہا جار ہاہے انسل کے اعتبار ہے آپ کی امت کو سنا نامقصود ہے کہ بیا ہل کتاب والاطریقة تم اختیار نہ کرنا کہ ہم

نے ان کو کتاب دی تھی اور ہم نے ان سے عہد لیاتھا کہ اس کے مطابق چلنا ہے لیکن انہوں نے ان ادکام کو چھوڑا اور ابنی خواہش کے نتیج ہو گئے ظلم کا ارتکاب کیا ، کفر کا ارتکاب کیافسق کا ارتکاب کیاتم اس راستے پرنہ چلنا اگر ایسا کروگے کہ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قانون کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے ساتھ ٹیصلے کرو گے تو تم علم سے جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤگے بیلم کا راستہیں ہوگا۔

تین حصےاس رکوع کے ہیں تینوں میں یہی بات کی ٹی بہلا یمبود کے متعلق ہے ، دوسرانصرانیوں کے متعلق ہےاور تیسرااہل اسلام کے متعلق ہے۔

#### توراة كاتعارف:

توان میں جوانمیاء بیٹل کثرت کے ساتھ آئے وہ انبیاء بیٹل ہمیشہ توراق کے مطابق ہی فیصلہ کرتے تھے ایران بیوں کو کی معاملہ سامنے آتا تو فیصلہ تو راق کے مطابق کرتے تھے اوران بیوں کے ساتھ "الذین اسلموا" قید کا اضافہ کردیا بیصفت کا ہفتہ ہے ہی ہمیشہ سلم ہوتا ہے اللہ کا فرہ نبردار ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے قانون کے خلاف نہیں کرسکتا تو ہی کی شان ہے مسلم ہونا اور فرہا نبردار ہوتا یعنی وہ عظیم شخصیات جن کو ہم انبیاء بیٹل کے لفظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے فرہا نبردار تھے، تو جب وہ اللہ کے فرہا نبردار نے اللہ کے قانون کے سامنے سرا قلندہ شے تو پھر فیصلہ بھی انہوں نے اس کے مطابق کرنا تھا تو جب انبیاء بیٹل مسلم ہیں اور انبیاء بیٹل اسلام

ے حامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی فر ما نبر داری کو نبھانے والے ہیں تو جوانمیاء پیٹھ کا نام لینے والے ہیں ان کو بھی مسلم ہونا حیامیئے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کو اپنا ئیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں انبیاء پیٹھ بھی ایسے کرتے رہے۔ اولیاءا ورعلماء میں فرق:

"والربانیون والاحباد" ان دونو لفظول کامعنی تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا کہ اولیاء اللہ اور علاء اس کا مصداق ہیں لیکن ان دونو لفظول کی حقیقت کیا ہے؟ اولیاء اللہ جن کوہم اللہ کے دوست کہتے ہیں اللہ عرف میں ان کے لئے صوفیاء کا لفظ استعال کیا جاتا ہے اولیاء اللہ بھی کہتے ہیں صوفیاء بھی کہتے ہیں ، صوفی میں ان کے لئے صوفیاء کا لفظ استعال کیا جاتا ہے اولیاء اللہ بھی کہتے ہیں صوفیاء بھی کہتے ہیں ، صوفی میں اور عالم میں فرق کیا ہوتا ہے یہ دواصطلاحیں کس طرح سے بن گئیں؟ عرف کے اندراولیاء اللہ اور علاء یہ دوفرقے متاز کس طرح سے ہیں؟ تو اس کو آپ اس طرح سے جمعیں کہ سے علم عاصل کے بغیرتو کوئی شخص بھی مسید ھے داستے پرنہیں چل سکتا ، سیح علم حاصل کر لینے کے بعد پھرآ گے دو طبقے بن جایا کرتے ہیں بعضے دہ ہیں جو کمل کی حیثیت کو ترقی ہی شدت کے ساتھ ساتھ وہ نوافل اور ستحیا سے کی بھی شدت کے ساتھ ساتھ وہ نوافل اور ستحیا سے کی بھی شدت کے ساتھ اندر عبادت کی اور ایک ساتھ ساتھ کی بھی شدت کے ساتھ اندر عبادت کی بھی شدت کے ساتھ اندر عبادت کی بھی شدت کے ساتھ اندر عبادت کی بھی شدت کے ساتھ سی لگ گئے ، پڑھنے پر ھانے کی اشاعت کا شغل وہ اختیار نہیں کرتے علم ان کے پاس ہوتا ہے کیونکہ جہالت میں لگ گئے ، پڑھنے پر ھانے کی علم کی اشاعت کا شغل وہ اختیار نہیں کرتے علم ان کے پاس ہوتا ہے کیونکہ جہالت میں لگ گئے ، پڑھنے پر ھانے کی علم کی اضاعت کا شغل وہ اختیار نہیں کرتے علم ان کے پاس ہوتا ہے کیونکہ جہالت میں لگ گئے ، پڑھنے پر ھانے کی علم کی اضاعت کا شغل وہ اختیار نہیں کرتے علم ان کے پاس ہوتا ہے کیونکہ جہالت میں لگ گئے ، پڑھنے پر ھانے کی اختیار نہیں کرندگی میں عملی پہلوغالب ہوتا ہے۔

ان کی زندگی علمی زندگی نہیں ہوتی کہ ہر وقت بحث ومباحثہ میں گلے ہوئے ہوں ،لوگوں کے شکوک و شہبات کے جواب دیتے ہوں ، دلائل کے ساتھ کی مدگل کو ثابت کرتے ہوں ، مسائل لوگوں کو بتاتے ہوں اور اسی طرح غلط بات کوئی ما حول کے اندر رائج ہوگئی تو اس کی ولائل کے ساتھ تر دبید کرتے ہوں ،امر بالمعروف اور نہی عن الممئز کا فریضہ وعظ ونصیحت کے طور پر اداکرتے ہوں ایسے نہیں بلکہ وہ گوشہ گیر ہوکر ہر وقت اللہ کی یا دمیں فکر آخرت میں گئے ہوئے ہیں اور سنتھ بات تک کی یا بندی کرتے ہیں ان کی زندگی کے اندر یہ گئی پہلوجو ہے وہ غالب آجا تا ہے علم کی نشر واشاعت ان کے ہاں زیادہ نہیں ہوتی ان کو عرف عام کے اندر ولی اللہ کہد دیتے ہیں ،اولیاء اللہ کہد دیتے ہیں ،اولیاء اللہ کہد دیتے ہیں ،اولیاء اللہ کہد دیتے ہیں ، درویش کہد دیتے ہیں ۔

اور بعضے لوگ ہوتے ہیں کے علم صحیح حاصل کر لینے کے بعد پھران کی زندگی میں بینلم ہی رچ نچ جاتا ہے فرائض ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام عمل کے درجے میں جوضروری ہیں ان کو پورا کرتے ہیں پورا کرنے کے بعد نوافل اورمستحبات کی پابندی نہیں کرتے بلکہ پڑھنے پڑھانے میں ،علم کی اشاعت میں ،لوگوں کو سمجھانے میں ، باطل کی تر دید کرنے میں اور حق کے ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں ان کار جحان زیاد ہ تر مخلوق کی خدمت کی طرف ہوتا ہے علمی انداز میں ان کواصطلاح کے اندرعلاء کہتے ہیں۔

اس طرز عمل کے ساتھ دوطیتے بن گے ایک صوفیاء کا ایک علاء کا جقیقت کے اعتبار ہے یہ ایک ہی چیز ہے علم دونوں کے پاس ہوتا ہے اگر کسی کے پاس علم نہ ہوتو وہ تھے معنی میں درویش نہیں کہلاسکتا ، اس کی درویش جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہوتی جہالت میں اس کے عقید ہے بھی خراب ہوجا کیں گے اوراس کا عمل بھی سیدھانہیں روسکتا معلوم ہوگیا کہ اولیاء اللہ اور درولیش بیعالم ہوتے ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے بقد رضر ورت لیکن غلب علم کانہیں ہوتا ، اور جنہوں نے علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا وہ فاسق ہیں قابل تعریف نہیں ہیں اس لئے جو عالم فرائنس پر بھی عمل نہیں کرتا اور محر مات سے بھی نہیں بچتا تو بھی بھی مدح کے عنوان سے ذکر نہیں کیا جائے ، ایسا آ دی جابل سے بھی بھر ہوتا ہے جو جان یو جھر کرائلہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرے وہ قابل تعریف نہیں ہوئے۔

## علماء کی فضیلت:

علاء جن کی شان صدیت شریف میں آتی ہے اور جن کی تعریف آتی ہے اس سے مراد وہ ہی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی پرعلم کا غلبہ ہے لیکن علی زندگی میں فرائض کے پابند ہیں محرمات سے بچتے ہیں اس در ہے کا عمل ان کے اندر ہوا کرتا ہے اگر وہ فرائض کے بھی پابند نہ ہوں محرمات سے بچتے نہ ہوں اور ان کے او پر یہ فاسق کا لفظ صاد ق آ نے تو ان کو مقام مدح کے اندر ذکر نہیں کیا جاتا ، تو علماء کو جو ورثۃ الا نبیاء کہا جاتا ہے تو اس جگہ علماء سے وہی علماء مراو ہوں گے جن کے او پر فساق یا فجار کا لفظ ان کے بول کے جن کے او پر فساق یا فجار کا لفظ نہ بولا جا سے ، ور نہ جب ان کے ساتھ فتی کا لفظ آجائے گا فجو رکا لفظ ان کے او پر صادق آئے گا تو انبیاء عظم کی فورائت ہے ان کا کیا تعلق ہوگا ، لیکن فرق بھی ہے کہ جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں محرمات سے بچتے ہیں ، لیکن باقی چیز وں میں مستحبات اور نوافل وغیرہ کی ذکر اذکار کی زیادہ پابندی نہیں کرتے بیل کہا بنا باقی وقت علم کی نشر واشاعت میں نگاد ہے ہیں اس طبقے کوعلاء سے تعیم کیا جاتا ہے۔

اورسرور کا سُنات سُکُانِیْ آن کی کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دونوں طبقوں میں ہے اہل علم کا مرتبہ زیادہ ہے کیونکہ ان میں افادہ ہوتا ہے اور دوسر ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی بات ہے مخلوق کوراہ راسنت پر لاتے ہیں اس لئے ان کا درجہ اس درولیش کے مقابلے میں زیادہ ہے جوصرف اپنے تعمیر نفس میں لگا ہوا ہے اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے اورلوگوں کے سامنے کوئی دین کی اشاعت نہیں کرتا ہمشکلو فاشریف کتاب العلم میں دو تین روایتیں اس بعد نوافل اورمسخبات کی پابندی نہیں کرتے بلکہ پڑھنے پڑھانے میں ،علم کی اشاعت میں ،لوگوں کو سمجھانے میں ، باطل کی تر دید کرنے میں اور حق کے ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں ان کار جحان زیادہ ترمخلوق کی خدمت کی طرف ہوتا ہے علمی انداز میں ان کواصطلاح کے اندرعلاء کہتے ہیں۔

اس طرز عمل کے ساتھ دو طبقے بن گے ایک صوفیاء کا ایک علماء کا جقیقت کے اعتبار سے بیا لیک ہی چیز ہے علم دونوں کے پاس ہوتا ہے اگر کسی کے پاس علم نہ ہوتو وہ صحیح معنی میں درویش نہیں کہلا سکتا ،اس کی درولیثی جو ہے وہ قابل اعتاد نہیں ہوتی جہالت میں اس کے عقید ہے بھی خراب ہوجا کیں گے اوراس کا عمل بھی سیدھانہیں رہ سکتا معلوم ہوگیا کہ اولیاء اللہ اور درولیش بی عالم ہوتے ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے بھذر ضرورت لیکن غلب علم کانہیں ہوتا ، اور جنہوں نے علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا وہ فاسق ہیں قابل تعریف نہیں ہیں اس لئے جو عالم فرائف پر بھی عمل نہیں کر تا اور محر مات سے بھی نہیں بچتا تو بھی بھی مدح کے عنوان سے ذکر نہیں کیا جائے گا ،ایسا آ دمی جائل سے بھی بد تر ہوتا ہے جو جان ہو جھرکر اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرے وہ قابل تعریف نہیں ہوتے۔

## علماء کی فضیلت:

علاء جن کی شان حدیث شریف میں آتی ہے اور جن کی تعریف آتی ہے اس سے مراد وہی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی بیملم کاغلبہ ہے لیکن عملی زندگی میں فرائض کے پابند ہیں محرمات سے بیچتے ہیں اس در ہے کا عمل ان کے اندر ہوا کرتا ہے اگروہ فرائض کے بھی پابند نہ ہوں محرمات سے بیچتے نہ ہوں اور ان کے اوپر یہ فاسق کا لفظ صاد ق آئے تو ان کو مقام مدح کے اندر ذکر نہیں کیا جاتا ہو علاء کو جو ورثۃ الا نبیاء کہا جاتا ہے تو اس جگہ علماء ہے وہی علماء مراو ہوں گے جن کے اوپر فساق یا فجار کا لفظ نہ بولا جاسکے، ورنہ جب ان کے ساتھ فسق کا لفظ آجائے گا فجو رکا لفظ ان کے اوپر فساق یا فجار کا لفظ نہ بولا جاسکے، ورنہ جب ان کے ساتھ فسق کا لفظ آجائے گا فجو رکا لفظ ان کے اوپر فساق یا فیل کی ورا ثبت سے ان کا کیا تعلق ہوگا ،لیکن فرق ہی ہے کہ جو فرائض کی پابندی کرتے اوپر مادق آئے گا تو انبیاء بیٹی کی ورا ثبت سے ان کا کیا تعلق ہوگا ،لیکن فرق ہی دکر اذکار کی زیادہ پابندی نہیں کرتے بیل اپنا باتی وقت علم کی نشر واشاعت میں لگا دیتے ہیں اس طبقے کو علماء سے تبیہ کیا جاتا ہے۔

اورسرور کائنات منظیمی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دونوں طبقوں میں ہے اہل علم کا مرتبہ زیادہ ہے کیونکہ ان میں افادہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو فائدہ بہنچانے والی بات ہے مخلوق کوراہ راست پر لاتے ہیں اس لئے ان کا درجہ اس درولیش کے مقاطعے میں زیادہ ہے جوصرف اینے تقمیر نفس میں نگا ہوا ہے اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے اورلوگوں کے سامنے کوئی وین کی اشاعت نہیں کرتا ، مشکلو ہ شریف کتاب العلم میں دو تین روایتیں اس مضمون کی موجود ہیں کہ سرور کا تنات مُنظِیم کے سامنے دوشخصوں کا ذکر آیا کہ آیک وہ تھا جس کو اصطلاحاً عابد کہتے ہیں اور وہ ہر وقت عبادت ہیں لگار ہتا ہے اور ایک وہ ہے جس کو اصطلاحاً عالم کہتے ہیں کہ وہ اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد بیٹے جا تا ہے اور علم کی نشر واشاعت کرتا ہے ، ان دونوں ہیں ہے بہتر کون ہے تو سرور کا تنات کُلُولِی نے فرمایا کہ ''فضل العالمہ علی العابد کفضلی علی ادنا کھ'' عالم کی فضیلت عابد کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے میر ک فضیلت عابد کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے میر ک فضیلت تم میں سے ادنی کے مقابلہ میں اور وہاں بین السطور میں کھا ہوا ہوگا کہ'' فیدہ مبالغة لا ینعفی ''اس میں اتنا مبالغہ ہے کہ جس میں کوئی خفا نہیں ۔

مرورکا نئات گالیگی کی نسبت ہمتوں میں سے ایک ادنی کے ساتھ ،کیا اندازہ کیا جاسکتا ہے عالم کی فضیلت عالم کی سندن ایک طرح سے ہے پھر ایک روایت میں بیان فر مایا کہ عالم کے لئے جواہیں پرند ہے بھی استغفار کرتے ہیں پانی کے اندر مجھیلیاں بھی اس کے لئے دعا کرتی ہیں ، بلوں کے اندر چیو نئیاں بھی اس کے لئے دعا کرتی ہیں اور فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں ، پرجھاڑ دیتے ہیں ، پست کر لیتے ہیں اپنے باز دوئ کو بیسارے کے سارے تھے جو ہیں عالم کے ساتھ ہوتے ہیں جس سے کا نئات میں عالم کی عظمت کو انسان کر نامقصود ہے ، اور اس کی وجہ بھی بہی ہے کہ عالم چونکہ دین کا خادم ہوتا ہے دین کی نشر واشاعت کرتا ہے اور نظام غمالی سے ساتھ اور دین کی بقاء چونکہ اہل علم کے طفیل ہے تو اس لئے ساری عالم ہی قائم ہے اللہ سے نام کے ساتھ اور دین کی بقاء چونکہ اہل علم کے طفیل ہے تو اس لئے ساری کا نئات اس کا احسان مانتی ہے جب تک یہ دین ہاتی ہے علمے جاتی ہوتا ہوت تک ذہین و آسان اپنی جگہ قائم ہے ، اور اس کے ، اللہ کا کا نئات اس کا احسان مانتی ہے جب تک یہ دین ہاتی ہو اپنی فرد ہاتے گی اس دن زمین و آسان ٹوٹ بھوٹ جائم سے مراد ہمیشہ یا و بھی ہی ہے ۔ اس کی بناء پرساری کا نئات ان کا احسان مانتی ہے کین عالم سے مراد ہمیشہ یا و رکھے دہی ہے جو ضروری کی کیا یہ نہ ہو فرائن کی بیاء پرساری کا نئات ان کا احسان مانتی ہے کین عالم سے مراد ہمیشہ یا و رکھے دہی ہے جو ضروری کی کا یا یہ نہ ہو فرائن کی یا بند ہو فرائن کیا یا بند ہو اور کو مات سے بیتے ہو۔

عالم وعابد میں فرق شیخ سعدی میشد کی زبانی:

حضرت شخ سعدی بر الله ای مضمون کواین اس انداز کے ساتھ اواکیا کہ 'صاحب دلے بامددسه آمدن ہے ساتھ اواکیا کہ 'صاحب دلے بامددسه آمدن سخانقاد باشکسته عهد صحبت اهل طریق را' صاحب دل سے مراد وہی ہیں جو ہر وقت دل کی طرف متوجہ رہتے ہیں سوفی مراقبہ کرنے والے، مدرسہ کہتے ہیں طلباء مولویوں کی جگہ کو، خانقاد ہوگئ صوفیوں کی جگہ در ویشوں کی جگہ در وہ خانقاد کو چھوڑ کر مدر ہے آگیا اہل طریقت کے ساتھ جواس نے مصالحت اختیار کی ہوئی تھی وہ مصالحت اس نے چھوڑ دی صحبت کا عہد جو تھا وہ اس نے ترک کردیا ' دمی تعد میان عالمہ و عابد جہ فرق ہود کہ

اختیاد کردی اذاں ایس فرق دا "میں نے اس سے پوچھا کہ عالم اور عابد کے درمیان کیا فرق ہے کہ تو نے اس گردہ کوچھوڑ کراس گردہ کو افتیار کرلیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ دونوں کے درمیان میں کیا امتیاز ہے؟ وہ کہنے لگا کہ فرق سے ہے کہ میں نے یوں دیکھا کہ جیسے سیلاب آیا ہوا ہوا گیا۔ آدمی تو اپنی گدڑی کو سنجال رہا ہے کہ بید نہ بہہ جائے وہ تو اپنی آدمی ہو اپنی گرڈی کو سنجال رہا ہے کہ بید نہ بہہ جائے وہ تو اپنی آدمی ہو اپنی کر ہا ہے کہ ڈو بے والوں کو پکڑلیس تو عالم کی حیثیت ہو اُد و بے والوں کو پکڑلیس تو عالم کی حیثیت ہوا کر تی و بنی ندو ہے والوں کو پکڑلیس تو عالم کی حیثیت ہوا کرتی ہے دورہ اولوں کو پکڑنے کی کہ خود بھی ندؤ و بے اور دوسروں کو ڈو جنے بھی ندو ہے، اور درولیش کی حیثیت ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی گلوت کو اس کی طرف سے کوئی دینی افادہ نہیں ہوتا۔

کہ وہ اپنی قلر میں لگا ہوا ہے اپنی گلوٹ کو اس کی طرف سے کوئی دینی افادہ نہیں ہوتا۔

قر جو اس طرح سے نوافل کی پابتدی اور اس طرح سے اپنی عبادت کے اندرلگ جائے کہ افادہ دینی اس کی خوات سے نہ دورولیش کا مصدات ہے اور جودین کی نشر واشاعت کرتے ہیں وہ احبار اور علماء کا مصدات ہے اور جودین کی نشر واشاعت کرتے ہیں وہ احبار اور علماء کہ مصدات ہے سے درولی نے مطال اولیاء علماء اور انبیاء بیسارے کے سارے اس تو را قرک مطال تین فیصلہ کرتے ہیں وہ احبار اور علماء کی سیار سے کے سارے اس تو را قرک مطال تین فیصلہ کرتے ہیں۔

## كتاب الله كى حفاظت كاطريقه:

کیوں کرتے ہے ''بہااستحفظوا من کتاب اللہ '' کیوں کہ ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ آم نے اللہ کا تہابانی کرنی ہے اللہ کی کتاب کی تفاظت کا ان کوذ مہ دار کھہرایا گیا تھا اور اللہ تعالٰی کی کتاب کی تفاظت ہوں نہیں ہوتی کہ نسخہ لے اور کپڑے کے اندر لپیٹ کرالماری میں رکھ کرتا لالگادوتا کہ اس کو چور نہ لے جا نمیں یا تھوڑے دنوں کے بعد اٹھایا اور گروجھاڑی اور دیکھ لیا کہ کہیں دیمک تو نہیں لگ گئی اللہ تعالٰی کی کتاب کی حفاظت اس طرح منہیں ہوتی جس طرح ہے ہم سمجھتے ہیں کہ رہشی کپڑوں کے اندر لپیٹ لپیٹ کررکھ لوا درالماریوں میں بند کر کے دکھ لو کہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا۔

اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت ہوتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے اور اگر پڑھا جائے اور اس کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا جائے اور سنا جھوڑ دیا جائے ہوگی کے دیکہ اللہ کی کتاب مطابق اپنے عمل ہوگئے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اندراس کو لیبیٹ لینیٹ کر رکھا لوبیۃ ایک عمل ہوایت نامہ ہے جس کے مطابق اپنے عقید ول کوڈ ھالنا ہے اور جس کے مطابق عمل اختیار کر واج و اس کی حفاظت اس میں ہے کہ اس کو پڑھو پڑھنے کے بعدای قسم کے عقید سے اختیار کر وائ قسم کا طرز عمل اختیار کر وجب تو آپ نے اللہ کی سن ہے کہ اس کو پڑھو پڑھنے ہوگئی ،ان سے جو ہے عمد لیا گیا تھا کہتم نے اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنی ہے اس کوشش نہیں کی تو اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنی ہے اس عبد کا خیال کرتے ہوئے وہ وہ عبد اس کے مطابق فیصلے کرتے ہے اور دو اس عبد استحفاظ کے اقرار کی بھی تھے۔

''و سکانوا علیه شهداء''اوراس کتاب الله بروه گواه بھی تھے که بیدالله کی کتاب ہے اور وہ اس بات کو جائے تھے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان ہر ڈ الی گئی ہے۔

## مخلوق کا خوف دل ہے نکال کرخالق کا خوف پیدا کرو:

'' فلا تخشو االناس'' اس کامفہوم یہ ہے کہ وہ انبیاء پیٹھ جواس توراۃ کے حامل تھے اس طرح ہے وہ ربانیون اورا حبار جن کے او پراس کتاب کی ذیمہ داری ڈالی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کو بیہ بات کہہ د ک گئی تھی کہ اس کتاب برعمل کرتے وقت اس کو اپناتے وقت لوگوں ہے نہیں ڈرنا لوگوں ہے ذرنے کا کیا مطلب؟ کہلوگوں سے ذرکراس کی مخالفت نہیں کر فی لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس حکم کوچھوڑ نانہیں مجھ سے ڈ رتے رہنا ہے کہ اگر کسی تھم کی مخالفت ہوئی تو میری طرف سے پکڑ ہوگی ،تمہارے اوپرخوف اورخشیت میرا غالب ہوجائے لوگوں کانہیں ہے گویا کے عملی زندگی کوسیدھار کھنے کے لئے ایک تا کید ہے کہاس کتاب کے مطابق | چلوا ورلوگوں سے اندیشہ نہ کر و مجھ ہے ڈرو میہ نہ خیال کرنا کہ اگر ہم کتاب اللہ کے فلا*ں تھم پر چلیں گے*تو لوگ ۔ ہمارا کچھ بگاڑ دیں گے ہمارا نقصان کردیں گے، ایس کوئی بات نہیں ہے میراخوف تمہارے اور پالب ہوجانا جاہیئے اس تقریر کے مطابق ''فلا تنخشوالناس واخشون''کا خطاب اس زمانے کے لوگوں کو ہے جو کہ تو را قاکے حامل بنائے گئے تھے انبیاء پیٹھ احبار ربانیون ۔

اور بیجمی ہوسکتا ہے کہ کلام منتقل ہوگئی ہوموجود ہ یہودیوں کی طرف جوقر آن کریم کے نزول کے وقت میں موجود تھے کہان پہلے والوں کا ذکر کرکے کہتمہارے اسلاف خواہ وہ انبیاء تھے یا اولیاء تھے یاعلاء تھے اس تورا ۃ کے مطابق چلتے رہےاور دنیا کو چلاتے رہے بدبختوتم بھی اب لوگوں ہے نہ ڈرومجھے ڈروتم نے لوگوں ہے ڈرتے ہوئے اپنے مفاد کی خاطر جواس کے احکام بدلنے شروع کر دیئے ریتمہارے لئے مناسب نہیں ہے تمہیں ج<u>ام</u>ئے کہ ا ہے اسلاف کی طرح مجھ سے ڈرتے ہوئے ان احکام کی یا بندی کرولوگوں ہے اندیشہ نہ کرو مچر بید کلام متوجہ بوجائے گی ان یہودیوں کی طرف جوسرور کا ئنات مٹائٹیا ہے زیانے میں موجود تھے اور اپنے مفاد کی خاطر چنہوں نے احکام میں تحریف کرنا شروع کر دی تھی جس کا ذکر پچھلی آیات میں آپ کے سامنے کیا ہے۔

# الله کی آیات کو بیجنااور قانون الہی کے خلاف فیصلہ کرنا:

''ولا تشتروا بالیاتی شمناً قلیلا'' میری آیات کے بدلے دنیاوی مفادحاصل نہ کرو، ونیا وی مفاد کی | خاطرتم میری آیات کو بیخا شروع کرد د ، رشوت لے لے کرتم احکام تبدیل کرنا شروع کر دوبی تو تم ہیروں کو کوڑیوں

لايحب الله

کے بدلے میں بیچ رہے ہوءان دونوں کی آپس میں کیا مناسبت ہے؟ اللہ کے حکم کی کوئی قیمت ادانہیں کرسکتا جو بھی لوے وہ حمن قلیل ہے تو ابیانہ کرواس کی قدر کرواللہ کے احکام کورشوت لے لے کر تبدیل نہ کرو"ولا تشعروا ہالیتہ أثمناً قليلا" دونوں طرح ہےمفہوم ہوگیا یاتو ان کو بہتا کیدتھی یا ان موجودہ لوگوں کو بہ کہا جارہاہے "ومن لمہ إيحكم بما انزل الله فا ذلنك هم الكافرون" الله تعالى كـ ا تارــــ بموئے قانون كـــمطابق جو فيصله نبيس کریں گے وہی لوگ کا فرمیں اب یہاں کفر کا لفظ جو بولا گیا ہے تو کفراصل کے اعتبار ہے تو عقیدے کی خرابی کو کہتے میں عقیدہ اگر میچے ہواورعمل کے اندر گڑ ہز ہواس کے لئے اصطلاحاً فسق کا لفظ بولا جا تا ہےاور یہاں کفر میں دونوں ُ طرح ہے بات آسکتی ہے غیرشرعی تھکم کوشرعی تھکم طاہر کرتا ہے یا شرعی تھکم کووہ مناسب نہیں سمجھتا یا عقیدے کی خرابی ہے تو حقیقتا کافر ہے اور اگروہ ول ہے اقرار تو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم اس طرح ہے ہے کیکن عملاً اس کی مخالفت کرتا ہےتو ہے ملی کفر ہے بہر حال کفر کا اطلاق دونوں طرح سے ہوسکتا ہے۔

#### قانون قصاص اور دیت:

"و كتبنا عليهم " ان كراوير بهم قر لكه ديا تها، چونكه يهال ييجيه و بى قل كرمعامله من ديت اور قصاص کے متعلق ان فریقوں کے درمیان کوئی غلط روش تھی جس معاملہ کو وہ حضور متَّا ﷺ کے پاس لا نا حیا ہے تھے اس کی مناسبت سے یہاں قصاص کے حکم کوواضح کر دیا اور جو حکم یہاں توراۃ کی طرف نسبت کرکے بیان کیاجار ہاہے ہماری شریعت میں بھی حکم یہی ہے،اصول فقد کی کتابوں میں آپ نے ایک اصول پڑھاہے کہ انبیاء سابقین کی شریعت کا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے نقل ہوکرہ تاہے اور قر آن وحدیث میں اس پر اٹکارنہیں کیا گیا اس کونقل کیا گیا ہےاوراس کےاویرا نکارنہیں کیا گیا تووہ ہمارے لئے بھی ہاتی ہوتا ہے "شدائع من قبلنا "کا اصول جہاں واصح کیاجا تاہے وہاں یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے کہ جوتھم کتب سابقہ سے نقل کیاجائے سرور کا کنات سُلُطُیّنِهُم بیان فرمائیں یااللہ تعالیٰ بیان فرمائیں اور اس کے اوپر انکار نہ کریں تعنی اپنی کلام میں اللہ نے یا اپنی کلام میں حضور سکا تائی ہے اس کے خلاف ہدایات نہیں دیں ایسی صورت میں وہ تھم ہمارے لئے باقی ہے تو یہاں بھی جوقصاص کا تھکم ذکر کیا گیا ہے وہ تھم بھی ہمارے لئے اسی طرح باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کونقل کیا اور نقل کرنے کے بعداس کےاو پرکوئی ا نکارنہیں کیا،ہم نے ان کےاو پرلکھ دیا تو را ۃ میں کہ جان جان کے بدلے یعنی نفس ۔ ''قَلَ کیا جائے گانفس کے بدلےاور آئکھ آئکھ سے بدلے ہے تیمیٰ آئکھ کو پھوڑ ا جائے گا آئکھ کے بدلے ، آئکھ کے لئے ہمارے محاور ہے میں چھوڑنے کالفظ استعمال ہوتا ہے اور ناک کو کا ٹاجائے گا ٹاک کے بدلے اور یا ناک کوتو ڑا

جائے گاناک کے بدلے، کان کو کا ٹاجائے گا کان کے بدلے، دانت کوتو ڑا جائے گا دانت کے بدلے، دانت کے لئے تو ڑنے کالفظ استعال ہوتا ہے کا شنے کانہیں ہوتا۔

''والجروح قصاص ''اوریہ بات بھی ہم نے لکھ دی تھی کہ زخم بھی مساوات والے ہیں کہا یک شخفر ا گرکسی و وسرے کے زخم لگائے جہاں مساوات ممکن ہو جہاں مساوات ممکن نہیں و ہاں بھرویت دی جایا کرتی ہے قصاص و ہیں لینا ہے زخموں کا جہاں مساوات ہو سکے اور اس کی تفصیل آپ فقہ کے اندر پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے زخم میں جن کے اندر مساوات ہوسکتی ہے اور کیسے زخم ہیں جن کے اندر مساوات نہیں ہوسکتی تمی بیشی کا ا ندیشہ ہوتا ہے تو جن میں مساوات ہو سکے گی و ہاں قصاص لیں گے اور جن میں مساوات نہیں ہو سکے گی و ہال ویت ہوگی تیفصیل آپ ہدا بیدا لع میں کتاب الدیات میں پڑھیں گے ،''فَمن تصدق به فہو کفارۃ له '' اور جو کوئی تخص قصاص کا صدقہ کر د ہے یعنی مقتول کے ور ٹاء معان کر دیں یا مجروح اینے زخموں کا تصاص معاف کردے اس میں معاف کرنے کی ترغیب ہے کہ بیصدقہ کرنا ہے معاف کرنا اس کے لئے گنا ہوں کا کفارہ بن جائے گا یا دوسرے تر جمہ کے مطابق لہ کی ضمیر قاتل کی طرف یا جارح کی طرف لوٹائی جائے لیعنی مجرم کی تا ویل سے تو اس کا معاف کرنا مجرم کے لئے اس کے جرم کا کفار ہ ہے کہ پھراس کا جرم معاف ہو گیا پھراس کے جرم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی اگر صاحب حق معاف کر دے اس طرح ہے بھی اس کامفہوم ادا کیا جاتا ہے اور جو کوئی شخص فیصلہ نہیں کرے گا قانون کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے پس بہی لوگ ظالم ہیں تو خلالم کا لفظ بھی ا بہے ہی ہے ظلم بھی دونوں طرح ہے بولا جاتا ہے کفروشرک کے لئے بھی ظلم کا لفظ بولا جاتا ہے ''ان الشرك لطلعہ عظیمہ ''اس طرح عملی کوتا ہی جو ہے اس پر بھی ملکم کا لفظ بولا جاتا ہے۔

الجيل كانعارف اورابل الجيل كومدايت:

"وقفینا علی افارھم" ان کے نقش قدم پر، پہلے نبیوں کے نقش قدم پر، ہم نے پیچے بھیجامریم کے بینے علی غلائل کو ہو تھی غلائل کو ہم نے بینے بھیجامریم کے جنے علی غلائل کو کو ہفتش قدم کی صراحت کردی جس ہے معلوم ہو گیا کہ ہر پیچھے آنے والا نبی اس طرح کے طرز ممل کا حال ہوتا ہے جو پہلے انہیاء پیلی کا تھا ان کی آئیں میں ایک قدم کی بھی مخالفت نہیں ہوتی وہ دوسرے کے بالکل نقش قدم پر چلتے ہیں اس لئے جب سے دنیا بنی ہے حق کا سلسلہ سلسل ہے ہر پیچھے آنے والا نبی پہلے نبی کا مصدق ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی درخت کے یہ سارے کے سارے برگ و بہار ہیں ان کی آئیں میں کوئی مخالفت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی درخت کے یہ سارے کے سارے برگ و بہار ہیں ان کی آئیں میں کوئی مخالفت نہیں ہوتا انہیں کے نقش قدم پر ہم نے عینی علیاتھ کو بھیجاوہ تو راق کی تصدیق کرنے والے تھے اور سے سے ان میں نکراؤ نہیں ہوتا انہیں کے نقش قدم پر ہم نے عینی علیاتھ کو بھیجاوہ تو راق کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے اسے انجیل دی ، انجیل بھی ہدایت اور نور ، جس طرح

ے توراۃ ہدایت اورنورکی حامل تھی انجیل بھی ہدایت اورنورکی حامل ہے یہ عظمت ہے ایس کتاب کی اور یہ انجیل اس
کتاب کے لئے مصدق تھی جواس سے پہلے اتری یعنی تو راۃ کی تصدیق کرنے والی ہے اور راہنمائی ہے اور تھیجت
ہے متقین کے لئے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے وعظ موجود ہے، اللہ سے ذرنے والوں کے لئے اس میں
راہنمائی موجود ہے انجیل کی میں عظمت ہے اور ہم اس کا اقر ارکرتے ہیں کتا نجیل بھی اللہ کی طرف ہے آئی اوروہ بھی
ہدایت اورنور کی حامل تھی تو اصل چیز جو بھی انجیل کی ہے وہ اب بھی نوراور ہدایت کا مصدات ہے۔

"ولیحکھ اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ "انجیل والوں کو چاہیئے کہ وہ فیصلہ کریں 'ماانزل اللہ "کے مطابق یعنی جو تھم اللہ نے انجیل میں اتارا ، جو ضابط اللہ نے انجیل میں دیا اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرے گا اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق بہی لوگ فاسق ہیں تو یہودیوں نے تورا قا کوعملاً ترک فیصلہ نہیں کردیا وہ بھی کا فرکھ برے ، فاسق اپنے اندرظلم اور اہل انجیل نے انجیل کو ترک کردیا تو وہ بھی فاسق تھر ہے ، فاسق اپنے اندرظلم اور کفر کو بھی فاسق تھر ہے ، فاسق اپنے اندرظلم اور کفر کو بھی کے ہوئے ہے بیدو کتا ہیں ہوگئیں۔

# قرآن كاتعارف اورابل قرآن كوبدايات:

"وانزلفا الميك الكتاب" اب تيمر ين بريقر آن كريم آگيا، بم نے آپ كی طرف كآب اتارى
واقعہ کے مطابق جس میں حق بی حق ہے بی تقدیق كرنے والی ہے اس كتاب كی جو اس سے پہلے گزری
"الكتاب" كالفظ مفردا فتياركيا گيا كيونكہ حقيقت كے اعتبار سے الله كی جانب سے كتاب ايك بی ہے اس كے مختلف ایئریشن ہیں جو وقا فو قا اللہ تعالی اتارتار ہا جس میں سے كسی حكم كومنوخ كرديا كسى كا اضافہ كرديا تو اللہ تعالی كتاب ہے باتی تعالی كتاب بنانے والا ہے كتاب حقيت كے اعتبار سے ايك بی حقیقت كو لئے ہوئے ہے جو بھی كتاب ہے باتی جس طرح سے ایئریشن گئف ہو جا ایکرتے ہیں آج كل كی اصطلاح میں سے پہلا ایڈیشن ہے، بید و مراایڈیشن ہے ، بیتسرا اور آخری ایڈیشن آگیا قرآن كريم كی شكل میں اب يہی كتاب ہے جس كی ا تباع بدایت ہے، نہ انبیاء بیٹی کے طرائع میں میں فرق سارے کے سارے اپنے وقت میں اللہ كے انہاء بیٹی کے حراج میں فرق، نہ انبیاء بیٹی کے طرائع میں فرق سارے کے سارے اپنے وقت میں اللہ کے انکا ہوتے ہیں اس طرح جو بھی اللہ كی طرف سے كتاب ادكام کے بابند ہوتے ہیں اسلام کے حامل ہوتے ہیں اس طرح جو بھی اللہ كی طرف سے كتاب ادكام کے بابند ہوتے ہیں اسلام کے حامل ہوتے ہیں اس طرح جو بھی اللہ كی طرف سے كتاب ہے دہ ایک حقیقت كو ليے ہوئے ہوتی ہوتی ہو تو بین اسلام کے حامل ہوتے ہیں اس کی حامل ہوتے ہیں اس کے حامل ہوتے ہیں اس کی حامل ہوتے ہیں اس کے حامل ہوتے ہیں اس کی حامل ہوتے ہیں۔ کے لقاضوں کے ساتھ اللہ تعن ادکام کے اندر تغیر تبدل کرد سے ہیں۔

"مهیمنا علیه" کا بیم عنی ہے بیم وجودہ کتاب جوہم نے تیرے اوپراتاری بیہ پہلی کتاب کی محافظ ہے،
محافظ ہونے کا بیم عنی کہ ان کی حقانیت کے اوپراس نے شہادت ثبت کردی کہ بیہ کتا بیں سیح ہیں اور ان کے اندر جو
حقیقیں تھیں وہ ساری کی ساری اس نے اپنے اندر محفوظ کرلیں ،اب اگر قرآن کریم نہ اتر اہوتا اور تو را ہ کی سیح
حثیت قرآن نے واضح نہ کی ہوتی ،ای طرح انجیل کا سیح تعارف قرآن نے نہ کروایا ہوتا ،موکی علیاتا اور تیسی علیاتا ا کی زندگی کی صدافت کی شہادت اس کتاب نے نہ دی ہوتی آئ ان حالات کود کھ کرجس میں یہودی جتلاء ہیں بیا
نی بنتا ہیں یاان کی کتابوں کو دکھ کرجس حیثیت سے ہمارے سامنے موجود ہیں کون یقین کرسکتا تھا کہ بیاللہ کی
جانب سے آئی ہوئی ہیں ایسی ایسی خرافات ان کتابوں کے اندر لوگوں نے تحریف کر کے بھردیں کہ کوئی و کھ کریفین
خبیس کرسکتا تھا کہ بیونی ورا ہے جواللہ نے اتاری تھی جونور اور ہدایت کی حال تھی۔

یہ سب ان کتابوں کی حقانیت کی حفاظت جو ہے وہ اس قرآن نے کی ہے، انبیاء بیٹی کے مقام کی عظمت جو ہے وہ اس قرآن نے کی ہے، انبیاء بیٹی کے مقام کی عظمت جو ہے وہ اس قرآن نے محفوظ رکھی ہے اور کتابوں کی حقانیت کو اس نے باتی رکھا ہے، آب ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس اتار ہے ہوئے قانون کے مطابق جو اللہ کے اتارا اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ گیس اور قانون اللّٰہی کے خلاف جو بھی جذبہ ہوتا ہے وہ سب خواہشات ہیں 'ماجاء ک من الحق'' کو چھوڑ کر، جو حق آپ کے پاس آگیا اس کو چھوڑ کر، جو حق آپ کے پاس آگیا اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی اتباع نہ بھیجئے۔

#### شریعت وطریقت ایک ہی چیز کے دونام ہیں:

"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" ہم نے تم میں سے ہرایک کے لئے شریعت اور طریقت بنائی،
شریعت بیاد کام کا مجموعہ ہوگیا طریقت اس کے او پڑ کمل کرنے کا طرز ، یہ ہمارے ہاں دولفظ ہونے جاتے ہیں کہ ایک
شریعت ہے ایک طریقت ہے، دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں، طریقت طرز عمل ہے جب انسان احکام
شریعت کے مطابق چلتا ہے تو اس کا چلنا یمی طریقت ہے ائل طریقت انہی کو کہا جاتا ہے جن کا تعادف میں نے پہلے
آپ کوصوفیاء کے لفظ سے کر دایا دہ چونکہ کمی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اس لئے دہ انٹل طریقت کہلواتے ہیں ورنہ
شریعت اور طریقت میں فرق نہیں ہے، شریعت علم ہے طریقت عمل ہے تو جو تحص احکام کا ماہر ہواور اس کے مطابق
المحمل کرتا ہے دہ ان شریعت بھی ہے اور اہل طریقت بھی ہے۔

ہرز مانے کے اعتبار سے طرز عمل مختلف ہوا، یوں سمجھ کیجئے ایک مثال کے ساتھ کہ اصل مطلوب تو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بندے کی طرف سے عبادت کیکن عبادت کامعنی احکام کی فرما نبر داری ہے اس کی شکلیں مختلف دور میں بدل عتی ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی ایک وقت میں فر مانبرداری کا اظہار نماز پڑھنے ہے ہوتا ہے اور ایک وقت میں فرمانبرداری کا اظہار نماز چھوڑ نے ہے ہوتا ہے دو پہر کو نماز چھوڑ نا فرمانبرداری کا اظہار نماز چھوڑ نے ہے ہوتا ہے دو پہر کو نماز چھوڑ نا فرمانبرداری ہے اور وقت کے او پر پڑھنا فرمانبرداری ہے ایک وقت میں عبادت کا اظہار روز ہو کھنے ہے ہوتا ہے اور ایک وقت میں عبادت کا اظہار روز ہو چھوڑ نے ہے ہوتا ہے اور ایک وقت میں عبادت کا اظہار روز ہو کھنے ہے ہوتا ہے اور ایک وقت میں عبادت کا اظہار روز ہو چھوڑ نے ہے ہوتا ہے اس طرح حقیقت ایک ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالی بندوں ہے کرتا ہے باتی اس کے طرز عمل مختلف ہیں کو کوئی طریقہ کی کوکوئی طریقہ دے دیا بیطرز عمل کا اختلاف ہے بعنی حقیقت ایک ہے اس کی صور تیں مختلف ہیں جو اللہ تعالی وقت کے تقاضوں کے تحت اپنے بندوں کود ہے ہیں ۔

اورا گرانشہ چاہتا تو ابتداء ہے ایک ہی قانون اور ایک ہی طرز عمل متعین کر دیتا ایسا بھی ہوسکتا تھا لیکن ہے جو آز مائش اللہ نے کرنی تھی کہ فخلف وقت میں مختلف اوقات میں مختلف انبیاء پیلی آئیں مختلف احکام آئیں تاکہ لوگ اپنے خاندانی رہم ورواج کو اور اپنے پہلے عقید ہے کو یعنی جن کے ساتھ عقیدت ہاں شخصیات کے طرز عمل کو چھوڈ کر دوسرے کے طرز عمل کو اختیار کریں اور نے آنے والے احکام کو قبول کریں اس میں امتحان زیادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام بھیجے تاکہ تمہاری آزمائش کرے اس چیز میں جو تمہیں دی ہے " فاستبقو اللخیوت" بی تم دوٹر کر آیا کر و بھی یا توں کی طرف دوڑ دوڑ کر آؤ، یہود کی طرح کفر کی باتوں کی طرف دوڑ دوڑ کر آؤ، یہود کی طرح کفر کی طرف دوڑ دوڑ کر آؤ، یہود کی طرح کفر کا طرف دوڑ دوڑ کر آئے ہود کی طرح کفر کے اللہ کو ایک دوسرے ہے آگے ہوجے کے لئے ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ دوڑ کر نہ جاؤا پی خواہشات کی پابندی پر ، خیرات میں مقابلہ کروا یک دوسرے ہے آگے ہوجے کے لئے ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر نہ جاؤا پی خواہشات کی پابندی پر ، خیرات میں مقابلہ کروا یک دوسرے ہے آگے ہوجے کے لئے ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر نہ جاؤا پی خواہشات کی پابندی پر ، خیرات میں مقابلہ کروا یک دوسرے ہے آگے ہوجے کے لئے ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر نہ جاؤا پی خواہشات کی پابندی پر ، خیرات میں مقابلہ کروا یک دوسرے ہے آگے ہوجے کے لئے ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر نہ جاؤا پی خواہشات کی پابندی پر ، خیرات میں مقابلہ کروا یک دوسرے ہے آگے ہو صفے کے لئے ، اللہ تعالیٰ کی طرف بی تو کی حکم کیا کر تے تھے۔

جو" مأانزل الله "كامصداق بيس وه جهالت ب:

"وان احکم بینهم بھانزل الله" بیده بارہ پھرتا کیدکردی کہ ہم نے آپ کو بی تھم دیا ہے اور آپ کو تھم اللہ تعالیٰ کے دینے کے ساتھ ساتھ است کو اس بات کا پابند کرنامقصور ہے کہ ویکھنا کہیں یہوہ ونصاری کی طرح اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے اتارے ہوئے قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے ، ان کے درمیان فیصلہ کیجئے آپ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے کسی قانون کے مطابق ، اور ان کی خواہشات کی اتباع نہ کیجئے اور مخاط رہے کہ بیداللہ کے اتارے ہوئے قانون کے کسی حصے سے آپ کو پھسلانے دیں ، دیکھوکتنی تاکید کی جارہی ہے ؟ لیکن حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح ہے پہلی استوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو زینت طاق بنادیا اور اپنی زندگی کے لئے دوسرا طرز عمل خود تجویز کرایا آج ہماری اجتماعی ذندگی میں بالکل وہی صورت آئی ہوئی ہے جو کہ یہود ونصاری میں تھی ۔

اسلامی مما لک جن کے اندر مسلمان مختار ہیں جو چاہیں قانون بنا کیں اور اس کے مطابق عمل کریں آج بھی وکے لیس کہ کہاں تک" ماانزل الله" کی پابندی ہے، کتاب کی عظمت کا اقرار کریں گے، چوم چائے کر رکھیں گے، کپڑوں میں سنجال کر رکھیں گے کہنے طور پر تبحویز کرلیا قانون قاعدہ جو تھاوہ اپنے ذبن سے بنالیا یا یہود و نصاری ہے لیا ، تو ساری کی ساری ہربادی جس طرح ہے پہلی امتوں کے اندر آئی تھی اس امت کے اندر بھی اس طرح سے سرایت کرگئی ہے کہ" ماانزل الله" کی رعایت ہم ہیں نہیں رہی "فان تولو ا" پھرا کر سے اوگ بیٹے پھیریں سناعلم" تو آپ یقین کر لیجئے کہ سوائے اس کے پھیٹیں کہ اللہ تعالی ان کو ان کے گنا ہوں کی وجہ ہے مصیبت پہنچانا جا جا تا ہے۔

انفرادی گناہوں کی سزاتو زیادہ ترقیامت میں ہوگی اور جوقو ما جہّا عی فرض سے خفلت برتی ہے بیاجۂ عی فرض ہے کہ ساری کی ساری قوم مل کر اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارے اجهٔ کی فرض سے لا بروائی جوہوا کرتی ہے اس کی سزاا کٹر ویشتر تو میں دنیا میں جھگنتی ہیں اور بہی حال ہور ہاہے معیان اسلام کا بھی ، بے شک لوگوں میں ہے بہت سارے لوگ نافر مان ہیں جواللہ تعالی کے احکام کی پابندی نہیں کرتے یہ جو "ماانزل الله" کے حکم پر مطمئن نہیں ہوئے تو کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں بینی ان دونوں با توں میں ذرا مواز نہ تو کر کے دیکھو! ایک ہے ایسا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور نور کے مطابق ہواور ایک فیصلہ جوظلمت ہی ظلمت ہے "ماانزل الله" کے خلاف فیصلہ جو فیصلہ ہوگا وہ جاہلیت ہے اور جاہلیت کی کوقبو اُنہیں کرنی جاہیے اور جو بھی اللہ کے خلاف فیصلہ جاتے ہیں وہ بس جاہلیت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔

گویا کہ ہروہ قانون جو کہ "ماانزل الله" کے مطابق نہ ہووہ جہالت ہے جاہے وہ قرون مظلمہ تاریک دورکا بنا ہواہوآج ہے چودہ سوسال پہلے کا ، جہالت کے دور کا جس کوساری دنیا کہتی ہے کہ بے علمی کا دورتھا ، اور چاہے وہ آج بیسویں صدی کی مصنوعی روشنی کا بنایا گیا ہو بہر حال وہ ساری کی ساری جاہلیت ہے کوئی جاہلیت تھ دیرہ ہے ، نوراگر ہے تو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق چلنے جس ہے درنہ ساری کی ساری جہانت ہے تو کیا میہ جاہلیت کا فیصلہ جا ہے ہیں تو کون زیادہ اچھا ہے اللہ کے مقابلہ جس ازروئے فیصلہ کے ان اوگوں کے دورائ کے مقابلہ جس ازروئے فیصلہ کے ایس کے دورائ کی ساری جہانت ہے تو کیا میہ جا کہ یہ بین اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ کے مقابلہ جس ازروئ فیصلہ کے ان کی ساری کے دورائ کیا ہے جو کہ یقین لاتے ہیں۔



#### يَا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوالا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَوَ النَّطْرَى أَوْلِيَاءَ مَ يَعْضُ ان میں ہے بعض ا الایمان والو! پهوداور تصاري کودوست نه بنايا کرو ، بِيَا ءُبَعُضٍ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمُ مِّنْكُمُ فَإِنَّا وَمِنْهُ کے دوست میں ، اور جوکوئی محض ان ہے دوی لگائے گائم میں ہے لیں بےشک دوانیں میں سے ے ، بےشک الند تعالی ہدا ہے شہیں دیتا ڶڟٙۅؙڡؘالظّلِيديْنَ۞فَتَرَى الّذِينِينَ فِي قُلُو بِهِمُ مَّرَضٌ يُسَامِعُونَ م پھر و کیلنا ہے تو ان لوگول کوجن کے دلوں میں بیاری ہے دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں بطالم نو ٌنوں کو ڝؙؙؙ۫ڝؙؗؿۊؙۯؙڶؙۅ۫ڹؘڿؘۺٙؽٲڽؙڗؙڝؚؽڹٮؘٵۮٳڽؚڗ؋<sup>۠ٵ</sup>ڡؘٚڡؘٮؽٳٮڵؗڎؙٲڽؗؾۜٳٙؾؚ یبود ونصاری میں کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ میں کوئی گروش پہنچ جائے ، پھرامید ہے کہ لے آئے گا اللہ تعالیٰ الْفَتُحِ أَوْأَ مُرِيِّنَ عِنْ بِهِ فَيُصْبِحُوْا عَلَى مَا آسَمُّ وَافِيَ آنَفُسِهِ فتن یا کوئی اورامرائے یاس سے مجربوجائیں کے بدلوگ اس چیز پرجس کو یہ چھپاتے تھے اپنے دلول میں كِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ امَنُوٓ الْطُولُآءِ الَّذِيثُنَ اقْسَهُوَا اور کہیں گے وہ اوگ جوابمان لائے میں کیا یمی لوگ میں جوشمیں کھایا کرتے تھے الله كي پخته فتميس كه بيشك وه تمبار بساته ين بِرِيْنَ ۞ يَأَيُّهَا الَّـٰذِيْنَ امَنُوْا مَنْ يَّـرُ تَكَّ مِنْكُمُ عَنْ دِيْزِ اے ایمان والو! جوکوئی شخص پھر جائے گائم میں سے اپنے دین ہے خسارہ یانے والے 😚 ٲؾؚٵٮڷ۠؋ؠؚۊؘۅؘۄؚؾؙڿؚڹۜ۠ۿؠ۫ۅؽڿؚڹۘ۠ۅؙنؘڎ<sup>ٙ</sup>ٚٵٚۮؚڷٙۊٟعؘڶٵڶؠؙٷٙڡؚڹؽ<u>ڹ</u> عِ رَبِ بِ كَدَائِشَانِي كَ آئِي قَوْمُ النَّدَانِ سِي مِت كرت كااوروه النَّدے مِت كريں ئے، مرم مول كے وہ مؤمنول بر ٚ؏ڂڒۊٟٚٵڴؘٳڶڴڣڔؽؙڹۜ۩ۑڿٵۿؚۮۏڹڣۺؠؽڸٳٮڷۄۅؘڒۑڿٵڣؙۏڹ بھاری ہوں کا فروں پر ۔ جباد کریں گے اللہ کے راستہ میں اور اندیشہ نہیں کریں تھے



# لَوْمَةَ لِآيِجٍ \* ذَٰلِكَ فَضَلَ اللهِ يُؤْتِينُهِ مَنْ بَيْشَآءُ \* وَاللَّهُ وَاسِمُّ

، الله تعالى وسعت والأب

۔ بیانتہ کا نفنل ہے دیتا ہے یہ نفل جس کو جاہتا ہے

سی وامت کرنے والے کی ملامت کا ،

# عَلِيْمٌ ۞ إِنَّمَاوَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ امَنُواالَّذِينَ يُقِيمُوْنَ

ہ والا سے 🍘 سوائے اس کے پچھنیں کرتمبارا دوست اللہ ہے اور اسکارسول اور ایسے مؤمن لوگ جو قائم کرتے ہیں

## الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ لِمَكِعُونَ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ

نماز کو اورز کو ق دیتے ہیں اور وہ عاجزی مَرنے والے ہیں 💮 🕒 اور جوکو کی دوتی لگائے اللہ کے ساتھ

## وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ امَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُدُ الْغُلِبُونَ ﴿

اوراس کے رسول کے ساتھ اور مؤمنوں کے ساتھ وہ اللہ کا گر وہ ہے بھر بے شک اللہ تعالیٰ کا گر وہ بی نلبہ پانے والے والا ہے 🖭

# أَيُّهَا الَّذِينَ كَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِيْنَكُمُ هُـزُوًا

اے ایمان والو! شدینا وَان لوگوں کو دوست جو بناتے ہیں تمہارے دین کو تھنے۔

# وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ ٱوْتُواالْكِتْبَ مِنْ قَبُلِكُمْ وَالْكُفَّامَ ٱوْلِيَا ءَ<sup>عَ</sup>

اور مذاق بعنی وہ لوگ جو کماب ویئے گئے م سے قبل اور کفار،

## وَاتَّقُوااللَّهَ انَّ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِينَ۞ وَ إِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَوةِ

الله تعالی سے ذریحے رہوا گرتم ایمان لانے والے ہو 🔑 اور جب تم آ واز دیتے ہوتماز کی طرف بلانے کے لیے

## اتَّخَ لُوْهَاهُ زُوَّاوَّلَعِبًا لَيْكِبا لَيْهُمُ قَوْمٌ لَّلاَيَعُقِلُوْنَ ﴿

توبیا اس ندی کوشخصاور نداق بناتے ہیں ۔ پیاسب سے ہے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے 🕒

## ماقبل سے ربط وخلا صدمضامین: -----

کچھلی آیت میں آ ب کےسامنے بہضمون وضاحت کےساتھ آیا کہ یہودونصاریٰ نے اپنی کتاب میں جو الله تعالیٰ کی طرف ہے احکام آئے ہوئے تھے ان کوجھوڑ کرخواہشات کی اتباع اختیار کر لی ،اور جب کوئی جھگڑا فساد ہوتا تھا تو فیصلہ اللہ کے اتارے ہوئے آئین کے مطابق نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے فیصلے کے لیے اپنے ضابطے بنا لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اس کے بنائے ہوئے قانون کو نظر انداز کردیا اور پھراس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہوئے وائوں کو نظر انداز کردیا اور پھراس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہوئے وائی کوشش کرتے تھے کہ اہل ایمان کو بھی ان کے طریقے سے پھسلادیں اور انہیں بھی ای تشم کی غلطیوں بیس ڈال ویں ، جیسا کہ پچھلی آیات کے اندر ذکر کیا گیا تھا ''واحد دھھ ان یفتنوٹ ''سرور کا کنات مُلَّاثِیْنِ کُھو خطاب کر کے کہا گیا تھا کہ اس بات سے تا طریب کے کہیں آپ کو انڈر تعالیٰ کے اتارے ہوئے قانون کے کسی جصے سے پھسلانہ دیں جس کے پس منظر میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضور مُلِیُّائِدِ کُھی مفالط دے کر غلط فیصلہ کروانے کی کوشش کرتے سے جیسا کہ تفاسیر میں ان آیات کے شان نزول میں بید کر کیا گیا ہے۔

کہ میبود ہوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا اور ان میں ایک فریق ایبا تھا کہ جو اہل علم میں سے تھا اور وہ حضور سکھڑٹے کے میدور سکھڑٹے کے خدمت میں آگر بچھاس تنم کی ہاتیں کرنے لگا کہ ہم فیصلہ آپ کے پاس لے کرآئیں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم ذی حیثیت ہیں الوگ ہمارے پیچھے چلتے ہیں اگر آپ نے فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق کرویا تو ہم مسلمان ہوجا کمیں گے اور ہماری و جہ سے پھرلوگوں پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔

لیعنی وہ سمجھتے تھے کہ سرور کا نئات ٹائٹیؤ کم کو اسلام کی اشاعت سے زیادہ پبند کوئی چیز نہیں ہے اور رشوت میں بمیشہ وہی چیز دیا کرتے ہیں جو پسندیدہ ہوتی ہے تو اس طرح سے حضور ٹائٹیؤ کم متأثر کرکے خاص طور پر اسلام کی اشاعت کا واسطہ دے کر غلط فیصلہ کروانا جا ہتے تھے اپنے حق میں۔

تو الله نے مختاط کرویا تھا ، دیکھنا کہیں ہے پھسلانہ دیں ، ہرمفاد نظر انداز کیا جاسکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا ، ہمیشاللہ تعالیٰ کے آئین کے مطابق فیصلہ سیجئے بیتا کید آئی تھی تو اس تم کی ان کی شرارتیں سازشیں مسلمانوں کو بھی ماللہ تعالیٰ شرارتیں سازشیں مسلمانوں کو بیضیحت کی ہے کہ ان ہے دوئی نہ لگایا کروا گران سے دوئی لگاؤ گے تو نتیجہ بنہ ہوگا کہ ایک دن تم ایپ نہ دوئی لگاؤ گے تو نتیجہ بنہ ہوگا کہ ایک دن تم ایپ نہ دوئی لگاؤ گے اور انہیں کے ہوکر رہ جاؤ گے ، ان کی سازشیوں کا شکار ہوکر ایپ دین سے برگشتہ ہوجاؤ گے ان کے ساتھ دوئی نہ لگاؤ ہے آ یات جہاں تک پڑھی گئی جیں جہاں تک ترجمہ کیا گیا ہے وہاں تک بہی مضمون اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز کے ساتھ دوکر فرایا ہے۔

اوربيآپ كے سامنے بار ہاذكركيا جاچكا كديد يندمنوره ميں اوس اورخزرج بيدو قبيلے تو پہلے مشركوں كے تقے

جو بعد میں ایمان لےآئے اور بیانصاری کہلائے اورار دگر و کچھ قبائل یہود کے تنصاور وہ یہود سرور کا نتات کا لیکٹی آ نخالف رہے لیکن آپ کے ساتھ تڑک جنگ وغیرہ کا معاہدہ کرلیا تھا ، اور بیاوس اور نزرج بیر قدیم زمانے ہے ان یہود یوں کے معاہد چلے آتے تھے کہ سی کا معاہدہ کس کے ساتھ اور کسی کا معاہدہ کسی کے ساتھ تھا ، جنگ میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔

اورخصوصیت کے ساتھ معاشی حالات جو تھے اس میں یہود بہت خوشحال تھے،اورسودی کاروبار ہے کرتے سے اوراوی وخزرج میں جس وقت کوئی واقعہ چیش آتا، پیر قبط میں جبتلاء ہوتے اور کسی رزق کی تنگی میں جبتلاء ہوتے تو انہیں یہودی دوستوں سے بیقرض وغیرہ لے کراپنا کام نکالتے تھے اور اب اسلام کے آجانے کے بعد اوس وغزرج نے اسلام تو قبول کرلیا لیکن ان میں بعض لوگ ایسے تھے جن کو ہم منافقین کے عنوان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ان کی در پردہ دوستیاں بحال تھیں یہود کے ساتھ اور ان دوستیوں سے بڑا نقصان پہنچتا تھا۔

کے مسلمانوں کے حالات بطور جاسوی کے منافق وہاں تک پہنچاتے اور پھروہ یہودان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے مشرکین مکہ کے ساتھ ان کے روابط تھے تو اب سیا ضروری ہو گیا تھا کہ دونوں کے درمیان میں لکیر تھینچ دی جائے اور مسلمانوں اور یہود کو بالکل ممتاز کر دیا جائے جب جاکر یہ جماعت اندرونی سازشیوں سے نے سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی تھم دیا ہے اور جو اپنے ایمان کی کمزروی کی بنا ، پر یہود کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے اس خیال سے کہ ابھی یہ فیصلہ بیں ہوا کہ آنے والے وقت میں افتد ارکس جماعت کو ملنے والا ہے۔

لیکن چاہے مسلمانوں کی پچھ حکومت قائم ہوگئ تھی جماعتی حیثیت بن گی تھی لیکن ابھی یہود بھی اردگر د کے ماحول پر قابض تنے اور کشاکشی ذبنی طور پر عروج پر تھی پچھ معلوم نہیں تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کل کوآنے والے وقت میں فتح جو ہے یہ مشرک کا فراور یہود پاتے ہیں اور افتد اراس علاقے پر ان کو حاصل ہوجاتا ہے یااس کش کش کے نتیج میں اسلام غالب آجاتا ہے اور افتد اران کا قائم ہوجاتا ہے یہ صورت حال لوگوں کی نظر میں ابھی واضح نہیں تھی ،جس کی بناء پر اپنے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے پچھلوگ ان یہود کے ساتھ بھی اندرونی طور پر ہمدر دیاں رکھتے تھے ، دوستیاں رکھتے تھے ان کے پاس جاتے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے مسلمانوں کی باتیں ان کو بتاتے۔ اوران کے دل میں کمزوری پیٹی کہ اگر کل کو یہی غالب آگئو ہم نے آج اگران کے ساتھ بگاڑلی تو کم ان کو یہ ہمان کو یہ ہمارے کا منہیں آئیں گے ، چرہ ہارے اوپر بیٹی کریں گے تو ہوسکتا ہے کہ کل اقتداران کول جائے تو ہم ان سے اپنے تعلقات کیوں خراب کریں ان کے ساتھ بھی میل جول رکھنا چاہیئے تا کہ مسلمانوں کی محکومت رہے تو ہم اس میں ہمی خوشحال رئیں اورائمن سے رئیں اوراگر کل کوافتداران کا آگیا تو ان کے ہاں بھی ہمیں کوئی خطرہ نہ ہو۔
میں ہمی خوشحال رئیں اورائمن سے رئیں اوراگر کل کوافتد اران کا آگیا تو ان کے ہاں بھی ہمیں کوئی خطرہ نہ ہو۔
میلکہ اپنی دوستیوں کی بناء پر ہم وہاں بھی ائمن چین کے ساتھ رئیں گے ، دوسری بات وہ یہ دل میں رکھتے ہے کہ حالات کا بچھ پہتے ہوئی دفعہ ایسا ہوجا تا کہ قبط پڑ جاتا، اور ہم مائی گئی کے اندر مبتلاء ہوجاتے اور بیسلمانوں کی جماعت جو ہے بیساری مظلموں کی جماعت ہو اور بہودی بوخوشحال میں اور پوری طرح سے ٹھا کہ ہیں اور پہلے سے ان کا کاروبارائی شم کا جاری ہے تو پھر ہوسکتا ہے کہ بوخوشحال میں اور پوری طرح سے ٹھا کہ ہیں اور پہلے سے ان کا کاروبارائی شم کا جاری ہے تو پھر ہوسکتا ہے کہ بوخوشحال میں اور پوری طرح کے مناقد وہوجا کیں معاشی طور پر تو کل کو بھر ہم کو ان سے امداد لینے کی ضرورت پیش آئی گی آگر ہم کی خوان کے ساتھ بھاڑئی تو کل کو یہ ہمارے مائی مفاد بھی ان کے ساتھ دوستی رکھی جائے اور معاشی مفاد بھی اس میں بھیتے تھے کہ یہود کے ساتھ دوستی رکھی جائے اور معاشی مفاد بھی اس میں بھیتے تھے کہ یہود کے ساتھ دوستی رکھی جائے اور معاشی مفاد بھی اس میں بھیتے تھے کہ یہود کے ساتھ دوستی رکھی جائے۔

لیکن اس کا مدار جوتھا وہ ای ضعف ایمانی پرتھا کہ حضور مُنَافِیْزِم کی بتائی ہوئی باتیں آپ کی پیش گوئیاں اور اللہ تعالیٰ اسلام کے بارے بیس مستقبل کے اندر کامیا بی کی جو پیش گوئیاں فرمار ہے بیجے ان پران کا عتقاد سی خیمیں تھا اس سیاسی اور معاشی و دنوں طور پر بی وہ اپنے آپ کو یہود ہے تعلق رکھنا مفید سی حقق ان آیات میں اللہ تعالیٰ خال سیاسی اور معاشی و دنوں طور پر بی وہ اپنے آپ کو یہود ہے تھا ان کے اس عقیدے کی اصلاح کی ہے کہ یہ خیال چھوڑ دواب وفت قریب آر ہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی فیصلہ کن فتح ہوگی یا کوئی اور حالات اس قسم کے چیش آئیں گے بھران لوگوں کو دلی طور پر بیچھتا نا پڑے گا کہ جو اپ فیصلہ کن فتح ہوگی یا کوئی اور حالات اس قسم کے چیش آئیں گے بھران لوگوں کو دلی طور پر بیچھتا نا پڑے گا کہ جو اپ دل کے اندراس قسم کے عقیدے رکھتے تھے ظاہر جانے وہ بچھرکرتے ہوں۔

کنین اندر بیا بیمان کی کمزوری ہے اور وہ یہ بیھتے ہیں کہ کل کو حکومت ان یہود کی ہوگئی تو ہمارے تعلقات کام آئیں گے ہم کسی معاشی مشکلات میں مبتلاء ہو گئے تو بیہ ہمارے کام آئیں گے بیا بیمان کی کمزوری ہے پھر بیا تیں ساری کی ساری ظاہر ہوجا ئیں گی پھر بیہ پچھتا ئیں گئے کہ نہ تو ہم نے مسلمانوں کے ساتھ ہی پورے تعلقات رکھے اس لیے آج مسلمان بھی ہم پراعتا دہیں کرتے اور یہود کے ساتھ ہم نے دوتی لگائی تھی ، وہ و یسے ہر ہاد ہو گئے اس لیے نہ ہم اد ہر کے رہے اور نہ اور ہر کے رہے۔ اور بیدد و غلے جو ہوا کرتے ہیں اکثر و ہیشتر ان کا نجام ایسے ہوا کرتا ہے نہ یہ پھر اِد ہر پوری طرح سے قابل اعتاد سمجھے جایا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر پچھتا نا پڑتا ہے تو ان منافقین کو اللہ تعالی نے خصوصیت کے ساتھ بیتا کیدگ ہے کہ یہ تعلقات جھوڑ و بے چاہئیں اگر نہیں جھوڑ و گئے تا ہا کہ کہ یہ تعلقات جھوڑ و بے چاہئیں اگر نہیں جھوڑ و گئے تا ہے کہ یہ تعلقات جھوڑ و بے ان آیات کا جو نہیں جھوڑ و گئے تا ہے ان آیات کا جو آئے کے تابید کی بھی تھیارا شار نہیں ہوگا بھی مضمون ہے ان آیات کا جو آئے ہے سا منے تلذوت کی گئی ہیں۔

## کا فروں کے ساتھ کس قتم کا تعلق ممنوع ہے؟

اے ایمان والو! یہود ونصاریٰ کو دوست نہ بناؤان کے ساتھ تمہاری دلی ہمدردیال نہیں ہونی جاہئیں ہو آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ ایک ہوتی ہے موالات ،اس کا معنیٰ ہوتا ہے کہ دل ہے کسی کے ساتھ ہمدردی رکھنا ،دل ہے کسی کے ساتھ محبت رکھنا ریتو کا فروں کے ساتھ ، یہود کے ساتھ ،نصاریٰ کے ساتھ ،فساق فجار کے ساتھ مؤمنین کے لیے جائز نہیں کہ دل کے ساتھ محبت ان سے رکھی جائے۔

کیونکہ دل کی محبت کا مدار ہوتا ہے دوسرے کی مناسبت پر اور دوسرے کے طور طریقے کی پہندیڈئی پر ، اور جب آیک مؤسن ان میں ہے کسی ایک کے ساتھ ولی محبت رکھے گا تو اس کا مطلب میہ ہے کہ اس کے طولاطریقے ہے اس کونفرت نہیں ہے اس میں کسی درجے میں کفر کی پہندیدگی بدعت کی پہندیدگی فسق کی پہندیدگی اور رضا پائی جاتی ہے تو اس کالازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعض اثر ات کے اعتبار سے وہ بھی انہیں میں سے تمجھا جائے گا۔

اور ایک ہے ظاہری طور پرمواسات مدارات خیرخواہی کے ساتھ پیش آنا کہ مصیبت کے وقت اتفاون کرنا ، بظاہرخوش اخلاقی سے پیش آنا یا سیاس معاملات میں مسلمانوں کے مفاد کے تخت ان کے ساتھ اسکی فتم کا معاہدہ کر لینا میہ چیزیں جائز ہیں اور سرور کا نئات سکا تی ہیود کے ساتھ معاہدات کیے تھے اور اس وقت تک ہمیشہ اہل اسلام اس فتم کے معاہدات کرتے رہتے ہیں اپنی سیاس سطح پر اسکام اس فتم سے معاہدات کرتے رہتے ہیں اپنی سیاس سطح پر انحاد کمل اسلام اس فتم کے معاہدات کرتے رہتے ہیں اپنی سیاس سطح کی اتحاد کمل اسلام اس فتم سے مفاد کو یہ نظر رکھتے ہوئے کا فروں کے ساتھ کوئی معاملہ کرلیا جائے اور ان کے ساتھ کوئی اتحاد کمل اختیار کرلیا جائے اس کی ممانعت نہیں ہے۔

یہ سرور کا سّات منگافیڈ کے خود یہود کے ساتھ بھی کیا اور صلح حدیب ہے اندر آپ کا معاہدہ کسی در ہے میں ترک جنگ کا اور بعض دوسر ہے معاملات کامشر کین کے ساتھ بھی ہوا تو جہال مسلمان کا مفاداس میں سمجھا جائے کہ کافروں کے ساتھ کسی صورت میں بھی اتحاد عمل اختیار کرلیا جائے بیصورت ممنوع نہیں ہے موالات جس کی یہاں ممانعت آرہی ہے بیہ دلی ہدردی اور ولی تعلق اور وہ بھی " من دون الموف مدین' کی قید کے ساتھ مقید ہے ۔
قر آن کریم کی آیات میں کہ مؤمنین کوچھوڑ کرمؤمنین کے مفاد کے خلاف کافروں کے ساتھ ہدر دی رکھنا اور مؤمنین کے ساتھ دلی تعلق نہ ہونا اور کافروں کے ساتھ ولی تعلق ہونا میں حمانتھ دلی تعلق نہیں رکھا جا سکتا ، قر آن ممانعت کی گئی ہے تو ان آیات سے بینیں سمجھتا جا ہے کہ کسی سطح پر بھی کافروں کے ساتھ تعلق نہیں رکھا جا سکتا ، قر آن کر یم کی آیات میں صدیث شریف کی روایات میں صفعون اسی تفصیل کے ساتھ ہی آیا ہے جس تفصیل کے ساتھ ہی آیا ہے جس تفصیل کے ساتھ ہی آیا ہے جس تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ان کی ساتھ ان کی ایسان سے دکر کر رہا ہوں سورۃ المستحد کے اندراس کی مزید وضا حت آئے گی۔

ظالمون كومدايت نديطنے كامفہوم:

'' ان الله لایه بی الغومر الطالعین ''حفرت تھانوی پُرِیَاتَیْ نے اس کا مطلب یون ذکر کیا ہے کہ یہ بات بالکل ہی واضح ہے کہ کافروں کے ساتھ مؤمنوں کی دوئتی نہیں ہوسکتی اور دوئتی جو ہوا کرتی ہے کسی نہ کسی باطنی مناسبت کی بنا و پر ہوا کرتی ہے اور دوست دوست کے طریقے ہر ہی سمجھا جاتا ہے ،اس لیے جوان کے ساتھ دوئتی الگائے گاوہ بعض وجوہ کے عتبار سے آنہیں ہیں ہے سمجھا جائے گا یہ بات بالکل واضح ہے۔

کنین جولوگ کا فروں کی محبت میں مبتلاء ہو کرا ہے آپ پرظلم کرنے والے ہیں ، اتناواضی مضمون ہیں ان کی اس کھے ہیں نہیں آتا تو یہاں ہوایت سے راہنمائی اسی مضمون کی طرف مراد ہے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہوایت نہیں دیتا یعنی ظالم لوگوں کی ایسی کیفیت ہوجا یا کرتی ہے کیفیت کا خالق جو نکہ اللہ ہاس لیے نسبت اللہ کی طرف کردی گئی کہ اتنی واضح بات بھی ظالموں کی سمجھ میں نہیں بیٹھتی جو کا فروں کے ساتھ دوستیاں لگا لگا کرا پی فطرت کوسنے کر لیتے ہیں ولوں کے اندر کا فروں کو نیری بیٹھتی۔

اللہ تعالیٰ ان کوسی بات بیھنے کی تو فیق نہیں ویتا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں ویتا، کیونکہ کیفیت کا خالق اللہ اسے اسے اللہ کے انہوں نے اس غلط روش کے ساتھ، اسے دلوں کو اس خالے میں ہوگا کے ساتھ، اسے دلوں کو اس خالے میں ہیں کہ جو اسے دلوں کو اس طرح سے شخ کر لیا کہ اب اس قسم کی سی بات ان کے دماغ میں نہیں آتی ، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو خالم ہیں اسے آپ رظام ڈھانے والے جومسلمانوں سے تعلق نہیں رکھتے جومسلمان ہونے کے با وجود، دعویٰ اسلام کا کرنے کے با وجودان کی جمد دیاں مسلمانوں کے ساتھ نہیں رکھتے جومسلمان ہونے کے با وجود، دعویٰ اسلام کا کرنے کے با وجودان کی جمد دیاں مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔

)C

بلکہ کافروں کے ساتھ ہیں بیہ ظالم ہیں اور یہ ہمدردیاں اس لیے رکھے ہوئے ہیں تا کہ ان کو دنیا ہیں۔
سرخروئی حاصل ہو یہ مقصد ان کو حاصل ہونے کانہیں ہے ابلند تعالی ان کو ان کے مقصد تک نہیں پہنچائے گا یہ
مقصد ان کو حاصل نہیں ہوگا جس طرح ہے یہ ظالم سمجھتے ہیں کہ اس طریقے کے ساتھ و نیا کے اندر ہم عزت
حاصل کرلیں گے اور دونوں طرف ہے ہم مفاد حاصل کرلیں گے یہ مقصد ان کو حاصل ہونے کانہیں ہے یہ
مفہوم بھی ان الفاظ کا ہوسکتا ہے۔

#### منافقين كاكرداراورانجام:

''فتری الذین فی قلوبھد مرحن'' بیاس طبقے کی طرف انگی اٹھا کراشارہ کردیا جواس بیاری میں ہنداء

تھے اصل میں یہ تھے منافق ، تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیاری ہے دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں ان میں ،

اب اس آیت کے اتر آنے کے بعد بات بہت واضح ہوجائے گی کہ جس کی ہدر دی بہود کے ساتھ معلوم ہوگی لوگ و کیھنے والے خو د بچھ جا ئیں گئے کہ یہ وہ می بناری ہے کہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں وہ ان میں '' یقولون'' یقولون کے میا ہو کی کہتا ہے تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیاری ہے کہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں وہ ان میں '' یقولون'' یقولون یہ فروری نہیں کہ ذبان ہے ہیں ہو ان میں '' یقولون'' یقولون کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے جسے آپ بھی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا ، دل کے سوچنے کو دل کے کہتے کہتا ہوں کہتا ہے اس ہر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا ، دل کے سوچنے کو دل کے کہتے کہتا ہوں کہتا ہیں ہیں ہیں ہیں ہی اس کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ہو کہتا ہوں کہتا ہوں

تو الله تعالی فرماتے ہیں کہ'' فعسی الله ان یاتی بالفتہ ''قریب ہے کہ اللہ تعالی فتح لے آئے گا مسلمانوں کو فتح دے کا اور ان کا اقتدار بالکل مٹ جائے گا بیہ جو اس وقت مقابل ہے بیٹھے ہیں بیہ حیثیت مقابلہ کی باقی نہیں رہے گی یا کوئی اور امر اللہ تعالی اپنی طرف سے ظاہر کردے گا بھر بیا ہے ول میں چھپائی ہوئی باتوں پر پچھتا کیں گے ، شرم سار ہوں گے کہ ہم کیا سمجھ رہے تھے اور ہوکیا گیا ہم سمجھ رہے تھے کہ یہود شاید غالب آجا کیں گے اور مسلمان مغلوب ہوجا کیں گے۔ سیکن بیر معاملہ الناہوگیا،ہم سیحفتہ تھے کہ دلی ہمدردیاں ہماری ان کے ساتھ ہوں گی تو کل کو یہ ہمارے کام آئی ہوں نے دوہ تو خودا ہے آپ کو نہ سنجال سکے ہمارے انہوں نے کیا کام آٹا تھا،اس طرح سے حالات پیش آجانے کے بعد یہ بیجیتا کیں گئی ہوں گے یہ بھی ایک تم کی پیش گوئی ہے اور ایسے ہی ہوا کہ جب بہود کے قبائل ذیل ہوئے کوئی جلاوطن ہوا کوئی قبل کردیا گیا تو جو منافقین نے سہارے تلاش کرر کھے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہوئے بھر لاز ما انسان ول میں بیجھتا تا ہے کہ میں کیا سمجھے ہوئے تھا اور ہوا کیا تھا اور جب یہ حالات واضح ہوجا نیس گے اور بیتہ چل جائے گا کہ یہ منافق تھے ان کی ہمدردیاں بہود کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو بھر مؤمن کہیں گئی کہ اللہ جھد ایمانھ میں انھولاء الذین " یہ استفہام ایسے ہی ہے جیسے موسرے تھا تو کی بیتائیں گئی تو مؤمن کہیں گئی اور کی بیتائی کرتے ہوئے ایک لفظ بولامحاورۃ کہ جب ان کا حال کھے گا تو مؤمن کہیں گئی رہے ہیں۔ گئی اور بہی لوگ تھے جو تسمیں کھا کر کہا کرتے ہوئے ایک لفظ بولامحاورۃ کہ جب ان کا حال کھے گا تو مؤمن کہیں گئی رہے ہیں۔

کین اب جوحالات کھل جانے کے بعد معلوم ہوا کہ ہمیں دھوکہ دیتے تھے اور بیسارے کے سارے دل سے أو ہر تھے بیاستفہام اظہار تعجب کے لیے ہے جس کوارے کے لفظ کے ساتھ تعجب کیاارے بہی لوگ تھے جوا یسے ا ہی قسمیں کھایا کرتے تھے ہمارے سامنے اور کہا کرتے تھے کہ ہماری ہمدرد یاں تمہارے ساتھ جیں لیکن آج تو بالکل کھل کر سبامنے آگیا سب بچھے ،اندراندرے ان کے ساتھ تھے ہمارے ساتھ نہیں تھے یہ بھی ان کی رسوائی کی چیش گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب مؤمنین مخلصین کے سامنے بیلوگ ذلیل ہوں کے کیا بھی لوگ ہیں جو قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ کی مضبوط قسمیں کہ ہم تہبارے ساتھ ہیں۔

''حبطت اعمالھھ'' یہاں اعمال سے ان کی وہ ساری کاروائیاں مراد ہیں جوکاروائیاں وہ کرتے تھے یہود کے ساتھ دوستیوں کے سلسلے میں اس خیال کے ساتھ کہ یہ گل کو ہمارے کام آئیں گئے یہ ساری کی ساری کاروائیاں ان کی برباد ہو گئیں اور مسلمانوں کو یہ نقصان نہ پہنچا سکے اورا پی ان کاروائیوں سے قائدہ نہ اٹھا سکے جتنی تدبیری انہوں نے کی تھیں سب بے کارگئیں کوئی قائدہ نہ ہوا'' فاصبحوا خاسرین '' پس ہو گئے یہ خسارہ پانے والے نہ اُو ہر کے دہے نہ اور ہر کے دہ کے اور ہر سے بھی وہ تکارے گئے ، نہ ان کے فزو کی ان کے فزو کی سان کا کوئی مقام رہائی لیے ان کا خسارہ جو تھاوہ واضح ہوگیا۔

کا کوئی مقام رہا اور نہ ان کے فزو کیک ان کا کوئی مقام رہائی لیے ان کا خسارہ جو تھاوہ واضح ہوگیا۔

'' حبطت اعمالھہ فاصبحو خاسرین ''اعمال سے یہاں وہی معاملاتی کاروائیاں مراد ہیں جو دنیا کے مفادحاصل کرنے کے لیےوہ غیروں کے ساتھ کرتے تھے۔

## کفارے تعلق توڑنے میں فائدہ اپناہے:

#### مؤمنین کی پہلی صفت:

کہلی صفت تو یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے مجوب ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ بات ہوگی کہ وہ بھی اللہ سے مجت رکھیں گے اللہ تعالی ان سے مجت رکھیں گے اللہ تعالی ان سے مجت رکھیں گے اللہ تعالی ان سے مجت رکھیں گے اللہ تعالی سے مجت رکھیں گے اللہ تعالی سے مجت رکھیں گے مجت کی ان سے مجت رکھیں گے مجت کی علامت کیا ہے؟ دنی تعلق ان کا اللہ کے ساتھ ہوگا اور وہ اللہ تعالی کے فرما نبر وار ہوں گے کیونکہ محبت جواختیار کی ہے وہ اظاعت کے معنی میں ہوتی ہے محبوب کے تھم کو دوسروں کے تھم کے مقابلے میں ترجج و بیتا یہ اختیار کی محبت ہے وہ اوگ ایسے ہول گے جن کا قابلی تعلق مجت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا اور اس کا معیار یہ ہے ''ان کم محبت ہے وہ لوگ ایسے ہول گے جن کا قابلی تعلق مجت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا اور اس کا معیار یہ ہے ''ان کا کنتھ تحبون اللہ فاتبعونی یحب کھ اللہ '' جیسے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ اگرتم اللہ سے مجبت رکھیں کے ہوتو میری اتباع کرو کیونکہ اتباع سنت بیاللہ کے ساتھ مجبت رکھنے کی واضح ولیل ہے تو اللہ تعالی سے مجبت رکھیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ تھے طریقے کے اوپر چلنے والے ہوں گے ، اللہ کے آئین کی پابندی کریں گے اور اللہ کے بتائے ہوگا کہ تھے طریقے کے اوپر چلنے والے ہوں گے ، اللہ کے آئین کی پابندی کریں گے اور اللہ کے بتائے ہوگا کہ تھے طریقے کے اوپر چلنے والے ہول گے ، اللہ کے آئین کی پابندی کریں گے اور اللہ کے بتائے ہوگا کہ تو کھیں گے۔

لینی حضور مگانی فی اجاع کریں گے اور انباع سنت کے حامل ہوں گے اور جس وقت وہ انباع سنت کے حامل ہوں گے تو نتیجہ بیہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان ہے مجبت کرنے لگ جائے گا جیسے اس آیت کے اندر معیار ذکر کیا گیا'' ان کنتھ تحبون الله فاتبعونی'' تو دونوں باتوں کا حاصل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، زندگی ان کی اتباع سنت کے ساتھ گزرے گی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کوبھی ان کے ساتھ محبت ہوجائے گی تو محبت اختیاری میہ اطاعت ہے میہ اتباع سنت ہے میہ بھی البتہ ہوسکتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرتا ہے اس کے فضل واحسان کو ہمیشہ متحضر رکھتا ہے تو طبعی محبت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ تو طبعی محبت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوجاتی ہے۔

لیکن طبعی محبت چونکہ اختیاری نہیں اس لیے انسان اس کے حاصل کرنے کا مکلف نہیں ہے اگر چہ اختیاری محبت کواپنا لینے کے بعد طبعی محبت بھی ہوجایا کرتی ہے، دونوں باتوں کے درمیان فرق آپ کی سمجھ میں آر ہا ہے کہ محبت اختیاری میہ اطاعت ہے اور طبعی محبت وہ ہے جس میں کشش کی بیدا ہوجاتی ہے ہروفت یا در ہے لگہ جاتی گھراختیاری محبت طبعی جو ہے وہ بھی حاصل ہوجایا کرتی ہے اور پھرائٹد تعالیٰ بھی ان سے محبت کرنے لگ جائے گاتواس جماعت کی جو بنیا دہوگی وہ گویا کہ ہوجایا کرتی ہے اور پھرائٹد تعالیٰ بھی اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا پہلی صفت ان کی ہے ہوگی جس کا معنیٰ کہ ان کا طریقہ موگا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے۔

### مؤمنین کی دوسری صفت:

'' اذلة على المؤمنين'' پھردوسر بے نہر پر بيدبات ان ميں نماياں ہوگى كدموَ منول كے ق ميں بڑ ہے نرم ہوں گے ، مؤمنوں كے ق ميں بڑ ہے نرم ہوں گے ، مؤمنوں كفر مانبردار اذله ذلول كى جمع ہے'' مطيع ناقة ذلول ، ذلول "اى ناقد كو كہتے ہيں جب چاہوان پر سوارى كرلو، جب چاہواں كا دودھ ذكال لو، ٹا تگ مارنے كى عادى نہيں اور كمي قتم كا نقصان پر پچاتى نہيں تو اسى طرح سے بيد جوموَ من ہوں گے بيد جماعت جو ہوگى مؤمنوں كے تن ہيں ايسى ہى نرم ہوگى كدموَ منوں كے مفاد ميں ان كى سارى صلاحتيں صرف ہوں كى مان كا مال موَ منوں كے مفاد ميں جائے گا، ان كى جان موَ منوں كے مفاد ميں جائے گا، ان كى جان موَ منوں كے مفاد ميں جائے گا، ان كى جان موَ منوں كے مفاد ميں جائے گا، ان كى جان موَ منوں كے مفاد ميں جائے گا، ان كى جان موَ منوں كے مفاد ميں جائے گا، ان كى جان موَ منوں كے مفاد ميں استعال ہوگى۔

اور جب کسی مؤمن کا ان تک کام پڑے گا اور کیے کہ دیکھوفلال جگہ جھے آپ کی اعانت کی ضرورت ہے تو ہر طرح سے بیدان کی اعانت کریں گے جتنی ان کے بس بیس ہوگی بیداس مقبول جماعت کی بنیاد ہے کہ آپس میں ان کی ایسے محبت ہوگی جیسے اس کو دو مر لے فظوں میں'' رحماء بینھم'' سے تعبیر کیا ہے آپس میں رحیم ہول گے، ایک دوسرے کے لیے ان کا دل بچھلے گا ،ایک کی تکلیف کود کھے کران کے دل کوشیس مہنچ گی۔

)(<u>;</u>

اورایک دوسرے کے کام آنے والے ہوں گے،مؤمنوں کے حق میں بڑے زم ،بڑے خوش اخلاق، بڑے فرمانبردارآپس میں توان کا پیعلق ہوگا جس میں بتایا جارہا ہے کہ مقبول جماعت وہی ہوتی ہے جس کے افراد کا آپس میں اس طرح کا تعلق ہو۔

#### مؤمنین کی تیسری صفت:

'' اعزة على النكافرين '' كافرول پر بڑے گرال ہول گے'' اعزة عذیذ '' کی جمع ہے گرال بڑا وشوار جو قابو میں نہ آنے والا ہے بیہ ذلول کے مقابلے میں آگیا ، ذلول وہ ہوتا ہے جس کوجس وقت چا ہو قابو کرلو، جس وفت چا ہواس سے کام لے لو، غزیز وہ ہو گیا جو قابو میں نہ آئے کسی کے بس میں نہ ہوئیجن کا فرول کے حق میں وہ ایک ٹھوس چٹان ہول گے کا فران کے اندر کسی شم کی انگی داخل کرنا چا ہیں گے تو اسٹنے مضبوط ہیں' کہ انگی داخل کرنے کی گنچائش نہیں ہوگی۔

ان کومضبوط پائیں گے، کافران کے اوپر کنٹرول نہیں کرسکیں گے جس کوآج کل کے محاور ہے میں بول کہہ کتے ہیں کہ مؤمنوں کے حق میں تو وہ جانثار ہوں گے لیکن کافروں کے سماھنے وہ گردن تو کٹا سکتے ہیں لیکن کافروں کے ساھنے وہ گردن تو کٹا سکتے ہیں لیکن کافروں کے ساھنے وہ گردن تو کٹا سکتے ہیں کافروں کے ہاتھ میں بکتے ، ان کے مفاد میں استعال نہیں ہو سکتے ان افراد کی بینحصوصیت ہوگی ان کوفر بدانہیں جا سکے گا ،کسی اعتبار ہے بھی ان کوراہ راسبت سے ہٹا یا نہیں جا سکے گا جس طرح سے ایک بھاری چٹان ہوتی ہے کافروں کے داستے میں وہ چٹان کی طرح ہیں بیصفت ہوگی ان مقبول بندوں کی۔

#### مؤمنين كي چوهي صفت:

''یبجاهدون نبی سبیل الله ''الله کراسته میں جہاد کریں گے جہاد کامفہوم آپ کے خدمت میں عرض کیا جاچکا ہے کہ حق کو غالب کرنے کے لیے باطل کو مغلوب کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ جہاد کا مصداق ہے ، چاہ میدان جنگ میں با قاعدہ تلواروں کے ساتھ تیروں کے ساتھ لڑنا ہوا در چاہے قلم کے ساتھ باطل کی تر دید کرنی ہو، چاہے زبان کے ساتھ اور چاہے مال خرچ کرنا ہو، دین کے لیے جوکوشش بھی کی جائے وہ جہاد ہو اس لیے جہاد بالمال بھی ہوتا ہے، جہاد باالمان بھی ہوتا ہے، جہاد باالسیف بھی ہوتا ہے، تو بیساری کی ساری قسمیں جو ہیں جہاد کی ان میں یائی جائیں گی اللہ کے داستے میں وہ جہاد کریں گے۔

#### مؤمنین کی یانچویں صفت:

" ولا یخافون نومة لآند "اس کامطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رائے میں جب وہ جہاد کے لیے تکلیں گے کفر کومٹانے کے لیے کوشش کریں گے تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آ دمی ایک تحریک چلاتا ہے کا فروں کے مقالبے میں ، گفر کے مقابلہ میں ، باطل کے مقالبے میں حق کی صف میں ۔

تو کافروں نے تو مقابلے میں آتا ہی ہے بسا اوقات اِدہراُد ہر سے خیرخواہ لوگ بھی آجاتے ہیں نفیحت کے لیے کہ کیوں اپنے آپ کومصیبت میں ڈالتے ہو کیوں نقصان اٹھاتے ہواس قتم کی ملامت کرنے والے کہا پنے رشتے داروں کے خلاف اپنی برادری کے خلاف یہ کیا کرد ہے ہواس طرح سے ملامت کرئے والے ملامت کرنے لگ جاتے ہیں۔

لکن وہ جماعت الی ہوگی اللہ تعالیٰ کے عشق میں اس طرح سے وہ مست ہوگی جیسے کہ عشق کی خاصیت ہے کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کیا کرتا ہتو اس طرح سے وہ لوگ بھی اللہ کے داستے میں کوشش کرتے وقت ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اور سچا عاشق وہی ہوا کرتا ہے کہ جس کو ملامت کرتے والے ملامت کرتے والوں کی ملامت کی نہ سے اور محبت کے نقاضوں کو پورا کرتا چلا جائے اس لیے عمر بی شعراء جب بھی اپنی اس تم کی بہاور یوں کا ذکر کرتے جیں تو یہ نثا ندہی ساتھ ضرور کرتے جیں کہ ملامت کرنے والوں کی جم کوئی پرواہ نہیں کرتے مان کی ملامت ہمارے ول پر اثر انداز نہیں ہوتی صحیح محبت اور کچی محبت کا معیار یہی ہوتا ہے۔ کہ اسے محبوب کے داستے میں پھراٹسان اندھادھند چلائے۔

کوئی ملامت کرے کہ تم اپنے مفاد کے خلاف کررہے ہووہ اس چیز کونظر انداز کردے گالیکن اپنے محبوب کے اشاروں کے اوپر جان دینے کوترک نہیں کرے گابیان کی صفت ہوگی'' لا یعخافون لومة لانھ'' کہ ملامت کرنے وائے ملامت کریں گے لیکن ان کی ملامت پر وہ کان نہیں دہریں گے اس لیے اسلامی کام کرتے وقت اگر ماحول ناسازگارہے اور اس ماحول کے اندر پچھالوگ تہہیں ملامت کریں کہ بیکام بول نہیں کرنا جا ہے تو ان کی پرواہیں کرنی چاہئے ''لا یعخافون لومة لانھ'' کامیمنی ہے' ذلک فضل الله'' بیاللد کافضل ہے بیعتی ان صفات کر اصل ہوجانا بیاللہ کافضل ہے اور جس کو جا ہتا ہے اللہ دیتا ہے تو یہ تعت اگر کسی کونصیب ہوجائے کہ مؤمنوں کے احق میں اس کے دل میں شفقت ہو، کا قرول کے بارے میں اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہ ہواوروہ اللہ تعالیٰ کے اس کے دل میں شفقت ہو، کا قرول کے بارے میں اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہ ہواوروہ اللہ تعالیٰ کے رائے کے اندر جہاد پر ہر طرح سے تلا ہوا ہواور اللہ تعالیٰ کے کام کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی المامت کی المامت کرنے والے کی ملامت کی المامت کی خوالے کی ملامت کی ملامت کی خوالے کی ملامت کی خوالے کی ملامت کی خوالے کی ملامت کی ملامت کی ملامت کی خوالے کی ملامت کی ملامت کی خوالے کی ملامت کی خوالے کو میں کی ملامت کی خوالے کو میکن کی ملامت کی خوالے کی ملام کی ملام کی خوالے کی ملام کی خوالے کی ملام کی خوالے کی ملام کی خوالے کو ملام کی خوالے کی ملام کی خوالے کی خوالے کو ملاک کی خوالے کی ملام کی خوالے کی خوالے کی ملام کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی ملام کی خوالے کی خوالے کی ملام کی خوالے کی

پرواہ نہ کرے تو اس تتم کی صفات اگر کسی مخص کوئل جائیں تو اللہ کافضل ہے اس کی نشاند ہی کی جار ہی ہے کہ مسلمانوں کواریہا ہی ہونا جاہیے" واللہ واسع علیھ" اللہ تعالی وسعت والے ہیں علم والے ہیں۔

تمام صفات کامصداق اتم صحابہ کرام شکانتم کی جماعت ہے:

تو صحابہ کرام مختائیم کی جو جماعت تھی مخلصین کی ان کے اندریہ ساری کی ساری مفتیں یائی جاتی تھیں جس کاظہور سرور کا کنات مٹالٹی کے زمانے میں بھی مختلف مقامات پر ہوائیکن اعلیٰ در ہے کاظہوراس کاحضور مٹالٹی کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرصدیق مٹالٹیز کے زمانے میں ہوا۔

جب کہ واقعتا کچھاوگ مرتد ہوئے پچھ مسیلمہ کذاب کی وجہ ہے، پچھا سود عنسی کی وجہ ہے، پچھا نگارز کو ق کی وجہ ہے ، پچھ حکومت کوز کو ق نہ دینے کی وجہ ہے بغاوت پھیل گئی اس وقت ایک جماعت اٹھی حضرت ابو بھر صدیق جائشنے کے ساتھ وہ ان صفات کی حال تھی جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی ،مؤمنوں کے حق میں زم خابت ہوئے ، کا فروں کے حق میں سخت خابت ہوئے اور پوری طرح سے جہاد کر کے میدان صاف کر کے رکھ دیا۔

یہ جماعت ساری کی ساری الیم تھی جس کے اوپر لفظ بلفظ بید صفات صادق آتی جیں ارتداد تھیلنے کے بعد ان لوگوں کو انڈنے نے اٹھایا اور توفیق دی اس ارتداد کوختم کرنے کی وہ سارے کے سارے ان آیات کے مصداق تھے یہاں تک تو ممانعت کی ہے کہ یہودونصار کی کے ساتھتم محبت نہ لگایا کرو۔

#### مؤمن کے دوست کون ہیں؟

اورآ کے بید دوسرا پہلو واضح کیا ہے کہ ان کے ساتھ تو محبت نہیں لگانی بھرآ خرلگانی کس کے ساتھ ہے کیونکہ یہ بھی ایک نفسیاتی بات ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک طرف سے روکا جائے تو اس کو کسی ڈوسرے راستے کی نشاندہی بھی کی جائے کہ اِدہر جاؤ اُو ہرنہ جاؤتب جاکر بات کمل ہواکر تی ہے بغیر محبت کے تو رہ سکتے ہی نہیں پھر اگر ایک طرف سے رو کتے ہو کہ ان کے ساتھ ہوئی ویراگر ایک طرف سے رو کتے ہو کہ ان کے ساتھ ہوئی ویا ہے تب جا کے ضمون مکمل ہوجائے گا۔

اب بیددوسرا پہلوا گلے الفاظ میں واضح کیا جار ہاہے پہلے ایمان والوں کو خطاب کر کے کہاتھا کہان لوگوں سے دوئتی نہ لگا وَاب کہا جار ہاہے کہ تمہاری دوئتی تو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیئے ،تمہاراد وست تو اللہ ہے اور اللہ کا رسول

www.besturdubooks.ne

اوروه لوگ جو خلص مؤمن میں اور خلص مؤمنوں کی نشانی ہے ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں'' و هد داکعون''اور عاجزی اور تواضع کرنے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ تنہاری دوتی ہونی جاہئے''ومن یتول الله ورسوله'' اور جوکوئی اللّٰداور اس کے رسول کے ساتھ دوتی رکھےگا'' والذین امنوا'' اور مؤمنوں کے ساتھ دوتی رکھےگا یہی لوگ اللّٰد کا گروہ ہیں جس طرح سے دوسر بے لوگوں کے ساتھ دوتی رکھنے والے جزب الشیطان ہیں'' فان حزب الله هد الغلبون'' بیاللّٰد کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔

''انھا ولیکھ الله ورسوله'' بیالفاظ جورکوع کے آخر میں آئے تھے اس میں بیظاہر کیا گیا تھا کہ یہود ونصاریٰ نے ساتھ دوئی نہ لگا وَان کے مقابلے میں دوئی کن کے ساتھ ہونی چاہیئے بید دوسری شق ذکر کی گئی تھی کہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تمہاری دوئی ہونی چاہیئے بیتمہارے دوست ہوں ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھو دلی دوئی اللہ کے ساتھ ہواللہ کے رسول کے ساتھ ہو۔

### دوستى كے قابل شخص:

تیسرے نمبر پر ذکر کیا مؤمن کالیان مؤمنین کے ساتھ بیقیدلگائی'' الذین یقیعون الصلواۃ ویوتون الز کواۃ وہد داکعون''جس کا مطلب بیہوا کہ مؤمنین ہے کا ملین مرادی کہ جن کے اندرا قامت صلوۃ بھی پائی جائے ، ایتاء زکوۃ بھی پائی جائے ، بدنی عبادات کے پابند بھی ہوں ، مالی عبادات کے پابند بھی ہوں ، ایتائے زکوۃ ایساء زکوۃ بھی پائی جائے ، بدنی عبادات میں سے اصل اصول زکوۃ ہے اس کا ذکر کردیا مراد مالی عبادات ہے اور اقامت صلوٰۃ بیدنی عبادت ہے تو ملی عبادات بیس سے اصل اصول زکوۃ ہے اس کا ذکر کردیا جو اصل اصول ہے مقصد ہے کہ وہ صلوٰۃ بیدنی عبادت ہے تو بدنی عبادات بیس ہوان کے بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور ان احکام کے بھی پابند ہیں جو مال سے تعلق رکھتے ہیں اور ان احکام کے بھی پابند ہیں جو مال سے تعلق رکھتے ہیں اور ان احکام کے بھی پابند ہیں جو مال سے تعلق رکھتے ہیں اور ان احکام کے بھی پابند ہیں جو مال سے تعلق رکھتے ہیں تو عبادت بدنی عبادت مال ہرتم کی عبادت کو جائے ہوگی۔

''وهد داکعون''کے اندران کے اخلاق باطند درست ہونے کی طرف اِشارہ کردیا کہ وہ رکوع کرنے والے ہوں بعنی تواضع عاجزی انکساری ان کی طبیعت کے اندرموجود ہے بیا خلاق باطنہ میں سے ایک بہت بڑا خلق ہے بعنی اس کے مقابلے میں آیا کرتا ہے تکبرخود بنی تو جس شخص کے اندر تکبراورخود بنی موجود ہوتو تھویا کہ اس کے مقابلے میں آیا کرتا ہے تکبرخود بنی تو جس شخص کے اندر تکبراورخود بنی موجود ہوتو تھویا کہ اس کے اخلاق باطنہ برباد جیں توصیت کے قابل دوسی کے لائق وہ لوگ ہوں گے جو ظاہراور باطن دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ اور کے ساتھ دوتی رکھوتو صحبت صالح کا اصول یہیں سے نکلا کہ حجبت کے قابل اور

محبت کے لائق وہ لوگ ہوا کرتے ہیں مؤمنین میں ہے جن کے اخلاق باطنہ بھی ٹھیک ہوں اوراعمال ظاہرہ بھی ٹھیک ہوں تو کاملین کی صحبت اختیار سیجئے۔

یہ الفاظ جو ہڑ ھائے گئے جیں وہ اس لیے بڑھائے گئے جیں اور'' وھھ دا کھون'' ہے آگر چہ بعض روایات میں بید کوع بھی مرادلیا گیا، جونماز میں کیا جاتا ہے بید کوع کرنے والے ہیں کیونکہ بعض آثارے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر رکوع بیاسلام کی خصوصیات میں ہے ہے اور یہود نے یا تو اس کوعملاً ترک کردیا تھا، یا اصل کے اعتبارے ان کی شریعت میں رکوع تھا ہی نہیں۔

لیکن اصح قول بھی ہے کہ یہاں" راکعون " ہے رکوع باطنی مراد ہے جس کوتواضع اور انکساری کے ساتھ تعبیر کرسکتے ہیں تو اس سے اخلاق باطنہ کے درست ہونے کی طرف اشارہ ہے تو جولوگ اس طرح کے ہوں کہا دکام بدنیے کی بھی پابندی بھی کرتے ہیں، باطنی اخلاق بھی ان کے تھیک کہا دکام بدنیے کی بھی پابندی بھی کرتے ہیں، باطنی اخلاق بھی ان کے تھیک ہیں ان کے دل کے اندر تو اضع انکسار ہے خشوع ہے خضوع ہے یہ ہے انٹد کا گروہ جب یہ اللہ کا گروہ ہے تو اللہ کا گروہ ہی غالب آئے والا ہے۔
گروہ ہی غالب آئے والا ہے۔

اب دل میں بیہ ندر کھو کہ آنے والے وقت میں کوئی یہود ونصاریٰ غالب آجا ئیں گے ہمیں ان کے ساتھ دوئی رکھنی چاہیے وقت پہام آئیں گے ہمیں ان کے ساتھ دوئی رکھنی چاہیے وقت پہام آئیں گے بلکہ اللہ کے گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کروانلہ کا گروہ ہی غلبہ پانے والا ہے اس طرح سے مثبت پہلو جو ہے دوئی لگانے کا وہ ذکر کردیا گیا ہے منفی پہلو کے بعد کہ یہود ونصاریٰ کے ساتھ دوئی نہلا کہ۔

### يہودونصاري مؤمن کی دوستی کے لائق نہيں:

ا گلےرکوع کی پہلی آیت اس میں بھی وہی سابقہ مضمون کی تا کید ہے کہ یہود ونصار کی بیتمہارے لیے دو تی کے لاکق کیسے ہو سکتے ہیں۔

جب کہ ان کی عادت رہے کہ ہمارے دین کا نماق اڑاتے ہیں،استہزاء کرتے ہیں اور مؤمن کے لیے اس کا ایمان اوراس کا دین سب سے زیادہ عزیز ترین متاع ہاوراہل عرب کے جذبات ایسے معاملات ہیں بہت نازک تنصان کے تو کوئی گھوڑے کی تحقیر کر ہے تو لڑائی ہو جاتی تھی ،ان کی اونٹنی کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کرے تو وہ لوگ بلواریں تھنچ لیتے تھے قوم اور قبیلے کی طرف اگر کوئی تحقیر کے ساتھ اشارہ کرتا تو ان کے قبیلے سے وہ نکل آتے تھے اور برسول الأائي جاري رہتي تھي۔

اورسرور کا تنات مالی کی آجائے کے بعد اس دعوت ایمانی کے پھیل جانے کے بعد ان کے نزویک میہ ا بمان اور دین اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا بقوم سے زیادہ عزیز ، قبیلے سے زیادہ عزیز ،گھوڑ ہے اونٹ سے زیادہ عزیز تو یہاں بے بتایا جار ہاہے کہ جونوگ تمہارے دین کا غداق اڑاتے ہیں اوراس کا استہزاء کرتے ہیں وہ تمہاری دوتی کے لائق تس طرح ہے ہو سکتے ہیں تو بیان کی خامیاں اور نقص بتایا کہ جس کے بعد مؤمن آ دمی جواینے ایمان کے اندر کامل ہے؛ پیے مخص کے ساتھ بھی دوئتی نہیں رکھ سکتا۔

جواس کے دین کا غداق اڑا تا ہواور دین کے غداق اڑانے میں پھرخاص طور براس مات کوذکر کیا، جواس ونت واقعه پیش آتا تھا کہ جب تم اذان کہتے ہوتو بیاس کی نقلیں اتارتے ہیں اس کا نماق اڑاتے ہیں، جب تم نماز یر ہے ہوتو نمازی نقلیں اتارتے ہیں اس کا نماق اڑاتے ہیں اور بیان کی انتہائی در ہے کی بے عقل ہے۔

ورنہ اگر بیغور کریں تو اذان کے کلمات میں ہے کون ساکلمہ ایبا ہے جو نداق کے قابل ہے، اذان کی خقیقت اس کے بغیر کیا ہے کہ اس میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، خدا کی تو حید کا اعلان ہے، سرور کا کٹات مکا تاہیم کی رسالت کا اعلان ہے، فلاح کی طرف بلایا گیا ہے اور پھر بار باراللہ کی تو حید کا اعلان کر کے اللہ کی کبریائی پراس کوختم كرديا كيا توباوجوداس بات ككريوك ايخ آپكوالل كماب كيتے بين ايمان كے دعوے كرتے بين -

کیکن پھربھی ان یا کیزہ کلمات کا نداق اڑاتے ہیں تو ایسے بے عقلوں کے ساتھ اور ایسے ضدیوں کے ساتھ ہمارے دوستی جیجتی نہیں ہے اچھی نہیں گئتی تو خصوصیات کے ساتھ بیدالفاظ ذکر کردیئے جس سے نفرت دلائی مقصود ہےاوراس سے بیاصول نکل آیا کہ جو تخص بھی وین کے ساتھ استہزاء کا معالمہ کرتا ہواور دینی ہاتوں کا نماق اڑا تا ہومؤمن کی دوتی اس کے ساتھ نہیں ہو عمق اوراس کے اس تشم کے کفر کے معلوم ہوجائے کے باوجودا گران کے ساتھ دوتی رکھیں گے تو پھر گنا ہ میں ہم بھی شریک ہو جا کیں گے تو یہ الفاظ تھے اے ایمان والو! نہ بناؤتم ان ِلوگوں کو دوست بیدد دسرامفعول آئے گا آ گےان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جوتمہارے دین کو تفخصہ بناتے ہیں'' ھزوآ مهذواً بها'' کے معنی میں کھیل اور تفخصہ بتاتے ہیں کھیل اور تفخصہ قرار دیتے ہیں استہزاء کا معاملہ کرتے ہیں ان لوگول امیں ہے جو کیاب دیے گئے اس ہے قبل اور نہ بناؤتم کا فروں کو دوست' والکفار'' کاعطف ہوجائے گا''الذین

اتخذوا" برچونگه به منصوب منتو" الذین اتخذوا" به" لا تتخذوا" کامفعول منتو" والکغار" کاعطف اس پر ہو جائے گا بہ بھی مفعول ہو جائے گا ان لوگوں کو دوست نه بناؤ" واتقواالله ان کنتھ مؤمنین" الله ہے وُر تے رہوا گرتم ایمان والے ہوتو تمہارے ایمان کا تقاضہ بک ہے اور اللہ تعالی سے ڈرنے کا تقاضہ بھی ہے کہ ایسے ہدین تم کے لوگ جودین کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں ان کو دوست نه بناؤ۔

یبود ونصاریٔ کااذ ان ونماز کانداق اژ انا:

" واذا نادیته الی الصلواۃ 'اور جبتم نماز کی طرف آواز دیتے ہو، یہاں نداسے آذان مراد ہے آذان کی مشروعیت مدینہ منورہ میں ہوئی اوراس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ صحابہ کرام بڑی گئی سے جیسا کہ حدیث شریف میں تفصیل ہے تر آن کریم میں براہ راست آذان کے کلمات کی تلقین نہیں کی گئی بعض صحابہ بڑی گئی کوخواب آیا فرشنوں نے آذان دے کر دکھائی سرور کا نئات ما گئی آئی کے سامنے ذکر ہوا آپ نے اس کی تقید ایق فرمادی اور سب سے بہلے آذان دے کر دکھائی سرور کا نئات ما گئی آئی ہے سامنے ذکر ہوا آپ نے اس کی تقید ایق فرمادی اور سب سے بہلے آذان حضرت بلال بڑی گئی نے کہی۔

لین خواب دیکھنے والے عبداللہ بن زید ابن عبد رفی وفائٹو بین تو یہ کلمات تلقین کرتے گئے اور حضرت بلال بخائٹو آؤان کہتے گے چربیاسلام کا معمول بن گیااسلام کا شعار بن گیااور قرآن کریم میں گویا کہ ان الفاظ کے ساتھ تھدیق ہوگئ تو اس آؤان کا اعتبار کیا گیا اور جو شخض اس کا نداق اڑا تا ہے اسے یوں سمجھا گیا جیسے کمہ دین کے شعار کا نداق آڑا تا ہے خصوصیت کے ساتھ اس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے تو یہاں '' نادیتھ'' سے آؤان مراد ہے جو کئی جاتی ہے نماز کے لیے، بیلوگ اس کو 'ھزا ولعبا '' بناتے ہیں جس طرح سے جیچے دین کو ' ھزوا ولعبا'' بناتے ہیں جس طرح سے جیچے دین کو ' ھزوا ولعبا'' بنانے کا ذکر تھا عمومی طور پر دین کا نداق اڑاتے ہیں پھر خصوصیت کے ساتھ دین کے اس شعار کا جو کہ آؤان ہے بانے کا ذکر تھا عمومی طور پر دین کا نداق اڑاتے ہیں پھر خصوصیت کے ساتھ دین کے اس شعار کا جو کہ آؤان ہے اور ' انتخذوا بھا'' کی خمیر صلوٰ آ کی طرف بھی لوٹ سے ہو اور ' کل واحد منھما '' کی تاویل سے دولوں کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ بیا آؤان کا بھی نداق اڑتے ہیں نماز کی بھی نقلیں اتارتے ہیں' ذلک بانبھ حوم طرف بھی لوٹ سے ہیں اور اند تو اُل کے بیا میں کہ کے تابل ہو اور نہ بی نماز ایک کامل شکل ہو تہ ہو ہو است خور ہے جو نہا بیت کا در بیا پی عقل ہو تھا ہو کہ کا ندا تی ساتھ تی بیا اور اند تو کی نماز ایک کامل شکل ہو تو ہو تھا سے کا میں موجا تا کہ در تو اُن کی اور اللہ تو کی تھال ہو کی نماز ایک کامل شکل ہو تو ہو تھال سے کام نمی ہو تو بیا تھی خور ہی ہو تھا ہو کی جی کے تو کھا ت اور ایسے پا کیزہ کمل کا ندا تی نمیں لیتے ضد کے اندر بیا پی عقل ہے اُنھ دھو بیٹھے ہیں اس لیے ایسے پاکیزہ کھا ت اور ایسے پا کیزہ کم کی کے ذکر تھا ہو کہ کو کھا ت اور ایسے پا کیزہ کمل کا ندا تی نمیں کی بیا گور کی کھی کا نماز ایک کامل شکل ہو تھی کور کے بیا گئیں کی ہو نمیں کی کے تابل کے باس کے تعل می کیزہ کی تھی کور کے گئی کا نماز کی کھی تھی کی کور کیا گئی کی کھی کور کے کور کی کھی کے کہ کور کی کھی کور کی کھی کور کی کھی کور کور کھی کی کور کی کھی کور کی کھی کی کور کی کھی کور کی کھی کور کھی کی کور کی کھی کور کور کی کھی کی کور کھی کے کہ کور کے کہ کور کھی کھی کور کے کہ کی کور کی کھی کی کور کے کہ کور کی کھی کور کے کھی کور کے کھی کی کور کے کور کی کھی کور کی کھی کی کور کے کور کے کی کور کی کھی کی کور کے کی کور کے کی

#### اہل کتاب کودیگر کفار ہے متاز کر کے ذکر کرنے کی وجہ:

دین کے ساتھ استہزاء کرنے والے دوگر وہوں کا ذکر قرآن کریم نے کیا ، ایک''الذین او تو الکتاب من قبلکھ''اور دوسرا'' والکفار'' تو جس کا مطلب یہ ہے کہ کفارعام ہیں اور'' الذین او تو الکتاب'' یہ خاص ہے، کا فر دونوں ہیں اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے سرور کا کنات مُؤَثِّرُ اِکا کم نہیں پڑھا اور اس قرآن کو قبول نہیں کیا وہ بھی کا فر ہیں۔

کیکن یہاں ان کوعلی الخصوص کر کے علیحدہ ذکر کر دیا اس کی دو وجہیں ہوسکتی ہیں ، یا تو بیہ ہے کہ ید پینے منورہ میں جہاں بیا ذان اور نماز کا قصہ تھا وہاں اردگر دیبود کی آبادی تھی ،اوران کی طرف سے دین کا استہزاءاور مُداق اڑا یا جاتا تھا،اور باقی دنیا کے کا فربھی مخالفت کرتے تھے مشرکین مکہ ہو گئے اوراردگر دکے بہنے والے ہو گئے ،تو چونکہ واقعہ ان کی طرف سے چیش آتا تھا اس لیے علی الخصوص ان کا ذکر کر دیا۔

دوسری و جہ بیہ ہوسکتی ہے کہ عام کا فراگر نذاق اڑا ئیں تواس کے او پرا تناتعجب نہیں ہوتنا کہ اہل کتاب اہل علم کی طرف سے ان با توں کا غداق اڑانے پر تعجب ہے کہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ایک اچھی چیز ہے تو حید کا اعلان ہے اور سرور کا کنات مائٹیڈ کی رسالت کے متعلق بھی ان کی کتابوں کے اندر دلائل صریح موجود ہیں ۔

کین اس کے باوجوداس دین کا بید ذاق اڑاتے ہیں ان کے اوپر تعجب زیادہ ہے، تو ان کے اس تعلی کی شاعت کو زیادہ نمایاں کرنے ہے جو کر کردیا، ورند یہ بات نہیں ہے کہ بیکا فر اسے ان کومٹاز کرکے ذکر کردیا، ورند یہ بات نہیں ہے کہ بیکا فر نہیں بلکہ ان کا کفر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تعجب کا باعث ہے چونکہ بیا ہل علم ہیں اور عقا کہ کے لحاظ سے بیہ اقرب تھے اسلام کی طرف، تو حید کے بیدی، آخرت کے بیقائل، اللہ تعالی کی کبریائی کے بیقائل اور ایک فرق تھا تو یہ کہ سرور کا مُنات اللّٰہ تعالی کی کبریائی کے بیقائل اور ایک فروں کے بیا کہ سرور کا مُنات اللّٰہ تعالی کی بوجہ تھی اور دوسرے کا فروں کے ساتھ جمیوں ماتوں میں اختلاف تھا۔

لیکن ان کے ساتھ اختلاف صرف اس جزء کے اعتبار سے ہے کہ انہوں نے سرور کا مُنات مُنَّاثِیْمَ ہوئے دین کو قبول نہیں کیا، باقی دعویٰ تو حید کا ان کا بھی تھا، اللہ تعالٰی کی کبریائی کے قائل متھے آخرت کے قائل متھے تو لیعنی ہے زیادہ قریب ہیں اور زیادہ قریب ہونے کے بعد پھران کی دشمنی باقیوں کے مقابلے میں زیادہ اشد ہے۔ اور وہ ایسی باتوں کا بھی نداق اڑا کیں جوان کے نز دیک بھی مسلم ہیں تو اس کے اوپر زیادہ گویا کہ نفرت کا اظہار کیا گیا تو ان کی شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے اور ان کی قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے کا فروں میں سے ان کو متاز کر کے ذکر کر دیا ورنہ یہ مطلب نہیں کہ کفار کے اندر بیشا مل نہیں ہیں ، جنہوں نے حضور مُلْاَیْنِ کا کلمہ نہیں پڑھاوہ کا فرجیں جا ہے وہ اہل کتاب میں سے بی کیوں نہ ہوئے ہیہ وجہ ہے ان کو علیحدہ ذکر کرنے گی۔







### مَغُدُولَةٌ ۚ غُلَّتُ ٱيْدِيهِمُ وَلُعِنُو ابِمَاقَالُوْ الْمَبَلُ يَالُهُ مَبْسُوطَ ند کیا ہواہے ، ان کے بی ہاتھ بند کئے ہوئے ہیں اوراہے اس بات کی وجہ سے سیلعون ہوئے ،اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں ، فِقُكَيْفَ يَشَاءُ ولَيَزِيْهَ نَكَثِيُرُاهِنُهُمُ مَّا أُنْزِلَ اللِّكَ البية ضرورز بإده كرتا سے ان ميں بہتوں كوجودين تيري طرف اتارا ميا , يُ رَبِّ الْعَدَالُاوَّ كُفُرًا ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ا لَى يَوْمِرِ الْقِيلِمَةِ \* كُلَّمَا ٓ اَوْقَكُوانَا رَّالِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ \* جب مجمی جلاتے ہیں آگ لڑائی کے لیے اللہ اے بچھادیتا ہے قیامت کے دن تک وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْمِ فَسَادًا ۚ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ® اور زمین کے اندر پیضاد کی کوشش کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا وَلَوْ أَنَّ أَهُ لَا الْكِتُبِ إِمَنُوا وَاتَّقَوُا لَكُفَّرُنَا عَنْهُمُ سَيًّا إِ اگر بے شک ہے کتاب والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے توہم دور ہٹاد ہے ان سے ان کے گناہ وَلاَ دُخَلْنُهُمْ جَنُّتِ النَّعِيْمِ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْلُالةَ اورالبیة ضرور داخل مَرتے انہیں خوشحالی کے باعات میں 🔞 💮 اورا گربے شک بیلوگ قائم کرتے تو را قاکو ٱنُـزِلَ اِلْيُهِمُ مِّنُ تَّابِّهِمُ لَا كُلُوامِنُ فَوُقِهِ ادرانجیل کواوراس چیز کوجوان کی طرف اتاری گنی ان کے رب کی طرف سے تو کھاتے بیہ جانب بالا ہے بھی لِهِمْ ' مِنْهُمُ أُمَّةٌ مُّقْتَصِكَةٌ ' وَكَثِيْرٌ ، ان میں ہے ایک جماعت ہے اعتدال پررہنے والی ، اور بہت سے لْنُهُمْ مُسَاَّءَمَا يَعْمَلُوْنَ 📆 ان میں سے براہےوہ کام جووہ کرتے ہیں۔

تفسير:

### قابل استهزاء مسلمان نهيس، ابل كتاب خود بين:

ائل کتاب دین کا غذاق اڑاتے تھے، نماز اور آ ذان کا استہزاء کرتے تھے، اس کے ذکر کے بعد سرورکا سکات اللی کتاب کہا جارہاہے کہ ان اٹل کتاب کومتوجہ کرکے یہ پوچھوکہ تم ہمارا فداق اڑاتے ہو، ہمارے دین کا فداق اڑاتے ہو، ہمارے دین کا فداق اڑاتے ہو، ہمارے ہیں گئی اوراس میں جس کا تم غذاق اڑار ہے ہو؟ اس میں میں جس کا تم غذاق اڑار ہے ہو؟ اس میں میں کہنے کہ ہم اللہ پر ایمان کے آئے اوراس کتاب پر ایمان کے آئے جو ہماری طرف اتاری گئی اوراس کتاب پر ایمان کے آئے جو ہماری طرف اتاری گئی اوراس پر بھی ایمان کے آئے جو اس سے قبل اتاری گئی تو را ق انجیل ہے ہمارا ایمان، قرآن پر ہمارا ایمان، اللہ پر ہمارا ایمان، تو ان میں سے کوئی بات الی ہے جس کا تم عیب لگاتے ہوجس کا تم انکار کرتے ہوا گرعیب ہے ہمارے اندر تو یکی ہے، میں سے کوئی بات الی ہے جس کا تم عیب لگاتے ہوجس کا تم انکار کرتے ہوا گرعیب ہے ہمارے اندر تو یکی ہے، ایمی تم ویکھولکہ یوعیب ہے کہیں۔

اور دوسری جانب تمہارا حال ہیہ کہتم اکثر بدمعاش ہو، فاسق ہو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے ، قابل استہزاء تو تم ہو، قابل نفرت تو تم ہو، کیکن معاملہ الٹا ہے کہ ہماری خوبیاں تمہیں عیب نظر آرہی ہیں انگار آرہی ہیں انگار آرہی ہیں انگار نہیں اورا پنے عیب تمہیں خوبیاں نظر آرہی ہیں یعنی تمہاراف قل و فجو را تنا نمایاں ہے کہ جس کا تم بھی انگار نہیں کر سکتے کہتم احکام کی خلاف ورزی کرتے ہواور او ہر ہمارے ساتھ اگر تمہارااختلاف ہے تو صرف اس انجان کی بناء پر کہ ہم انٹلا ف ہے آئے اوراللہ نے جو کتاب اتاری اس کو ہم نے مان لیا اور جو پہلے ہے کہا بنا تاری ہوئی ہیں اس کو بھی ہم نے سلیم کرلیا۔

توعیب کی حالت ہماری ہے یا تہماری ہے؟ استفہام کی صورت میں بید ہائی ہارہی ہے کہ اس میں کون کی عیب کی بات ہے جوتم ہماری طرف منسوب کرتے ہوا دراُ دہر تمہمارا حال یہ ہے کہ تم نافر مان اور فسق و فجو ر میں بہتا و ہو یعنی جس کو آپ آج کل سے محاور ہے میں یوں کہدسکتے ہیں کہ جس کی دوآ تکھیں صحیح ہیں اس کے اوپر اندھے کو ہنٹ کا کیاحت ؟ جس کی دونوں آئکھیں صحیح ہیں اس کا ایسا شخص کیوں نداق اڑا تا ہے جس کی ایک آئکھیں صحیح ہیں اس کا ایسا شخص کیوں نداق اڑا تا ہے جس کی ایک آئکھیں صحیح ہیں اس کو مذاق اڑا تا ہے جس کی دونوں آئکھیں سے ہمارے پاس تو ایمان ہے اللہ پر اور اس کی کتابوں پر بیر سے محموم کیفیت ہے، بیر اس کو مذاق اڑا نے کا کیاحق ہے ہمارے پاس تو ایمان ہے اللہ پر اور اس کی کتابوں پر بیر سے کے اور پھر تم کا بات حمر م ہوگئے اور پھر تم کا بات محموم ہوگئے اور پھر تم کا بات محموم ہوگئے اور پھر تم کا بات محموم ہوگئے اور پھر تم کا در اس درازی کر داور ہمارے میں نکا داور ہماری برائی کرویہ کیسے ہوسکتا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔

براكون؟ جم ياتم:

اورا گرحهبیں ہمارا بیطریقنہ برانظر آرہا ہے تو آؤہم تہہیں ایسے لوگوں کی نشاند ہی کریں کہ جن کا طریقہ ہمازے ا*س طریقے سے بھی بر*ا ہے بعنی میہ جومقا بلہ کیا جار ہا ہے کہ ہمارے سے زیادہ براجس میں مطلب ہے کہ ہمارا طریقہ بھی برااس کا مطلب میہ ہے کہ بقول تمہارے کہ اگر حمہیں ہمارا طریقہ برانظر آ رہاہے کہ ہمارا طریقہ احیما انہیں تو آؤ ہم تہہیں ایسے لوگوں کی نشاند ہی کریں جوطریقے کے اعتبارے ہم ہے بھی زیادہ براہے وہ کون لوگ ا ہیں؟ بیدہ ولوگ ہیں جن کے طریقے کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے ان کے او پر لعنت کی ،اللہ کاغضب ان کے اوپر برسا، جن کو اللہ نے بندرول کی شکل میں مسنح کیا ،اور ختر بروں کی شکل میں مسنح کیا ، جو آئی بَرْکرواری کے اعتبار ہے اللہ کی عبادت کی بجائے شیطان کی پوجا کرنے لگ گئے وہ خود ہی جانتے ہیں کہ کن ٹوگوں برصادق آر ہی ہے یہ بات۔ مطلب کیا ہوا کہتم لوگ ایسے ہو کہ جن کے طریقے کی بناء پر اللہ کی لعنت تم پر بری ہتمہارار طرزعمل ایسا ہے کہ جس کے نتیج میں اللہ کےغضب کا شکارتم ہوئے بتہارا کر دار ایہاہے کہ اللہ نے بھی تنہیں بندر بنایا بمھی تنہیں خنز ریر بنایا تو بندروں کی شکل میں مسنح ہونے والے ،خنز ریوں کی شکل میں مسنح ہونے والے ،اللہ کی لعنت اورغضب کا نشانه بننے والے ہم پر ہنتے ہیں، انہیں ہمارا طریقہ برانظر آر ہاہے اگر ہمارا طریقہ براہے تو ان لوگوں کا طریقہ اس ے ہزار در ہے برا ہے تو جب تمہاری دونوں آئکھیں نہیں ہیں تو تم کو ہمارے اور پر ہننے کا کیاحق ہے؟ جن کے طریقے کے بتیجے میں بین کے طرزعمل کے نتیجے میں ان کولعنت ملی غضب ملااوران کی شکلیں مسنح ہو کیس اور وہ شیطان کے پجاری ثابت ہوئے'' اولنك شرمكانا'' بياوگ مرتبے كے لحاظ سے زيادہ برے ہیں، ٹھكانے كے لحاظ سے زیادہ برے ہیں اور سید <u>ھے راستے سے زیا</u>رہ بھٹکے ہوئے ہیں۔

تو نداق تم ہمارااڑاتے ہوتم ذرااپے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھوکہ تم کس طور طریقے کے پابند ہوتو چونکہ دین کا استہزاءایک بمہت بری حرکت ہے اس کے جواب میں دیکھوجو بات کہی جارہی ہے اس میں کس حد تک تکی نمایاں ہے اور کتنے اس کے اندر غصے اور نفرت کا اظہار ہے کہا یہے ہوکرتم پھر ہمار بے طریقے کی عیب جوئی کرتے ہو۔

يېود كى مؤمنين كودهوكددينے كى كوشش:

اور پھر نفاق ان کا ،دھوکہ بازی ان کی کہ جوتمہارے پاس آتے ہیں تو آکر بہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ، یا تو اس سے یہود میں سے وہ خاص افراد مراد ہیں جو کہ نفاق کے طور پرآ کرایمان کا اظہار کرتے ہیں جن کا ذکرآپ کے سامنے بار ہا قرآنی آیات میں کیا جاچکا ،معروف تفییران الفاظ کی بھی ہے کہ بعضے یہودآتے تھے اور آکے ایمان کا اظہار کرتے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہوتے تھے دھو کہ دیتے تھے مسلمانوں کو کہ مسلمان جمیں اپنا بچھنے لگ جا ئیں ،ہوتے تھے وہ منافق پھروہ اِد ہر کی اُد ہرلگاتے تھے اور اُد ہر کی اِد ہر لگاتے فساد کا باعث بٹتے تھے معروف تفییراس کی بھی ہے۔

لیکن بعض مفسرین نے یوں بھی کہا کہ یہود مسلمانوں کو ہایں معنیٰ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے کہ بھائی اگرتم مؤمن ہوتو مؤمن تو ہم بھی ہیں ،ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں ،اللہ کے پیغبروں کو مانتے ہیں ،اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں فرق صرف انتاسا ہی ہے کہ ہم حضور کا ٹینے آپرایمان نہیں لائے تو اس تھوڑے سے فرق کی بناء پراگرتم ہمیں کا فرکہو بیتو خواہ نخواہ کی گڑ ہڑ ہے ایسانہیں کرنا جا ہینے اس طرح مؤمنوں کو دھوکہ دے کر گویا کہ ان کے طریقے پران کو مطمئن کرتے کی کوشش کرتے تھے۔

تو پھر'' آمنا'' کا مطلب بیہ وگا کہ جووہ کہتے تھے کہ اگرتمہاراا بمان ہے قوموَ من تو ہم بھی ہیں ،اللہ پر ہمارا ایمان ،اللہ کے رسولوں کوہم مانتے ہیں ،اللہ کی کتابوں کوہم مانتے ہیں ،آخرے کوہم مانتے ہیں تو پھرہم میں اورتم میں کیا فرق ہے صرف اتن می بات ہے کہ اللہ کے پیغیبروں میں ہے موکی عیابتا کوہم نے مان لیا اور اپنے خیال کے مطابق محمد شاہر کی مقدم نے مان لیا تو جسیاا بمان تمہاراویسا ایمان ہمارا ،ہم کا فرکسے اورتم مؤمن کیے؟ اس طرح وہ کم علم لوگوں کو یا نومسلم لوگوں کو دھوکہ دے کرا ہے آپ کومؤ منوں کی صف کے اندر شامل کرانا جا ہتے تھے ہی وہ چال بازی

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ایمان کوئی چیز نہیں ہے جب بیہ آتے ہیں تمہارے پاس تو کا فر ، جاتے ہیں تو ہیں تو کا فر ، نہ آتے وقت ان کے پلے ایمان تھانہ جاتے وقت ان کے پلے ایمان ہے ، جیسے کفر کے ساتھ آئے تھے و سے کفر کے ساتھ چلے گئے ہیں یعنی سرور کا سَات مِلْ تَقِیْلُم پر ایمان لائے بغیر ایمان کا دعویٰ کوئی حقیقت نہیں رکھتا ، ایک چینجبر کا انکار سارے پینجبروں کے انکار کے برابرہے۔

اس لیےان کا ایمان کوئی معتر نہیں ہےاس طرح سے ان الفاظ کی تفسیر کی جاسکتی ہے درنہ منافقین پر تو ہے الفاظ بہت ہی ایجھے طریقے سے چہپاں ہوتے ہیں نفاق کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے حالانکہ وہ واخل ہمی کفر کے ساتھ ہی گئے یعنی جب آئے تھے تب کا فر جب گئے تب کا فر اور اللہ از یاوہ اچھی طرح سے جانتا ہے ان خیالات اور عقائد کو جس کو بیا ہے دلوں کے اندر چھپاتے ہیں اور ایمان کا تعلق تو قلب کے ساتھ ہے جب تک ان کا دل صاف نہیں ہوتا اور دل کے اندر ان کے عقیدے ایکھے نہیں ہوتے دل کے تو قلب کے ساتھ ہے۔

Y

اندر کفر چھپائے ہوئے ہوں تو اللہ ان کومؤمن قرار نہیں دیتا ، یہ جتنا ہی چھپالیں کیکن اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیل تو ان کے دلوں کے خیالات دلوں کے عقیدے سب اللہ کے سامنے نمایاں ہیں ۔

#### يهود كاعوا مي مزاح:

'' تری کٹیو اً منھھ یہ ارعون فی الاثعہ والعدوان " پہمی ان کا قو می مزاج ہے حاصل اس کا یہ ہے کہ ان کا مزج اتنا بگڑ گیا کہ نیکی کا شوق انہیں نہیں ، برائی کی طرف بھا گ بھا گ کر جاتے ہیں اور یہ واقعہ ہے کہ جب ایک آ دمی کسی برائی کی طرف ہائل ہو جاتا ہے تو پہلے پہلے اس کے قلب کے اندر تر دد ہوتا ہے وہ نیج کر چلتا ہے بھی رکتا ہے بھی آ گے کو بڑھتا ہے پھر وہ اس برائی میں مبتلاء ہو جائے تو قلب کی مزاحمت کسی در ہے میں کم ہو جاتی ہے پھر وہ اس برائی کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل متوجہ بی برائی کی طرف ہوتا ہے پھراس کو دوبارہ اگر نیکی کی طرف متوجہ کر وتو اس کا دل نیکی کی طرف متوجہ نیس ہوتا ، اس کی طبیعت جتنی ہے وہ سب برائی کی طرف ہو جاتی ہے۔

اس لیےاولیاءاللہ کہا کرتے ہیں کہ دل کی کیفیت کی ہمیشہ تلہبانی کرنی چاہئے ، دل کی کیفیت اگراچھی ہوتو عارضی طور پراگرکسی گناہ کے اندر مبتلاء بھی ہو جائے تو اس کے لیے سنجلنا آسان ہوتا ہے، کیکن اگر دل کی کیفیت ہی بدل گئی حالات وواقعات ہی تبدیل ہو گئے اور وہ عادت بن گئی طبیعت کار بھان ہوگیا تو پھر برائی آسان ہوجاتی ہے اور نیکی مشکل ہوجا یا کرتی ہے۔

تو ہرائی کرنے کے بتیجے میں برائی مرغوب ہو جائے گی پھرانسان اپنی طبیعت کی رغبت کے ساتھ دوڑ دوڑ کر برائی کی طرف جاتا ہے اگر نیکی کرنے کی عادت ڈال لو گئو آ ہستدآ ہستہ نیکی مرغوب ہو جائے گی پھر بھاگ بھاگ کرنیکی کی طرف جاؤگے۔

جیے مؤمنین کی صفت ذکر کی تھی'' یساد عون نبی النجیدات''ان کی ہے'' یساد عون نبی الکفر'' کفر کیا اور کی طرف بھاگ ہوائے ہیں ان کا قوی مزاج اتنا قاسد ہوگیا کہ تو ان میں سے بہتوں کو دیکھے گا کہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں گناہ میں ،عدوان میں ،حرام کھانے میں ، یعنی بیان کی مرخوب فیہ چیزیں بن گئیں بیان کے من بھاتے میں گناہ میں جتلاء نہ ہوں اس وقت تک ان کی بھاتے کھا ہے ہیں ان کے بغیر ان کو سکون نہیں آتا جب تک بیکس گناہ میں جتلاء نہ ہوں اس وقت تک ان کی طبیعت ان کی دوڑ دوڑ کراُ دہر کو جاتی ہے، چین سادی طرف اشارہ ہے۔

یقلوب کے نساد کی طرف اشارہ ہے۔

ورنداگر قلوب کی حالت انجی ہوتو پھر بھی انسان گناہ میں مبتلاء بھی ہوجائے تو فوراً سنجل جاتا ہے لکین جب دلوں کے اندر ہی رغبت پیدا ہوجائے گناہ کی ،عادت ہی بن جائے کسی گناہ کی تو پھرانسان نیکی کی بجائے اُد ہردوڑ دوڑ کرجاتا ہے ان کا مزاج اس طرح سے فاسد ہوگیا''لینس ماکانوا یعملون'' براکام ہے یہ جوکرتا ہے پیتوان کی عوام کی حالت ہے۔

يبود كے علماء اور مشائخ كا حال:

اوراب نے لیں ان کے مشائخ اورعلاء کوان پر بیا نکار کیا جار ہا ہے کہ ان کے مشائخ اور علاء کیوں نہیں رو کتے ان کو گناہ کی بات کہنے سے جس سے جھوٹ بولنا مراد ہے اور حرام کھانے سے یہ کیوں نہیں رو کتے بہت برا کر دار ہے جوان مشائخ اورعلاء نے اختیار کر دکھاہے۔

گویا کہ عوام کا عمل بھی بگڑ ااور مشاکخ کا بھی بگڑا جیسے حدیث شریف میں آتا ہے مشکلو قشریف ہیں روایت ہے کہ سرور کا نئات مٹائیڈ آنے فرمایا کہ بنواسرائیل گناہوں کے اندر مبتلاء ہوئے انہوں نے بدکر داریاں اختیار کیں تو علاء نے پہلے رہ کا ایکن جب ان کے روکنے کے باوجودوہ بازنہیں آئے تو فرض بیر تھا ان علاء اور مشاکخ کا کہ انکار کرتے رہتے ، زبان سے نفرت کا اظہار کرتے اور عملاً بھی ان سے اجتناب رکھتے عمل سے بھی ایسا معلوم ہوتا کہ و کیھنے والے بیر بھتے کہ بیر ہمارے پیر اور عملاء ہونے والے تاکشر یہ لیتے کہ بیر ہمارے پیر اور اور کھلاء ہونے والے تاکش سے بھی نفرت نیکتی ہے۔ ہمارے بیر اور ایسا عمل میں بھتے اس لیے زبان سے انکار کرتے ہیں اور ان کے مل سے بھی نفرت نیکتی ہے۔

تو ایسے وقت بین تو قع ہوتی ہے کہ دوسرے تخص کوا حساس ہو جائے ایسینے گناہ اور برائی کا بھر بھی وہ سید ھےرا سے پرآسکتا ہے لیکن حدیث شریف بیس آتا ہے سرور کا کنات گائیڈ آنے فرمایا کہ جب وہ ندر کے تو بیعلاء انہیں کے ساتھ ل کر کھاتے رہے اور پینے رہے ، انہیں کی مجلسوں میں ول گی اور بنسی میں شامل رہے ہم پیالہ ہم نوالہ رہے ، ہم مجلس رہے ، دوستیاں ان کے ساتھ بحال رہیں تو جس کا بتیجہ بیرہ اکہ جیسے بدکر داری کے اندر عوام جتلاء ہوئی سے ، ہم مجلس رہے ، دوری ان کے قلوب میں بھی ندر ہی تھی ان کے دلوں کی نحوست ان کے او پر بھی پڑی اور گناہ سے نفر ہے اور گناہ سے دوری ان کے قلوب میں بھی ندر ہی چی ہے انہوں نے ظاہری طور پر انہوں نے علم ایکا لباس اختیار کر رکھا تھا جا ہے انہوں نے ظاہری طور پر مشائخ کا لباس اختیار کر رکھا تھا ، صوفیوں جیس شکل تھی عالموں جیسی شکل تھی۔

کیکن قلوب کے اغتبار ہے وہ ایک دوسرے جیسے ہو گئے ایک دوسرے پر قلوب کا اثر پڑ گیا ، قلوب میں نفرت نہ دہی گناہ سے تو بھرانند تعالیٰ نے حب پرلعنت کی اہل علم پر بھی اور جاہلوں پر بھی ساری کی ساری جماعت جو تھی وہ پیٹکاری گئی وہ روایت گویا کہ انہیں لفظول کی تشریح ہے قر آن کریم میں بیہ جو ہے کیوں نہیں منع کیاان کو کیول نہیں منع کرتے ان کومشائخ اور علماء گناہ کی ہات کہنے سے اور حرام کھانے سے 'لبنس ماکانوا یصنعون '' بڑا براکر دارہے جو کہ انہوں اختیار کررکھاہے۔

#### يبودكا كتتاخانه جمله:

'' وقالت اليهوديدالله مغلولة ''اب يه يهودكي گستاخي الله كي جناب مين وليي بي بات ہے جيسے پہلے آپ کے سامنے صفون آيا تھا كه يهود كہتے ہيں' ان الله فقيد و نعن اغنياء'' ياد ہوگا جہال صدقات كى ترغيب آئی الله فقيد و نعن اغنياء'' ياد ہوگا جہال صدقات كى ترغيب آئی التي د ہاں ان كا بيلفظ آيا تھا كہ الله فقير ہوگيا محتاج ہے اور ہم غنى ہيں اس ليے الله تعالى ہم سے قرض ما نگتا ہے بيہ مى التي كى بد باطنى تھى كہ اس تم كى با توں كو يجى محمول كرنے كى بجائے نداق اڑاتے تھے۔

اب یہاں بھی ایسے ہوا کہ یہوداپٹی بدکر داریوں کی بناء پر جب رزق کی تنگیوں میں مبتلاء ہوئے اوران کے معاشی حالات ٹنگ ہوئے تو چاہئے تو تھا کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے کہ اللہ ہم پر ناراض ہو گیا اوراس کی لعنت ہم پر برس رہی ہے جس کی وجہ ہے ہمیں اس نے سہولتوں ہے ، زندگی کی آسائٹوں سے محروم کر دیا تو اپنے کر دار کوتو و میسے الٹاز بان درازی اللہ پر کرتے ہیں کہ آج کل اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا اللہ بخیل ہو گیا آج کل میسی کو بچھ ہیں ویتا ہمارے لیے اب اللہ کے پاس بچھ ہیں ہے وہ بخیل ہو گیا اس تسم کے لفظ بطور گستا فی کے بولتے تھے۔

یعنی بدکر داری کا جائزہ لینے کی بجائے ان کا اعتراض اللہ پر ہی تھا یہ بھی ان کے باطن کے سٹے ہونے کی ولیل ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ بند ہو گئے بخل تو ان کے اوپر چسپاں ہے ان ہاتھوں میں بیصلاحیت نہیں رہی کہ اللہ کے نام پر اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی دیں اور کسی چیز کوصرف کریں باقی بیہ بات ان کی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو صینے نہیں سکتی یعنی اس قتم کے طعن وتشنیع سے اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔

یہ تنبین نکلے گی کہ اللہ تعالی ان کی زبان درازی کی وجہ سے ان کی طعن و تشنیع کی وجہ ہے ان کو دینا شروع کردے بلکہ ان کے قول کی وجہ ہے ان پر مزید لعنت ہوئی۔

#### سگتاخی کی سزا:

''ولعنوا بها قالوا''جو بات انہوں نے کہی اس کے سب سیلعون تھمرے اللہ کے ہاتھ تو دونوں کھلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بخل کی نسبت کس طرح سے ہوسکتی ہے ساری کا نتات پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمیں بھیرر ہا ہے خرچ کرتا ہے جس طرح سے جا ہتا ہے'' ولیزیدن کٹیراً منھھ ما انذل الیک من دہک''جو کچھ تیری طرف ا تارا جار ہاہے تیرے رب کی طرف ہے وہ ان میں سے بہتوں کے طغیان اور کفر میں اضافہ کرتا ہے بیعنی جا بیٹے تو یہ تھا کہ ان باتوں کومن کروہ سمجھنے کی کوشش کرتے ۔

۔ لیکن جیسے جیسے دین آپ پراتر رہا ہے ان کا طغیان اور کفر بڑھ رہا ہے بیدان کے غلط فکر کا نتیجہ تھا، جب وہ اس حسد کے اندر مبتلاء ہو گئے کہ ہم ہے علمی سیادت جار ہی ہے اور جوسر داری ہمیں حاصل تھی قیادت ہمیں حاصل تھی ہمیں حاصل تھی ہمیں حاصل تھی ہمیں ہے جسم ہے چھن رہی ہے تو جیسے جیسے دین ترتی پاتا ، اتنا اتنا ان کے حسد کے اندراضا فد ہوتا تھا طغیان اور سرکشی بڑھتی چلی جار ہی تھی ، تبول کرنے کی بجائے وہ دوسری طرف کوزیادہ نکل گئے" والقیمنا بینھھ العداوۃ "ان کی بدکر داری کے جار ہی تھی ، تبول کرنے کی بجائے وہ دوسری طرف کوزیادہ نکل گئے" والقیمنا بینھھ العداوۃ "ان کی بدکر داری کے نتیج میں جولعت ہو کی تھی اس کا اثر یہ تھی ہوا کہ ان کے خلف گروہ بن گئے مختلف پارٹیال بن گئیں جن کی آپس میں قیامت تک پغض وعداوت باقی رہے گی۔

#### "الى يوم القيامة" كامفبوم:

قیامت تک کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے، کاور و ہے یہ کہ قیامت تک کا لفظ بولا جائے تو اس ہے مرا دہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جب تک میرہ جودر ہیں گے ان کے ختلف گروہ ہوں گے اور ان کی آئیں میں عداوت ہوگی میرود کی نصاریٰ کی آئیں میں مختلف گروہ وں میں بٹ جانے کی وجہ سے عداوتیں قائم ہوگئیں' الیٰ یوم القیامہ'' کو کا ورہ برخمول کر کے ہم جو یہ کہر ہے ہیں کہ اس ہمرا دہ ہمیشہ کے لیے جب تک میرود ونصاریٰ موجود ہوں گے ہو کہنے کی وجہ بیت کہ اور میرخ کی وجہ بیت کہ ہودونصاریٰ موجود ہوں گے ہے کہنے کی وجہ بیت کہ موجود ہوں گے ہے کہنے کی وجہ بیت کہ اور میرود ونصاریٰ موجود ہوں گے تو حضرت میسیٰ علائلم کا مزول ہوگا کو حضرت میسیٰ علائلم کے ہو جائے گی اور میرودیت بھی ختم ہوجائے گی ، میرودی جو ایمان نہیں ایمان نہیں لا کمیں گے تر با دہوجا کیں گی موجود میں خوا میں گے ، حضرت عیسیٰ علائلم کے ہاتھ سے اور اس طرح سے عیسائی جو ایمان نہیں لا کمیں گے تر با دہوجا کیں گے دوران سے دوران سے کہنے کہ موجود میں ختم میرودیت بھی ختم ۔

اور دہ دفت ایسا ہوگا کہ سوائے اسلام کے کوئی دوسرادین باتی نہیں رہے گا اور عیسیٰ علائق کے مصل قیامت نہیں آئی اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت گزرے گی تو وہ آنے والا دور جتنا بھی ہوگا دہ اللہ کے علم میں ہے کہ کتنی صدیوں پر شتمل ہے اور کتنے برسوں پر شتمل ہے اس دفت یہود و نصاریٰ کا نام و نشان نہیں ہوگا۔
گویا کہ یہود و نصاریٰ جماعتی صورت میں قیامت تک رہنے والے نہیں ہیں بلکہ ان کا مسلک ختم ہوجائے گا حضرت عیسیٰ علامت کی دور پر بھی آ ہستہ آ ہستہ کی حضرت عیسیٰ علام کی دور پر بھی آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ دوال آجائے گا اور پھر کفر و شرک تھیلے گا اور قیامت کے میں میں جا کرمسلمان بالکل ختم ہوجائیں گے اور حقیقتا قیامت

ورنہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ان کا وجودختم ہوجائے گا حضرت عیسیٰ علیائل کے نازل ہونے کے بعدیہ دونوں مسلک ختم ہوجا کیں گے نہ یہودیت رہے گی نہ نصرانیت -

يهود كى سازشوں كى ناكا مى اور "فساد فى الادض"كى كوشش

''کلما او قدو اناداً للحدب'' جب پیزائی کے لیے آگ بھڑ کاتے ہیں''اطفاها الله''الله مثاویتے ہیں بیدواقعہ تھااس وقت کہ یہود کی آئے دن سازشیں چلتی تھیں سرور کا نئات مٹی ٹیڈ کے خلاف ان مسلمانوں کے خلاف بھی سسی قبیلے کو بھڑ کا یا بھی کسی قبیلے کو بھڑ کا یا۔

لین ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوئیں اگر کسی جگہاڑائی کی نوبت آئی بھی تو یہ بھی اور ان کے حمایق دونوں شکست کھا گئے اور اکثر ان کی سازشیں نا کام ہوئیں اور لڑائی تک نوبت ہی نہیں آئی' ویسعون فی الاد ض خساداً ''جن کو دنیا کے اندرایک اصلاحی نظام دیا گیا تھا آج وہی فساد کی کوشش میں مبتلاء ہیں ان کو چاہیے تو بیتھا کہ عدل وانصاف کو قائم کرتے ،شہادت لٹد کے بیعا دی ہوتے اور قائم بالصلوٰ ہ کا بیمصداق ہوتے اللہ تعالیٰ نے اپناعلم ان کو اس لیے دیا تھا قانون اس لیے دیا تھا۔

سیکن بیسب کچھ بھلاکر آج زمین میں فساد کا باعث بن گئے عدل وانصاف کے خلاف جو بھی کوشش کی جائے وہ زمین میں فساد بھیلانے والی بات ہے اور بیرتل کی مخالفت کرتے ہتھے، عدل وانصاف کومٹانے کی کوشش کرتے ہتھے، جس کے نتیجے کے اندر کا کنات میں فساد ہر پاہوتا ہے اوراللہ تعالی مفسدین سے محبت نہیں رکھتے۔

ایمان قبول کرنے کی ترغیب:

 معنی کہاں کاتعلق اپنی زندگی کے ساتھ قائم کریں اور اس کوعملی جامہ پہنا ہیں ، زندگی اس قانون کے مطابق گز اریں توراة الجيل اورقر آن نتيوں كوقائم كريں\_

تینوں کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نتیوں کتابوں کوسا منے رکھ کراب جو چیز سامنے آتی ہے اس کو مان لیا جائے جواحکا م منسوخ ہو گئے وہ تو تینوں کی طرف سے منسوخ نہ ہوئے ،اور جو باتی ہیں اور اللہ کی طرف ے عمل کرنے کے لیے دیے جارہے ہیں یہی تورا ۃ کا تقاضہ یہی انجیل کا تقاضہ یہی قرآن کا تقاضہ ،حضرت موی علیاتیں کو ما نا حضرت عیسیٰ علیاتِیں کو ما نا تنیوں کتابوں کا نقاضہ یہ ہے کہ آنے والے پیغمبروں کو بھی ما نا جائے جس طرح سے حضرت موکی غلیاتیا ہی شریعت کے بعض احکام حضرت عیسی غلیاتیا نے منسوخ کر دیتے جس کا ذکر ا قرآن کریم میں صراحناً آیا ہواہے۔

اس طرح ہےاں تو را ۃ وانجیل کے بعض احکام اس آنے والے پیغیبرنے منسوخ کردیئے تو ان کے اوپر عمل کرنا نتیول کتابوں کا نقاضہ نہیں ہیں نتیوں کتابوں کا نقاضہ انہیں احکام برعمل کرنا ہے جواس وفت باقی ہیں اگریپہ ان کو قائم کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کونعتوں سے نواز تا ، دنیاوی خوشحالی دیتا ،اوپر کی طرف ہے بھی ان کے لیے رزق کا انتظام ہوتا اور قدموں کے بیچے ہے بھی اوپر کی طرف ہے رزق کے انتظام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آسان کی طرف سے حالات سازگار ہوتے ہیتو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں رزق جومہیا ہوتا ہے اس کے اندر زمین کا دخل بھی ہے اور آسان کی طرف ہے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں ،سورج کی گرمی جاند کی جاند نی پیجھی اثر انداز ہوتی ہے بمیں رزق مہیا کرنے پر میرپھلوں کی رنگت میرپھلوں کے اندر مزااور اس طرح سے فصل کا پکتا بڑھنا میںورج کی گرمی اس قتم کی چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور آسان کی طرف ہے موقع پر بارش کا آنا ،زیادہ بارش نہ آ نا آندهیوں سے بچاؤیہاسباب اگرساز گار ہوں تو پھررز ق مہیا ہوتا ہے۔

اوراس طرح ہے زمین کی طرف ہے کہ سیلا ب نہ آئے اور زمین میں زلز لے وغیرہ نہ آئیں اوراس کے ا ندر شورکلرنہ تھیلے بیرحالات ساز گار ہیں تو تب جا کے خوشحالی کے ساتھ ہمارے لیے پھل پھول اوررزق کا انتظام ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بیا گراللہ کے قانون کوعملاً قائم کر لیتے اورا پی زندگی اس کےمطابق گزارتے تو او پر ینچے ہر شم کے حالات ان کے لیے ساز گار ہوتے اور خوشحالی کے ساتھ اپناوفت گز ارتے تو ''لو '' کا مطلب میہ ہوا کہ چونکہ انہوں نے بیکا منہیں کیااس لیےاللہ تعالیٰ کی طرف سے بیآئے دن غضب کا نشانہ بنتے رہتے ہیں اور دنیا کے ا ندران کورسوائی ملتی رہتی ہے، پریشانیوں میں پیگھرے ہوئے ہیں۔

#### قرآن كريم كاانصاف:

'' منھھ امة مقتصدۃ ''بیقر آن کریم کا انصاف ہے کہ جب دوسری جماعت کا ذکر کرتا ہے تو سب کا رکڑ اس منھھ امنہ مقتصدۃ ''بیقر آن کریم کا انصاف ہے کہ جب دوسری جماعت کا ذکر کرتا ہے تو جب برائی بیان کی تو ''کٹیر منھھ '' کے ساتھ اور ایک جماعت کوعلیحہ ہ کرے ذکر کردیا کہ ان جس ہے کچھلوگ ہیں جواعتدال پر چلنے والے ہیں بیدوہی لوگ ہیں جو تر آن کریم کے نازل ہونے سے پہلے والے ہیں بیوقر آن کریم کے نازل ہونے سے پہلے توراۃ انجیل کے جو احکام ان کے پاس تھے ان کے مطابق عمل کرتے تھے اور قر آن کریم کے آجائے کے ابعد انہوں نے اس کوشلیم کرلیا۔

یہود میں سے عبداللہ ابن سلام ولائٹیڈ اور ان کی جماعت اور نصاریٰ میں سے نجاشی اور اس کے ساتھ ملنے والے ان کی تعریف میں سے عبداللہ اس کے ساتھ ملنے والے ان کی تعریف قرآن کریم میں مختلف جگہ پر کی گئی ہے'' و کٹیر منھمہ ساء ما کانوا یعملون'' جیموٹی می جماعت ہے جوان میں سے جوان میں سے بہت ہے دوان میں سے بہت سے بیں براہے وہ کام جووہ کرتے ہیں۔



### ؠؙڷڔؘڸؚۼؙڡٙٱٲؙؽ۬ڔ۬ڶٳڶؽڮڡؚڹ؆ؖؠؚڮؗ؇ۅٙٳڽؙڷؘڡ۫ۊڡؙڡؘڶڣؘ ے رسول پہنچاد ہے وہ چیز جوا تاری من تیری طرف تیرے رب کی جانب ہے ، اورا کرنونے ایسانہ کیا تو تو نے نہیں مہنچا یا الْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِبُكَ مِنَ النَّبَاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهُ رِينَ الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ۞ الله بچائے گاخمہیں لوگوں ہے ، بے شک اللہ تعالیٰ ہوایت تبیس دیتا کا فراد کو 🕜 🕲 آپ کہ دیجا السُتُمْ عَلَى شَيْءَ حَتَّى تُقِيبُوا التَّوْسُ فَ وَ الْإِنْجِيمُ كداے كتاب والوائم كسي شيئے ينہيں ہو جب تك تم قائم نه كروتو را ة كواورانجيل كو ور اس بیزکو چنمباری طرف اتاری گئی تمہارے رہ کی جانب سے ، البتہ ان میں سے بہتوں کو زیادہ کرتی ہے جو چیز آپ کی طرف اتاری گخ بِّكَ طُغُيَانًا وَّكُفَّى ا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ۞ إِنَّ کے رب کی جانب ہے از رویئے سرکشی کے اور کفر کے ، کا فرلوگوں پرافسوں نہ کر £4 ₩ نِينَ امَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبُّونَ وَ النَّطْهَاي مَنْ وه لوگ جوا يمان لے آئے اور جو يبودي موسئاورنساري موسئ جوكوئى امَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَبِـلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ ا بمان الائے اللہ کے ساتھ اور پچھلے ون کے ساتھ اور ٹیک عمل کرے ندان مرکو کی خوف ہوگا وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ لَقَنُ اَخَذُنَامِنِثَاقَ بَنِيَ إِسْرَآءِيْلُوَا مُسَلِّنًا البه يحقيق لياجم نے بنی اسرائیل کا پختہ عبداور بھیج (4) اوز شدوہ تم زوہ ہوں گے اجَآءَهُمْ مَاسُولٌ بِمَالَاتَهُوَى ٱنْفُسُهُمْ لَ فَرِيَّةً رف بہت سارے ربول ، بھب بھی آیان کے پاس رمول ایس چیزلے کرجس کوان کے ول نہیں جا ہے ۔ ایک قریق کو لَّ بُوٰاوَفَرِيُقًا يَّقُتُلُونَ۞ وَحَسِبُوَ الَّلاَتَكُوْنَ فِثَنَّةُ فَعَ

ں نے جمونا بتلا یا اورا کیے فریق کو یے آل کرتے تھے 🕙 📗 اور انہوں نے بچھ لیا کہ کوئی سز انہیں ہوگی ہیں وہ اند ھے ہوگئے

# اللهُ عَلَيْهِ مُ ثُمَّ عَهُوْا وَصَبُّوُا كَثِيرٌ مِّنْهُ مُ اوروہ بہرے ہوگئے بھراللہ نے ان برتو یہ کی پھرا ندھے ہوگئے اور بہرے ہو گئے ان میں سے بہ بُيرٌ بِمَايَعْمَلُونَ۞ لَقَدُكُفَرَالِّينِينَ قَالُوٓ الِأَنَّاللَّهُ هُ الله تعالی و کھنے والا ہے اس چیز کو جو و و کرتے ہیں 🕙 💮 کی بات ہے کہ کا فر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہ ؙؗؗ۫ٛڂٳڹڽؘٛڡؘۯؽؘۮ<sup>؇</sup>ۅٙقَالَ الْمَسِينُحُ لِبَنِیۡ اِسۡرَآءِیۡلَاعُبُدُوا حالانکہ کہامیح نے اے اسرائیل کی اولا دعمادت کرو مسیح ابن مریم بی ہے لَمْ أَلَاهُ مَنْ يُشَرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللَّهُ الله كى جومير ابھى رب ہے اور تمہارا بھى رب ب ، ب شك بات بيت كه جوكوئى شركي فلمرائ القدك ساتھ يس تحقيق القدف حرام كرديا عَكَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأَوْمُ النَّامُ \* وَمَالِلظَّلِدِيْنَ مِنْ أَنْصَابٍ ۞ اور طالموں کے لیے کوئی مدد گارمیں اس کے او پر جنت کو اوراس کا ٹھکا نہ جبنم ہے كُفَرَاكُذِينَ قَالُوٓ الرَّاللَّهَ ثَالِثُ ثَلْثَةٍ مُ وَمَامِنَ اِلْأَ ۔ اورنہیں ہے کوئی معبود کی بات ہے کا فر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں ہے تیم ا گرنبیں رکو گےاس ہات ہے جو یہ کہتے ہیں تو البته ضرور مینچے گاان لوگوں کو ىرانك بى معبود مَنَابُ ٱلِيُمْ۞ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى الْ جنبوں نے کفر کیاان میں سے عذاب الیم 🕝 کیا پہتو جنیں کرتے اللہ کی طرف اوراس سے استغفار نیمس کرتے عِيْمٌ ۞ مَا الْمَسِيَّحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا مَسُولٌ \* قَدْخَ الله تعالیٰ بخشے والا ہے رحم کرنے والا ہے اللہ علیہ اس کے سوا کچھٹیں کہ وہ رسول ہے ، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے ' ویکھ تو یے قبل جھی بہت سار ہے رسول 🕐

# كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْأَيْتِ ثُمَّ انْظُرُ آنِّ يُؤْفَكُونَ ﴿ قُلُ

🙆 آپ کهدديج

کیے واضح کرتے ہیں ہم ان کے لیے نشانیاں بھر دیکھ پیکد ہرکو لیٹے جارہے ہیں

ٱتَعۡبُدُوۡنَمِنُ دُوۡنِ اللهِ مَالايَمۡلِكُ لَّكُمۡضَرَّاوَّ لاَنَهُ اللهُ

كه كياتم بوجا كرت موالله كوچهوژ كرجونه تمهارے ليے نقصان كا ختيار ركھتا ہے اور نه نفع كا ، اور الله تعالى

هُ وَالسَّمِينَعُ الْعَلِيْمُ ۞ قُلْ لَا أَهُ لَ الْكِتْبِ لَاتَغُلُوا فِيُ دِينَٰكُمُ

آپ کبه و پیچئے اے کتاب والو! اپنے دین میں غلونہ کر و

سننے والا ہے جاننے والا ہے 🕝

غَيْرَ الْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعُوا أَهُوَاءَ قَوْمٍ قَلْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ

ناحق اور نه پیروی کروتم ایسےلوگوں کی خواہشات کی جو بھنک گئے اس سےقبل

وَاضَلُّوا كَثِيرًا وَّضَلُّوا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيلِ ٥

اور بہتوں کوانہوں نے گمراہ کیااورخودسید ھےرائے سے گمراہ ہو گئے 🕝

تفسير:

### خلاصه مضامین:

اہل کتاب کا ذکر چلا آ رہا ہے اور بیسارے کا سارا رکوع بھی انہیں کے عالات پر مشتمل ہے، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سرور کا نئات منگر ہے۔ ان وونوں گروہوں کے متعلق جو اہل کتاب کا مصداق ہے یہود بھی اور نصاریٰ بھی واشگاف الفاظ میں اعلان کروایا ہے کہ تہہارا طریقہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، بے بنیاد ہے اور تم غلط کار ہواللہ تعالیٰ کے مقبول تم نہیں بن سکتے جہیئے نہیں بن سکتے جب تک کہتم تو را قانجیل اور اس قرآن کی پابندی نہ کرو، اور جس گراہی کے اندر یہود و نصاری جب نیا ، ہوئے اس کو ذکر کے ان سے تفری صراحت کی جارہی ہے۔
گرو، اور جس گراہی کے اندر یہود و نصاری جبتلاء ہوئے اس کو ذکر کے ان سے تفری صراحت کی جارہی ہے۔
گویا کہ اس رکوع میں صاف صاف اعلان کردیا گیا کہ اہل کتاب کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اس طرح سے نصاری جو ہیں ان کے عقید سے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیائیا ہے متعلق اس قتم کے عقید سے تراشے، اس اعلان کروانے سے قبل کی بنیاد یہ سے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیائیا ہے متعلق اس قتم کے عقید سے تراشے، اس اعلان کروانے سے قبل کی بنیاد یہ سے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیائیا ہے متعلق اس قتم کے عقید سے تراشے، اس اعلان کروانے سے قبل

حضور طَنْ الْمِيْنَ كَا كِيدِى جارِي ہے كہ آپ بداعلان سيجئے اور بالكل كھل كر سيجئے اگراس كے اندركوئى كى كى كمزورى آئى اوراس میں كوئى كى تسم كا خفاء كيا گيا تواس كا مطلب بدہے كہ آپ نے اپنامنفبی حَنْ ادائيس كيا۔ حضور سالنَّ فِيْرِ كُلُ كَا فَرض منصبى اوراس كى ادائيگى:

پہلے یہ تاکید ہے واشگاف الفاظ میں اعلان کرنے سے پہلے کہ'' یابیھاالوسول'' ایک تو خطاب لفظ رسول کے ساتھ کیا جس کا مطلب میہ ہے کہ آپ بھیجے گئے جیں پیغام رسانی کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے بی آپ کو بھیجا گیا ہے، منصب یا و دلایا کہ آپ رسول جیں کہ اے رسول!'' بلغ صاانول المیك من دبك'' تیرے رب کی طرف سے جو کچھ تری طرف اتا راگیا اے پہنچا دے'' ما'' یہ عام ہے''وان لمد تفعل'' اگر تونے ایسانہ کیا یعنی جو پچھ اتا راگیا اگر اس میں سے تونے نہ پہنچایا۔

اگرایک آدهی بات کابھی اخفاء کرلیا کیونکہ'' ان لمد تفعل '' کامفہوم بھی وہی'' ماانزل'' کے اندرجو چیز ذکر کی گئی اگر تونے ایسا کام نہ کیا لیعن'' ماانزل'' کی تبلیغ نہ کی اور اسے نہ پہنچایا'' فعالملغت دسالته' تو تونے ابناً فرض مصبی ادائیس کیا تونے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔

اگر چدنانوے با تیں پنچادی بات کا بھی اضاء ہوگیا اوراس کولوگوں تک نہیں پنچایا تو یوں سہجو کہ فرض مضی ادانہیں ہواای لیے حضرت عاکش صدیقہ بڑھنیا فر ہایا کرتی تھیں کہ جوکوئی فخص ہے کہ اللہ کے رسول نے بعض باتیں چیپالیس چیس اورلوگوں تک نہیں پنچا کی بھی تو وہ بہت بڑا بہتان بائدھتا ہے اللہ کے رسول پر سے کی داللہ تعالی کا تھم تو ہے کہ جو بچے بھی اتارا گیا پنچادے آگراس میں سے کی ایک بات کا انفاء کیا گیا تو سرے سے بیاب ہوگا کہ آپ آئیڈ فرنے اپنامنصب رسالت جو تھاوہ پورائی نہیں کیا جو پیغام اللہ نے دیا تھا آپ نے وہ پنچایا بی نہیں اس آبیت کا مطلب ہے ہے کہ جن چیزوں کی تبیغ ضروری تھی جواللہ تعالیٰ کی طرف سے از کی تھیں تو می اور داری تھیں اس آبیت کا مطلب ہے ہے کہ جن چیزوں کی تبیغ ضروری تھی جواللہ تعالیٰ کی طرف سے از کی تھیں تو می کہ ہوایت کے لیے ان میں سے کوئی بات اللہ کے رسول نے نہیں چھپائی سب صاف صاف بتاویں اس لیے کی بات کو رہا تھا ہوا ہے کہ جت الوداع میں جب صحابہ جی گئی کم کا جمع تھا اورع فات میں حضور گئی گئی کی بہت بنیادی چیزا اس میں واضح کی تھی تو اس خطب کے آخر میں لوگوں سے پوچھا تھا '' اللہ ہل بلغت '' کیا میں نے اللہ کا دیں تہمیں بہنچا دیا تو اس خطب کے آخر میں لوگوں سے پوچھا تھا '' اللہ ہل بلغت '' کیا میں نے اللہ کا دیں تہمیں بہنچا دیا تو اللہ ہل اللہ ہد اشہد الشہد الشہد الشہد الشہد اللہ ہد الشہد ''اللہ ہوں تک تیراپینا مان تک پہنچا دیا۔

اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ صحابہ کرام جن آتھ ہے حضور طُلٹی بنے نے سوال کیا تھا کہ میرے متعلق اللہ تعالیٰ تم سے بوچھیں گے تو تم کیا کہو گے؟ تو صحابہ کرام رہی گھڑنے نے کہا یارسول اللہ! اگراللہ نے ہم سے سوال کیا تو ہم یہ ہیں گے کہ آپ سُلٹی آئے نے پورا پورا دین چہنچا دیا اور اللہ کی کتاب ہم تک پہنچا دی کوئی بات اس میں سے چھپائی نہیں ہے۔

تو سرورکا نئات مُلَّاثِیْنِ کے دل بیں اتنی اہمیت تھی اس تبلیغ '' ماانزل'' کی کہ ساری قوم کے سامنے برملااس کا اعلان کیا اور شہادت کی اور ان کی شہادت و بینے کے بعد پھر اللّٰہ کو گواہ تھبرایا کہ یا اللّٰہ! تو گواہ ہو جا کہ دیکھ ہے سارے گواہی و بینے ہیں کہ میں نے تیرادین ان تک پہنچادیا۔

# حضور منافيليا كم حفاظت كى ذمه دارى:

''والله یعصمك من الناس'' ماانزل الیك '' كو پہنچانے میں اگر كوئى كسى تسم كى كمى آسكتى ہے يا كوئى كوتا ہى متصور ہے تواس میں دوبا تیں ہوا كرتی ہیں۔

یا تو جن کے خلاف اعلان کرنا ہے ان کی طرف ہے وشنی کی بناء پر کوئی نقصان پینچنے کا اندیشہ جس کے متعلق کچھ کہنا ہے ڈرہے کہا گرہم نے کھل کران کے متعلق بات کردی اوران کی حیثیت ہم نے واضح کردی تو ان کی طرف ہے ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے اوراس وفت عملی ریاست کے مالک بہی سختھ یہود و تصاری ان کے خلاف اگراعلان کیا جائے گا تو پھر رید تشنی کریں گے۔

اور دوسری بات یہ ہوسکتی ہے کہ بھی کسی کے سامنے بات کہنے ہے اس لیے بھی انسان کتر اجاتا ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے جب یہ مانتے ہی نہیں ان دونوں باتوں کی بناء پرانسان پوری طرح سے اظہار کرنے سے پچھ نہ پچھ دک سکتا ہے۔

تواللہ نتائی نے اگے الفاظ میں ان کی تر دید کردی'' واللہ یعصمہ من الناس'' آپ بیا ند ایٹر نہ سیجے کے جذبات کے جنبات کے جنبات کے جائے المان کریں گے اور بید دین واشگاف الفاظ میں پہنچا کیں گے چا ہے لوگوں کے جذبات کے وہ کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہووہ لوگ آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو المان ہیں کر کئیں گے ہم آپ کی حفاظت کریں گے وہ کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہووہ لوگ آپ کو بیائے گالوگوں سے ، بیانے ہیاں بہی مراد ہے کہ آپ کو بیائے گالوگوں سے ، بیانے ہیاں بہی مراد ہے کہ آپ کو بیائے گالوگوں سے ، بیانے سے بیاں بہی مراد ہے کہ آپ کو بیائی ہی سازشیں ہی سازشیں کے ایک اس ضد میں آکر آپ کے خلاف کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کریں آپ کو نقصان نہیں پہنچا تکیں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔

چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے قبل رات کو سرور کا نئات کا گھنے کا پہرہ دیا جاتا تھا تا کہ کوئی خفیہ طور پر حملہ کر کے آپ کو نقصان نہ پہنچادے مدینہ منورہ میں جانے کے بعد جہاں آپ آرام فرماتے تھا ہے ججرے میں تو آپ ٹاٹٹی آئے کے جروں پر پہرہ دیا جاتا تھا کہ کوئی دخمن خفیہ طور پر کوئی نقصان نہ پہنچا جائے جس وقت یہ آیت اتری تو آپ ٹاٹٹی آئے نے اسی وقت لوگوں کو خطاب کر کے کہد دیا کہ جاؤ جائے آرام کرو کوئی ضرورت نہیں ہے ،میری حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔

چنانچہاں سلسلے میں پہرہ موقوف کرادیا حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہاں سے قبل صحابہ کرام ٹٹیا تُٹٹی حضور ٹائٹیا ہے پہرہ دیتے تھے اس آیت کے اتر نے کے بعد پھراس کوترک کردیا ،لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہی آپ کی حفاظت کریں گے۔

# "ان الله لايهدى القوم الكفرين" كامفهوم:

''ان الله لایهدی القوم النگفرین ''اس کا مطلب دوطرح سے ادا کیا گیا ہے یا تو میہ کہ کافروں کی مدایت آپ کے ذہبین، آپ کھل کر کہہ دیجئے جو پہلے کہنا ہے بات ان تک پہنچاد ہے کہ باتی جن کے حق میں کفر ثابت ہو چکا ہے اللہ تعالی ان کوراہِ راست پر نہیں لائے گا،ان کا راہِ راست پر آنا یا نہ آنا یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے اس لیے اگر وہ راہِ راست پر آگئے تو فائدہ ان کا ، نہ آئے تو نقصان ان کا ، فرمہ داری آپ برنہیں آپ کا فرض ہے جلیج آپ یہ کرد ہے تو یہ خیال کہ ہم کھل کھل کر باتیں کریں فائدہ کیا کہ آگے سے کوئی متاثر تو ہوتا نہیں ہیے خیال بھی بسا اوقات بہلیج کے اندرستی کا باعث ہوجا یا کرتا ہے۔

تواللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ یہ آپ کے ذہم نہیں ہے ہدایت اور عدم ہدایت کا قصداللہ کے ہاتھ میں ہے جن کی قسمت میں کفری ہوری کا جن کی قسمت بھوٹ گئی اپنی ضد کی بناء پرانہوں نے اپنی صلاحیت جو تھی وہ ضائع کر کی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا آپ اپنا کا م بیجئے اور حضرت تھانوی ٹرینا نے جس طرح اس آیت کی تقریبیان الفر آن میں فرمائی وہ یہ کہ '' واللہ یعصمہ نے من الناس '' کے ساتھ ہی اس کا مضمون مل گیا کہ'' لا یہ دی موادنہیں بلکہ و نیوی مقصد کے لیے را ہنمائی کرنا اور مقصد تک بہنچاوینا یہ بھی ہدایت کہلاتا ہے تو کا فر اوگوں کو آیٹ بائی جا کی مطرف اللہ را ہنیں وے گا۔

تو''لا یھدی'' سے ہدایت ہی مراد لے لی دنیا کے اندرکسی چیز کومقصد تھہرا کراس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، تو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ہدایت ہے کہ' لا یھدی'' کا معنی یہ ہوگا کہ جولوگ کافر ہیں وہ آپ کی طرف سے اس قتم کے اعلان من کراوران کے عقائد کی تر دیدمن کر، ہوسکتا ہے کہ کوشش کریں آپ کو ہلاک کرنے کی لیکن وہ اس مقصد میں کا میاب نہیں ہوں گے اللہ حمہیں بچائے گا اور کا فر لوگوں کوان کے مقصد میں کا میاب نہیں کرے گااگر آپ کووہ ہلاک کرنے کی کوشش کریں۔

بچران الفاظ کا جومضمون تھاوہ'' واللہ یعصمت من الناس'' کے ساتھ ہی لگ گیا بیان القرآن میں حضرت تھانوی میشند نے ان القاظ کا مطلب اس طرح سے ذکر کیا ہے۔

## اہل کتاب کے بارے میں قرآن کا واشگاف اعلان:

اب آ گے آگیا وہ اعلان جوان بہود دنصاریٰ کے متعلق کروایا جارہا ہے، کہہ دیجئے ، اعلان کردو، اے کتاب والو! کتاب والوں سے مرادیہودی بھی ہیں اورنصرانی بھی کیونکہ دونوں طبقے اس وفت اہل کتاب کہلاتے تے'' لستھ علی شی'' 'تم کسی بنیا دینہیں ہوتمہارا دین بے بنیا د جب تک کہتم تو را قانجیل اور' 'ماانزل الیکھ من ارب کھ " کوقائم نہ کروہ توار ۃ انجیل اور قر آن پڑمل کروتو تمہارا دین سیجے ہےاورتم کسی صبح بنیا دیر قائم ہواور پھرتمہاراعمل تہارانظریة قابل اعتماد ہے اورا گرتم تو را ۃ ہے انجیل ہے اور قر آن سے روگر دانی کر جا وَ اور پھرتم دعویٰ رکھو کہ ہم اللہ کے جہتے ہیں،اللہ کے لاڈ لے ہیں،ہم اللہ تعالی کا خاندان ہیں اوراس کے محبوبوں کی اولا وہیں اوراللہ تعالیٰ کے نز دیک ہم بھی مقبول ہیں اور آخرت میں نجات ہمارے جھے میں ہے یہ جتنے نظریے تم نے قائم کرر کھے ہیں یہ سب بے بنیاد ہیں کوئی تعلق نہیں تمہارا اللہ کے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں اللہ کوتمہار ہے ساتھ اور تم اپنے خیال کے مطابق الله تعالی کے محبوب بنتے ہومحبوبیت کی اس سے نسبت قائم کیے ہوئے ہوسب بے بنیاد ہا تیں ہیں۔

جس وفت تک کہتم اللہ کی طرف ہے ان اتاری ہوئی کتابوں کی یابندی نہیں کرو گے اور اللہ کی طرف ہے ا تاری ہوئی کتابوں کی پابندی کا کیا مطلب؟ توراۃ کواگر قبول کیا ہےتم نے تو اس کو قائم کرو، اپنی زندگی کے ساتھ اربط لگاؤ ،توراۃ جن چیز وں کے لیے نہتی ہےان کے اویرعمل کرواوراس کی طرف سے پیپٹی گوئیاں ہیں آنے والے ار سولوں کے متعلق تو جس وقت تک تم ان کونہیں ما نو گے یہودی جس وقت تک حضرت عیسلی علائڈ ہیرا یمان نہیں لا ئیں گے سرور کا نئات سکی تیجا کم برایمان نہیں لا نمیں گے تو گویا کہ توراۃ انہوں نے قائم نہیں کی ، عیسائی جس وقت تک سرور کا ئنات ٹائٹیٹلم پرایمان نہیں لائمیں گےتو گویا کہانہوں نے انجیل برعمل نہیں کیا۔

توراۃ انجیل برعمل تب ہی ہوگا کہاس کی چیش گوئیوں کے مطابق آنے والے پیغیبروں کو مانو اور آ نے والی کتب کوشکیم کروتب سمجھا جائے گا کہتم نے تو راۃ کوبھی مانا انجیل کوبھی مانا اور قر آن کوبھی مانا جس طرح سے ہم کہدیکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں اتریں ہم نے ان سب کوشلیم کیا ہمارا ان کے اوپرایمان ہے جو پچھ قرآن کہتا ہے نتیوں کے مجموعے کوسامنے رکھ کر جومطالبہ اللہ کا ہم سے ہے ہم اس کو پور کرتے ہیں تو را قاکے جن احکام کوانجیل کے جن احکام کومنسوخ کردیا اب نتیوں کتابوں پڑمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انہیں چھوڑ دوا درحاصل جوکھبرا تینوں کتابوں کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جومطالبہ ہے اس کو پوراکرنا یہی ان کتابوں کوقائم کرنا ہے۔

تو مطلب بیہوا کہ جب تک تم ایمان نہیں لاتے اس آخری تیفیر پراور جس وقت تک تم تشکیم نیس کرتے اس آخری تیفیر پراور جس وقت تک تم تشکیم نیس کرتے اس آخری کتاب کواس وقت تک تم تنایم نیس کر وہ ہیں جوتم نے اپنے لیے کر لیے ہیں ، بیتم خواب دیکھ رہے ہو بیتم ہاری آگھ کھلے گی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ تمہارے دعوے جب ہو بیتم ہوا کے خمارے تصاورتم ہوا کے اندراڑتے تھے بنیا دِتمہاری پجھنہیں ، یہ ہے وہ واشگاف اعلان جو یہود و نصاری کے متعلق کروایا جارہا ہے۔

ان کے دعوے جو تھے وہ بہت بڑے بڑے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ کے مقبول ہم ہی ہیں ، جنت آخرت میں ہے ہی ہمارے کے آئی یہ وہ اور میں ہے ہی ہمارے کے آئی یہ حل الجنة الامن کان هوداً او تصاری " جنت میں جائیں گے ہی یہوداور نصاری " نعن ابناء الله واحباؤہ ، لن تمسناالنار الا ایا ما معدودةً " یہ سارے ان کے دعوے نقل کے گئے۔ تو یہاں کہد یا کہ سب بے بنیاد ہیں چھ حقیقت نہیں ان میں جب تک تم تو را ق انجیل اور قرآن پر عمل نہرو" ولیزیدن کئیراً منهم ماانزل الیك من دبك طفیاناً و كفرا" یکی ان كی بریختی ذكر كی جاری ہے کہ جائے تھے اور تھا کہ ' ماانزل الیك من دبك "جس وقت بیسا نے آیا وہ بھتے کہ تو را ق كا تقاضم يہی ہے كہ اے تسليم كيا جائے ، ان كے تسليم كرنے كے ساتھ ہی تو را ق اور انجیل كی صدافت عابت ہوتی ہے۔ اور انجیل كی صدافت عابت ہوتی ہے۔

چاہیے تو بین تھا کہ اس کتاب کو اپنے گھر کی چیز جھتے کیونکہ ان کی کتاب میں اس کی چیش گوئی موجود ہے، اس آنے دالے پیغیبر کو مانناوہ اپنافرض سجھتے اور یوں سجھتے کہ اس کتاب کو ماننااور اس پیغیبر کونشلیم کرنالڈی ہمارا ہی دین کا تقاضہ ہے چاہیئے تو یہ تھا۔

کیکن ہوا ہے کہ اس قرآن کے آنے کے ساتھ ان کا حسد جواٹھا تو طغیان اور سرکٹی اور کفر کے علاوہ ان کے ہاتھ کی خدنہ آیا، جو بچھ تیری طرف اتارا جارہا ہے تیرے رب کی طرف سے ان میں سے بہتوں کے طغیان اور کفر میں اضافہ کرتا ہے، ان کی سرکٹی اور کفر آئے دن بڑھتا جارہا ہے اس قرآن کریم کے انرنے کی وجہ سے، اصل بات یہ اضافہ کرتا ہے، ان کی سرکٹی اور کفر جو آیا تو جسے جیسے قرآن کریم کا نزول زیادہ ہوگا اتنا اتنا ان کے حسد کے اندر اضافہ ہوتا چلاجا جائے گا جیسے اگر کسی زمین کے اندر خار دار جھاڑیوں کے جج جو کیس تو جسے جیسے موسم سازگار ہوتا

چلاہا ہے گا جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یارش آئے گی ویسے ویسے بیہ خار دار جھاڑیاں زیادہ اُ گیس گی اگر دل کے اندر صلاحیت اچھی ہوتی ،نظریات اچھے ہوتے ،حق کوقبول کرنے کا جذبہ ہوتا تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اتر تی اتنابی ان کی حق پرسی حق کا قبول کرنا بہت زیادہ نمایاں ہوتا۔

تو دلوں کے اندر جوفساد ہے تو اللہ کی رحمت جتنی برس ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی کتاب نازل ہوتی ا ہے تو ان کا وہی طغیان اور کفر جو قلوب کے اندر کھرا ہوا ہے حب دنیا کی بناء پر وہی بڑھتا جار ہاہے " فلا تأس علی القومہ الطفورین " ان کا فروں پر آپ کسی قسم کاغم نہ سیجئے یعنی آگر بیسر کشی میں مبتلاء ہیں اور کتاب اللہ کوئن کرمتا کڑ نہیں ہوتے بلکہ ان کے طغیان اور کفر ہیں اضافہ ہوتا چلا جار ہاہے تو آپ اس پر کوئی کسی چیز کاغم نہ سیجئے۔

الله تعالی کے ہاں نام مہیں حقیقت کا اعتبار ہے:

ا گلے الفاظ کا تعلق بھی ای اعلان کے ساتھ ہے جس کا حاصل مدہے کہ صرف اپنانام رکھ لینے سے مقبولیت نہیں آیا کرتی میہ بات صاف صاف من لو۔

چاہے کوئی اپنے آپ کومومن کہتا ہو چاہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتا ہوادر چاہے وہ صافی مشہور ہول صافی بیات ہوادہ کے اس کے کہ اندا کہ کا عنوان دیتے ہیں ان نامول کے رکھنے ہے ہمارے ہاں کوئی مقبولیت نہیں ہوتی کوئی درجہ نہیں یہاں تو حقیقت کی قدر ہے کہ جس کا اللہ کے اور سے ایمان ہوگا اور ایوم آخر پر سے ایمان ہوگا اور اس کا عمل تھیک ہوگا وہ آخر پر سے ایمان ہوگا اور اس کا عمل تھیک ہوگا وہ آخر پر سے ایمان ہوگا اور اس کا عمل تھیک ہوگا وہ آخر ہے۔ صرف نامول کے ساتھ کس کو تبوی سے مارٹ بیں کا میاب ہے ، نہ ان کے او پر کوئی خوف اور نہ کوئی حزن ہے۔ صرف نامول کے ساتھ کس کو تبوی سے مارٹ بیں کہ ایک خوف اور نہ کوئی حزن ہے۔ صرف نامول کے ساتھ کس کو تبویل ہوگا ای طرح ہے ' اللہ بین المنوا'' کا مصدات اپنے آپ کو بھول ہوگا ایک کوئی بات نہیں یہاں تو فیصلہ حقیقت پر ہوگا۔

مؤمن کا نام جوتھا سرے فہرست رکھ دیا یہاں''الدّین اُمنو ا'' کا بھی یہی حال ہے کہ جوا پنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا حقیقت کے اعتبار سے ایمان سیح نہیں ہے تو صرف میہ کہنے کے ساتھ ان ک میہ بات بھی کوئی نہیں ہے۔

جیسا کہ آج آپ کے سامنے حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو فہرست کے اندر مؤمنول میں شار ہوتے ہیں جن کا شارمسلمانوں میں ہی ہے، اہل ایمان میں ہی ہے، کیکن وہ سرے سے خدا کے وجود کے Š,

قائل نہیں، یوم آخرت کے قائل نہیں، نماز کا استہزاء کرتے ہیں، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہجھ کر ہمیشہ کے لیے باتی رہنے والی نہیں ہیجتے، فرشتوں کا نداق اڑاتے ہیں، جتات کے وجود کے قائل نہیں ہیں، یہ جینے لوگ بھی سوشلسٹوں سے متاثر ہیں کمیونسٹوں سے متاثر ہیں سب کا حال اسی طرح سے ہاور اسی طرح یورپ کی تہذیب سے جوزیادہ متاثر ہوئے تو وہریت ان کے اندر بھی آگئ وہریت دونوں جانب سے آئی ہے یورپ کی طرف سے اسمی آئی اور اوہرسوشلسٹ ممالک سے بھی آئی اور سوشلسٹ ممالک کی طرف سے زیادہ آئی اور یورپ والے چونکہ اصولاً اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اور اپنی نبست ان کتابوں کی طرف کرتے ہیں تو کسی نہ کسی در ہے ہیں پھر بھی ان کے اندر خدا اور اس کے رسولوں کا یا آخرت کا تصور باقی ہے آگر چہ بھیلی وہریت اوہر ہے بھی بہت ہے۔

لیکن ان کی تو بنیاد ہی وہریت پر ہے جو دوسر نظر کیا تھے اب کوئی شخص اپنا نام پچھ رکھ لے ادرا پنے آپ کو وہ شارائل ایمان میں کرے ،فہرست جس وقت سبنے تو وہ مؤمنوں کے اندر ہی شار کیے جا کمیں غیرمسلموں میں ان کا شار نہآئے۔

لین صرف "الذین امنوا" کی فہرست میں شامل ہوجانا یا اپنے آپ کومسلمان کہلا لینا یہ کافی نہیں ہے اگر ایمان سیح نہیں اللہ تعالیٰ پراور یوم آخرت پراور عمل سیح نہیں تو ان عنوانات کے اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت حاصل نہیں ہوتی تو بیاعلان کردیا گیا کہ یہود کہلانے سے نصرانی کہلانے سے اللہ تعالیٰ کے ہال مقبولیت کا شہوت نہیں ملتاجب تک ان کے عقائد سیحے نہ ہوں تو یہاں فرقہ پرسی کے اوپر گویا کہ ضرب لگانی مقصود ہے۔

باقی ایمان کے اجزاء کی تفصیل کرنی مقصور نہیں کہ کن کن چیزوں کے اوپر ایمان لا ناضروری ہے وہ دوسری آیات بیس بتاویا گیا ہے بہدرہا ہوں کہ اس کے الفاظ کی طرف دکھے کر بینہ سوج لیجئے کہ شایدرسول پر ایمان لا ناضروری نہیں کہ صرف ایمان باللہ اور یوم آخرت کا اس میں ذکر آیا ہوا ہے قرآن کریم کی دوسری آیات، روایا ہے صححہ اور آیا ہے قطعیداس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایمان اور چیزوں پر بھی ضروری ہے فرشتوں کے وجود کو ماننا ضروری ، کتابوں کو ماننا ضروری ، اور اس طرح سے دوسری با تیس ہیں کہ اگران میں سے ایک کا بھی انکار کر دیا جائے تو کفر ہے تو ایک بی آیت کے اوپر سارے احکام کا دارو مدار نہیں رکھا کرتے کہ ہم ہے ہیں کہ چونکہ اس میں رسالت کا ذکر نہیں تیا اس لیے رسالت پر ایمان لا ناضروری نہیں ہے بات نہیں ہے۔

یہاں تو صرف بیہ کہنامقصود ہے کہ بیفرقوں کے عنوان کو کی حقیقت نہیں رکھتے جب تک ان کے اندر ایمان صحیح طور پرموجود نہ ہواور جب تک ان کے کر دار کے اندرعمل صالح کی جھلک نہ ہواس وقت تک بیفرقول کے عنوان کوئی حقیقت نہیں رکھتے اور یہ آیت ای طرح ہے پہلے آپ کے سامنے سورۃ البقرۃ میں بھی گزرچگی ہے یہ تواجمالاً اعلان ہو گیا۔

# گمراہی کی بنیا دا فراط وتفریط ہے:

اب آگے بچھ تھوڑا ساان کے کردار کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے'' لقد اخذ نا میثاق ہنی اسوانیل' ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا ہے آپ کے سامنے پہلے بھی بات آپھی اوراس بیٹاق کی یاد دہانی کے لیے ہم نے ان کی طرف بہت سارے رسول بھیج جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ رسولوں کے ذریعے ہے اپنے احکام اینے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔

وہ رسول آئے اور آ کرانہوں نے یاد دہانی کرائی کین یہود نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ ہمایت کی راہ تو ریقی کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مان جانا، یہ خیال فر مالیجئے!اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہمرایت کے لیے کماب اتار تا ہے کماب اللہ ریجی بندوں کی ہمرایت کے لیے آتی ہے۔

کین کتاب اللہ کی تشریح کے لیے رجال اللہ آتے ہیں تو اللہ تعالی کی موضی اور منشاء کا پید چھا نسانوں کو پچھآ دمیوں کو منتخب کر کے بھیجنا ہے اپنی اس کتاب کی وضاحت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشاء کا پید چلتا ہے یا اس کی نازل کر دہ کتابوں سے یا اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے اقوال سے افعال سے اور ان کی تشریحات سے، اور گراہی جب آتی ہے تو دور استوں سے آتی ہے کوئی شخص اگر اللہ کی کتاب کو قبول بھی کر لیتا ہے تو پھر رجال اللہ کے متعلق گراہی دو طرح سے آئی یا افراط یا تفریط ،تفریط کا مطلب ہے ہے کہ رجال اللہ جس منصب پر ہیں اس منصب سے بھی ان کو گرادیا، ان کو شخص ند دیا بہتفریط ہیکوتا ہی لیتی رجال اللہ کے ساتھ ان کے منصب کے مطابق برتاؤنہ کرنا بلکہ ان کی تو ہیں کرنا ان کو مرتبے سے گرانا یہ تفریط ہے۔

اور میکفر جوتھا یہ یہود میں آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ بندے جواس کتاب کی تشریح کے لیے آئے یا اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو واضح کرنے کے لیے آئے یہود نے ان کواپی خواہشات کے پیانے میں ناپا اگر تو ان کی مرضی پر چلنے والے تھے تو ان کوکسی درجے میں قبول کیا اور اگر ان کی مرضی کے خلاف چلنے والے تھے تو ان کوئل کرنے سے بھی یہ ہاز نہیں آئے تکمذیب کی جھٹلایا اور کمٹل کر دیا۔

مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو پیانہ بنالیا رجال اللہ پہنچاننے کا ،اصل انہوں نے تضہرالیا اپنی خواہشات کو اگر تو وہ بات ان کی خواہشات کے مطابق کہتے تھے تو قابل قبول اور اگر وہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہولتے تھے یا ان کو تجٹلاتے اور اگر زیادہ ہی شدت کے ساتھ کہیں مزاحمت ہوتی تو ان کو آل بھی کر دیتے تھے یہ ہے تفریط کہ انہوں نے ان کو تیجے مرتبے پرنہیں رکھا کہ اللہ کی طرف ان کی نسبت کا لحاظ کرنے اور ان کی تشریحات کو مانے اور اللہ تعالی کی طرف سے جو پیغام ان کی زبان سے آتا اس پراعتماد کرتے ہوئے وہ ان کی اتباع کرتے یہود نے ایسانہیں کیا۔

اور دوسری طرف آگئے ان کے چھوٹے بھائی نصرانی وہ افراط میں مبتلاء ہوگئے کہ جن کوانہوں نے رجال اللہ ہانا الثانان کوخدا کا درجہ دے کرانہی کی پوجاشر وع کر دی کسی کوخدا بنادیا ،کسی کوخدا کا بیٹا بنادیا یہ گویا کہ مرتبہ سے اوپر چڑھا دیا یہ افراط کا درجہ ہے رجال اللہ کے متعلق گرائی ہید دنوں تشم کی آئیں گی عیسائیوں نے مرتبہ بڑھایا اس سے وہ'' احبار دھبان'' کوجھی رہ قرار دینے لگ گئے۔

اورای طرح سے عیسیٰ کو خدا کہایا خدا کا بیٹا کہا جس منصب پر وہ تھے اس منصب سے اونچا کر دیا اور بیبود
نے تفریط اختیار کی اور جہالت انسان کو ان دوطریقوں میں مبتلاء کرتی ہے جسیا کہ عربی کا محاورہ ہے کہ جاہل ٹھکانے
پرنبیں رہا کرتایا بیاو پر کو چڑھتا ہے یا یہ نیچے کو گرتا ہے نقط اعتدال پر بیبھی نہیں رہتا اگر کسی کے متعلق اس کا عقیدہ
عقیدت کا ہوگا تو ہڑھاتے ہڑھاتے اس کو آسان پر چڑھا دے گا اور اس کو عبدیت سے نکال کر اللہ کی مخلوق سے نکال
کراللہ کے منصب پر ہٹھانے کی کوشش کرے گا اور اگریہ کسی کے خلاف ہوجائے اپنی خواہشات کے خلاف ہونے کی
بناء پر پھراس کو بچے مقام بھی دینے کو تیار نہیں جہالت انسان کو افرا اوا تفریط میں بہتلاء کردیتی ہے۔

# امت محمد بیکابنی اسرائیل کی اقتداء کرنا:

تو سرور کا تنات سُلُ الله ای میری امت کے اندر اس مضمون کو بیان فر مایا حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ آپ سُلُ الله فر مایا کہ میری امت کے اندر وہی حالات آ کیں گے جس فتم کے حالات بی اسرائیل پر آئے جیسے جذبات بی اسرائیل کے تقے ویسے ویسے جذبات میری امت میں بھی پھلیس گے ایک لفظ ہے ' حذو النعل بالنعل ''بالکل اس طرح جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے مساوی ہوتا ہے میری امت بی اسرائیل کے یوں مساوی چلی اور فر مایا کہ اگر بنی اسرائیل میں ہے کوئی گوہ کی گھٹ میں گھے ہوں امت بنی اسرائیل میں کوئی گوہ کی گھٹ میں گھے ہوں گے تو میری امت میں بھی ایسا خص ہو جو علی الاعلان اپنی ماں کے ساتھ بد کاری کرتا تھا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے الاعلان آئیں میں کے جو اپنی ماں کے یاس علی الاعلان آئیں گے۔

بیعنی اس وفت امت کے اندر جوحالات ہوں سے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ مطابقت رکھیں گے اورلوگ جو ہیں انہیں طریقوں پرچلیں گے جن طریقوں کے اوپر بنی اسرائیل چلے تھے۔

نیکن فرق اتناہے کہ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے کے بہتر کے بہتر کے بہتر گمراہ ان میں سے اہل حق کوئی شہیں تھا اور میری است کے بہتر فرقے ہوں گے تہتر تو بنی اسرائیل کی طرح گمراہ ہوجا کیں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ اہل حق کا ہوگا جوجنتی ہوگا یہ فرقہ وہی ہے جو''ماانا علیہ واصعابی '' (مشکلوۃ ص ۳۰) جومیرے اور میرے صحابہ رہی آئیڈ کے طربے تعے پر چلنے والے ہوں گے یعنی اسی اعتدال کو اختیار کرنے والے ہوں گے۔

بہتر تو ان سے مساوات کی بناء پر گمراہ ہوجا کیں گے جس طرح سے اسرائیلی گمراہ ہوئے ایک فرقہ جو ہے وہ اہل حق کا باقی رہے گااس اعتبار سے تہتر ہوں گے۔

# حضرت علی دلانٹیؤ کے بارے میں افراط وتفریط:

اب اگرغور کریں اس امت کے اندرتو جیسے حضور گائیڈ کم نے خصوصیت کے ساتھ حضرت علی بڑائیڈ سے فر مایا تھا، حضرت علی بڑائیڈ فر مایا کرتے ہے کہ مجھے فر مایا حضور سکا ٹیڈ کم تیرے بارے میں دوشتم کے فریق گمراہ ہوں گے جیسا کہ عیسای شکیڈ ٹائیڈ کا میسا کہ عیسای شکیڈ ٹائیڈ کا اس کے بارے میں بھی دوشتم کے فریق گمراہ ہوئے کہ یہود نے تو ان کوشریف انسان ہی نہ ہمجھاان کی مال پر بہتان لگایا اور ان کے قبل کے در بے ہوگئے ، بیرتو تھے مفرط کو تا ہی کرنے والے بیرجی گمراہ اور عیسائیوں نے ان کی محبت میں جتلاء ہوکر ان کو ان کے در بے سے او پر چڑھا دیا خدائی در جے میں لے گئے یہ تھے مفرط حد سے ان کی محبت میں جتلاء ہوکر ان کو ان کے در بے سے او پر چڑھا دیا خدائی در جے میں لے گئے یہ تھے مفرط حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے تھے تو کہا حضور مائیڈ کم نے کہ جس طرح سے بیسی خلیاتھ کے بارے میں بنی اسرائیل کے والے تھے تو کہا حضور مائیڈ کم نے بیسی خلیاتھ کے بارے میں بنی اسرائیل کے ووطیقے بھی اور کے بارے میں بنی اسرائیل کے دوطیقے بھی اس میں ہوں گے۔

تو ایک طبقہ ہوگیا خارجیوں کا جوسرے سے حضرت علی ڈاٹٹٹؤ کومؤمن ہی نہیں مانتا ، جوان کے کفر کا قائل ہے تکفیر کرتا ہے بیضار جیوں کا گروہ اور دوسرا طبقہ ہوگیارافضیوں کا جنہوں نے حضرت علی ڈاٹٹٹؤ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر کے ان کواتنا چڑھایا کہ حدسے تجاوز کر کے ان کے اندروہ صفاحت مان لیس جس قتم کی صفاحت اللہ تعالیٰ کی ہیں اور شرک کے اندر مبتلاء ہوگے۔

تومُنُرِ طاورمُفُرُ ط دونوں قتم کے لوگ گمراہ ہوئے حصرت علی ڈائنٹیز کی شخصیت سامنے رکھ کرحضور سائنٹیؤ کم نے بید دونوں با نیں کہیں ۔

صحابہ کرام میں تشخیم اور اولیاء کے بارے میں افراط وتفریط:

اور اگر عام حالات میں دیکھیں گے تو بھی آپ کو دنوں قتم کے لوگ مل جا ئیں تے رجال اللہ کو ماننے

والے ایے بھی لوگ آپ کوللیں گے جوان کے اندرصفات خداوندی ٹابت کر کے ٹرک کے اندر مبتلاء ہو گئے اللہ کے اندر مبتلاء ہو گئے اللہ کے اندر مبتلاء ہو گئے اللہ کی وحت ایک بندوں کو جو کہ دین کی تشریح کرنے والے تھے، اللہ کی توحید کی وعوت ویے والے تھے اللہ کی تشریق کی اللہ کی توحید کی وعوت ویے والے تھے ان کو ایسا منصب دیا کہ ان کے لیے وہی علم غیب، وہی کارسازی، وہی مشکل کشائی اور وہی نفع نقصان کے مالک، رزق دینے والے، اولا دوینے والے جس قتم کی صفات اللہ تعالی کی تھیں اللہ تعالی سے بے نیاز ہوتے ہوئے ان رجال کے متعلق وہی صفات قائم کرنے لگ گئے۔

جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف انسان کی توجہ ہوئی چاہیۓ تھی ان کی توجہ ساری کی ساری رجال اللہ کی طرف بلکہ ان کی قبور کی طرف ہوگئی انہی کا طواف کرنا ، وہیں جا کر سجد ہے کرنا ، وہیں جھکنا ،انہیں کے نام پرنڈ رونیا ز وینا پرساری کی ساری عادتیں ایسی ہیں جو کفر کی ہیں نثرک کی ہیں اور پیمشا بہت رکھتی ہیں عیسائیوں کی عادات کے ساتھ جنہوں نے رجال اللہ کا مرتبہ بڑھا کر گمراہی اختیار کرلی اور بعضے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں سے جو کہتے ہیں کہ پنجیارے آیا تھا۔

باتی اس کے اقوال افعال کوئی حجت نہیں ہیں جو پچھ کتاب اللہ میں ہے بس ای پر ہی عمل کرنا ہے باقی رسول اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس طرح ہے رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام بنی گذاران کے بعد انکہ عظام اور اس است کے اولیاء اللہ اور دوسرے حضرات جنہوں نے دین کی تشریح کی ہے اللہ کے دین کی ہمیشہ وعوت دی وہ ان سے اس طرح استعناء برتے ہوئے ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت ہی ول میں نہیں ہے یہ بات بھی کفر کی طرف لے گئی اور میہ جذبات میہود سے ملتے جلتے ہیں۔ اسکر ان کی طرف لے گئی اور میہ جذبات میں ودسے ملتے جلتے ہیں۔

### انقطهُ اعتدال:

اور نقط اعتدال کیا ہے کہ نہ تو اللہ کے بندوں ہے استغناء اور ان کی خلاف ورزی اور جو بات وہ اپنی خواہشات کے خلاف کی خلاف اللہ تعالی کی طرف ہے استخاء اور ان کی تشریح ، اللہ تعالی کی طرف ہے استی بوئی کتاب کی تشریح سرور کا کتات مثل کے گئی استی خلاف اللہ تعالی کے دین کی تشریح سرور کا کتات مثل کے گئی اور حضور مثل کے اور حضور مثل کے اقوال کی مرسم جھیں اور صحابہ کرام جی گئی اور ان کی آوال کی اور شی میں جو اکا برعلماء گزرے ہیں ان کی اور شی میں جو اکا برعلماء گزرے ہیں ان کی آئی ان کی آئی استغناء برتو کے اور یہ کو کہ بوئے وین کو آگر بھو کے اور ان کے واسطے سے اگر دین کولو کے تو وہ دین سی سے اور اگر ان سے استغناء برتو کے اور یہ کو کہ براہ راست اللہ کی کہ آئی ہے رجال اللہ کی کوئی ضرورت نہیں تو ایک صورت میں ہے بھی یہود یا نہ گفر آئے گا اور اس میں بھی انسان بھی صحیح طریقے سے ہدا یہ حاصل نہیں کرسکتا۔

تو یہ دو طبقے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اپنی امت کے اندر اگر غور کرو گئو آئی کو یہ دونوں طبقے ممتاز نظر تو یہ دو طبقے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اپنی امت کے اندر اگر غور کرو گئو آئی کو یہ دونوں طبقے ممتاز نظر

آ تمیں گےایسے بھی ہیں جور جال اللہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اوراینی خواہشات پران کو پر کھتے ہیں کہ ہماری مرضی ئےمطابق ان کی بات ہے یانہیں اگرا بی مرضی کےمطابق ہوئی تو قبول کر لی ورنداس کور دکر دیا۔

اورایسے بھی ہوں گے جور جال اللہ کو اصل قرار دے کر اللہ ہے بی مستغنی ہوں گے تو ایک کفر جو ہے وہ یہود یوں والا کفر ہےا ورایک کفر جو ہے وہ عیسا ئیوں والا کفر ہے، یہاں دونوں طبقوں کوسا منے جوذ کر کیا جار ہا ہے توان سے اس بات کی نشاند ہی ہوتی ہے کہ افراط بھی کفر کی طرف لے جاتا ہے اور تفریط بھی کفر کی طرف لے جاتی ہے ایک خصلت یہود بول کی ہے اور دوسری خصلت عیسائیوں کی ہے۔

### تفریط کرنے والے:

ہم نے بنی اسرائیل ہے پختہ عہد لیااوران کی طرف رسول بھیجے جب مبھی ان کے باس کوئی رسول ہم یا ایس چیز لے کرجس کوان کا دل نہیں جاہتا تھا۔

ایک فریق کوانہوں نے حجٹلایا اورایک فریق کوتل کیا اور پھریہ حرکتیں کر کے یہ سمجھے کہ کوئی عذا بنہیں ہوگا عْمْرِ اسْتِے ، بےخوف استے کہ وہ سمجھے کہ ان برکوئی گرفت نہیں ہوگی کیونکہ فوری طور ہراللہ تعالیٰ کی طرف ہے گرفت نہ ہو کی تو وہ دلیر ہو گئے وہ اندھے بہرے ہو کے اپنے کفریر لگے رہے، اپی خواہشات کے چیجے اندھے بہرے ہو كرينگەر ہے'' ثبعہ تاب الله عليكم '' كامطلب بيہ كے پھراللّٰہ نے آئيس سزادی سزادے پروہ متنبہ ہوئے اور انہوں نے تو یہ کی اور اللہ نے تو بہ قبول کرلی۔

کیکن کچھ دنول کے بعد پھر وہ خواہشات کے پیچھے لگ کر اندھے بہرے ہوگئے ان میں سے بہت سارے،اللہ تغالی ان کےاعمال کودیکھنے والا ہےا گر دنیا کےاندرسز انہیں ہوئی تو آخرت کےاندریہ چھوٹیس گےنہیں بیتو یہود کا ذکر تھابیتو مفرط ہیں کوتا ہی کرنے والے کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کورسولوں کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا ، بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق نہیں تھا تواہے قبول ہی نہیں کیا۔

### افراط کرنے والے:

اب آ گئے دوسرے جنہوں نے افراط اختیار کیا تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ سیح ابن مریم ہی ہے بیرتھاا کیک طبقہ عیسا ئیوں میں جو کہ حلول کا قائل تھا ،حلول کا مطلب ریہ ہے وہ سمتے تھے کے عیسیٰ کی شکل میں اللہ آ سمیا اللہ اور عیسیٰ بدایک ہی چیز ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اور آپ نے سنا ہوگا کہ اس نظریے کے لوگ بھی امت محمد یہ کے اندرموجود تیں جو کہتے ہیں کہ جو

لايحب الله

عرش پر احد کہلاتا ہے وہ صرف میم کا برقع اوڑ ھے کرآیا اور دنیا کے اندر احمد کہلاتا ہے میم جو ہے اس کو درمیان سے ہٹا دویہ جو پر دہ ہے تو احدا یک ہی چیز ہے احمد اور احد کے اندر پر دہ صرف ہے تو میم کا ہے جوعرش کے او پر احد کہلاتا ہے وہی دنیا میں احمہ ہے۔

اس نظریے کے لوگ کہتے ہیں کہ میم ایک پروہ ہے ورنہ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے وہی جوعرش پر تھا وہی از مین پراتر آیا اور صرف ایک عنوان کا فرق پڑ گیا ورنہ دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں یہ بالکل اس سم کاعقیدہ ہے جس طرح ہے وہ کہتے تھے" ان الله هوالمسیع ابن مریعہ "وہ طول کے قائل تھے کہتے ابن مریم اور اللہ ایک ہی چیز ہے ہے جس طرح ہے وہ کہتے ابن مریم اور اللہ ایک ہی چیز ہے یہ بھی کا فر" لفد کفر" کتنا پڑتہ طریقے کے ساتھ ایک بات کو کہد دیا گیا کہ بیط بھی کھلم کھلا کا فرہے بلا شک وشبہ کفر ہے بلا شک وشبہ کفر ہے اندر کسی سم کی ہدایت کی بات نہیں ہے۔

حالاتکہ میں نے نو بیا علان کیااوراس اعلان کوسا منے رکھےاوراس فرنے کے عقیدے کودیکھیے تو وہی بات صادق آئے گی کہ مدی سست گواہ جست جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی ہڑائیؤ کے متعلق ان کی زندگی میں ہی لوگوں نے بیع تقیدہ تبویز کردیا تھا کہ علی ہڑائیؤ خدا ہے ،عبداللہ ابن سبا کی پارٹی نے اس متم کی نشر واشاعت شروع کر دی تھی کہ اللہ تعالی علی ہڑائیؤ خدا ہے ،عبداللہ ابن سبا کی پارٹی نے اس متم کی نشر واشاعت شروع کر دی تھی کہ اللہ تعالی علی ہڑائیؤ اور اللہ ایک ہی چیز ہیں ،حضرت علی ہڑائیؤ کو پہتا شروع کر دی تھی کہ اللہ تعالی علی ہڑائیؤ کو پہتا جلا تو انہوں نے بکڑ والیا اور ان کو زند بی قرار دے دیا ہے دین لوگ اور بیتو تھے حدیث میں موجود ہے کہ آ ہے نے ان کوزندہ جلا دیا آگ بھڑ کائی اور زندہ اس میں ڈال دیا اور اس طرح ان کوجلا دیا جو کہ اس متم کے عزائم اور بے دین افتار کئے ہوئے تھے۔

تو تاریخ شیعہ کے اندرایک روایت لکھی ہے کہ اس پارٹی کے دوسر کوگوں کو جب پہتہ چلا کہ ہمارے انظریات کے لوگوں کو جب پہتہ چلا کہ ہمارے انظریات کے لوگوں کو پڑھنٹرڈ نے بکڑ کرآگ میں جلادیا دہ کہنے لگے کہ بیتو دلیل ہے اس بات کی کہ علی بڑھنٹرڈ رب ہونے کی بیتو دلیل ہے ، وہ کیے کہ صدیت شریف میں آتا ہے کہ '' لا یعذب بالناد الارب الناد " کہ آگ کے ساتھ عذاب ویا تو الناد " کہ آگ کے ساتھ عذاب ویا تو جب علی بڑھنٹرڈ نے آگ کے ساتھ عذاب ویا تو معلوم ہو گیا کہ رب الناریبی ہے یعنی حضرت علی بڑھنٹرڈ تو اس وعوی کی بناء پران کو زندیق قرارویں اوراس عقید کے مناء بران کو زندیق قرارویں اوراس عقید کے کی بناء بران کو زندیق قرارویں اوراس عقید کے بناء بران کو زندیق قرارویں اوراس عقید کے بناء بران کو زند ہو گئیں۔

اوروہ کہتے ہیں کہ چونکہاس نے آگ میں جلاد یا اور حضور مُلَیّنی فَافر ماتے ہیں کہآگ کے اندرجلا نایہ تورب

الناركا بى كام بے تومعلوم ہوگیا كەلى بىڭ ئۇرب النار ہے تواس كےرب ہونے كى و دسرى دليل مل كئى توجب اس قسم کی بدد ماغی کےاندرانسان مبتلاء ہو جائے تو پھروہی بات صادق آ جاتی ہے کہ مدعی ست گواہ چست کہ مدعی کا دعویٰ کچھاور ہے اور گواہ گواہی کچھاور دیتے پھررہے ہیں۔

تو پھر حال ایہا ہی ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیائلہ نے تو اعلان کیا کہ اے سرائیلیو! اے اسرائیل کی اولا د! عبادت کرواللہ کی جومیرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اور بیہ واقعہ ہے جوشخص اللہ کے ساتھ شریک تضهرائے گاوہ جنت میں نہیں جاسکتا اللہ نے اس کے اوپر جنت کوحرام کر دیا اوراس کا ٹھکا نہ جہنم ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگارنہیں یہ جو'' انہ من پیشر ت'' سے لے کر'' و ما للظالمین من انصار'' تک الفاظ ہیں یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ غلیائیا کے وعظ کا حصہ ہوں اور ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ عیسیٰ غلیائیا کی طرف سے تو حید کا اعلان نقل کر ۔ نے کے بعد بیشرک کی ندمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست اتاری گئی تغییر کے اندر اس کے متعلق دونوں قول ہیں ۔

# عقیده تثلیث كفرس:

اب بيردوسراطيقة لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلثة "عيسائيون كابيطبقه جوكيت تنفي كالتدتين ہیں اور ان میں ہے ایک اللہ ہے، اللہ تین ہیں ایک وہ عیسیٰ علیائیم کوقر ار دیتے تھے دوسراعیسیٰ علیائیم کی والدہ کو یا جبرائیل عَداِسْتُا کواور تیسراالله خود ہوگیا تین میں ہے تیسرااللہ ہے یہمی ای طرح سے کا فریعنی جنہوں نے تعداد کا قول کرلیا وہ بھی کا فراور جنہوں نے حلول کا قول کرلیا وہ بھی کا فر'' وما میں اللہ الا اللہ واحدہ'' بیہ تثلیث تواہیے ہی ہے در نہاللہ واحد ہی حقیقت میں اللہ ہے ، کوئی معبود تہیں سوائے اللہ واحد کے اگریہ بازنہیں آئیں مجےان یا توں سے جوبه كہتے ہيں تو البنة ضرور يہنچ گاان ميں سے ان لوگوں كوجو كافرر ميں سے عذاب اليم۔

'''المنهمہ'' کا نکتۂ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اتنی گنجائش باقی ہے کہ بیہا گر تو بہ کرلیں تو ان کی تو بہ قبول کی جاسکتی ہے اور ایمان ان کامعتبر ہوگا زندگی کے اندر اندر چاہے یہ کتنے سخت کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔

کیکن اگر بیا بمان لے آئیں گے تو ایمان ان کامعتبر ہے اور جواس کفر کے اوپر برقر ارر ہیں گے تو پھران کو عذاب اليم يجوئ كا توبكى ترغيب آ ك وى كن ' افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه " يدكون توبتبيل كرتے الله کی طرف اور کیوں استعفار نہیں کرتے بعنی اللہ تعالی کی رحمت ہے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے

# اگر میاللہ کے سامنے تو بہ کر ایں گے اور استغفار کریں گے تو اللہ تغالی ان کے تفرا درشرک بھی معاف کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ عَلیالِسَّامِ اور ان کی والدہ ہے الوہیت کی نفی :

دونوں عقیدوں میں حضرت عیسیٰ عَلاِئم کے لیے الوہیت کو ثابت کیا گیا ہے ایک میں کل الوہیت اورایک اللہ ہیں کا الوہیت اورایک اللہ ہیں کا تیسرا حصد جوتھا وہ عیسیٰ عَلاِئم کے لیے قرار دیا گیا تو اب ان آیات میں اللہ ہیت کا تیسرا حصد جوتھا وہ عیسیٰ عَلاِئم کے نیے قرار دیا گیا تو اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ عَلاِئم کی شخصیت کوواضح کیا ہے ' ماالمہ بیہ ابن مریعہ اللہ سول' الارسول کے اندر جوحسر کیا جارہا ہے دوسر کیا جارہا ہے دوسر کیا جارہا ہے کہ تو ہیں ہے جو تو سوائے اس کے جھ تو ہیں کہ وہ تو ایک اللہ کا شکت وہ تو سوائے اس کے جھ تو ہیں کہ وہ تو ایک رسول ہے بین انسان تو ہے ہی اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔

اس کی نفی کرنی یا اثبات کرنامقصود نہیں ، الوہیت کے مقابلے میں حصر ہے ، الوہیت کامعنی نہیں پایا جا تا یہ
رسول کے علاوہ کچھ نہیں اور جیسا یہ الله کارسول ہے تو پہلے بھی بہت سارے رسول گزر گئے الله تعالیٰ کی طرف ہے وہ
آئے ، مجزات ان کو ملے ، ان کے ہاتھوں سے ججب عجیب کارنا مے سرانجام پائے اگر اس تیم کے مجزات آنے کی
وجہ سے کسی کوالڈ قرار دیا جائے تو پھران رسولوں کو بھی الڈ قرار دینا چاہئے تھا ان سے پہلے بہت سارے رسول گزرگئے
اور باتی رہی ان کی والدہ وہ بھی النہیں ہے اور نہ اللہ کا حصہ ہے 'امه صدیقة' وہ ایک مقبول عورت ہے ولیہ ہے اللہ
تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام وہ ہے جو صدیقین کا ہوتا ہے لہذا ان کی ماں میں بھی الوہیت کامعنی نہیں اور ان میں بھی

# حضرت عيسى عَدالِيَّا إلى محدم اله بون كى واضح وليل:

''کانا یا کلان الطعام '' یہ ایک حی دلیل دے دی کہ ان کے اندرالو ہیت موجود نہیں ہے بہت حی دلیل بہت واضح جس کے اندرکوئی عیسائی بھی اختلاف نہیں کرسکتا یہ تو ان کو بھی مسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیاتی غذا لیتے تھے کھانا کھاتے تھے اوران کی ماں بھی کھانا کھاتی تھی تو جس کا مطلب سیہوگیا کہ عیسیٰ علیاتی اوران کی والدہ اپنی زندگی کو باقی رکھتے کے لیے کھانے پینے کے مختاج تھے اور جس کے اندرا حتیاج آجائے اس میں الو ہیت کہاں ہے آگئی ، جوخود مختاج ہووہ اللہ کہیے ہوگیا ان کا کھانا کھانا بیان کی بشریت کی دلیل ہے ، ان کے مختاج ہونے کی دلیل ہے ، ان کے مختاج ہونے کی دلیل ہے ، اور پھر احتیاج آخے۔ اور پھر احتیاج آخے۔ اور ایک کا انسانیت کی دلیل ہے ، ان کے مختاج ہونے کی دلیل ہے ، اور پھر احتیاج بھی معمولی نہیں کھانا کے دلیل ہے ، اور پھر احتیاج بھی معمولی نہیں کھانا کھی دلیل ہے ، اور پھر احتیاج بھی معمولی نہیں کھانا کھی دلیل ہے ، اور پھر

لايحب الله

آب بیجے ہیں کہ یہ عمولی بات ہے یہ عمولی کا بات نہیں ہے ہمارا جواحتیاج ہے کھانے کی طرف اس نے ہمیں ساری کا نتات کامختاج بنار کھا ہے ، کھانا کھانے کے لیے ، روٹی مہیا کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ، زمین کے ہم مختاج ، آسان کے ہم مختاج ، سورج جیا ند کے ہم مختاج ، پانی کے ہم مختاج ، لو ہے کے لکڑی کے ہم مختاج اور پھر کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ اس کو مہیا کرنے کے بعدایک لقمہ ہمیں نصیب ہوتا ہے اور پھر اس لقمے کے ہم مختاج اور پھر کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ اس کو مہیا کرنے کے بعدایک لقمہ ہمیں نصیب ہوتا ہے اور پھر اس لقمے کے کھانے کے بعد جس وقت بیٹ میں چلا جائے تو اس کوہضم کرنے کے لیے ہمیں کتے جتن کرنے پڑتے ہیں اموافق ہونے کی صورت میں ہمیں کیا کھیل کھیلئے پڑتے ہیں۔

اگروہ کھانا کھایا ہوانا موافق ہوجائے کیسی کیسی بطن کی بیماریوں میں انسان ہتلاء ہوتا ہے بیماریوں میں ہتلاء انہی ہو بیتو آپ بیجھتے ہیں کہ کھانے کے بعد کھانے اور پینے کے بعد بیت الخلاء کی بھی حاجت پیش آتی ہا وراس وقت انسان جس کیفیت میں بیٹھا ہوتا ہے جوانسان کی اس وقت کیفیت ہوتی ہاں کیفیات کوسا منے رکھ کر کیا کوئی الوجیت کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے کہ بیٹھ موا یک وقت کھاتا ہے تو دوسرے وقت پا خانہ کرتا ہے اوراس کو کہیں کہ خوا کے مقام کو پہنچ گیا اس کو الوجیت حاصل ہے گئی بداہت کے خلاف ہے بیات، کتنی عقل کے خلاف یہ بات ہوتی کے مقام کو پہنچ گیا اس کو الوجیت حاصل ہے گئی بداہت کے خلاف ہے بیات، کتنی عقل کے خلاف یہ بات ہوتی کہ دو مخلوق ہیں، انسان ہیں، کا نیات کے جان ہیں اور اپنی زندگی کو باتی رکھنے کے لیے دوسر سے انسانوں کی طرح ان چیز وں کی طرف ان کا احتیاج ہے تو جوخودی تا جائی زندگی کو باتی رکھنے کے لیے بھی تو اس کے لیے تم الوجیت کا قول کس طرح سے کر سکتے ہوتو یہ آئی واضح ولیل ہے اس لیے آپ بھی لیے جوخودی کھانا نہ کھائے اس کا کوئی یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ ہے بیند پر بحث نہیں ہے بہاں۔

مثال کے طور پر قرشتے نہیں کھاتے تو ہم یہ ہیں کہ سکتے کہ وہ اللہ ہیں وہ صورت یہاں زمر بحث نہیں اتنی بات ٹابت ہوگئ کہ جو کھانے کامختاج ہے وہ الہ نہیں ہوسکتا زیر بحث چونکہ مسئلہ حضرت عیسیٰ عَلِائِم اور ان کی والدہ کا ہے اس لیے یہاں یہ بات وکھا دی گئی کہ کھانے کی طرف احتیاج یہ واضح ولیل ہے کہ ان کے اندر الوہیت نہیں پائی جاتی فرشتے یہاں زیر بحث نہیں ہیں۔

ورندان کی الوہیت کو باطل کرنے کے لیے دوسری جگہ اور دلائل ہیں بینی اس سے ریجھی نہیں سمجھا جاسکتا کہ جو کھانا نہ کھائے اس میں الوہیت ہے ایسی بات نہیں مثلاً فر شتے ہیں جو کھانانہیں کھاتے ان کی الوہیت کو باطل کرنے کے لیے دوسری جگہ اور دلائل دیئے گے ہیں۔

کیکن جن کی الوہیت بیبال زمرِ بحث ہے ان کے لیے بیہ واضح دلیل دے دی گئی کہتمہارے سامنے

وہ کھاتے تھے پینے تھے اور اس کے نتیجے کے طور پر ساری کی ساری چیزیں ان کے سامنے آتی تھیں حالات سامنے آتی تھیں حالات سامنے آتی تھے تھے اور اس کے متعلق بھین کرلووہ گلوق ہے وہ بھتاج ہے وہ الانہیں ہے ان کے متعلق بہاں واضع ولیل بیان کردی گئی اس لیے فرمایا کہ 'انظر کیف نبین لھھ الایات ٹھ انظر انی یوفکون' و کھی ہم کس طرح ان کے سامنے واضح واضح واضح واضح والک سے بھی اسے واضح والک سے بھی متاکز نہیں ہوتے۔

# جونفع ونقصان کاما لک نہیں اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟

پھرآپ کہدد بیخئے کہتم پوجا کرتے ہواللہ کےعلاوہ ایسی چیز کی جوتمہارے لیے نفع نقصان کا اختیار ہی نہیں رکھتا یہ بھی ایک بہت بزی نفسیاتی بات کہی گئی ہے، انسان اگر کسی کے سامنے عبدیت اختیار کرتا ہے، کسی کے سامنے جھکتا ہے تو اس میں جذیے دوئی ہوتے ہیں۔

یاکی نقصان سے بیخے کا جذبہ یا کسی نفع کو حاصل کرنے کا جذبہ، قبروں پرلوگ جاتے ہیں آج بھی دکھے لینا ایک ایک سے بوچھے لینا کہ کیوں جاتے ہو کوئی تو اولا دلینے کے لیے جاتا ہے اور کوئی بیاریاں وفع کرانے کے لیے جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری بھینس ٹھیک نہیں ہوتی اس لیے وہاں جا کے سرجھکا تا ہے اور کوئی جاتا ہے اس طرح سے اور چیز حاصل کرنے کے لیے رزق کی وسعت حاصل کرنے کے لیے، اولا دحاصل کرنے کے لیے، کوئی صحت حاصل کرنے کے لیے، بیاری کو دفع کرنے کے لیے، کوئی وشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے۔

بہرحال یہ دوہی جذبے ہیں انسان کے اندرجوانسان کی گردن جھکاتے ہیں ایک نقصان سے بیخے کا جذبہ اورایک نفع کو حاصل کرنے کا جذبہ تو اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر بار باریہ بات واشگاف کی ہے کہ دونوں اختیار میرے ہیں یہ دونوں ہی اختیار میرے ہیں کہ نہ کوئی تم سے تکلیف دور ہٹا سکتا ہے اور نہ کوئی تمہیں کوئی ہمی کا فائدہ کہ بہنچا سکتا ہے تکلیف ہی وہی پہنچ گی جو میری طرف ہے آئے گی ہٹاؤں گا بھی ہیں ہی اور نفع بھی تمہیں وہی حاصل ہوگا جومیری طرف ہے آئے گی ہٹاؤں گا بھی ہیں ہی اور نفع بھی تمہیں وہی حاصل ہوگا جومیری طرف ہے آئے گی ہٹاؤں گا بھی ہیں ہی ہے آگر میں رحمت روک لوں کوئی پہنچا نہیں سکتا۔

اورا گرمیں کوئی برائی دور ہٹانا جا ہوں تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا قرآن کریم کی بیمیوں آیات کے اندراس مضمون کوادو کیا گیا ہے تا کہ شرک کے اس جذبے کواوراس رگ کو کاٹ دیا جائے جس سے متأثر ہو کر انسان کسی دوسرے کے سامنے جھکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا اختیار کوئی نہیں رکھتا جیسے

مارے شخ سعدی میشد کہتے ہیں،

موحد چه برپائے ریزی زرش چه ششیر بندی نبی بر سرش امید و براسش نه باشد زکس بمیں است بنیاد توحید وبس

کہتے ہیں کہ موحد کا مقام ہے ہے کہ اس کے سامنے سونے کا ڈھر لگا دوتو وہ متاثر نہیں ہوتا اس کے سرکے اوپر اوپر تلوار تھینی کر کھڑ ہے ہو جا کو تو وہ نہیں ڈرتا، اس کے پاؤں میں اگر چہونے کے ڈھر لگا دویا اس کے سرکے اوپر ہندی تلوار لے کر کھڑے ہوجا کا دونوں با تیں برابر ہیں، نہ دہ نفع ہے متاثر ہو یعنی حصول نفع ہے اور نہ اس قتم کے ڈرے متاثر ہوا ہے نہ کسی کی طرف سے خوف ہوتا ہے تو حید کی بنیادا می انظر یہ پر ہے کہ امید دخوف اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے نہ ہونہ کی سے امید رکھی جائے نہ کسی سے ڈرا جائے ایسی انظر یہ پر ہے کہ امید دخوف اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے نہ ہونہ کی سے امید رکھی جائے نہ کسی سے ڈرا جائے ایسی صورت میں انسان کی تو حید کی بنیا دمضوط ہوتی ہے "مالا یہ لکھ ضواً ولا نفعاً "کے اندراللہ تعالیٰ نے بھی بات بتائی ہے کہ کوئی شخص تہمارے لیے نفتے ونقصان کا اختیار نویس رکھتا نقصان دور بٹانے کا نفع پہنچانے کا تم ایسی چیز سرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ سامنے عبد بیت کیوں اختیار کرتے ہوان کے سامنے جائے کیوں جھکتے ہو یہ چیز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے خوب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے بیا اللہ تعالیٰ کے اللہ عبد والا ہے اور علم رکھنے والیٰ ہے۔

حضرت عيسى علياتيا كعدم الدبوين كي ووترى وليل

اوراگریہ بات حضرت عیسیٰ علیائلہ کے متعلق دیمھی جائے تو او ہرعیسیٰ علیائلہ کوہ الدیمی کہتے ہیں اوران کے اوراو ہر دشمنوں کے حق میں پکڑے جانے کے بعد ان کی مظلومیت کے اوپر ماتم بھی کرتے ہیں اور ان کے پیائی پڑھے نے تھے بھی تراش رکھے ہیں اور بید دونوں با تیں جوڑ کس طرح سے کھاتی ہیں کہ جوا ہے آپ کو دشمنوں سے بچانہ سکا دشمنوں کے ہاتھوں پکڑا گیا پکڑے جانے کے بعد وہ سولی دے دیا گیا اس کے متعلق یہ کہیں کہ بیکا رساز ہے، یہ ہمیں اس مصیبت سے بچالے گا بہیسی حمافت ہے بہی بات جو کہ متبتی نے ایک جگہ کہیں اس جو کہ متبتی نے ایک جگہ کہیں جانتے ہوئے کہ اس کے مقابلے ہیں دوعیسائی بادشاہ آئے تھے لانے کے لیے اور کہیں اپنے محدود کی تعریف کرتے ہوئے کہ اس کے مقابلے ہیں دوعیسائی بادشاہ آئے تھے لانے کے لیے اور کہی اپنے محدود کی تعریف کرتے ہوئے کہاں کے مقابلے ہیں دوعیسائی بادشاہ آئے تھے لانے کے لیے اور وہ جب آیا کرتے تھے لانے کے لیے قصلیبیں انہوں نے تیم کارکھیں ہوئیں ہوئی تھیں ساتھ متبتی کے وہ شعر

آپ نے پڑھے ہوں گے جس میں وہ ان دونوں مدمقابل کے بارے بیں کہتا ہے کہ دونوں کے دونوں مد د ما نگ رہے بتھے اس سے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں۔

عالانکہ ان کاعقیدہ یہ بھی ہے کہ اس کوسولی دے دی گئی اور جس کوسولی دی گئی ای ہے مدد ما نگ رہے تھے اس کو پوج رہے ہے اس کو پوج رہے ہے ہیں کہ دم ایک رہے جی کہ دم ن کے ہاتھ کا گئی کہ دم ن کے ہاتھ کا کہ دم ن کے ہاتھ کی کہ دم ن کہ ہوجانا کے ہاتھ کی مصیبت ہے ہی ہے ہیں دہ میں بچا لے گول موجانا کو مصیبت اسے بہتی تھی ہے ہیں کہ ہمیں بچا لے گول سے برتعجب کرو کہ جس کہتے ہیں کہ ہمیں بچا لے گول س بات برتعجب کرو کہ جس مصیبت ہے دہ خود نہیں ہے سکتا ہے گئے گئی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچا لے گول س بات برتعجب کرو کہ جس مصیبت ہے دہ خود نہیں ہے سکتا ہے گئے گئی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچا لے گول سے بچا لے گا۔

اگر دشمنوں کے ہاتھوں وہ پکڑا گیا اور سولی پر چڑھ گیا تو اس کو پکار پکار کرخود کیسے نکے جا کیں سے کہ بات وہی ہے کہ جوابیے نفع نقصان کا مالک نہیں وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہوسکتا ہے۔

اور جوتمہار نفع نقصان کا مالک نہیں تو ان کے سامنے یہ پہتی اختیار کرنے کی اور عبادت کرنے کی ہید کیا ۔

تک ہے یہ ہے جوڑ بات ہے پکار وائی کوعبادت ائی کی کروجوتمہار نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور اللہ تعالی سنے والا ہے ، آخری آیت بطور خلا ہے کے آگئی کہ اے اہل کتاب اپنے وین میں غلوا ختیار نہ کرنا تا حق غلو اختیار نہ کرنا تا حق غلو اختیار نہ کرد لیعنی ہر بات کو اس کے ٹھکانے پر رکھا کرو ، اعتدال کے نقطے پر رہو، حد سے نہ بڑھا و جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسی علیم تم کو بڑھا دیا اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتیاع نہ کروجواس سے پہلے کمراہ ہو تھے ہیں بیعنی تمہارے وہ پیشوا جنہوں نے تمہیں ایسے سبق پڑھائے۔



# لَّيْنِ يَنَكُفَرُوا مِنُّ بَنِيَ إِسُرَآءِ يُلُّ عَلَى لِسَد

ہاں؛ جہ سے کدانہوں نے نافر مانی کی اور وہ صدیے گزرتے تھے 🕙

البترئ بوه بيزجوا يجهجي الناك فيان

💎 اورا گرییلوگ ایمان لاتے اللہ کے ساتھ اور ٹی کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ جو

ان میں سے قسیسین میں اوران میں سے رہان میں اور بے شک و ولوگ تکبرتبیں کرتے

# وَ إِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَزْى أَعْيُنَهُمْ تَفِيْخُ

اور جب ده سنتے ہیں اس بات کو جورسول کی طرف اتاری گئی و کیتا ہے۔ تو ان کی آئکھوں کو کہ بہاتی میں

# مِنَ السَّهُ مِعِمِّنًا عَرَفُوا مِنَ الْحَقَّ ۚ يَقُولُوْنَ مَا تِنَا الْمَثَّافَا كُتُبُنَ

آنسوؤل کوحق کو پیچان لینے کی وجہ ہے ، کہتے ہیں کراہے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہمیں لکھ دے

# مَعَ الشَّهِدِينَنَ ﴿ وَ مَا لَنَا لَا نُـؤُمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ

گوہی دینے والوں کے ساتھ 😙 اور جمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے ساتھ ایمان نہ لا کیں اور ایمان نہ لا کیں اس پہجو ہمارے باس آیا ہے

# لُحَقٌّ لا وَ نَطْمَعُ أَنُ يُّلُخِلَنَا مَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِيْنَ ﴿

اورامیدرکھیں ہم کہ داخل کرے گا ہمیں ہمارارب نیک لوگوں کے ساتھ

فَأَثَابَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتِ تَجْرِئ مِنْ تَغْتِهَا الْأَنْهُرُ

پس بدلہ دیا آئیں اللہ تعالی نے اس چیز کا جوانہوں نے کہی باعات کا جاری ہیں ان کے نیچے نہریں

# ىِيْنَ فِيُهَا ۗ وَذٰلِكَ جَزَآءُالُهُحُسِنِ يُنَ ۞ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا

بیشاں میں رہنے والے ہوں گے ، اور یہ نیک لوگوں کی جزاہے 🚳 اور وہ لوگ جنہوں نے كفركيا

# وَكُذَّبُوابِالِيِّنَآ أُولَيِّكَ أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ﴿

اور ہماری آیات کو جھٹلایا ، بیٹنم والے میں

# ماقبل <u>س</u>ے ربط:

پچھلے رکوع میں یہودا ورنصاری دونوں کے کر دار کے اوپر تفصیل ہے روشی ڈانی تھی جس کا حاصل یہ تھا کہ یہود رسولوں کے حق میں تفریط میں مبتلاء ہوئے کہ جورسول ایسی بات لے کرآتا جوان کی خواہشات کے خلاف ہوتی اس کو جھٹلاتے بھی تھے اور قتل بھی کرتے تھے انہوں نے رسولوں کوان کے بیچے مقام پر نہ رکھا بلکہ اس ے ینچے گرا دیا کہ اللہ کا رسول تو اللہ کی مشیت واضح کرنے کے لیے آیا بکرتا ہے اور اس کی بات ما تناہی اللہ کی

اِت مانتا ہے اورانسانوں کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایمان لائیں اور اس کے فرمودات کے سامنے اینی خواہشات کوچھوڑ دیں۔

کیکن انہوں نے اپنی خواہشات کواصل قرار دیا اور بیاللہ کے بندے رجال اللہ کے جومصداق تھے جواللہ کی طرف ہے آئے اللہ کی مشیت کو واضح کرنے کے لیے ،مرضیات کو واضح کرنے کے لیے ان کوانہوں نے اپنی خواہشات کے اوپر پر کھا جوان کی خواہشات کے مطابق تھا اس کوانہوں نے مانا اور جو بات بیخواہشات کے خلاف کرتے اس کی بینکذیب کرتے اور اس کو جھٹلاتے بیاتو تفریط ہے۔

اور دس مے تبر پر ذکر عیسائیوں کا تھا نصاری کا کہ انہوں نے افراط کیا کہ حضرت عیسیٰ علائیم جواللہ کی بندے اور اللہ کے دسول ہے ان کو اتنا پر حمایا کہ یا تو اللہ ہی قرار دے دیا یا اللہ کا ٹلٹ اور ثالث طفیہ کا عقیدہ اختیار کرلیا ان دونوں باتوں کی وضاحت کے بعد اللہ تعالی نے جو خطاب کیا کہ اے تماب والو! اپنے دین میں ناحق غلو افتیار نہ کر ویعنی افراط اور تفریط بید دونوں ہی بری باشی میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جس بات کی وضاحت ہوگئی جواعتدال کا راستہ جوز اسواء السبیل "کا مصدات ہاس کی اتباع کرنی چاہئے ناحق اس کے اندر غلوا ختیار نہ کرو دونوں تھا ہو آء قوم " تھو می کی خواہشات اس سے اشارہ ان بدعات کی طرف ہے جو خصوصیات کے ساتھ الحق آء قوم " تھوں کہ بعض لوگوں نے اپنی خواہشات کے ساتھ ددین کے اندر پھوالے اس باتی باحق میں بعمات کی طرف ہے جو جادی کردیں جودلیل سے ثابت نہیں اور ان کو دین بنا کر جاری کردیں جودلیل سے ثابت نہیں اور ان کو دین بنا کر جاری کردیا جس کے لیے ہماری اصطلاح میں بدعات کا لفظ استعال ہوتا ہو وہ خواہشات پر چلے اس بم بھی ان کی خواہشات پر چلو سے اور ان کی ایجا د کردہ تو جس طرح وہ خواہشات پر چلے اس بم بھی ان کی خواہشات پر چلو سے اور ان کی ایجا د کردہ ویکھوکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کس طرح سے دین کی بات سمجھائی ہے جتنی سمجھائی ہے آئی ہی رہنے دو اپنی میں دیا کی جات تھوں گی ہے تاتی ہی رہنے دو اپنی ہور یا در آن بدعات کی اتباع نہ کرو بلکہ ویکھوکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کس طرح سے دین کی بات سمجھائی ہے جتنی سمجھائی ہے آئی ہی رہنے دوا پئی طرف سے اس میں دیا دتی نہی در اور ان کی بات سمجھائی ہے جتنی سمجھائی ہے آئی ہی رہنے دوا پئی طرف سے اس میں دیا دتی تی در دول کی اس میں دیا دی ان کی خواہشات کی ایت سمجھائی ہے تاتی ہی رہنے دوا پئی دیس میں دیا دی ان کی خواہشات کی ایت سمجھائی ہے اتن ہی در جودوا پئی میں دیا کہ مواہشات کی ایت سمجھائی ہے تاتی ہی رہنے دوا پئی دیروں

بدعت کی ابتداء ہمیشہ نیکی کے جذبہ سے ہوتی ہے:

اوریہ'' غلوفی الدین'' گمراہی کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے کہ جب انسان اس حدیر نہیں رہتا جو حداللہ کے رسول نے متعین کر دی اور دین کے جذبے کے ساتھ ہی ، نیکی کے جذبے کے ساتھ ہی اس کوعبور کرنا شروع کر دیتا ہے اور آگے تجاوز کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ بدعات کی ایجاو شروع ہوجاتی ہے بدعت جب بھی شروع ہوتی ہےا کثر وبیشتر اس کے پیچھے جذبات البیکھے ہوتے ہیں نیکی کے جذبے کے ساتھ دہی انسان چلنا ہےاوراس نیکی میں اضافہ کرنا جا ہتا ہے۔

لیکن اضافہ چونکہ اصل ہے زائد ہوجاتا ہے تو اعتدال ہے کسی چیز کوآگے بڑھادیا جائے تو بیے عیب ہے چاہے اس کوئیکی کے انداز کے ساتھ ہی کیوں نہ بڑھایا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی ہمیں بتایا کہ فجر کی نماز کی دور کعتیں ہیں۔

اب اگر کوئی شخص نیکی کے جذبے کے ساتھ ہی اس جذبے کے تحت وقت فارغ ہے اب اگستا و کی بجائے چار پڑھ لیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا حرج ہے؟ آخر نیکی ہی ہے رکوع مجدہ ہی ہے قر آن کریم اس میں پڑھنا ہے ، ذکر واذ کارتسبیجات کا اضافہ ہی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ دور کھات کا اضافہ اگر چہ وہ عمادت کے جذبے کے ساتھ کرتا ہے۔

لیکن یہ ہے اس کی تخفی خواہش نفس اور اس اضافے کے ساتھ نیکی میں اضافہ نہیں ہوا اس اضافے کے ساتھ اس نے بھلائی اورعبادت میں اضافہ نہیں کیا بلکہ اس نے اصل شکل بگاڑ دی دین کی اب وہ جو پہلی دور کعتیں تھیں دہ ختم ہوجائے گی تو دین میں جب بھی حد ہے تھیں دہ ختم ہوجائے گی تو دین میں جب بھی حد ہے تجاوز کیا جائے جائے وہ کتنے ہی اچھے جذ ہے کے تحت کیوں نہ ہو وہ اصل دین کی شکل کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے بیالنہ تعالیٰ نے جو آپ کو ظاہری شکل دی ہے بیاک کان آئھیں جواعتدال کے ساتھ اللہ نے بنادیئے بہی حسن کا باعث ہے اب ناک اپنی جگہ ضروری ہے۔

لیکن اس کوآپ تھیج تھیج کر لمباکرنے کی کوشش کرویا میآ تکھیں جو ہیں ان کے سوراخوں کوزیا دہ وسیج کر کے زیادہ چوڑا کرنے کی کوشش کروٹو اپنے طور پراگر چیتم اپنے بدن کے اندراضا فہ کرد گے لیکن حقیت کے اعتبار سے شکل بگاڑ لو گے تو بدعت اسی طرح سے ہوا کرتی ہے کہ آتی ہے بید نیکی کے جذبے کے ساتھ ، انسان نیکی میں اضافہ کرنا چاہتا ہے ، لیکن اس میں حد پرنہیں تھہرتا جو حد شریعت نے واضح کی جو کہ اس ممل کے لیے حسین ترین صورت ہے۔

بلکہ اس میں اپنی طرف ہے اضافہ کر کے دین کی اصل شکل کو بگاڑ لیتا ہے عیسا ئیوں میں بھی اسی طرح سے بدعات جاری ہیں بظاہر دیکھنے میں اگر چہ وہ چیز مساوی ہوتی ہے جواللہ کے دسول نے سمجھائی جیسے سیاؤان ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں سرور کا سُنات مُنْ اللّٰی کے کہلوائی اور اپنے سامنے کہلوائی زندگی بھر آپ کے سامنے ہوتی رہی حضرت بلال ہڑائیٹی کہتے رہے ، حضرت ابومحذ درہ ہڑائیٹی کہتے رہے ، حضرت عبداللہ این ام مکتوم ہڑائیٹی کہتے رہے۔ اب بيالله اكبرے شروع بوكر" لاالله "كاويرائ كا فاتمه يمي اذان كاحسن ہے اگراس كواى انداز كے ساتھ اداكيا جائے گا تو يہ خوبصورت ہے اوراس كى اصل شكل باتى ہے اب ايك آ دى كوجوشوق چر سے كه بير آخر كوئى برى بات تو ہے تيس جب شروع كے اندر" الشهد ان الا الله الا الله" كے بعد" الشهد ان محمد دسول الله" ہے تو آخر ميں بھى" لاالله الله" كے بعد" محمد دسول الله" بھى يڑھ ليا كريں۔

اب چونکہ محمد رسول اللہ کتنی ہی واقعہ کی بات ہے لیکن اگر آخر کلے میں'' لااللہ الا اللہ محمد رسول اللہ'' اپوراکلمہ ہڑھ دو گے تویہ نیکی کے اندراضا فینیں بلکہ اذان کی اصل شکل کو بگاڑ کے رکھ ویاای طرح سے اذان کے لب و لیجے کے ساتھ ابتداء کے اندر کسی چیز کو اگر بڑھا دو گے اپنے طور پر تو نیکی کے جذبے کے ساتھ بڑھا رہے ہولیکن حقیقت کے اعتبارے آذان کا حلیہ بگڑ جائے گا۔

### أيك صحابي كوحضرت عبدالله بن عمر والتنفظ كي منبيه:

حضرت عبدالله بن عمر وللنفؤ ايك وفعه مجلس مين بينه تصاوران مجلس مين بينه بينه ايك مخص كو جهينك آگئ مشكوة شريف مين روايت نذكور ب جب اس كو چهينك آئى تو وه كينه لگا" الحده لله والسلام على دسول الله"اس كى زبان سے بيزائد كلمه بهى نكل گيااس نے" الحدى لله "كے ساتھ" والسلام على دسول الله" كا بهى اضافه كرديا حضرت عبدالله بن عمر يُلافيز نے فوراً اس كو تُوكا اور كہنے لگے كه "وانا اقول والسلام على دسول الله" مين بهى "السلام على دسول الله" كہتا ہوں بينة بجھ لينا كه مين"السلام على دسول الله "كامنكر ہوں۔

لیکن حضور طُلِیّنِ السلام علی رسول الله " اس طرح سے نہیں دی کہ چینکنے کے بعد تم کہ تو السلام علی رسول الله " المحضور طُلِیّنِ اُلَّے نہ کہ میں تعلیم اس طرح سے نہیں دی کہ چینکے آئے تو جیسے کلمات آئے ہیں" الحمد لله دب العالمين " کا کلم آتا ہے" الحمد لله علی کل حال " کا کلم آتا ہے صرف" الحمد لله " آتا ہے بی کلم کہ والیے موقع پر اگر" السلام علی رسول الله " کا اضافہ کردو گے توبید ین کا حلیہ بگاڑنے والی بات ہے بینی کے اندراضافی نہیں ہے اس کے اندرافراط اور تفریط بہت جلدی آتا ہے حدے برجے کا جاس لیے انسان کی طبیعت اللہ تعالی نے بنائی ہے اس کے اندرافراط اور تفریط بہت جلدی آتا ہے حدے برجے کا جو نہاں میں بہت ہے تو ضاص طور پر یہ پابندی لگادی گئی کہ دین کے معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کے جو نقشہ بناد یا جائے جتنی اس کی پابندی کر و گے اتنابی اس دین کے اندر حسن ہوگا اتنابی وہ قبول ہے اور اپنے طور پر جب جم اضافہ کر نے لگو گئے دین کے ریشی نکڑے ہے ہو جب کے اور پر می بدنما ہوجائے گا۔

عیسائیوں کے اندراصل بیاری بہی آئی تھی کہ پہلے لوگوں نے ،ان کے مقتداؤں نے اس قتم کے عقیدے اس قتم کی باتیں تھیں بیاری بہی آئی تھی کہ پہلے لوگوں نے ،ان کے مقتداؤں نے اس قتم کی باتیں تھیں بلکہ تھیں اس قتم کی باتیں تھیں کہ جو کتاب اللہ کے دلائل ہے مدل نہیں تھیں نبی کے فرمان سے ماخوذ نہیں تھیں بلکہ تھیں اس کے خیالات تھے جا بات کے ساتھ مبد باتیں ایجاد کی ہوں لیکن وہ بدعات کا مصداق بن سنگیں وہ دین کی باتیں نہیں تھیں اس لیے فرمایا بچھلوں کو نفیجت کی جارہی ہے کہ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کر دجواس ہے قبل بھٹک گئے۔

اورانہوں نے ادر بھی بہت سارے لوگوں کو بھٹکا یا ادر سید ھے راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا غلطی کے اندر پڑ گئے ان لوگوں کے خیالات پر نہ چلو اور ہمیں جو بیہ باتیں سنائی جار بھی ہیں تو ہمیں بھی یہی سمجھا نامقصود ہے کہ اگر بہلے ہمارے آبا وَاحِدادِ نے کوئی طریقے ایسے ایجاد کر لیے جو کسی دلیل کے ساتھ مدل نہیں ہیں۔

بلکہ مخض ان کے خیالات ہیں محض ان کی خواہشات ہیں اور پیچھے آنے والوں نے ان کودین سمجھ کراپنالیا تو یہ بات اچھی نہیں ہے اپنی خواہشات کوچھوڑ دواور اللہ تعالیٰ کے اصل دین کی اتباع کرواس غلوکوا گرافتیار کرو گے تو دین سے فارغ ہوجاؤ گے یہ غلوکی باتیں جو ہیں بیدین نہیں ہیں'' اہو آء" ہیں اتباع'' اہو آء'' کہلائے گا یہ اتباع ''ہدی ''نہیں ہے۔اتباع دین نہیں ہے۔

# بنی اسرائیل ہمیشہ سے ملعون رہے:

''لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل''نی اسرائیل سے جوکافر ہوئے جس طرح ہے موجودہ یہود
ونساریٰ آنے والے پیٹیبرکا انکارکر کے کافر ہورہ ہیں اس طرح سے پیچلے زمانے میں بھی ہر دور میں بنی اسرائیل کی
طرف جو پیٹیبر آیا اس پیٹیبر کی باتوں کو بعضوں نے مانا اور بعضوں نے انکار کیا تو انکارکر نے والے کافر تھی ہر سے تو ان
کافروں کے او پر لعنت کی گئی بعنی اس قوم کا کفر کی بناء پر ملعون ہونا یہ آن کی ہی بات نہیں خاندانی طور پر پہلے بھی ان
کے او پر بہت سارے واقعات بیش آئے اور ان کی پیچلی تاریخ کو دہراکر ان کو جو متعنبہ کیا جارہا ہے تو ان کو ہوشیار کرنا
مقصود ہے کہ جیسے پہلے واقعات بیش آئے انبیاء بیٹی کی اتباع نہ کرنے کی بناء پر تمہارے او پر لعنت ہوئی۔
مقصود ہے کہ جیسے پہلے واقعات بیش آئے انبیاء بیٹی کی اتباع نہ کرنے کی بناء پر تمہارے او پر لعنت ہوئی۔
اب بھی مختاط ہو جاؤاگر اس موجود و پیٹیمبر کوئیس مانو گے تو ایسے بھر ملعون ٹھہر و گے بنی اسرائیل میں سے
جنہوں نے کفر کیا وہ ملعون ہوئے ان کے او پر لعنت کی گئی اس لعنت کا اظہار ہوا داؤد کی زبان پر اور عیسی بن

مریم عدینیں کی زبان پر ، داؤو عدیشا پر کتاب اتری زبوراس کے اندرلعنت ہو کی ان پر چونکہ اس کا ظہور حضرت

واؤ د عدیونتام کی زبان ہے ہوا تو نسبت ان کی طرف کر دی گئی اور انجیل میں بنی اسرائیل کے کا فروں کے اوپر www.besturdubooks.net لعنت کی گئی تو اس کا ظہور چونکہ عیسنی بن مریم علیانی کے ساتھ ہوا تو نسبت ان کی طرف کر دی گئی تو حضرت داؤ و علیانیا ایسے بیٹی بیل ہیں سیاسی اقتدار کی ابتدا ہوئی ہے یہ باوشاہت ان کی قائم ہوائی افتدار کی ابتدا ہوئی ہے یہ باوشاہت ان کی قائم ہوئی اور اس سے ان کوسیاسی اقتدار حاصل ہوا، شان وشوکت کا دور شروع ہوا ان کا حضرت داؤ و علیانیا سے اور ان بیٹی بروں کے سلسلے میں حضرت عیسنی بن مریم علیانیا ہے آخری بیٹی بر ہیں ، بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے آخری بیٹی بر ہیں ، بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے آخری بیٹی بین حضرت عیسنی بن مریم علیانیا ہے آخری بیٹی بین حضرت عیسنی بن مریم علیانیا ہے۔

''ذلك بما عصوا كانوا يعتدون''اوران كا پيئكارا جاناان كاوپرلعنت كا ہونااس وجہ ہے تھا كہ انہوں عصیان اختیار كیا نافر مانی اختیار كی تو اس كاتعلق ہوجائے گااللہ كے دكام كے ساتھ اور حقوق العباد كے ساتھ يوحد ہے جا كا اللہ كے دكام كے ساتھ اور حقوق العباد كے ساتھ يوحد ہے ہو اور عصیان اختیار كرتے ہے اس ساء پر انہیں ملعون تھم رایا گیا، پھرینہیں كہ عصیان اگر اختیار كیا تو جب ان كومتنہ كردیا گیا تو بہ باز آ جا كیں نہیں ، بھر اصرار كرتے ہے جو عادت ایک دفعہ اختیار كر ليتے كتى برى عادت كول ند ہوتى اور پھراس ہے ان كوكتنا ہى منع كيوں ندكيا جا تا تو پھرياڑ جاتے ہے اس عادت كوچھوڑ تے نہيں سے يو دو جو ہيں ان كے معلون ہونے كی۔

سعادت مندتو دہ ہوا کرتا ہے جواول تو اللہ کی نافر مانی کرے ہی نہیں اور اگر کسی و جہ ہے اس سے المطلی ہوگئی نفس کے نقاضے ہے ماحول کے نقاضے ہے ، بے عملی سے اگر وہ کی غلطی کے اندر پڑگیا پھر جب اللہ کی طرف سے ، اللہ کی طرف سے ، اللہ کے رسول کی طرف سے ، علماء کی طرف سے اس کو متنبہ کیا جائے تو وہ سمجھ جائے اپنی عادت کو چھوڑ دے لیکن سے بد بخت ایسے بتھے کہ''کانو الایتناهون عن منکر فعلو ہ''جس پرے کام کا ہے اور تکاب کر لیتے پھر بدر کتے نہیں تھے۔

ایک دوسرے کو رو کتے نہیں تھے اگر کوئی برا کام کرلیتا تو دوسرا آدمی اس سے مانع نہیں ہوتا تھا رکاوٹ نہیں ڈالتے تھے دونوں طرح ہے اس کامفہوم ادا کیا گیا<sup>ون</sup> لبنس ما کانوا یفعلون''جو پچھ سیرکتے تھے بہت ہی بری چیز ہے۔

# اہل کتاب کی مشرکین ہے دوئی کیوں؟

" و تری کٹیراً منهم یتولون الذین کفروا" بینجی ان کی اسی بدکرداری کا اظہار ہے، اہل کتاب خصوصیات کے ساتھ بہودان کومشرکین مکہ کے ساتھ ہمدردی تھی اہل ایمان کے مقابلے بیں اور سورۃ نساء کے اندریہ مضمون تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے جس بیس آیا تھا کہ " یؤ منون بالجبت والطاغوت" ان آیات کے اندریہ مضمون آیاتھا کہ مضمون آیاتھا کے مشاتھ ساز مسلمانوں کے مقابلے بیس تمہارا طریقہ زیادہ اچھا ہے اور ان کے ساتھ ساز کر کے اہل ایمان کو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔

اور یہ بھی ان کے ملعون ہونے کی ایک وجہ ہے کہ چاہیئے تو یہ تھا کدان کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ زیادہ ہوتا کہ جس طرح سے بیدی تو حید ہیں اور مسلمان بھی مدعی تو حید ، جس طرح اصولاً بیر سالت کے قائل ہیں بی بھی رسالت کے قائل ہیں ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں اتر نے کے بیہ قائل ہیں وہ بھی قائل ہیں ، جس طرح آ خرت کے بیہ قائل ہیں یہ میں آپس میں آپس میں آپس میں آپس میں قرب ہے آخرت کے بیہ قائل ہیں بیٹری باتوں میں آپس میں آپس میں مناسبت ہے اور کتنی باتوں میں آپس میں قرب ہے فرق اگر بڑا ہے توائی سے بڑا کہ حضور منافی ہے گور نہیں کیا اور مسلمانوں نے حضور منافی ہے کہول کر لیا۔

ورندموی عیابی جس طرح ان کے پغیرہم بھی انہیں پغیبر مانتے ہیں، عیسی عیابی جس طرح عیسائیوں کے پغیبر ہم بھی ان کو پغیبر ہانتے ہیں ہمیں تو ان کی کسی بات کے ساتھ اختیا ف ہے ہی نہیں اختلاف اگر کیا تو انہوں نے کیا ہم تو ان کی تو را ق کے بھی مصدق ہیں اوران کے پغیبر کو بھی اللہ کا پغیبر مانتے ہیں اوران کا عظمت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو بھر ہمارے مقابلے میں جاکران کا مشرکیین کی تا نمید کرنا چو کہ سرے سے تو حید کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو بھر ہمارے مقابلے میں جاکران کا مشرکیین کی تا نمید کرنا چو کہ سرے سے تو حید کے مائل نہیں ، رسالت کے قائل نہیں ، اللہ کی طرف سے کتا ہیں اتر نے کے قائل نہیں تو بھر بیاں تا ہے کہ بیں ہے۔

اس میں سوائے خباخت نفس کے اور کوئی توجیہ نہیں کی جاسکتی دیکھتا ہے تو ان میں سے بہتوں کو کہ دوئی انگاتے ہیں کا فروں سے ، کا فروں سے وہی مشر کمین مکہ مراد ہیں'' لبنس ماقند مت لھھ ''بری ہے وہ چیز جوان کے نفسوں نے ان کے لیے آئے بھیجی ، وہ کیا آئے بھیجی کہ اللہ ناراض ہواان پر یعنی انہوں نے ایسی چیز آئے بھیجی ا جس نے اللہ کی نارانسکی کو ثابت کر دیا اورعذاب کے اندر بہ ہمیشہ رہنے والے ہیں تو اس طرح کا فروں کی طرف ان کار جحان مسلمانوں کے مقابلے میں بیان کے باطن کے خراب ہونے کی دلیل ہے۔

'' ولو کانو ا یؤمنون بالله ''اگران کااللہ پرایمان ہوتا اور نبی پرایمان ہوتا یہاں نبی ہے موگ عیائلہ مراد ہیں اگران کا اللہ پرضی ایمان ہوتا اورموکی عیائلہ کی طرف مراد ہیں اگران کا اللہ پرضی ایمان ہوتا اورموکی عیائلہ کی طرف اتاری گئی تھی اگر سے طور پروہ ان باتوں پرایمان رکھتے تو بھی مشرکین کو دوست نہ بناتے ،ان کا فروں کو دوست نہ بناتے ،ان کا فروں کو دوست نہ بناتے کیونکہ ایک بات ہیں ان کا فروں کے ساتھ اختلاف ہے تو بھریہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اللہ کو مانے والے مشرکوں سے دوئتی لگا ئیں اور اس طرح اللہ کی کتاب کو مانے والے ان ان کا فروں سے سالٹہ کی طرف سے دوئتی لگا ئیں اور اس طرح اللہ کی کتاب کو مانے والے ان لوگوں سے دوئتی لگا ئیں ہوسرے سے اللہ کی طرف سے کتاب آنے کے قائل ہی نہیں ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ ان کا میچے طور پر اللہ پر بھی ایمان نہیں ، موک علیائل پر بھی ایمان نہیں اور تو را قر پھی ایمان نہیں اگر ان چیزوں پر ان کا میچے ایمان ہوتا تو بید کا فروں کو مشرکوں کو بھی دوست نہ بناتے" ولکن سکتیر امنھو فلسقون ''لیکن ان کا مزاج بی فسق و فجو رہے اس لیے ان کار جحان جب ہوتا ہے غلط بات کی طرف ہوتا ہے ان میں بہت سارے لوگ حداطاعت سے نکلنے والے ہیں فاسق ہیں۔

### "اشد الناس عداوةً "كامصداق:

''لتجدن اشد الناس'' صرف بینہیں کہ مؤمنوں کے ساتھ کالفت ہے بلکہ سب دنیا کے مقابلے ہیں عداوت زیادہ تخت رکھنے والے ہیں اے کاطب پائے گا تو سب لوگوں ہیں ہے تخت از روئے عداوت کے مؤمنوں کے لیے یہود کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا بی شرکین اور یہود سب لوگوں ہے زیادہ عداوت رکھتے ہیں مؤمنوں کے ساتھ ، بیحضور گائیڈ آئے کے زمانے کی بات ہے ہمیشہ کے لیے بیکلینہیں اس آیت کے اندر جو ظاہر کیا گیا کہ یہود سب سے زیادہ عداوت رکھتے ہیں تو اس شرک سے مراد مشرکین یہود سب سے زیادہ عداوت رکھتے ہیں تو اس شرک سے مراد مشرکین کہ ہیں آنے والے دور میں ایساوقت آسکتا ہے کہ کوئی مشرک قوم مؤمنوں کے ساتھ یہود کے مقابلہ ہمدر دہو۔

مکہ ہیں آنے والے دور میں ایساوقت آسکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نصار کی گہتے ہیں وہ مؤمنوں کے لیے عجت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہیں ، بیٹھی اس دور کی بات ہے اور ہوسکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے جسیا کہتا رہے گیں آیا اعتبار سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی یہی قوم ہوگی جو اپنے آپ کو نصار کی گہتے ہے عیسائیوں کے باشوں بی مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچانے والی یہی قوم ہوگی جو اپنے آپ کو نصار کی گہتے ہے عیسائیوں کو نور بیادہ نور کی بات ہے اور ہوسکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے جسیا کہتا رہی ہی تو م ہوگی جو اپنے آپ کو نصار کی گہتے ہے عیسائیوں کو زیادہ نقصان پہنچانے والی یہی قوم ہوگی جو اپنے آپ کو نصار کی گہتے ہیں ، میکھوں کے عیسائیوں کو زیادہ نقصان پہنچانے والی بی قوم ہوگی جو اپنے آپ کو نصار کی گئے گئے کے عیسائیوں کو زیادہ نقصان پہنچانے والی بی قام ہوگی جو اپنے آپ کو نصار کی گئے کہ کو نسلے کی کہت کی کو نسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچانے والی بی قوم ہوگی جو اپنے آپ کو نسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچانے میں کیسائی کے دور بیکھوں کی کو نسلمانوں کو زیادہ نقصان پر بیٹھوں کے دور کی بات ہو کہ کی کے دور بی کی تو کیسائی کی تو کی کو نسلمانوں کو زیادہ نقصان پر بیادہ کو مؤمنوں کے دور بیادہ نقصان پر بیادہ کو کیسائیں کی تو کی خور کی کی کیسائی کو نسلمانوں کو نسلمانوں کو نسلمانوں کو کیسائی کی کیسائی کی کیسائی کی کو کیسائی کی کو کیسائی کی کیسائی کی کی کو کیسائی کو کیسائی کی کو کی کو کیسائی کیسائیوں کی کو کیسائی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو ک

المُريز كےخلاف ہندومسلم اتحادا ورقر آنی آیات:

ہندوستان میں جس دفت اگریز کی حکومت آئی اور بیا گریز جو ہیں بیا ہے آپ کو فد ہبا عیسائی قرار دیے ہیں۔
ہیر'' اذا نصادیٰ ''کے بید مصداق ہیں اور یہاں جس وقت بید غاصبانہ آئے اور انہوں نے ہندوستانیوں کولا ا
کر پھوٹ ڈال کر حکومت قائم کر لی غلبہ انہوں نے پالیا جس طرح ہے ڈاکو آئے ہیں اور آکر کسی جگہ پر قابض ہو
جاتے ہیں تا جربن کرآئے تھے اور آگر مسلمانوں کے اور ہندوؤل کے اور دوسر ہوگوں کے اختلاف سے فائدہ اٹھا
کر انہوں نے اس ملک پر قبضہ کرلیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ مزاحت شروع ہوئی ہندوستانیوں کی طرف سے
ملک کو آزاد کروانے کے لیے (ذرابات کو بچھیں مختصری عرض کرتا ہوں) جس وقت مزاحمت شروع ہوئی تو اس وقت
مزاحمت شروع ہوئی تو اس وقت مزاحمت شروع ہوئی ہو اس وقت
مزاحمت شروع ہوئی تو اس وقت مزاحمت شروع ہوئی ہو اس وقت مزاحمت شروع ہوئی تو اس وقت
اس جابر اور ظالم قوم سے جان چھڑا نے کے لیے نہ تو اس کیے سلمان کوشش کر کے کا میاب ہو سکتے تھے اور نہ تا کو کئی
ورسری قوم انفر ادی کوشش کرنے کی وجہ سے کا میاب ہو سکتی تھی اس لیے یہاں نعر ولگا ہندوستان کے اندر ہندوستان ہیں آئیں
متور ہو جانا چا بیٹے تو کا تگریں کے اپنے سے اور اس طرح سے جمعیت علاء ہندوا لے ہمارے اکا بران کا ذہن جو تھا کے بھی اتحاد کا تھا ہندوستان گا ترائی کو تکا لیے کے لیے۔
میں متور ہو جانا چا بیٹے تو کا تگریں کے انٹی کے اور اس کے مقابلے میں آئی کی مقابلے کے لیے۔
میا تھا دکا تھا ہندوستان ہے اگر کر کو تکا لئے کے لیے۔

اتی بات تو آپ جانے جیں ہے جس وفت نعرہ لگایا گیا تو کچھلوگ ایسے تھے جودل دو ماغ کے اعتبار سے انگریز کے حامی تھے یا انگریز نے انہیں خریدا ہوا تھا اور اپنے مقاصد کے لیے انہیں آلہ کار بنایا گیا تھا ان کی طرف سے مزاحت ہوئی اس جماعت کے ساتھ ان کا نعرہ بیٹھا کہ ہندومشرک ہیں اور انگریز جو ہیں ہے' انا نصادی''
کا مصداق ہیں اس لیے قرآن کریم کی روشی میں ہندو تو کبھی مسلمان کا خیرخواہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہے' الذین انشر کو ا''کا مصداق ہے اور قرآن کریم کی روشی میں ہندو تو کبھی مسلمان کا خیرخواہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہے' الذین انشر کو ا''کا مصداق ہے اور تی ان کہتا ہے کہ سب سے زیادہ عداوت مسلمانوں کے ساتھ مشرکیوں کو ہوتی ہے اور ہیں جوقوم ہمارے ایے محبت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہیں جوقوم ہمارے او پر مسلط ہے ہے'' انا نصادی'' کا مصداق ہے ہے ہمارے لیے محبت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہیں

لايحب الله

ال لیے جہاں مقابلہ آجائے کہ ایک طرف ہندوہوں اور ایک طرف عیسائی ہوں'' انا نصادیٰ '' کہنے والے تو ہمیں چاہیئے کہ ہم عیسائیوں کا ساتھ دیں اور مشرکین کا ساتھ ضد یں۔'

اس لیے ہندو کے مقابلے میں ہمارے لیے انگریز بہتر ہے تو انگریز کی محبت کا انہوں نے تعرہ لگا یا ورقوم کو ان کے قریب کرنے کی کوشش کی ہے کہہ کر کہ شرکول کے مقابلے میں نصار کی جو ہیں یہ سلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہیں قر آن کہتا ہے کہ بیا اشد عدادة ہیں اس لیے اگر ایک طرف ہیں قر آن کہتا ہے کہ بیا شد عدادة ہیں اس لیے اگر ایک طرف ہمندہ ہوا ور دوسری طرف انگریز ہوتو قر آن کریم کی روشن کے مطابق انگریز کو ہندہ کے مقابلے میں ترجے ویئی چاہیئے تو بعضے لوگ اس طرح سے استدلال کرتے تھے اور ہندہ کے ساتھ اتحاد کرے انگریز کے خلاف کوشش کرنے کے وہ قادہ انگریز کے خلاف کوشش کرنے کے وہ قادہ انگریز کے خلاف کوشش کرنے کے وہ قادہ انگریز کے عادہ مائل تھے اور ان کا دل جو تھا وہ انگریز کی طرف زیادہ مائل تھا۔

اور جوصاحب بصیرت لوگ تھے دہ دیکھ رہے تھے کہ اس دور میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان کی بہنچانے والے یہی عیسائی ہیں ، کہاں برطانیہ نگستان وہاں سے لے کر ہندوستان تک درمیان کے اندرسارے کا سارامشرق وسطی اس کے اوپر بیلوگ مسلط ہوگئے تھے اور اسلام کومسلمانوں کود بنی و نیادی دونوں طرح ہے ہی ہر باو کررہے تھے اور ہسلمانوں کود بنی و نیادی دونوں طرح ہے ہی ہر باو کررہے تھے اور ہمارے حفر ات کا رجحان بیر تھا کہ جب تک ان کا اڈا یہاں سے نہیں اکھڑے گا ہندوستان سے کیونکہ ان کی حکومت بہت بڑی تو ت کا باعث تھی جو کہ ہندوستان میں تھی ای کے ساتھ ہی وہ مارے داستے کے اوپر قابض ہیں جب تک ان کے قدم ہندوستان سے نہیں اکھیڑے جا ئیں گے اس وقت تک عالم اسلام کی جان ان فالموں سے نہیں چھوٹ سکتی اس لیے ان کو ہندوستان سے اکھیڑ نا ضروری ہوتو ساری کوشش ان کی بیتھی کہ یہاں فالموں سے نہیں چھوٹ سکتی اس لیے ان کو ہندوستان سے ان کے قدم اکھیڑے و ان کی بیتھی کہ یہاں سے ان کے قدم اکھیڑے و بندوستان سے ان کے قدم اکھیڑے و بندوستان سے ان کے قدم اکھیڑے کے بعدد گرے سلسلہ وارسارے کے سارے مما لک آزاد ہو گئے۔

ورنہ ہندوستان کی قوت کے ساتھ ہی سارے عالم اسلام پر قوت جمائے بیٹھے سے یہیں کی فوجیں تھی جو ہر محاذ کے او پرلڑتی تھیں اور یہیں کا سرمایہ تھا جو ہر جگہ ان کے لیے مدد گار تابت ہوتا تھا تو ہندوستان ہے ان کے قدم کا اکھڑنا تھا کہ ساراعالم اسلام جو تھاوہ ان کے چنگل ہے آزاد ہو گیا اور یہاں جو ان کے قدم جے ہوئے تھے بہت بڑی ان کی چھاؤنی تھی بہت بڑی قوت تھی اور اس کے ذریعے سے یہ سارے راستے کے او پر قابض تھے تو ہمارے

یز ہے پڑھ کے انگریز دوئی کاسبق دیا کرتے تھے۔

حفزات کا رجحان بیقھا کہ عالم اسلام کے لیےسب سے زیادہ نقصان دہ یمی ہیں جواپنے آپ کوعیسائی کہتے ہیں انگریزان کےساتھ مزاحمت ضروری ہےاوران کوملک سے نکا لنے کے لیےا پنے ملک کے رہنے والے ہندو چاہے دہ مشرک ہیںان کےساتھ انتحاد کمل ضروری ہےاوران بزرگوں کومزاحمت کرنے والے جولوگ تنھے وہ ان آیتوں کو

اس لیے میں عرض کرد ہاہوں کہ مفسرین نے یہاں جوسراحت کی ہے یہ کوئی کایے نہیں کہ ہمیشہ بخت عداوت رکھنے والے یہو واور شرک ہی ہوں گے اور ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ محبت کے اعتبار ہے اقرب جو ہیں وہ نصار کی ہی ہوں گے یہ کوئی کلیے نہیں حضور طالقہ تا ہے کے زمانے میں حالات ایسے ہی تھے کہ جنتی سخت مزاحمت آپ کو یہود کی کرنی پڑی اور مشرکیین مکہ کی کرنی پڑی اثنا فکراؤ آپ کا عیسائیوں کے ساتھ نہیں ہوا، عیسائیوں کی معتدل حکومت اس وقت مبشہ میں تھی شاہ حبشہ نہا تی اس کا لقب تھا بہت نیک ول باوشاہ تھا مکہ معظمہ میں جس وقت مسلمانوں پر مشرکین کے مظالم کی انتہاء ہوگئی تو آپ نے مشورہ دیا تھا کہ یہاں سے حبشہ چلے جاؤمیں نے سنا ہے کہ وہاں کا باوشاہ بڑا نیک دل ہے دئی سے دل باوشاہ بھی جاؤمیں نے سنا ہے کہ وہاں کا باوشاہ بڑا نیک دل ہے نہ کی کے اوپڑ کلم کرتا ہے اور نظلم کرنے ویتا ہے۔

چنانچہ پہلے حضرت عثان بڑاتھ نے حضور طُلِیَّا آئی صاحبر ادی رقبہ بڑاتھ اور اس طرح ہے دس گیارہ افراد جو ہے وہ کہ معظمہ ہے سب ہے پہلے جحرت کر کے گئے جیں حبشہ میں اور پھراسی بیاسی آ دمیوں کا قافلہ حضرت جعفر بن ابی طالب بڑاتھ کی قیادت میں گیا ہے ، مشرکین نے ان کو واپس لانے کے لیے شاہ حبشہ کے اور پر برطرح سے دبا کہ فالنا چاہا لیکن جس وقت شاہ حبشہ نے حالات ان سے سنے تو اس نے تا ئید کی کہ بیو ہی حق ہو جو اب حقورت میسی علیائیا ہے کر آئے تھے اور جو یہ پیغیر بیان کر رہا ہے اس نے تا ئید کی اور مشرکین کو جو اب حق ہو اپس نہیں کیا ہرطرح سے ان کی دلداری کی اور جب سرور کا نئات تُلِیُّ ہے کہ میات مورہ میں آئے تو بھر شاہ نجاشی نے ایک وفد بھیجا تھا اہل علم کا جو میں تشریف لے آئے پھر بید مسلمان مدینہ منورہ میں آئے تو بھر شاہ نجاشی نے ایک وفد بھیجا تھا اہل علم کا جو حضور مُلِیُّ اِس آیا حالات کی تحقیق کے لیے سر آ دمیوں پر مشتمل تھا جب حضور مُلِیُّ اِس آیا حالات کی تحقیق کے لیے سر آ دمیوں پر مشتمل تھا جب حضور مُلِیُّ کُھے نے انہیں قرآن کر یم حضور مُلِیُّ کُھے کہ واقعی بیرہ ہی تھے اور اقرار کرتے تھے کہ واقعی بیرہ ہی تھے اور بھررو تے بھی شے اور اقرار کرتے تھے کہ واقعی بیرہ ہی تھی ہے جس کی نشان مدی ہمیں ہماری کتابوں میں گئی ہے۔

اور پھرایمان قبول کر کے انہوں نے محبت کا اظہار کیا مسلمانوں کے لیے زم گوشے کا اظہار کیا اس لیے اس وفت کے عیسائیوں کا مقابلہ یہود اورمشر کوں کے اقر ب مود ۃ قرار دیا جار ہاہے اس وقت کے حالات یہ تھے ماضی کے صینے کے ساتھ ان کوتعبیر کیا گیا پھر نصاری ہے مرادیہاں وہ نصاری ہیں جن کے اندرعلم دوست عالم ہتارک دنیا ہیں و اور متوازی لوگ موجود تھے جیسے آ گئے کہا گیا کہ ان کے اندر پچھلم کا چرچا ہے علم دوست لوگ ہیں تارک دنیا ہیں دنیا کی محبت کے اندرزیادہ مبتلا نہیں اور بیمتکبر نہیں ہیں علم کی وجہ سے اور اس رہبانیت کی وجہ سے دنیا کی محبت ہیں ا مبتلا نہیں اور تواضع کی وجہ سے جوان کے دلوں کے اندر ہے جق قبول کرنے کی طرف زیادہ قریب ہیں اور موجودہ عیمائی اول تو نام کے عیمائی ہیں بوری طرح سے نہ اللہ کے قائل ، نہ انجیل نہ سی دوسری چیز کے پھر نہ ان کے اندروہ علم دوسی نہ وہ ترک دنیا والی بات اور نہ وہ تو اضع ۔

بلکدسب سے زیادہ متکبر بہی لوگ ہیں ہمرکش بہی لوگ ہیں تو جوسفتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں نصاریٰ کی ہیہ بھی موجودہ عیسائیوں کے اوپر صادق نہیں آئیں جس کی بناء پران عیسائیوں کومسلمانوں کے لیے اقر ب مودۃ قرار نہیں دیا جاسکتا اور ہرمشرک قوم کومسلمانوں کے لیے اشد عداوۃ نہیں قرار دیا جاسکتا توبہ آیت مشدل تھی ان لوگوں کی جو کہ انگریز دوئتی کا دعویٰ کرتے تھے اس لیے ہیں آپ کے سامنے ان لفظوں کی وضاحت کررہا ہوں۔

### دورنبوت کے نصاریٰ:

اب ان نصاریٰ کی بیشان ذکر کی ہے جو کہ علم دوست تھے، تارک دنیا تھے، متکبرنییں تھے کہ جب سنا ان لوگوں نے اس چیز کو جورسول کی طرف اتاری گئی تھی رسول سے سرورکا کنات گائی آمراد ہیں اوراس سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جوشاہ حبشہ کا وفد آیا تھا حضور گائی آئی کی خدمت میں اور آپ نے ان کے سامنے قر آن کریم پڑھا تھا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ لیسین سنائی تھی جب سنانہوں نے اس چیز کو جو اتاری گئی رسول کی طرف د کیم ہے تو ان کی آئھوں کو کہ آنسو بہاتی ہیں اس جن کی وجہ سے جو انہوں پہچان لیا تھا جن کو بہچان لینے کی وجہ سے ان کی آئھوں سے آنسو بہد پڑے۔

اب موجودہ عیمائی کون ایسے ہیں جو کرت بات کو پہچان لیں اور پہچان کررہ نے لگ جائیں اور قرآن کریم اسنے کے بعد ان کے اوپر رفت طاری ہو جائے اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پرور دگار ہم ایمان لے آئے" فاکتہنامع الشاهدین "ہمیں گواہی ویے والوں کے ساتھ لکھ لے ، کیا مطلب کہ تو نے ہمیں جوشہداء للہ بنایا ہے اور ہمیں تو نے اپنی کتاب کے اندر مکلف کیا ہے کہ ہم ہمیشری کے اوپر گواہی ویں آج ہم اس جن کو پہچان کر گواہی دیتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے آیا تھیک ہے ہم کو گواہوں کے اندر لکھ لے ہم شہداء للہ کا منصب جو ہے وہ اواکر رہے ہیں ہمارے اوپر جو ذمہداری آتی ہے جن کی شہادت وینے کی ہم اس شہادت کے ساتھ اپنی قرمدداری کواواکر رہے میں لکھ لے ہمیں شاہرین کے ساتھ اور پھراپنے آپ کو کہتے ہیں کہ کیاوجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لا نمیں اللہ براوراس چیز پر جوحق ہارے پاس آگیا امید بیر کھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کرے قوم صالحین میں قوم صالحین کے ساتھ شامل کرے اللہ پاک امید تو ہمیں بیہ ہواورا بمان ہم لا نمیں نہ بیا کیے ہوسکتا ہے۔

اگر صالحین لوگوں کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر چاہئے کہ ہم اللہ پر ایمان لا ئیں اور اس حق پر ایمان لا ئیں جو ہمارے پاس آگیا تو جب انہوں نے زبان سے اقرار کیا ول سے عقیدہ ان کے مطابق رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں " فائا ابھر اللہ بہا قالوا" " بہا قالوا بہا تعقدہ ا" جو انہوں نے عقیدہ بنایا کیونکہ صرف قول کا فی نہیں جب تک کہ قلب سے عقیدہ نہ ہواور انہوں نے جو بچھ کہا بیصرف ایمان کے اظہار پر قول نہیں تھا بلکہ ول میں عقیدہ بھی تھا جو بات انہوں نے کہی کہی کہا ہے اللہ ہم ایمان کے آئے جو بات انہوں نے کہی کئی کہا ہے اللہ ہم ایمان کے آئے جو بات انہوں نے کہی یعنی جس عقیدہ کا اظہار انہوں نے لفظوں میں کیا اس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا باغات کا جاری ہیں ان کے نیچ نہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں " و ذالک جزأ المحسنین " اور جو بھی اصان کا کر دار ادا کرتا ہے انہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں " و ذالک جزأ المحسنین " اور جو بھی اصان کا کر دار ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ ایسے ہی و ہے ہیں ہے جو بات انہوں کی کیفیت پیدا کر لیتا ہے نیکو کاروں میں سے ہوجاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ ایسے ہی و ہوگیں اور جماری آیات کو جھٹا ایا ، یا جولوگ تفرکر آئے اس میں کفروا و کذبوا بائے تیا " اور جن لوگوں نے تفرکیا اور ہماری آیات کو جھٹا یا ، یا جولوگ تفرکر آئے ہیں۔ اور ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں بہی جہنم والے ہیں۔

حضرت تفانوی بیتانیه کا ہندومسلم اتحادیے اختلاف،

دوسراان کے اندرصفت نہیں پائی جاتی قسین والی، رہبان والی اور عدم انتکبار والی نہیں پائی جاتیں البندااستدلال جن لوگوں نے کیا ہے وہ صحح نہیں کیا اس بات کی تر دیدانہوں نے کی ہے تو جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت تھا نوی بڑتاتہ مسلمانوں کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے کہ ان کوآپس بیس متحد ہوکر انفر اوا کوشش کرنی چاہیئے اورا کر ہندوؤں کے ساتھ ل کرکوشش کریں گے تو ہندوؤں کو چونکہ اکثریت حاصل ہے اور یہ مسلمانوں کو چونکہ اکثریت حاصل ہے اور یہ مسلمانوں کے حق مسلمانوں کہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس کے حق کیل کے حق کس طرح کہ انگریز کو نکا لئے کے بعد مسلمانوں پر یہ قبضہ جما کر مسلمانوں کو اس طرح کہ انگریز کر رہا ہے اس خیال ہے وہ مسلمانوں کے انفر اوا کوشش کرنے کے قائل تھے اور ہندوؤں کے ساتھ انتحاد کے قائل بھے اور ہندوؤں کے ساتھ انتحاد کے قائل بھے اور ہندوؤں کے ساتھ انتحاد کے قائل بھے اور ہندوؤں کے ساتھ انتحاد کے قائل بھی

ور نداس کا بیرمطلب بھی نہیں کہ وہ انگریزوں کے ساتھ انتحاد کے قائل تھے اور ہندوؤں کے مقابلے میں وہ انگریزوں کی حکومت کو پہند کرتے تھے اس قسم کی بات بھی نہیں ہے لیکن حضرت تھا نوی بہتاتیۃ کو چونکہ مملی سیاست کا تجربنہیں تھا عملی سیاست میں انہوں نے کام کیانہیں اور سیاست ایک میدان ہی ایسا ہے کہ جس وقت تک انسان اس میں نداترے اس کے نشیب وفراز سے واقف نہیں ہوسکتا۔

اس کیے علماء دیو بندگی اکثریت قریب الکل حضرت تھانوی بھٹائیے کے ان نظریات سے اتفاق نہیں رکھتی تھی ان کے سامنے شخ الہند بھٹائیے کا جونظر بیتھاوہ رائج تھا کہ بیوفت ایسا ہے کہ مسلمان اسکیے کوشش کر کے اس خالم جابر حکومت سے جان نہیں جھٹرا سکتے ان کو نکالنے کے لیے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کوشش کے اندر اس خالم جابر حکومت سے جان نہیں جھٹرا سکتے ان کو نکالنے کے لیے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کوشش کے اندر انتحاد ضروری ہے تو حضرت شخ الہند بھٹرا سکتے کا جونظر بیٹھا علماء دیو بند نے اس کو قبول کیا اور حضرت تھانوی بھٹائیا ہے کے نظر بیا کہ میں دیا۔

آپ کے مرید اور آپ سے تعلق رکھنے والے وہ تو حامی تھے حضرت تھانوی میشانیہ کے لیکن حضرت تھانوی میشانیہ کے لیکن حضرت تھانوی میشانیہ کے ہم پابیعلاء یا آپ سے بڑے جتنے بھی تھے ویو بند سے تعلق رکھنے والے وہ سارے کے سارے حضرت شنخ البند میشانیہ کے خیال کے حامی تھے اور نیتجناً صورت بہی مفید رہی کہ جس در جے میں اتحاد ہوا استے در جے میں ہی گویا کہ کامیابی ہوئی اور واقعہ ایسے ہی ہے کہ اگر ہندؤ مسلم ل کرآ زادی کی کوشش نہ کرتے تو شایدا گریز ہے جان نہ چھوٹی اس لیے حضرت تھانوی میشانیہ ہوئی وجہ سے مسلمانوں کے لیے انفراوا کوشش کرنے کے حامی ہے۔ اسلمانوں کے لیے انفراوا کوشش کرنے کے حامی ہے۔ اسلمانوں کے لیے انفراوا کوشش کرنے کے حامی تھے۔ اسلمانوں کے لیے انفراوا کوشش کرنے کے حامی تھے۔

### نِينَ امَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبُاتِ مَا آحَلَ اللهُ لَكُمُ وَلَا تَعْتَ اے ایمان وانواجو چیزیں اللہ نے تہارے لیے طلال کی ہیں ان میں ہے پاکیز وستقری چیز دل کوحرا م ندتھ ہرایاکر واور صد ہے تجاوز ند کرو بُّالْمُعْتَٰدِيْنَ ۞ وَكُلُّوُ امِبَّاٰمَ زَقَّكُمُ اللَّهُ مَ ہے تھا وز کرنے والوں ہے محبت نہیں رکھتا 🕜 اور کھایا کرواس چیز میں ۔ تَّقُوااللَّهَ الَّذِينَ ٱنْتُمُ بِهِمُ وُمِنُونَ ۞لايُوَّاخِنُكُمُ اللهُ ے ڈرتے رہوا یہا اللہ کہ جس کے ساتھ تم ایمان لاتے ہو 🛛 نہیں موافذہ کرئے گااللہ تعالیٰ تم ہے لتَّغُوفِيَّ آيْبَانِكُمُ وَلٰكِنُ يُّؤَاخِذُكُمُ بِمَاعَقَّدُتُّمُ الْآيْبَانَ ب لغوے جوتمہاری قسموں میں پیش آ جاتی ہیں لیکن مواخذ ہ کرے گاتم سے تمہاری قسموں کو پختہ کرنے کے لیے رَاتُكَةً إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ پھر کفار واس فتم کا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اس کے درمیانے درجے سے جو پچھ کھلاتے ہوتم پنے اہل وعیال کو باان دس مسکینوں کا لباس ہے باغلام کا آ زاوکرنا ہے، بھر جو مختص نہ پائے تو پھراس کے ذہبے روز ورکھناہے ثَلْثَةِ آيًّا مِ ' ذٰلِكَ كُفًّا مَ لَا أَيْبَانِكُمُ إِذَا حَكَفُتُمُ ' وَاحْفَظُوًّا اور محمرانی کرو بيتمبارى قسمول كاكفاره بجس يقت كهتم فتسميل اتفاؤ من دن کا نْدَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْيَتِهِ لَعَكَّ ا یسے ہی داصح کرنا ہے اللہ تعالیٰ تبارے لیے اپن نشانیاں تا کہ م شکر گزار ہوجاؤ بين إمَنُوَّا إِنَّمَا الْخَهُرُوَالْمَيْيِرُوَالْاَنْصَابُوَالْاَزُلامُ اے ایمان والواس کے سوا پھیلیں کہ خمرا در جوالوریت اور جو کے کے تیر

ینایاک میں اور شیطان کے مل سے میں اس میں سے برکام سے بچوتا کہم فلاح پاجا کہ

# يُرِيْدُالشَّيْطُنُ اَنُيُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِي الْخَهْر

كه شيطان يكي جابتا ہے كه تمهارے درميان عداوت اور بغض ذال دے شراب

# وَالْمَيْسِرِوَيَصُكَّكُمْ عَنْ ذِكْمِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ ۚ فَهَلَ اَنْتُمُ مُّنْ تَهُونَ ﴿

اور جوئے کے سبب سے اور ردک دے تہیں اللہ کی یاد ہے اور تماز ہے ، پھرتم کیار کئے والے ہو

# وَاَطِيْعُوااللَّهِ وَاَطِيعُواالرَّسُولَ وَاحْزَرُ وَا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَاعُلَمُوٓا

اوراطاعت کرواللہ کی اوراطاعت کرواللہ کے رسول کی اورڈرتے رہو ، پھراگرتم نے پیچے پھیری تو یقین کرلو

# اَنْمَاعَلَىٰ مَسُوٰلِنَا الْبَلِغُ الْمُهِينُ ⊕لَيْسَعَ لَى الَّذِيثِنَ امَنُوْ اوَعَهِلُوا

لہ ہمارے رسول کے ذہبے تو صرف کھول کر پہنچا دیا ہے 😙 اور نہیں ہے ان لوگوں پر جوامیان لے آئے اور انہوں نے ممل کیے

# الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوَ إِلاَ أَمَا اتَّقَوُاوَّا اَمَنُوْاوَعَدِلُوا الصَّلِحْتِ

نیک کوئی گناہ اس چیز میں جوانبوں نے کھائی جس دفت کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے

# ثُمَّ اتَّقَوُاوَّ امَنُواثُمَّ اتَّقَوُاوَّ أَحْسَنُوا ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿

پھر تقویٰ اختیار کیااورا بمان لائے اور پھر تقویٰ اختیار کیااور نیکی ک انشدتعالیٰ احسان کرنے والوں کو پیند فرماتے ہیں 🏵

## اقبل *سے ربط*:

" يا ايهاالذين أمنوا لاتحرموا طيبات مااحل الله "شروع سورة مين آپ كے سامنے اللہ تعالیٰ نے حلال وحرام کے متعلق کچھا حکام دیے تھے اور تا کید کی تھی کہ حرام سے بچوا ورحلال کھا وَاب ان آیات کے اندر پھر کچھانبیں احکام کی وضاحت کی طرف عود ہے ماقبل کے ساتھ قریبی مناسبت یوں ہوسکتی ہے کہ پچھلے یارے کی آخری آیت میں رہبان کا ذکر آیا تھا اور بیتقریباً مقام مدح میں ہے اہل علم رہبان'' وانھھ لایستکبرون''بیذ کرجوآیا تھا ہیدے کے مقام میں ہےاور رہبانیت کی تعریف بایں معنیٰ جو ہے کہاس میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی اور ترک دنیا ان لوگوں نے اپنایا تھا دنیا کوچھوڑ دیا دنیا کی محبت میں مبتلا ءنہ ہوئے اس پہلو کے ساتھ وہ قابل تعریف ہیں کہ ذب

د نیا کے اندر بہتلا بہیں اور انہوں نے دنیا کو اپنے سے دور کردیا اور مجاہدہ اور ریاضت کرکے اللہ تعالیٰ کوخوش کرنے کے لیے انہوں نے بیطریقہ اپنالیا جیسا کہ آپ کے سامنے ستانیسویں پارے کے آخری رکوع میں آئے گا کہ'' ورهبانیة د ابتدعوها ماکتبناها علیهم "کر بہانیت ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے خود کھڑی کی ہے''ابتدعوها'' یہ نیاطریقہ انہوں نے خود نکالا۔

(C) rom (C)

لیکن نکالائمس جذبے سے تھا'' ابتغاء رضوان الله ''الله تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے'' فعاد عوہا حق رعایتھا '' پھروہ اس کی رعایت نہیں رکھ سکے کہ جس طرح سے رعایت رکھنی چاہئے تھی جذبہ بہر حال اچھا تھا'' ابتغاء رضوان الله ''اس لیے انہوں نے بیطریقہ کھڑا کیا تھا کہ دنیا کو تجھوڑ کرا بیک طرف ہو گئے اور رہبانیت کے اندر بیا بات بھی خاص طور برموجودتھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دہ بہت ساری نعمتیں بہت سارے لذا کذان سے وہ لوگ فا کدہ نہیں اٹھاتے تھے اور حرام کر لیتے مثلا وہ شادی نہیں کرتے تھے اچھا کھا تانہیں کھاتے تھے، اور حرام کر لیتے مثلا وہ شادی نہیں کرتے تھے اچھا کھا تانہیں کھاتے تھے، اوچھالباس نہیں بہت تھے۔

اور بیسب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں جواس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں یہ پہلواس میں قابل اعتراض ہے تو اب یہ چونکہ رہبانیت کا ذکر آیا تھا تو کوئی میہ بچھ سکتا ہے کہ شایداس میں جمیع عنوان قابل تعریف ہے رہبانیت کا طریقہ راہب بنتا کوئی انچھی بات ہے اس لیے یہاں مسلمانوں کو احکام دے دیے گئے ، کہ راہبوں کی اطرح حلال چیزوں کو اپنے او پر حرام نہ تھہرایا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی جیں ان سے فائدہ انھایا کرواس طرح سے مناسبت ہوجائے گی ماقبل کی ساتھ قریبی آیات کے ساتھ ۔

ورندشروع سورة میں ایفائے عہد کی تا کیدآئی تھی اور اس کے تحت حرام اور حلال کا تذکرہ ہوا تھا تو بیآیات اس کی وضاحت پر مشتمل ہیں۔

حلال چیز کوحرام گھہرالینے کی مختلف صور تیں اوران کا حکم:

حرام نہ تھہرایا کر وحرام تھہرانے کی تین صورتیں ہیں ایک تو ہہ ہے کہ کسی طلال چیز کوعقید تاہی حرام ہمجھنے لگ جا کمیں اورایک ہے کہ شم کھا کراس کواپنے او پرحرام کرلیں عقید ۃ تو ہم سمجھتے ہیں وہ طلال ہے لیکن قسم کے ذریعے ہم اس کواپنے او پرحرام کرلیں اور تیسری صورت یہ ہے کہ قسم کے ذریعے ہے بھی حرام نہ کریں اور عقید ۃ بھی حرام نہ بات کی ساتھ معاملہ حرام جیسا کریں کہ اس کو استعمال بالکل نہ کریں یہ تمین درجے ہیں اور ان تینوں کا تھم یہ ہے کہ پہلا درجہ کسی حلال چیز کو حرام قران بینا عقیدۃ اس میں و کھنا ہے ہے کہ وہ حلال چیز طعی طور پر حلال ہے یا طانی اور اجتہا دی طور پر حلات اس کی ثابت ہے۔

اگروہ چیزالیں ہے کہ اس کی حلت قطعیت کے درجے کی ہے، دلائل قطعیہ سے ٹابت ہے، قرآن کریم میں ایسان آئیا کہ میہ چیز حلال ہے، جیسے بکری حلال ہے، بھیڑ حلال ہے، گائے حلال ہے بشر طیکہ اللہ کے نام پر ذرج کی گئی ہوجس تسم کی قیود آپ کے سامنے آئی ہیں تو جو چیزیں قطعی طور پر علال ہیں ایسان کی نذرونیاز نہ مانی گئی ہوجس تسم کی قیود آپ کے سامنے آئی ہیں تو جو چیزیں قطعی طور پر حلال ہیں ایسی کسی چیز کواگر کوئی شخص عقید ہ ترام قرار دے لے تو وہ شخص کا فرجوجا تا ہے۔

کیونکہ اس میں پھر قطعیات کا انکار ہے بیتر یم تو پھر کفر ہے اگر وہ چیز ہے حلال بقطعی طور پر اس کا حلال بونا دلائل قطعیہ کے ساتھ ٹابت ہے تو اس کو حرام قرار دینا عقید ٹا کفر ہے کیونکہ تحریم یا تحلیل بید ونوں منصب انڈہ تعالیٰ کے ہیں کسی دوسرے کوئی نہیں ہے کہ کسی حلال چیز کو حرام تھہرا دے یا کسی حرام چیز کو حلال تھہرا دے بیٹھی تو کا فر ہے اگرایسی چیز کو دہ حرام سمجھتا ہے جس کا حلال ہونا قطعیت کے ساتھ ٹابت ہے۔

اورتیسری صورت ہے کے عقیدۃ مجمی اس کو حلال جانا ہے اور قول کے ساتھ بھی اپنے اوپراس کوحرام نہیں اغظم رایا گئیں معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے اس سے پر بہیز کرتا ہے اختیاط کرتا ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے اس سے پر بہیز کرتا ہے اختیاط کرتا ہے اس کوزندگی بھر استعال نہیں کرتا ہے اگر کسی مصلحت شری یاطبعی کی وجہ سے ہے قوجائز ہے اور ورنہ پھر یہ ریا ہے صلحت شری کا مطلب سے ہے کہ وہ مجھتا ہے کہ اگر میں سے کھاؤں گاتو شری طور پر میں کسی قباحت میں جتلاء ہو جاؤں گاتو شری طور پر میں کسی قباحت میں جتلاء ہو جاؤں گائی کا ترک کرنا ہی میری دوعانیت کے لیے مفید ہے۔

جیے ایک آ دمی غیر شادی شدہ ہے اور شادی کے اسباب اسے مہیانہیں ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر انڈے گوشت اس قتم کے مقویات میں استعمال کروں گا تو کسی فتنے میں داقع ہونے کا ڈر ہے طبیعت میں قوت آ جانے کی و جہ ہے وسو سے آئیں گے اور آگے تہ ہیر میر ہے ہیں کی بات نہیں اگر وہ اس لیے ان گرم اشیاء کو مقو کی اشیاء کو چھوڑ تا ہے تا کہ ہیں کسی پریشانی میں جنلاء نہ ہوجاؤں فتنوں کا شکار نہ ہوجاؤں اس لیے اس کا ترک کرنا جائز ہے۔

بلکہ بعض صور تو ں میں باعث تو اب ہے اسی طرح سے طبعی مصلحت کے طور پر کہ تجر بے کے ساتھ ٹابت ہوگیا کہ دود ھآپ کے لیے فقصان دہ ہے جس وقت آپ دود ھاستعال کرتے ہیں بیمار ہوجاتے ہیں یا کوئی دال آپ استعال کرتے ہیں تو وال کے ساتھ آپ کو تکلیف ہوجاتی ہے کوئی سبزی آپ استعال کرتے ہیں موافق نہیں آتی تو یہ تجر بہ ہوجانے کے بعد زندگی بھر اس کو ترک کر دیا جائے اور استعال نہ کیا جائے جب کر زبان سے اس کو طال بھی کہا جائے اور عقید ہ اس کا طال ہونا بھی جانا جائے تو طبعی مصلحت کے طور پر بھی کسی چنز کو عملاً چھوڑ دیا جائے تو یہ تھیک ہے۔

کہ زبان سے اس کو طال بھی کہا جائے اور عقید ہ اس کا طال ہونا بھی جانا جائے تو طبعی مصلحت کے طور پر بھی کسی چنز کوعملاً چھوڑ دیا جائے تو یہ تھیک ہے۔

ہاں البنۃ اس کے ترک کو تُو اب مجھنا کہ اس کا نہ کھانا جو ہے یہ باعث تُو اب ہے اس کے اندر پھر بدعت والامعنی پیدا ہوجائے گایہ ٹھیک نہیں یعنی ایک د نیوی تدبیر کے طور پر جا ہے روحانی ہے جا ہے وہ جسمانی ہے آپ اس کو ترک کر دیں لیکن اس ترک کرنے کو تُو اب نہ قرار دیں کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرنا ایسی صورت میں جائز ہے اگر اس کو تُو اب سجھنے لگ جا کمیں گے پھراس میں بدعت والامعنی پیدا ہوجائے گا۔

یہ ترکی کی تینوں صور تیں جو ہیں ان کے احکام آپ کے سامنے ذکر کردیئے گئے اور یہاں یہ تینوں ہی شامل ہو سکتے ہیں حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے طلال تھہرائی ہیں وہ پیدا ہی تمہارے لیے کی ہیں اس لیے ان سے فائدہ اٹھانے کہ واور فائدہ اٹھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگو ان ہیں سے جوعمدہ چیزیں ہیں پائیزہ چیزیں ہیں تمہاری مرغوب فیہ ہیں ان کوتم حرام نہ تھہرایا کرونہ تو عقیدہ قان کوترام جانو اور نہ تندگی بھران کے ساتھ نیکی مجھ کر تو اب میا کہ کر اس کر اس کے ساتھ نیکی مجھ کر تو اب مجھ کر تو اب مجھ کر تو اب میا کہ کو کر اب مور تو ہی کہ کر اب کے ساتھ کے کہ کر اب مور تو ب کر اب کر اب کی کر اب کر کر اب کر کر اب کر ا

طیبات کا ذکر ترغیب کے طور برکردیا کہ ' مااحل له" میں جومرغوب فیہ چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں،
الذیذ چیزیں ہیں ان کواپنے او پرحرام تقبرا کراللہ تعالی کی نعتوں سے خواہ تخواہ تحروم کیوں ہوتے ہو' ولا تعتدہ وا' حد سے تجاوز نہ کرو' ان الله لا یہ ب المعتدین '' بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پہند ہیں کرتا اورا کر '' لا تعتدہ وا'' کامفہوم '' لا تعتدہ وا'' کامفہوم '' لا تعتدہ وا'' کامفہوم ہیں ہے کہ حلال کورام تقبرا کرحد سے نہ گزرو۔

دوسرے بہلوکا مطلب ہیہ ہے کہ جس طرح سے حرام کو حلال تشہرانے کی ممانعت آگئ ای طرح سے ایسا کھی نہ دیا کہ وہ کہ سے حرام کو حلال تشہرانے کی ممانعت آگئ ای حرام بھی نہ کیا کرو اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جوحرام کی ہوئی چیز ہے اس کے ساتھ حلال والا برتا و بھی نہ کیا کرو' لا تعتدوا'' کے مفہوم میں اس کو بھی واخل کیا جا سکتا ہے''و کلوا صعا رز قدی اللہ ''اور جو پھی اللہ نے قاسم ہیں دیا ہے اس میں سے حلال اور طیب کھایا کروطال اور طیب یا کیزہ مقرالذین جس کی طرف تمہاری طبیعت راغب ہے کھایا کرواس سے فائد واغلیا کرو' واتقوااللہ ''اور اللہ سے تم ڈرتے رہا کروجس کے ساتھ تم ایمان لانے والے ہو، جس اللہ برتمہارا ایمان ہوں وہ ڈرنے رہا کروجس کے ساتھ تم ایمان لانے والے ہو، جس اللہ برتمہارا ایمان ہوں کہ دوتر کے رہوں کے اندر کی چیز کو گر از نہ کروہ تقرف نہ کرو لیا کہ ایمان کے اس منصب کے اندروض نہ دوتر کی مطال ایمان کی جا کہ جا کہ کا منصب سے ڈرتے رہواس کے اندر کی چیز کی گر براند کروہ تقرف نہ کرو

''ماجعل الله من بحيرة ولاسانبة ولا وصيلة ''بيالفاظ آگے آرہے ہيں تو وہ اپنے جانور ہے جن کو ہنوں کی طرف منسوب کر کے اپنے او پرحرام تھہرالیتے تھے اور سورۃ انعام کے اندر بھی پچھ تفصیل آگے گی اور ای طرح سے بعض موقعوں پرلباس پہننے کو بھی وہ حرام قرار دے دیتے تھے، جیسے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے تو لباس نہیں پہنتے تھے اس کی تفصیل آپ کے سامنے سورۃ اعراف میں آگے گی تو اللہ تعالیٰ نے بیہ چیزیں جو بیدا کی ہیں جن سے نفع اٹھانا تمہارے لیے حلال کر دیا ہے جاہے وہ برتنے کی چیزیں ہیں، چاہے کھانے کی ہیں، جاہے ہیں جن سے نفع اٹھانا تمہارے لیے حلال کر دیا ہے جاہے وہ برتنے کی چیزیں ہیں، چاہے کھانے کی ہیں، جاہے ہیں جن کے ہیں ان کو استعمال کرواور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔

تشم كى مختلف اقسام اوران كاحكم:

أيك يمين لغو أورايك يمين غموس أدرايك يمين منعقده

یمین افو ہے ہودہ قسم اس کا مطلب دوطرح ہے ادا کیا جاتا ہے یا تو یہ ہے کوشم اٹھانے کا ارادہ نہیں قلب متوجہ نہیں ایسے عادت کے مطابق زبان پرقشم جاری ہوگئ ، بات کرتا ہے انسان اور بلامقصد زبان کے او پرقشم کے اانما ظ جاری ہو جاتے ہیں وہاں کوئی قشم اٹھانی مقصود نہیں ہوتی لغو کا مطلب ہے کہ اُس پر نہ گرفت و نیا میں اور نہ

آ خرت میں اگر چہ سے عاوت اچھی نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کوشیں بہنچتی ہے کیونکہ قتم ایک بہت بری بنیاد ہے آپس میں معاہدے کو پختہ کرنے کے لیے اور دوسرے معاملات کو طے کرنے کے لیے اس کو زیادہ استعمال کرنا اس کو ہے وقعت کرنا ہے اس لیے زیاد وقتمیں اٹھانا اچھی بات نہیں ہے لیکن اگر کسی کی زبان سے اس طرح کے لفظ جاری ہو جاتے ہیں اوراراد وقتم اٹھانے کانہیں ہے تو شریعت اس کوکسی اعتبار میں نہیں لاتی نہ دنیا میں اس پر کوئی گردنت ہےاور نہ آخرت میں اس پر کوئی گردنت ہوگی ایک صورت تو یہ ہے تیمین لغوگی ۔

اور دوسری صورت پمین لغو کی لیہ ہے کہ آپ ماضی کے کسی واقعہ پرفتم کھاتے ہیں اور اپنے خیالات کے مطابق ٹھیک قتم کھاتے ہیں لیکن شخفیق سے وہ بات غلط ثابت ہوجاتی ہے سے پمین بھی لغو ہے اس کے اوپر بھی کوئی . گرفت نہیں جیسے آپ نے ایک آ دی کوآتے ہوئے دیکھااور آپ نے اپنے خیال کےمطابق میں بھولیا کہ بیزید ہے اور میگھر گیا ہواتھا آ گیا آپ اپنے طور پر سیحے سمجھ ہیٹھے کہ وہ آ گے زید جار ہا ہے کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ زید آ گیا آپ نے فر مایا کہ ہاں آ گیا اور اپنی ہات کو پختہ کرنے کے لیے آپ نے تشم بھی کھالی اور بیہ کہد دیا کہ میں نے اپنی آ تکھوں ہے دیکھا ہے کہ دو آگیاا ب آپ اپنے خیال کے مطابق بات ٹھیک کہدر ہے ہیں لیکن بعد میں تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ آپ کواشتہا ہ ہواوہ تو کوئی دوسرا آ دمی تھا جس کوآپ نے زبیہ مجھ لیا تو چونکہ آپ اپنے خیال کے مطابق قتم تُعیک کھار ہے ہیں اس لیے شریعت اس کوعذر قرار دیتی ہےاور و نیا اور اخرت میں اس قتم پر کوئی کفارہ نہیں ہے ئىين لغوكى توپيەد وصورتىن بىن ان بىرمواخذە بالكل نېيىن نىدد نيامىن نىآخرىت مىل-

اورايك ہے يمين غموس محمس كامعتى ہوتا ہے ڈبودينا'' لا يغمسن احد كھ الغ'' فقد ميل جوعبارت آيا کرتی ہے حدیث شریف میں جوالفاظ آیا کرتے ہیں سوئے ہوئے اٹھوتو بغیر ہاتھ دھوئے ہوئے برتن میں نہ ہاتھ ڈ ال دیا کر ممس ڈبودینے کو کہتے ہیں تو غموں میرمبالنے کا صیغہ ہے تمین غموں کامعنی ہوگا کہ ڈبودینے والی ،اللہ کے غضب میں غوطہ دے دینے والی جہنم کےعذاب میں غوطہ دے دینے والی قتم یہ ہے جس کوانسان قصداً ماضی کے واقعہ پرجھوٹی قشم اٹھا تا ہے قصداً جھوٹ بولتا ہے بیکام آپ نے کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا ہے اور آپ کو یاد ہے کہ کیا ہےاور کوئی پوچھتا ہے کہ میرکام آپ نے کیا ہےاور آپ شم کھا کر کہد ہے جی کدیں نے نہیں کیا ہےاور ایک کام آپ نے نبیں کیا جوآپ کے ذہے لگا یا گیا تھا اور پھرآپ ہے پوچھا گیا کہ آپ نے کرلیا آپ کہتے ہیں ک ہاں جی کرلیااور قشم اٹھادیتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ غلط بیانی کررہے ہیں اس کو پمین غموس کہتے ہیں۔

سرور کائنات مَنَّالِیْآ نِے اس کو کہائز گناہوں کے اندر شار کیا ہے بیہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کی سز ا آخرت میں اس کی مز ا آخرت میں اس کی مز ا آخرت میں اس کے مطالبہ ہے تو بداور استغفار کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں باتی اگر صحیح معنی میں آپ نے ندامت افغار کرلی یا آئندہ کے لیے عہد کرلیا کہ ہم جھوٹی فتم نہیں کھا ئیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو تع ہے کہ گناہ معاف ہوجائے گالیکن ضابطہ کوئی نہیں اس لیے بیتم انہائی خطرناک ہوتی ہے جوجھوٹی اٹھائی جائے اس کو اسلامی معاشرے میں برداشت نہیں کیا جاسکتا۔

کیونکہ قتم بنیا دہے بہت سارے عقد اور معاہدوں کی اور جس میں آپس میں ایک دوسرے کی بات پریا معاطے پراعتماد کیا جاتا ہے تو اگر اس کولوگ غلط استعمال کرنے لگ جائیں تو پھر معاملات کے سیحے ہونے کی بنیا و کیارہ جائے گی کسی کے قول اور اقر ارکا فائدہ کیا ہوگا اور کسی کے قول اور اقر ارپراعتماد کیا کیا جائے گا اس لیے جھوٹی قتم قابل برداشت نہیں ہے یہ بین غموس ہے۔

اور تیسری تسم آپ کے سامنے ذکر کی میمین منعقدہ ،یہ ہوتی ہے منتقبل کے متعلق کہ بیں ایہا کروں گایا میں ایسا نہیں کروں گا آئندہ کے لیے آپ نے سم اٹھائی اور قصد کے ساتھ اٹھائی پھر آپ یابند ہو گئے اس طرح سے کرنے پریانہ کرنے پراگر آپ اس کے مطابق چلیں گئے جس طرح سے آپ نے قتم اٹھائی ہے پھر تو کوئی مواخذہ انہیں ہے بیانہ کرنے براگر آپ اس کے مطابق چلیں گئے جس طرح سے آپ نے قتم اٹھائی ہے پھر تو کوئی مواخذہ انہیں ہے بیانہ کرنے میں گناہ کے کام پرقتم اٹھائی ہے تو پھر اس قتم کا تو زیا ضروری ہے کسی گناہ کے کام پرقتم اٹھائی ہے تو بھر اس قتم کا تو زیاضروری ہے۔ اٹھائی ہے تو اس کا تو زیاضروری ہے۔

#### فسم تو ڑنے کا کفارہ:

اور کفارے کی تفصیل ہے ہے کہ یا تو دس مسکینوں کو کھانا کھلا ؤ ، کھانا کھلانا ہوتو صبح شام دووقت کھانا کھلانا پڑے گا درمیانے در ہے کا جس شم کا آپ اپنے گھر کے اندراپنے اہل وعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

یا پھران کولباس دے دوا تناجس کے ساتھ ان کے جسم کا اکثر حصہ چھپ جائے اور یا پھرغلام آزاد کر دو ان تینوں میں برابر سرابرا ختیار ہے جو چیز ہی مل جائے آ ب اس کوادا کر سکتے ہیں اورا گران نتینوں چیزوں میں سے سمی چیز پراختیار نہ ہوفتدرت نہ ہومثلا آپ فقیر ہیں آپ کے پاس اتن گنجائش نہیں ہے کہ آپ دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا دس مسکینوں کو کپڑ ایہنا دیں یا کوئی غلام آ زاد کریں تو الیں صورت میں پھر تین روزے رکھے جائیں گے۔ مسلسل، درمیان میں ناغز نہیں کیا جائے گا ، تو بہ بہین منعقدہ کا کفارہ ہے۔

### قتم کا کفارہ شم توڑ<u>نے کے بعدہے:</u>

کین یہ آیا کرتا ہے تم کوٹو ڑنے کے بعداس کا وجود جو ہے وہ صرف جنٹ سے متعلق ہے صرف قتم کھانے سے رنبیں آتا کیونکہ قتم کھاٹا تو تقاضہ کرتا ہے ابغاء کا کہ اس مطالبہ پر چلو جب مطالبہ پر چلو گئے تو پھر کفارے کا کیا سوال اور جب اس کے خلاف جنٹ آجائے گا تو جنٹ کے ساتھ وجوب آئے گا۔

اس لیے احزاف کے نقط نظر کے مطابق جس وقت تک قسم کوتو ڑانہ جائے اوراس کے خلاف نہ کیا جائے
اس کا کفارہ ویتا جائز نہیں ہے آگر کفارہ دے گا تو ادائمیں ہوگا کیونکہ سب وجوب کے پائے جانے سے قبل کوئی چیزا دا
نہیں ہوا کرتی اور سب وجوب یہاں جنٹ ہے تو جب تک جنٹ نہیں پایا جائے گا تو کفارہ واجب ہی نہیں ہواجب
اواجب ہی نہیں ہوا تو اوا کیے ہوگا جیسے نماز کا وقت آنے سے قبل نماز نہیں پڑھی جاسکتی اسی طرح ہے تیم کے تو ڑنے
سے قبل قسم کا کفارہ نہیں دیا جاسکتا جس وقت قسم توٹ جائے گی تب وہ کفارہ واجب ہوگا اور پھراس کی اوائیگ ہوگ

اور آگے تاکید کردی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو،حفاظت کا بیمعتی ہے کہ اول تو کھا ؤنبیں اور اگر اٹھالی ہے تو اس کے مطابق حفاظت کرواور اگر تو ڑ دی ہے تو کفارہ دو بیساری کی ساری صور تیں حفاظتِ قسم کی ہیں۔

#### تفسير باللفظ:

" لایؤا خذ کو الله باللغونی ایمانکو "نبیل مواخذه کرے گااللہ تعالی تم سے لغو کے سبب ہے جوتم بے تہراری قسموں میں چین آ جاتا ہے اس کی تشریح آپ کے سامنے آگئ" ولکن یؤاخذ کو بما عقد تعد الایمان "نیکن مواخذه کرے گا اللہ تعالی تم سے تہراری قسموں کو پختہ کرنے کے سبب سے یعنی قصد کے ساتھ تم جو مستقبل کے لیے قسموں کو پختہ کر لیتے ہوتو اس پراللہ تعالی مواخذه کرے گا۔

مستقبل کے لیے قسموں کو پختہ کر لیتے ہوتو اس پراللہ تعالی مواخذہ کرے گا۔

یہاں چونکہ مواخذہ دنیاوی ذکور ہے تو ہد دنیاوی مواخذہ یمین منعقدہ پر ہوتا ہے تو معلوم ہوگیا کہ" بھا

عقداتھ الابدمان '' سے وہی مستقبل کے لیے تئم اٹھانا مقصود ہاورلغو پر مواخذہ نبیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا مین مواخذہ نبیں تو اس لغومیں بمین غموس بھی آ سکتی ہے اور اصطلاحی بمین لغوبھی آ سکتی ہے کیونکہ بمین غموس پر بھی و نیامیں کوئی سی قتم کا مواخذہ نبیں ہے اس معنی کی وجہ سے وہ بمین لغومیں شامل ہے۔

" ذلك كفارة الممانكم " بيكفاره بتمهارى قسمول كا" افاحلفته " بس وقت كريم قسم كها وَاور پهراس كوفلاف كراوجيه بين في عرض كيا كرصرف قسم كها في كساته بين كفاره بين آياتهم كا كهانا تو تقاضه كرتا بهايفاء كا اور كفاره تب آئ كا جس وقت كه آب في اپن غلطى كى تلافى كرنى بهاوروه به به كوشم تو ژوى اس" لذا حلفته وحد نشته " جب تم قسم الله اور حانث موجا و تو اليي صورت بين پهر تمبار بد مه يه كفاره بهاس بين چونكه وس مسكنول كي صراحت آگي اس ليه يهال ايك دن بين ايك بي مسكنول كا مطلب به به كه ايك آدى متعين كراوجووس كفاره او انهي موكايا تو حكماً وس بن جانے چا بيكس يا حقيقة ،حكماً دس كا مطلب به به كه ايك آدى متعين كراوجووس دن آب كهال مكاتا كها تار بوجو بي حكماً دس مو كي تب بهي كفاره او ام وكيايا كنتي كروس وي كران كو حرشام كهانا كلاا دو ـ

اور اگر کھانا کھلا نائبیں چاہتے گھر پیٹھ کر دینا ہے تو صدقۃ الفطر کی مقدار ایک ایک مسکین کو دے دو،
دل مسکینوں کو ملیحدہ دواور اگر ایک ہی مسکین کو دینا ہے تو بومیا ایک دن کے کفار سے کی مقدار دو بیک وقت ایک مسکین کوسار سے کفار سے کفار سے کا غلہ دے دیا تو ایسی صورت میں چونکہ عشر کا لفظ نہیں پایا مسکین کوسار سے کفار سے کو نوروں سے گیا، دس مسکین نہیں پائے گئے تو یہ کفارہ ایک مسکین کے حصے کا سمجھا جائے گا بیدس کا ادانہیں ہوا جیسے کہ روز دس کے کفار سے میں فقہ کے اندر مسکلہ یہی ہے۔

اگرکسی نے روزہ تو زریا تو وہاں چونکہ صراحت ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا دینا ہے وہاں بیک وقت ایک بی دن اگر ساٹھ مسکینوں کا ایک بی مسکین کو دے دیا جائے تو کھارہ اوانہیں ہوگایا تو ساٹھ دن تک ایک مسکین کو کھانا کھلا وہ شہر شام یاساٹھ مسکین کے کران کے درمیان اس مقدار کوتشیم کر دوفد سیل البتہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر روزوں کا فدید ایک مسکین کو بیک فدید دیا ہے وہاں چونکہ صراحت نہیں ہے کتنے مسکینوں کو دواس لیے دہاں چندروزوں کا فدید ایک مسکین کو بیک وقت دیا جاسکتا ہے فقد کے اندرید احکام فدکور جیں' ذالک کھارۃ ایسانکھ افا حلفتھ واحفظوا ایسانکھ' اپنی قدموں کی تماطت کرو' کہ ذلک کھارۃ ایسانکھ افا حلفتھ واحفظوا ایسانکھ' اپنی قدموں کی تماطت کرو' کہ ذلک یہین اللہ لکھ ایکھ آیاتہ' ای طرح سے اللہ تعالی تہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے' کہ لاکھ تشکرون' تا کہ شکر گزار ہوجاؤ، تا کہ قدر کرو، اللہ نا اسکان ہائو۔

#### خمر کامصداق اور حرمت کی تاریخ:

اے ایمان والو! اس کے سوا بچھ نہیں کہ'' خدر، میسر، اذلاحہ ،انصاب "بیسب گندی چیزیں ہیں اور شیطان کی کاروائیاں ہیں خمر جس کوہم اپنی اصطلاح میں شراب کہتے ہیں عربی میں تو شراب ہر مشروب کو کہا جاتا ہے چاہے وہ حال ہوجا ہے وہ حرام ہو ہماری اصطلاح میں شراب یہی نشے والی چیز کو کہتے ہیں۔

فقد شنی کے اندر پر لکھا ہے کہ خر خاص ہے انگوری شراب کے ساتھ اور باتی فقہاء کے نزویک اوراحناف میں ہے بھی امام محمد مربات کے خزد کیے خرد کا اطلاق عام ہے ہراس مسکر کے لیے جو بھی نشد دینے والامشر وب ہاس کو خمر کہددیں گئے اور یہاں عام ہی معلوم ہوتا ہے جیسے کدروایات کی طرف و کیھر کر بھی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالی نے فرکو حرام کیا تھا صحابہ کرام بڑی تی ہم کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں انگور سے بی ہوئی شراب بہت کم تھی اللہ وہ کہوروں وغیرہ ہے ہم تیار کرتے تھے اور وہ شراب جو تھی اس کو بہایا گیا، اس کے منظم تو زیرہ میں ہم تیار کرتے تھے اور وہ شراب جو تھی اس کو بہایا گیا، اس کے منظم تو زیرہ کے اس کو ضائع کیا گیا جس معلوم ہو گیا کہ فرکا لفظ ان کو بھی شامل ہے جس کے اندر سکر والی کیفیت ہو رائح قول یہ ہم مسکر کے متعلق بھی تھی رائح قول یہ ہے کہ ہر مسکر کے متعلق بھی تھی ۔ اس لیے قلیدن وکیٹر ہر مسکر حرام ہے اگر چہ حد اس وقت تک نہیں گلگی مسکرات میں جس وقت تک کہ نشے کی سے اس لیے قلیدن وکیٹر ہر مسکر حرام ہے اگر چہ حد اس وقت تک نہیں گلگی مسکرات میں جس وقت تک کہ نشے کی سے اس لیے قلیل وکیٹر ہر مسکر حرام ہے اگر چہ حد اس وقت تک نہیں گلگی مسکرات میں جس وقت تک کہ نشے کی کھیت نہ یہ بھی اور کیفیت نہ بدیا ہو جائے۔

اورانگوری شراب اگر تھوڑی ی بھی پی لی جائے چا ہے نشہ نہ بھی آئے تو بھی اس کے او پر حدلگ جائے گی اور بدانگوری شراب ہوتی ہے کہ انگوروں کا نچوڑ لے کراس کوآگ پر پکایا نہ جائے و یسے ہی اس کور کھ کرکسی طرح سے گرمی ہے جوش دلا یا جائے یہ آئیت آخری آئیت ہے خمر کے بارے میں جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آپ کے سامنے تفصیل آئی تھی کہ پہلے لوگ شراب پیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوئے اور شراب کے بارے میں میہ کہا گیا کہ اس میں نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے جس ہے ہوا کا رخ بعض لوگوں نے پہچان لیا کہ عنقریب اس کی ممانعت آئے گی اور بہت سارے لوگوں نے اس آئیت کوئن کربی شراب کا استعمال چھوڑ دیا اور جوئے کی عادت جھوڑ دی اور بعضاس خیال ہے کہ جب حرام نہیں تھم ایا گیا تو اس میں کچھوٹھ کے پہلو بھی ہیں تو اس نفع کو مدنظر رکھتے ہوئے استعمال کرتے رہے اور نقصان سے نکھنے کے لیے کوئی تد ہیر کرلی جیسے بھی تھا۔

بہر حال اس میں حرام نہیں تھہرایا گیا اگر چہ اس کے ترک کے اولی ہونے کی طرف اشارہ نکلتا ہے پھر دوسرے وقت میں پابندی لگادی کہ ایسے وقت میں اس کو استعمال نہ کرو کہ جس کا نشہ نماز کے وقت تک باقی رہ جائے اس میں ادقات کی تحریم ہوگئی کہ ظہر کے بعد عصر کا دقت قریب آجا تا ہے تو ایسے دقت میں بھی شراب نہیں پئیں گے عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کا دقت قریب ہے تو پھرا گراجازت ملی تو پھر دو گئے عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کا دقت قریب ہے تو پھرا گراجازت ملی تو پھر دو وقت نری میں رہ گئی کہ عشاء کے بعد پی لو کیونکہ فیجر کا دفت دریہے آتا ہے یا فیجر کے بعد استعمال کر لو کہ ظہر کا دفت دریہے آتا ہے باقجر کے بعد استعمال کر اوقت دریہے آتا ہے تا ہے باقی منع کر دیا گیا آتا ہے تو ایسے دفت تک نشہ باتی رہ جائے منع کر دیا گیا گئا تقربواالصلواق دانتم سکاری ''کے تحت یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی نماز دفت پر بڑھنی ہے اور نشے کی حالت میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔

جس کا مطلب میہ ہے کہ ایسے وقت میں شراب پیؤ کہ نماز کے وقت تک نشہ باقی نہ رہ جائے تو اس میں بھی قطعاً اس کوحرام نہیں تھم ایا گیا بلکہ اوقات کی تحویل کر دی گئی اور بیآ یت ہے جس کے اندراس کو پھر قطعاً حرام تھمرادیا گیا تو اب میشراب حرام قطعی ہے جو تحض اس کوحلال کے گا وہ کا فر ہے اور حرام سجھتے ہوئے اگر اس کو استعال کرے گا تو فاسق ہے۔

### ميسر كى تعريف اوراس كاحكم:

میسر جواہوگیا، جوئے کی کیفیت ہیہ ہوتی ہے کہ ایسا معاملہ کرنا آپس میں کہ جس میں نفع نفصان متر دو ایونا ہے پیتنہیں نفع آپ کو حاصل ہوجائے پیتنہیں نفع آپ کو حاصل ہوجائے ایسا جو بھی معاملہ ہوجس کا نفع نقصان متر دو ہوفر یقین کے لیے تو اس کو جوا کہدو ہے ہیں اس کی مختلف صور تیں ہیں جولوگ اختیار کرتے ہیں گھوڑ دوڑ ہوگئ یا تاش کے اوپر بازی لگانا ہوگیا اور پیدا ٹری وغیرہ ہوگئ یہ جو بچھ بھی ہوائی یا تاش کے اوپر بازی لگانا ہوگیا شطر نج کے اوپر بازی لگانا ہوگیا اور پیدا ٹری وغیرہ ہوگئ یہ ہو بچھ بھی ہوائی ہوائی اس کے اوپر بازی لگانا ہوگیا ہوائی ہوگئی ہوئی ہوسکتا ہے کہ اس مصر نے یہ بوند کا سلسلہ ہوگیا ہے سب اس میں شامل ہے اور پیمسر میں شامل ہے کیونکہ ایسا ہوسکتا ہے کہ آپ دس دو پینے جس ہوسکتا ہے کہ ان دس روپے ہے بھی ہاتھ دھو پینے میں اور ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ ان دس روپے ہے بھی ہاتھ دھو پینے میں اور ہونا ہو حاصل ہو جس معاطم میں نفع نقصان یوں متر دد ہوتا ہے وہ سب جس میں داخل ہے اور قطعا حرام ہے اس لیے گھوڑ دوڑ پر بازی لگانا ، تاش پر بازی لگانا ، لاٹری اور بہ جا ترخیمیں ہیں۔

اس میسر میں داخل ہے اور قطعا حرام ہے اس لیے گھوڑ دوڑ پر بازی لگانا ، تاش پر بازی لگانا ، لاٹری اور بہ جا ترخیمیں ہیں۔

### بت برستی اور قرعداندازی کے تیر:

'' انصاب''بت بریتی، بتون کو بھی نجس اور نایا کے قرار دیا گیا'' الزلامہ'' یہ بھی تیر ہوتے تھے ان کے ہال جن کے ذریعے ہے وہ حصے طلب کیا کرتے تھے جس کا ذکر پہلے آپ کے سامنے آچکا اور میکھی ایک جوئے کی صورت تھی اونٹ خریدتے مشتر کہ برابر پیسے دے کراور جب اس کوذ بح کر لیتے تھے تو پھراس کونشیم کرتے قرعدا ندازی کے ساتھ اور وہ تیرجودی ہوتے تھےان میں کسی کےاویر تھوڑ اسا گوشت لکھا ہوا ہوتا تھا تھوڑی مقدار جیسے بیسواں حصہ مثال کے طور پر کسی کے او پرزیادہ مقدارلکھی ہوئی ہوتی اور کوئی خالی ہوتے تھے اور جس کے نام پر تیرا تا ویسے معاملہ کیا جاتا تھاا گرخالی تیرآ گیااس کو پھنیس ملے گا حال تک اس نے بیسے دیے ہیں اور ایک جھے میں تیرنگل آیا کہ جس میں حصد مقدارے زیادہ ہے وہ نفع میں رہ گیاکسی کوتھوڑ املاوہ نقصان میں رہ گیا کوئی بائکل خالی رہ گیاریھی میسر کی تشم ہے، جوئے کی تشم ہے۔ تواستقسام بالازلام کوبھی حرام تھبرایا بدرجس ہے، نایاک ہے، گندی چیز ہے، سلیم الفطرت انسان کونفرت ہونی جاہئے جس طرح ہے کہ ببیٹاب یا خانے ہے ہوتی ہے نایاک چیز ہے گندی چیز ہے 'من عمل الشیطان' شیطان کا کردار ہےاس سے مؤمنوں کودور ہونا جا ہئے۔

-12 ryr

#### مَدُكُورِهِ اشْياءِ كَيْ حِرِمت كَيْ حَكَمت:

'' فاجتنبوہ''اس سے بچ کررہولیعنی اس میں ہے ہر کام ہے بچ کررہوتا کہ تم فلاح یا جاؤاوراس فلاح یں دینی فلاح بھی ہےاور دنیوی فلاح بھی ، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جودین کوبھی بر بادکرتی ہیں دنیا کوبھی بر بادکرتی ہیں، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ جولوگ شراب نوشی میں لگ جاتے ہیں، جوئے بازی میں لگ جاتے ہیں ا کثر و بیشتر ان کو بر باد بی دیکھو گے ،خوشحال بہت کم دیکھو گے جس کودیکھو کہتے ہیں کہ جوئے میں ہار گیا جیتا ہوا آ دمی ا شاید بی آپ کونظرآ یا ہوگا۔

بہر حال اس قتم کے آپ کے سامنے آئیں مے جس کے متعلق لوگ کہیں سے کہ یہ مارا ہوا ہے دنیا بھی بر باد ہوتی ہےاور خمریہ بھی بر باد کرنے والی چیز ہے ک<sup>ے ق</sup>ل اللہ کی بہت بڑی تعمت ہے کہ جس کے ساتھ انسان اپنا تفع نقصان سو چتاہے ہے اور خمرعقل کی وشمن ہے کہ اس کو بی لینے کے بعد انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔

باقی شرک بت پری ووتو ہے ہی "فاجتنبو ہ"ان میں سے برکام سے فی کرر ہو" لعلکم تغلحون تا كهتم فلاح بإجاؤ\_

#### ا مَدِ كُورِ هِ اشْباءِ كِے نقصا بات:

'' انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء'' شيطان نےتم كوجوان كا مول بيل انگارکھا ہےتو اس کا تو مقصد یہی ہے کہتمہارےاندربغض اورعداوت قائم کردے،خمراورمیسر کےسبب ہے بغض اور عداوت آپس میں قائم کس طرح ہے ہوتی ہے، یہ بہت واضح بات ہے کہ خمر جس وقت استعال ہوگی تو عقل ٹھکانے نہ رہنے کی وجہ سے گالی گلوچ بکواس ایک دوسرے کی عزت پر ہاتھ ڈالنابیعام ہوتا ہے۔

CATA LAW ACTON

اب اس کے دواثر میں یا تو معاشرہ اتنا ہے حس ہوجائے ، بے غیرت ہوجائے ، دیوں ہوجائے کہ کوئی کسی کی بہن کو بٹی کو بیوی کو ہاتھ ڈالٹا رہے اور برواہ ہی نہ کی جائے بیروحانی موت ہے جوطاری ہو جاتی ہے جس طرح ے کہ پور بین سوسائی میں میہ بات یائی جاتی ہے جولوگ ان کی تہذیب سے متأثر ہیں کلب گھروں میں جاتے ہیں اور جا کرشراب نوشی کرتے ہیں اور پھروہ شراب نوشی کے نتیجے میں کسی کی بیوی کسی کے ہاتھ میں آگئی ،کسی کی بیوی کسی کے باتھ میں آئٹی ان کوکوئی پر واہ نہیں ہوتی اس بات کی اور ان کی بہو بیٹیاں جو ہیں وہ لوگوں کے نباشہرا پنی محبت کی پینگیں چڑھاتی رہیںان کوکوئی پرواہ ہیں ہے۔

تو اس کا مطلب ہے کہ روحانی موت طاری ہوگئی معاشرے یر ، ان کے اندر غیرت رہی نہیں جس سے انسا نیت جوتھی وہ ختم ہوگئی حیوانی زندگی اختیار کر لی کہ جس طرح سے حیوان میں حرام اور حلال کا کوئی امتیاز نہیں، نر مادہ جو آپس میں خلط ملط ہوتے رہیں جا ہے کوئی ایک ہی ماں کی اولاد موں جا ہے کیے بھی ہوں تو یہ کیفیت اگر پیداہوجائے بیتوردحانی موت ہے بیتوانسانیت کے درجے ہے گری ہوئی بات ہے جس کا کہناہی کیا۔

لیکن اگرانسانیت باقی ہے تو یقینا عزت کا احساس ہے، کوئی گالی دیے گا تو دوسرا آ دمی مشتعل ہو جائے گا، ۔ سی کی عزت کوکوئی آ دمی ہاتھ وَ الے گا تومشتعل ہوگا پھراس کے بنتیجے میں قبّل وقبّال بھی ہوگا الزائی بھی ہوگی توجس معاشرے کے اندر بیا بمانی حس موجود ہو کہ وہ عزت اور ناموس کی کوئی قیمت سمجھتے ہیں تو وہاں شراب کے نتیجے میں فسا د ہونالڑائی ہونا ایک عام ی بات ہے یا وہ معاشرہ ہی اس قتم کا ہو جائے کہ روحانی طور پر مرگیا ، مایوس ہوگیا ، بے غیرت ہو گئے ان کے ہاں عزت وناموں کوئی چیز ہے ہی نہیں تو پھر بظاہر آپ کومعلوم ہوگا کہ دیکھو پہلوگ شراب انوشی بھی کرتے ہیں۔

ان میں لڑائی بھی نہیں ہوتی ،ان میں لڑائی ہو کیہے؟ کوئی انسانیت ان میں باقی ہوکوئی ایمانی غیرت ان میں یاتی ہوتو انسان وفاع کی کوشش کرتا ہے اور جب ان میں ایمانی غیرت ہے ہی نہیں کہ کوئی ان کے

سا ہے ان کی بیٹی کو لیے پھرے ، کوئی بیوی کو لیے پھرے تو یہ محسوس ہی نہیں کرتے تو پھرانہوں نے لڑنا کیا ہے تو نہاز ناخو بی نہیں بلکہ بیتو انسانیت کے دا کرے ہے باہرنگل جانے کی نشانی ہے بیتو ہر بادی کی آخری حدہے کہ غیرت کا نام ونشان مٹ گیا۔

اورا گریے غیرت ہواور عزت کا احساس باقی ہوتو لاز ما اس گالی گلوچ کے بیٹیجے میں دوسرے پر ہاتھ ڈالنے کے بیٹیجے میں لڑا ئیاں ہوں گی اور ایسے بی جواء ہارنے والا جیٹنے والے کے متعلق اپنے ول میں بھی بھی محبت کے جذبات نہیں رکھ سکتا ان کے درمیان میں اس قسم کا بغض پیدا ہوگا تو اس طرح سے معاشرہ جس کی بنیاد محبت پر ہوئی چاہیے آپس میں خیرخوا بی اور ہمدر دی پر ہوئی چاہیئے خمراور میسر اس بنیا دکو ڈھادیتے ہیں اور معاشرے کی خولی جو ہے وہ ختم ہوجاتی ہوجاتی خود غرضی اور لڑائی وغیرہ عام ہوجاتی ہے بیشیطان تمہارے وہ ختم ہوجاتی ہے کہ آپس میں محبت اور ہمدر دی کی بجائے خود غرضی اور لڑائی وغیرہ عام ہوجاتی ہے بیشیطان تمہارے درمیان خمراور میسر کی وجہ سے بغض اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے دور ہوجا و اور اللہ کا ذکر میر وحائی صحت ہے ، دوحائی حیات ہے ، اور اللہ کے ذکر سے دور ہوجا و اور اللہ کا ذکر میر وحائی صحت ہے ، دوحائی حیات ہے ، اور اللہ کے ذکر کے دور ہوجا و اور اللہ کا ذکر میر وحائی صحت ہے ، دوحائی حیات ہے ، اور اللہ کے ذکر کے دور ہوجا و اور اللہ کا ذکر میر وحائی صحت ہے ، دوحائی حیات ہے ، اور اللہ کے ذکر سے دور ہوجا و اور اللہ کا ذکر میر وحائی صحت ہے ، دوحائی حیات ہے ، اور اللہ کیا در میں دور ہوجا و اور اللہ کا ذکر میر دوحائی صحت ہے ، دوحائی حیات ہے ، اور اللہ کے ذکر سے دور ہوجا و اور اللہ کا ذکر میر دوحائی صحت ہے ، دوحائی حیات ہے ، اور اللہ کے ذکر سے دور ہوجا و اور اللہ کا ذکر میر دوحائی صحت ہے ، دوحائی حیات ہے ، اور اللہ کے دیر کیا دوحائی موحت ہے ۔ دوحائی حیات ہے ، اور اللہ کے دور ہوجائی اور اللہ کیا دور ہوجائی اور اللہ کیا دوحائی صحت ہے ، دوحائی حیات ہے ، اور اللہ کے دور ہوجائی موحائی موحائی میں موحائی موحائی

''لا تنکونو ۱ کالذین نسوا الله فانسهمه انفسهم''ان لوگوں کی طرح نه ہوجانا جنہوں نے اللّٰد کو بھلادیا الله فانسهم بھلادیا اور اللّٰہ نے ان کو اپنا آپ ہی بھلادیا اللّٰہ کو بھول جانے کا نتیجہ بید نکلا کہ ان کو اپنا بھی یا دنبیس رہا اپنے نفع ونقصان کی بھی فکرنہیں رہی۔ اللهاوررسول كي اطاعت بياعراض مين نقصان كس كابع؟

" واطبعواالله "اورالله کا کہنا ماتو" واطبعواالرسول" اوررسول کی اطاعت کرو" واحدادوا"
اوران کی مخالفت سے ہروقت بہتے رہو" خان تولید "اگرتم نے بیٹے پھیر لی ،اللہ اوراللہ کی اطاعت سے
رخ پھیرلیا پھریفین کرلوکہ اس میں نقصان تمہارا ہے ہمارا یا ہمار سے رسول کا کوئی نقصان تہیں ہے یہ جو یا تمیں
تمہیں کہدر ہے بیل تمہاری ہمدردی اور تمہاری خیرخوائی کے لیے کہدر ہے بیل ان کے ذیے تو صرف بید بن
بہنچاو بنالگایا ہے اور وہ اس ذمہ داری کواوا کر بیٹھے جب انہوں نے اس ذمہ داری کواوا کرویا کھول کراللہ
کے احکام پہنچاد ہے۔

اب اگرعمل کرد مے تو تمہارا فائدہ ہے اور نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہے ہمارے رسول کا ہمارے دین کا کوئی نقصان نہیں ہے یقین کرلوکہ ہمارے رسول کے ذھے تو کھول کھول کر پہنچادینا ہی ہے۔

شراب کے حرام ہونے سے پہلے شراب کا استعال:

اگلی آیت کے متعلق بید ذکر کیا گیا ہے کہ جب اس شراب کا نجس ہونا ندکور ہوا تو بعضے صحابہ میں آیم

جوشراب کے حرام ہونے ہے قبل شراب استعال کرتے رہے اور اس کے حرام ہونے ہے قبل وہ وفات پا گھے گویا کہ شراب نوشی کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا یا جہاد میں گئے اور شراب استعال کی اور اس حالت میں شہادت ہوگئی تو اب تھم آگیا کہ بہتو بڑی گندی چیز ہے بہتو شیطانی کاروائی ہے۔

اب بعضوں کے دل میں خیال آیا کہ ان کا کیا ہوگا؟ وہ ان کا کردار جوتھاوہ ان کے لیے نقص کا باعث ہوگا اس آیت کے اندراس کی وضاحت کردی گئ کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عادت یہ ہے کہ اگر کو کی شخص ایمان لے آئے ایمان لے آئے کے بعد جواد کام اس کودیے جائیں اس کے مطابق چاتا ہے جو چیز حرام تھمرائی گئی اس کو وہ حرام ہمجھتا ہے تو بھروہ جو پچھ کھا تا پیتیار ہے اس کے او پر کوئی گنا ہیں جا ہے وہ بی چیزیں ہوں جو بعد کے زمانے میں جاکر حرام ہوگئیں۔

لیکن جب وہ علال تھیں وہ اس نے اس وقت استعال کی ہیں اور حرام ہونے کے بعد ترک کردیں ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں لہٰذا جن لوگوں نے حلال ہونے کے زمانے میں شراب استعال کی ہے جاہے وہ بعد میں حرام ہی ہوگئی لیکن وہ چونکہ زمانہ ایساتھا کہ جس میں حرام نہیں تھہرائی گئی تھی جواحکام اس وقت تھے جو عمل صالح کا مصداق تھے وہ لوگ اس کے پابند تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، ایمان لاتے تھے ان کے اوپراس کھائے چیئے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔

یہ بار بارتقویٰ کا ذکر کیا ،مطلب ہے کہ جیسے جیسے احکام آتے جا کیں اللہ کے تقویٰ کے تحت ان احکام کو قبول کرتے جا کیں حق کہ ان کوصفت احمان حاصل ہو جائے ہرکام میں ان کے حسن پیدا ہو گیا اور ان کی روح اس ورجے پر چلی گئی کہ جس کو کہتے ہیں کہ 'ان تعبد الله کانٹ تراہ ''کہ ایسے اللہ کا عبادت کرو گویا کہ اللہ سامنے ہے یہ درجہ حاصل ہو گیا ، ہر معاملہ میں انہوں نے حسن ہی حسن پیدا کر لیا احسان کی صفت پیدا کر لیا قال کی ان کے او پر کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ جو بار بارتقویٰ کا اور ایمان کا اعادہ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب رہے کہ اللہ کی طرف سے جیسے جیسے احکام آتے گئے وہ قبول کرتے چلے گئے ہیں ۔

ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے بعنی جو احکام ان کو دیئے گئے وہ ان کے مطابق چلے کو کی گناہ نہیں اس چیز میں جو انہوں نے کھائی جب کہ وہ کفر دشرک سے بچے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور پھر انہوں نے تقویٰ اختیار کیا کہ اللہ کی طرف سے جو احکام آتے رہے اس کی مخالفت سے وہ

ڈرتے رہے اور جس چیز کا ان کو مکلف کیا گیا اس پر وہ ایمان لاتے رہے ای طرح ہے تقویٰ کے درجات ہیں ترتی کرتے رہے اور انہوں نے نیکی کی اور صفت احسان کو حاصل کر لیا ان لوگوں پر کھائے چیئے کا کوئی گناہ نہیں جو پہلے کھا گئے تقبیر مظہری کے اندر پہلے تقویٰ کا مصداق ذکر کیا گیا ہے مشتبہات سے بچے اور اس کے منتج ہیں پھران کوصفت احسان حاصل ہوگئ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے مجبوب ہیں'' واللہ یہ جب المعسنین'' اس لیے اگر ایک وقت میں انہوں نے ایک چیز استعال کی جو دو سرے وقت میں حرام تھہرا دی گئی وہ ان کے لیے کوئی کسی قتم کے نقص کا باعث نہیں ہے۔

جوئے کے بغیر گھوڑ دوڑ کا حکم:

گھوڑ دوڑ پراگر بازی ندلگائی جائے یعنی پیسے متعین نہ کیے جا کیں اوراس طرح سے مقابلہ کیا جائے یہ شوق جہاد کے ساتھ ہوتو عبادت ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور کا نئات مُلَّاثِیْم خود صحابہ کرام رُمُالِیُمُمْ کے گھوڑوں کو مقابلے میں دوڑایا کرتے تھے حدیث شریف میں قصے آتے ہیں'' باب اعدمادالقالجھاد مشکوۃ شریف'' کے اندریہ روایتیں موجود ہیں کہ گھوڑے ہوتے تھے صرف مقابلہ کرواتے تھے۔

اگروہ جہاد کی تیاری نہ ہو ویسے دل گی اور کھیل کو و کے طور پر ہوتو جس تھم کی باقی کھیلیں ہیں اسی طرح کی یہ بھی کھیل ہے پھروہ حرام نہیں ہے چاہاں کی بعض صورتوں کوعیث کے اندر شامل کیا گیا ہے وینوی فائدہ ہے ویسے دل بہلانے کے لیے جس طرح باقی کھیلیں ہیں اسی قتم کی یہ بھی ایک کھیل ہے پھر اس کوحرام نہیں کھرا کئیں گے اور اگر بازی رکھ لی جو جیت جائے دوسرے سے اتنائے لیے یہ صورت صراحنا حرام ہے اور اگر انعام کسی تیسرے آدمی کی طرف سے ہوتیسرا آدمی کھڑ ابوااور زید کو کہتا ہے اپنا گھوڈ الاؤ ہر کو کہتا ہے اپنا گھوڑ الاؤ اندہ میں تیسرے آدمی کی طرف انعام کسی تیسرے آدمی انعام دیتا ہے اپنی طرف انہوں آپس میں کہتی نہیں لینا دینا اور جس کا گھوڑ ا آگے نکل جاتا ہے تو اس کو تیسرا آدمی انعام دیتا ہے اپنی طرف انہوں آپس میں کہتی نہیں این دینا و ہاں بھی یہی صورت ہے اگر کا میاب ہونے والوں کو انعام کسی سے میصورت جائز ہوائی او ہاں بھی یہی صورت ہے اگر کا میاب ہونے والوں کو انعام کسی سے میصورت جائے دہ دوسرے سے اسے خیسے سے دیا جائے تو جائز اور اگر آپس میں متعین کرلیں کہ جو جیت جائے دہ دوسرے سے اسے خیسے سے دیا جائی خوارت پیدا ہوجائے گی اور رہی بھی حرام ہے۔



بنابا الله شي كعبدكو

⑨

### نَياً يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَيَبُكُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْ ا ہے ایمان والو! البتہ ضرور آز مائش کرے گاتمہاری اللہ تعالی شکار میں ہے کئی گئے ساتھ تَنَالُهُ آيُهِ يُكُمُ وَمِ مَاحُكُمُ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَتَخَافُهُ بِالْغَيْهِ پہنچائے گئے اس شکار کو تمہارے ہاتھ اورتمہارے نیزے تا کہ اللہ تعالیٰ طاہری طور پرمعلوم کرلے اس شکار کو جواس ہے بن ویکھے ڈرتے بیں ن اعْتَـٰذِي بَعُـى ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيُمٌ ۞ لَيَا يُهَا الَّذِينُ امَا السائمان والوا نَقُتُ لُوا الصَّيْ لَا وَأَنْتُمُ حُرُمٌ ۖ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُّتَّهَ ، اور جو محض تم میں ہے اس شکار کو قبل کرے گا جان ہو جھ کر شكار كوفتل ندكيا كرواس حال ميس كرتم محرم بو کے ذیے جزا ہے جو جزامثل ہوگی اس چیز کے جس کواس نے قبل کیا ہے فیصلہ کریں گےاس مثل کاتم میں ہے دوآ دآ بْ تَالْلِهُ الْكُعْيَةِ أَوْكُفًّا مَ يُؤْطَعَامُ مَسْكِيْنَ أَوْعَدُلُ ذَٰ لِكَ صِ و اس حال میں کہ وہ مدی چینچنے والی ہو کعبہ کو یا وہ شل کفارہ ہوطعام سکین یا وہ اس کے ہرابراز روئے روز سے ال اَمْرِهِ \*عَفَااللَّهُ عَبَّاسَ ، الله تعالیٰ نے درگز رکیااس چیزے جو گزرگئی ، اور جو کو نَی عود کرے گاا نقام کے گا اللهُ عَزِيْزُذُوانُتِقَامِ ۞ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُ الله اس ہے ، اور اللہ تعالی زیر دست ہے انقام کینے والا ہے @ حلال کرویا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا ؞ؙۄؙٳڸۺۜؾٵ؆ۛؾٷۘڂڗۜڡؘڡؘڮؽؙ اورحرام كرديا كياتم يرفعكل كاشكارجس وقت تك كرتم نمہارے تفع کے لیے اور قافلہ کے تقع کے لیے ، رُمَّا ۗ وَاتَّقُوااللهَ النِّهَ النِّيْ النِّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ڈرواس اللہ ہے جس کے سامنے تم جمع کیے جاؤگے

حرم ہو ،

## الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيْبًالِلنَّاسِ وَالشَّهُ وَالْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالْقَلَآبِ وَالْمَالِكُ وَالْقَلَآبِ وَالْمَالِكُ وَالْقَلَآبِ وَالْمَالِ الْمَالِكُ وَالْقَلَآبِ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

جو بیت حرام ہے لوگوں کے لیے قائم ہونے کا ذریعہ اور شہر حرام کو اور بدی کو اور قلاوہ ڈالے ہوئے جا تور

## ذُلِكَ لِتَعْلَمُ وَالنَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْسُ وَأَنَّ

بداس ليے تاكةتم معلوم كرلوك بيشك الله جانتا ہے ان سب چيزول كوجوآ سانوں ميں بيں اور زمين ميں اور بي شك

## اللهَ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيْدُ ۞ إِعْلَمُوٓا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ

الله تعالی ہر چیز کو جانے والا ہے 😢 یقین کرلو کہ بے شک اللہ تعالی سخت سرا والا ہے اور بے شک

## اللهَ غَفُوْرٌ رَّ حِدْ مُ صَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْعُ وَاللّٰهُ يَعُلَمُ مَا تُبُدُونَ

الله تعالى بهت بخشف والا برمم كرنے والا ب 🕜 نيم بر رول كاؤے كر بخواريا ، الله جانا به اس چيز كوش كوم خلا و كرتے بو

## وَمَاتَكُتُهُونَ ﴿ قُلُلَّا يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثُرَةً

اور جس کوتم چھپاتے ہو 🏵 آپ کہد دیجئے کدر دی چیز اورامچھی چیز برابرنہیں اگر چہ بچھے تعجب میں ذال دے کثرت

## الْخَبِيْثِ فَاتَّقُوااللَّهَ لَيَا ولِي الْوَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ٥

ضبیث ک ، بھراللہ تعالی سے ڈرتے رہوائے عمل والو! تا کرتم فلاح پاجاؤ 🕒

تفيير:

### ماقبل *سے ربط*:

شروع سورة میں''غیر محل الصید وانتھ حرم '' کا لفظ آیا تھا کہ شکارکو علال نہ قرار دیا کرو احرام کی حالت میں،اب ای تھم کی پچھان آیات میں وضاحت ہور ہی ہے۔

### شكار كے متعلق اہل حرم كى آ ز مائش:

اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار کرنے کی ممانعت کر دی اور ای طرح ہے حرم کے اندر بھی شکار کرنے کی ممانعت ہے جاہے انسان محرم نہ بھی ہو۔

بیممانعت خصوصیت کے ساتھ اہل عرب کے لیے ایک بہت بوی امتحان کی چیز ہے اس وجہ ہے کہ

اس معاشرے بیں شکار کرنا ایک معاشی ضرورت بھی تھی اور ان لوگوں کا ایک ول گئی کا مشغلہ بھی تھا اپنا وقت
گزار نے کے لیے وہ جنگل میں جاتے شکار کرتے اور گھوڑے پرسوار ہو کرتیر کے ذریعے ہے بھی نیزوں کے
ذریعے سے بھی بیان کا ایک مشغلہ تھا اور اس طرح سے ان لوگوں کا ایک معاشی ذریعہ بھی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف
سے اس کے او پر پابندی لگ گئی پابندی بھی مدت احرام میں آپ جانتے ہیں کہ مدت احرام بیم بینوں پرمشمل
ہے کہ اگر کوئی شخص شوال کے بعد احرام بائد ہے لے جج کا بلاکر اہت درست ہے تو دس ذی الج تک دو مہینے دی
ون بنتے ہیں ، اور اگریہ پوری مدت نہ ہوتو جتنی بھی ہو۔

بہرحال بیسلسل کی ہفتوں پر کئی مہینوں پر مشتل ہوسکتی ہے کئی دنوں پر مشتمل ہوسکتی ہے یہ پابندی اور حرم کے اندرد ہے ہوئے ہمیشہ کے لیے اور بیہ پابندی اس متم کی پابندی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل پراللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن مجھلیوں کے شکار پر پابندی لگادی جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے سورۃ اعراف میں آئے گااوراشارۃ اس کاذکر سورۃ البقرہ میں آچکا ہے۔

''و نقد علمته الذین الخ'' تم نے ان لوگوں کا حال معلوم کرلیا جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے ان کے بارے میں تجاوز کیا تھا تو یہ اعتداُ فی السبت کی طرف اشارہ سورۃ البقرۃ میں گزرا ہے اور واقعہ کی تفصیل آپ کے سامنے سورۃ اعراف میں آئے گی کہ صرف سات روز میں ہے ایک دن کے لیے پابندی اللہ تعالیٰ نے ان اسرائیلیوں پرلگائی تھی کہ شکارنہ کیا کریں اور خصوصیت کے ساتھ مچھلی کا۔

اور وہ لوگ چونکہ سمندر کے کنار ہے پر ہنے والے تھے یا کسی دریا کے کنار ہے پر ہنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آز ماکش کے طو ان کا بھی ہیں معاشی مسئلہ تھا تو مجھلی کا شکار کر کے اپنا وقت گز ارتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آز ماکش کے طو رپر یہ پابندی لگ گئی اور پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آز مایا کہ جب ہفتہ کا دن ہوتا تھا تو مجھلیاں کثر ت کے ساتھ آتیں اور منہ پانی ہے او پر اٹھا اٹھا کر تیرتیں تو سب کونظر آتیں اور ہفتہ کے علاوہ دوسرے دنوں کے اندر اتنی کثر ت نے بیس آتی تھیں اور وہ لوگ جو نے ویسے ہی حیلہ جو تھے اور وہ اس کیفیت کو بر واشت نہ کر سکے کہ اتنی کثر ت نے بیس آتی تھیں اور وہ لوگ جو نے ویسے ہی حیلہ جو تھے اور وہ اس کیفیت کو بر واشت نہ کر سکے کہ باقی ایام میں تو مچھلی نہ ملے یا کم ملے اور ہفتے کے دن یہ اس طرح ہے انجیل انجیل کر میا سنے آتی ہوں اور پھر یہ نئی ہاتھ سے نہ جائے اور محیلیاں بھی بیجنے نہ یا کیں ۔

تو جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے صورت یوں کرلی کہ دریا کے کنارے پر تالاب بنالیئے

"کڑھے کھود لیے اور ہفتہ کے روز اس میں پانی جیموڑ دیتے تو جب محیلیاں اس پانی کے ساتھ ان گڑھوں میں آ جا تیں تو ان کے دروازے بند کر لیتے جب ان کے نکے بند کر دیتے تو جومجیلیاں اِ دہر آ جا تیں وہ مقید ہوجا تیں ہفتہ کا دن گزرنے کے بعدان کو پکڑ لیتے۔

اب اس طرح ہے وہ مچھلیوں کو قابو میں بھی لے آتے اور بظاہر یہ بھی سمجھتے کہ بماری وین داری میں فرق نہیں آیا اور ہم اس قانون کو بھی پورا کررہے ہیں کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا تو اس پر تنبیہ کی گئی کہ نہیں مجھلی کو اس طرح پانی کے اندر روک لینا کہ جس کے بعد پکڑنے پر انسان قادر ہو جائے یہ بھی شکار ہے اور اس ہے باز آجانا علی نے اندر ہوجا کہ یہ بھی شکار ہے اور اس ہے باز آجانا چاہیے نیکن وہ باز نہ آئے ' قلمنالھ میں کو نوا قردہ گا تھا ہیں '' تو پھر ہم نے ان کو کہد دیا کہ تم ذکیل بندر ہوجا کہ یہ کہنا چونکہ تنوین تھا تو تھم بھو بی کے ساتھ وہ تو م جوتھی وہ بندر کی شکلوں ہیں شخ ہوئی اور پھر تین دن کے بعدوہ سارے کے سازے مارک ہوگئے۔

یہ زمائش پہلے اسرائیلیوں پر آپھی ہے اس کے مقابلے میں پھر بیہ زمائش جواہل اسلام کے لیے آنے والی تھی بیدزیادہ بخت تھی بیا یک دن کی بات نہیں یہ بابندی مہینوں پر مشتمل ہے اور جن پر یہ پابندی لگائی ہے ان کا بھی بیدمعاثی مسئلہ ہے اور دل گئی بھی ہے تو اللہ تعالی نے پہلے متنبہ کر دیا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے شکار کے ذریعے سے اور آزمائش کی صورت وہی ہوگی کہ جس وقت تم پر پابندی گئی ہوئی ہوگی اور تم احرام کی حالت میں ہو گئو سے اور آزمائش کی صورت وہی ہوگی کہ جس وقت تم پر پابندی گئی ہوئی ہوگی ہوئی ہرنوں کی نیل گاؤں کی ایسے طور پر کہ اگر ت کے ساتھ شکار تمہارے آئر تم چاہوتو ان کو ہاتھ کے ساتھ آرام کے ساتھ کھڑلوا وراگر چاہوتو تم ان کو نیز وں سے مارلواس طرح سے تمہارے آئر تم چاہوتو ان کو باتھ کے ساتھ شکار آ ہے گا۔

لیکن یادر کھنا! اگر کسی نے کوتا ہی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے پھراس پر گرفت ہوگی یہ بابندی لگادی گئی اور تاریخ شاہد ہے کہ سرور کا سَنات مُنَّیِّ اِللَّمِ اللهِ واقعہ ہوا کہ جب وہ احرام کی حالت میں جاتے تو شکاران کے سامنے پھر تا اگران کے چیجے آتے تو ہاتھ کے ساتھ کپڑ لیتے مارنا جا ہے تو نیز ہے کے ساتھ مار لیتے۔

لیکن انہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے حکم کی خلاف درزی نہیں کی تو یہ آیات اس آئین کی دفع پر مشتمل جیں کہ شردع کے اندر جو کہا گیا تھا کہ شکار کو حلال نہیں سمجھنا احرام کی حالت میں اس کی وضاحت کی جارہی ہے کہ اگر کسی سے یہ نعطی ہوجائے تو پھراس کا تدارک کیسے کیا جائے گا جماعتی طور پر تو غلطی نہیں ہوئی کہ جماعت کی جماعت ہی اس آئین کوسنح کر کے دکاد ہے جس طرح سے اسرائیلیوں نے کیا تھا۔

کیکن ایب ہوسکتا ہے کہ کوئی فر دلغزش کھا جائے عمداً بھی ہوسکتا ہے اور خطاء مجھی ہوسکتا ہے تو پھرآ گے اس کی تلافی کی تدبیر بنا دی گئی جوا کی سرا کی صورت میں ہے تا کہ اس کے ذریعے سے اپنی اس علطی کومعاف کروالیا جائے اور اس کی تلافی ہوا ہے ایمان والو! البته ضرور آزمائے گا الله تعالیٰ کچھ شکار کے ذریعے ہے 'تنا له اید کھ و رماحکم '' نال بنال پنچنا حاصل کرنا ، پنجائے گئے اس شکار کوتمہارے ہاتھ اورتمہارے نیزے بعنی اتنا کثرت کے ساتھ آ جائے گاا تنا قریب آئے گا کہتم ہاتھوں ہے بھی پکڑ سکو گے اور نیز دن ہے بھی مارسکو گے اور بیہ آ ز مائش الله كيول بصيح كا\_

'' ليعلمه الله من يخافهُ بالغيب''جهالالله تعالى كے متعلق ایسے موقع برعلم کی نسبت آتی ہے كہ تا كہ الله جان لے اس کی تو جیہ آ ہے کے سامنے کئی دفعہ کی جانچکی کہ یا تو اس کا مقصد ہے ہوتا ہے کہ ظاہری طور پرالٹد تعالیٰ معلوم کر لے جس کوآپ ان الفاظ میں ادا کر سکتے ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ کاعلم ظاہر ہوجائے ویسے تو اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے کہ س کے دل میں قرما نبر داری کا جذبہ ہے کس کے دل میں فرما نبر داری کا جذبہ بیں ہے۔

ليكن اس كابيلم ظاہر نہيں تو جب بيروا قعه پيش آ جائے گا تو الله كاعلم ظاہر ہوجائے گا جميں بھی پية چل جائے گا کہ اللہ کے علم میں تھا کہ اس نے بیلطی کرنی ہے اور اس نے نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کاعلم اس طرح سے ظاہر ہوجا تا ہے یا اس میں امتیاز والامعنی ہوتا ہے'' من" اس کا صلہ بنایا جائے تو اس کا امتیاز والامعنی ہوجا تا ہے تا کہ اللہ تعالی متاز کر لےاپنے ہے ڈیرنے والوں کوان لوگوں ہے جو کہ ڈیرتے نہیں ہیں تو جب علم کا صلہ "من "آ جائے تو اس میں متیاز اور غیرا تمیاز والامعنی پیدا ہوجائے گا۔

بھراس کے اندر کو کی کسی قسم کا طاہری طور پر بھی اشکال نہیں رہتا یعنی پیدوا قعات اللہ تعالیٰ بھی بھیجیں گے اور ہے صورت حال بیش آئے گی تا کہ دونوں فریق متاز ہو جا ئیں کہ کون بن دیکھے ڈرتا ہے اور کون بن دیکھے نہیں ڈرتا ڈرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نہ ڈرنے والوں کومتاز کرلے ظاہری طور پر ان کے اندرا متیاز ہوجائے بیصورت ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے جاننے کی توعلم کامعنی ممتاز کرنا ہو جائے گا جب اس کا صلہ '' من'' آئے یہاں ایک فریق کا ذکر ہے دوسرا فریق'' من'' کے بعد ہو جائے گا تا کہاللہ تعالیٰ ممتاز کر لےان لوگوں کو جواس سے ڈرتنے ہیں بن دیکھیے ان لوگوں ہے جنہیں ڈرتے اور نہ ڈرنے کی بناء بروہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔

تا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں فریقوں کو ظاہری طور پرمتاز کردے بیہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے امتحال کا'' فعن اعتدیٰ بعد ذلك''اس تھم کی وضاحت کے بعد جو کوئی تخص صدے تجاوز کرے گا بعنی شکار پر ہاتھ اٹھائے گا اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا'' فلہ عذاب المیھ'' اس کے لیے دردناک عذاب ہے دردناک عذاب ہے،اگراس نے

د نیا کے اندر توبہ نہ کی اس کی تلافی نہ کی تو آخرت میں اے سزا ہوگی اور اگر و نیا کے اندر توبہ کر لیتا ہے اس کی تلافی کر لیتا ہے جس طرح سے باقی گناہ جو اپنے اصل کے اعتبار سے عذاب کا باعث ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ معاف ہوجاتے ہیں اس طرح سے یہاں بھی۔

### احرام کی حالت میں شکار کی سزا:

اے ایمان والو! ''لا تقتلواللصید ''شکار قبل نہ کیا کرواس حال بیں کہ تم محرم ہو، محرم ہونے کی حالت میں شکار قبل نہ کیا کرومسکہ فقہ کے اندوا پ نے پڑھا ہے کہ محرم کے لیے شکار کرنا اوراس طرح سے جوشکاری جانور ہے۔ ہے۔ حس کو ہم وحق جانور کہتے ہیں اگر وہ زندہ محرم کے ہاتھ میں آ جائے تو محرم کے لیے اس کا ذیح کرنا حرام ہے۔ کیونکہ اس کو ذیح کرنا ہے جھی آل کی صورت ہے اس لیے ہماری فقہ کے اندر بید مسئلہ کھا ہوا ہے کہ محرم کا ذیجے میں ہے اور مردار ہے نہ محرم کے لیے کھا نا جائز نہ فیر میت ہے اگر محرم کی شکاری جانور کو ذیح کر ہے تو وہ میتہ کے تھم میں ہے اور مردار ہے نہ محرم کے لیے کھا نا جائز نہ فیر محرم کے لیے کھا نا جائز نہ ہوگرہ وانوروں کے متعلق نہیں ہے مرغی کو ذیح کرسکتا ہے، بکری بھیڑ کو ذیح کرسکتا ہے پھراس کا ذبحے ملال ہے خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسر ہے لوگ بھی کھا سکتا ہے اور خود کو کی نہیا نا قبل کر دے حالے ورندا گرکوئی نہیا نا قبل کر دے اس شکار کو جان ہو جائے بدار تو بھی کہا نے دورندا گرکوئی نہیا نا قبل کر دے اس شکار کو جائے بدارتو بھی دینا ہو ہے کرکی قبد لگا دی اس میں شاعت پیدا کرنے کے لیے ورندا گرکوئی نہیا نا قبل کر دے کہا کہا کہ وہ حائے بدارتو بھی دینا ہو ہے کرکی قبد لگا ہے۔

کین آخرت کا گناہ بیس ہوگا اور جان ہو جھ کر کرنے کی صورت میں آخرت کا گناہ ہے ورنہ بدلہ دیا جائے گانسیا ٹا گرفت کردے تو جزاجو ہے وہ ساقط نہیں ہے جزا پھر بھی دی جائے گانسین شاعت زیادہ جو ہے گرفت زیادہ اس بات پر ہے کہ جان ہو جھ کرتم ایسا کر ویعنی تہیں یا دے کہتم محرم ہواور تمہیں معلوم ہے کہ محرم کو فت زیادہ اس بات پر ہے کہ جان ہو جھ کرتم ایسا کر ویعنی تہیں یا دے کہتم محرم ہواور تمہیں معلوم ہے کہ محرم ہوا کہ کہتے ہوئے کے لیے شکار کرنا ٹھیک نہیں پھر بھی تم نے بیافدام کر لیا ''فعلیہ جزاء''اس قبل کرنے والے کے ذمے بدلہ اس کا تاب آیت کا ترجمہ ترکیب اچھی طرح سے بچھ لیجئے ماقتل کا مثل ہو مثلیت کا اعتبار سے یعنی اس کی مالیت آئن ہوئی جائے کہ جواس مقتول کے برابر ہواور یہ صفت لازمہ ہے جزاکی اس صورت میں اس کا لحاظ رکھا جائے گا کہ قبل کیے ہوئے جانور کی مالیت کے برابر جزادی جائے گی بیصف لازمہ ہے جزاکی اس صورت میں اس کا لحاظ رکھا جائے گا کہ قبل کیے ہوئے جانور کی مالیت کے برابر ہوادر کی جائے گا کہ قبل کے ہوئے جانور کی مالیت کے برابر ہوادر کی جائے گئی بیصف لازمہ ہے بین اس کا لحاظ رکھا جائے گا کہ قبل کے ہوئے جانور کی مالیت کے برابر ہوادر کی جائے گئی بیصف ہو ہوئی عدل منگھ بال مشبت کا فیصلہ کریں گئی ہوئے میں سے دوعادل آدی ہوئے گا تھ کہ بھی کی جائے گئی ہوئے جو اس مقتول کے برابر کی جائے گئی ہوئے کہ بھی خوال آدی ہے ۔ اس مشبت کا فیصلہ کریں گئی ہوئے میں سے دوعادل آدی۔

عاول کا مطلب پیہ ہے کہ نیک بھی ہوں پھر خاص طور پر چونکہ یہاں قیمت کا انداز ولگا نا ہے تو وہ اشیاء کی قیت کے اندربصیرے بھی رکھنے والے ہول کیونکہ معاملات کے اندرجیسے آپ فقہ کے اندر پڑھا کرتے ہیں کہ کنوال یا ک کرنے کی ضرورت ہوسارا یانی نکال لیس تو صاحب بصیرت لوگوں ہے یو چھ لیا جائے کہ کتنے ڈول ہوں گے ۔ اتو ذول نکال دیے جائمیں جومہارت رکھتے ہیں انداز ہ لگانے کی اس طرح ہے جن کواشیاء کی قیمت کا انداز ہے کہ یہ برن کتنے کا بک سکتا ہے اور یہ فلانی چیز کتنے کی بک سکتی ہے جواس قتم کی چیز وں سے واقفیت رکھنے والے ہیں ان میں ہے دوآ دی فیصلہ کریں دو کا ہونا افضل ہے ور نہ ایک آ دی کی تحقیق پر بھی مدار رکھا جاسکتا ہے کوئی قیمت کا انداز ہ الگالیں تو اس کااعتماد کیا جاسکتا ہے تفسیر وں میں ریہ بات موجود ہے بیددوآ دمی فیصلہ کریں۔

''یعکم به ذوی عدل منکم ''کامطلب بیرواکم میں ےدوآدی اس ملیت کا فیصلہ کریں گے کہ اس شکار کئے ہوئے جانور کی مثل تننی رقم ہے،اس کی مالیت کتنی ہے بیجی صفت لاز مدہاب یہ بات ہوگی کہ دو آ دمیوں کے فیصلہ کرنے پر مطے پا گیا کہ بیہ جانوراتن مالیت کا ہے اوراتن مالیت اس کی مثل ہے اس کی رعایت ہرحال میں رکھی جائے گی۔

اب آ گے تین اختیار دے دیے گئے کہ جا ہے اب اس مالیت کوآ پ ایک چویا ئے کی شکل میں بدل لیں اوراس کو کعبة الله میں مدی بنا کر بھیج دیں وہاں جا کراس کو ذیج کیا جائے ذیج کر کے اس کا گوشت فقراء میں تقسیم کر دیا جائے اور یابیہ ہے کہا**ں مالیت کاغلہ خرید کرایک مسکیین کوایک صدقہ** الفطر کی مقدار دے دیں اور یاا نمراز ہ لگا کر کہاں مالیت کا کتناغذہ آئے گا۔

اورا گرہم ان کومیا کین پرتفتیم کریں تو کتنے مسکینوں پرتقتیم ہوگا ایک مسکین کے حصہ کا ایک روز ہ رکھ لیا جائے تو اس طرح ہے بھی وہ کفارہ اوا کیا جاسکتا ہے اس کا بدل جو ہے وہ اوا کیا جاسکتا ہے تو طعام مسکین ہویا روز ہے ہوں ان کے اندربھی عادل کے نیصلے کا دخل بایں معنی ہوا کہ وہ مالیت کا فیصلہ کریں گےاور پھراس مالیت کو م کین پرتقسیم کیا جائے گااورتقشیم کر کےاگر جا ہیں تو اتنا غلہ لے کے دے دیں اوراگر جا ہیں تو جتنے مسکینوں پر وہ علے تقسیم ہوسکتا ہےان میں سے ہرسکین کے جھے کا ایک روزہ رکھ لیا جائے ایک مسکین کے جھے کا ایک روزہ رکھ لیا جائے توان طرح ہے بھی وہ کفارہ ادا کیا جاسکتا ہے۔

صر فی نحوی فوائد:

اب یہ تین صورتیں ہوگئیںان میں ہے پہلی صورت ہے''من النعمہ '' یہاں مبتداً محذوف ہے'' هومر

النعم ''وہ شل جو ہے وہ نعم میں ہے ہو نعم کہتے ہیں ان جانوروں کو جو کہ گھر میں رکھے جاتے ہیں پہلے بھی اس کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا بھیڑ بکری اونٹ گائے یہ تم کا مصداق ہیں تو وہ شل اس کی تعم میں ہے ہو جائے جس وقت وہ تعم میں ہے ہو گائے اس حال وقت وہ تعم میں ہے ہو ہا ہے اس حال وقت وہ تعم میں ہے ہو گہا ہے اس حال مقت وقت وہ تعم میں ہے ہوگی تو پھراس کی صورت ہے'' ہدی الله الکعبة '' ہدی اس سے حال واقع ہور ہا ہے اس حال میں کہ وہ ہدی ہوگھی ہے اس لیے اضافت کے باوجود یہ معرفہ نیس ہوگا صدیا کی صفت ہی جائے گی میرصوف اور'' بالغ الکعبة ''صفت ،صفت موصوف مل کر یہ حال تیں تعم ہے اس حال میں کہ وہ چو پایہ بدی ہوگھی ہے والی۔

یونکہ مسئلہ بھی ہے کہ پھراگر بکری وغیرہ آپ نے لی ہے اس مالیت کی تو پھراس کوحرم ہے اندر لے جاکر ذکح کرنا ضروری ہے ذکح کرنے کے بعد پھراس کا گوشت و بیں نقراً کے اندرتقتیم کیا جاتا ہے اور اس کو جومقدم کرکے ذکر کیا ہے دونوں صفات لازمہ کے درمیان میں حالانکہ تر تیب کا تقاضہ بیتھا کہ دونوں صفتیں جو کہ لازم ہیں 17 کے لیےان کواکٹھا ذکر کیا جاتا اور بعد میں'من النعم ''اس کو ذکر کرتے۔

کیکن بہال'' من المنعم ''کومقدم کردیااس کے افضل ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ'' نعمہ ''میں سے اس کا ہونا افضل ہے تو اس کا بدلہ جودیا جائے تو اس کو چوپائے کی شکل میں تبدیل کر کے تعبہ اللہ میں ہجیج دیا جائے دہاں جا کرید وہاں کے فقراء پرتقتیم ہو جائے تو اس لیا ظے سے بیافضل ہونے کی وجہ ہے اس کو مقدم کرکے ذکر کردیا تو اگر جانورلیں گے تو اس کو ہدی بنا کر کعبہ اللہ میں بھیجنا ضروری ہے۔

 زبر دست ہےا نقام والا ہے۔ یہ بمیشہ آپ کے سامنے عرض کر تار ہتا ہوں کہ احکام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو جوذ کر کیا کرتے ہیں اس میں وہی تر ہیب والا پہلو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہار ہےاو پر حاکم جو تمہیں یہ احکام دے رہا ہے اس کو بجھ لیجئے کہ وہ عزیز بھی ہے اور انقام والا بھی ہے تو اس سے نے نہیں سکو گے اگر اس کے احکام کی مخالفت کروگے۔

درگزر کر گیا آئندہ کے لیے مختاط رہیں اس قانون کی وضاحت کے بعد آئندہ یہ تلطی نہ ہونے یائے اللہ تعالی

حالت احرام میں خشکی اور بحری شکار کا حکم:

'' احل لکھ صید البحر وطعامہ ''آب یہاں شکی کے شکار کا تھم آیا تو ساتھ ہی بحری شکار کا ذکر بھی آئیا سمندر میں شکار کرنا تمہارے لیے حلال کردیا گیا اور اس کا کھانا بھی حلال کردیا گیا ، دوبا تیں ذکر کردی شکل میں تو شکار کرنا ہی جا کزنہیں تھا اور اگر کوئی شخص بحرم نہ ہواور دہ محزم کے کہنے کے بغیر شکار کرے تو اس خشکی کے شکار کا کھانا جا نزتھا اور اگر محرم کی طرف سے اشارہ ہے دلالت ہے تھم ہے تو ایس صورت میں محرم کے لیے خشکی کا شکار کھانا بھی حرام ہے جا ہے کہی دوسرے کا کیا ہوا ہو۔

بھی حرام ہے جیا ہے کسی دوسرے کا کیا ہوا ہو۔

یہ سنلہ فقہ کے اندرآپ پڑھتے رہتے ہیں اگر محرم نے تھم نہیں دیا ، نداس نے کوئی اشارہ کیا ، نہ کوئی ولالت کی ، نہ کوئی اعانت کی اپنے طور پر کسی غیر محرم نے شکار کیا اور پھر خود ذرج کیا ذرج کرنے کے بعد اگروہ ہدیم مرم کووے دیتو محرم کھا سکتا ہے اور اگر اس کی طرف ہے امر ہوجائے یا اشارہ ولالت ہویا کسی تسم کی اس شکار کے اندراعانت ہوتو پھر غیر محرم کا کیا ہوا شکار بھی محرم کے لیے حلال نہیں ہے۔

لیکن سمندری شکارخود بھی بکڑسکتا ہے اور بکڑنے کے ساتھ ساتھ اس کو کھا بھی سکتا ہے باتی شکار کا مصداق ہمارے ہاں صرف مجھنی ہے اور بیا جازت کیوں وے دی؟ تمہارے نفع کے لیے بھی اور مسافرین کے نفع کے لیے بھی کہ جب کوئی مسافر خشکی کے اندر سفر کرتا ہے اور اس سے زادراہ ختم ہوجائے اس کے پاس زاورہ نہ رہ تو ہزار حیلے کرسکتا ہے انسان اینے گزران کے لیے۔

کیکن دریا ہیں سفر ہور ہا ہو، سمندر میں سفر ہور ہا ہواور کی شم کی انیں ضرورت پیش آ جائے تو وہاں اس کے بغیر کوئی جارہ نہیں کہ سمندر کے شکار پر ہی گزارہ کیا جائے اس لیے عام مسافرین کی مہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھٹی دے دی کہ سمندر میں شکار کر بھی لیا کرواور اس کو کھا بھی لیا کرو تہارے نفع کے لیے بھی ہے خصوصیت کے ساتھ جواحزام باندھ کرآئے ہوئے ہیں اور عام مسافرین کے نفع کے لیے کہ جو سمندر میں سفر کرنے والے ہیں ان کے لیے سمندر کے شکار کی اور اس کے کھانے کی اہمیت زیادہ ہے تو صید ہے دریائی جانور مراد لیے لیس تو بھر مضاف کے دون نکالیں گے بیان القرآن میں بھی تو جیہ اختیار گ ٹی کہ صید سے مصید مراد ہے شکار کیا ہوا اور پھر مضاف محذوف نکالیں گے بیان القرآن میں بھی تو جیہ اختیار گ ٹی کہ صید سے مصید مراد ہے شکار کیا ہوا اور پھر مضاف محذوف نکالیں گ'احل لکھ اخذ صید البحد'' کہ بحرکے صید کا بھر ناتمہارے لیے ٹھیک اور صید کا مصدات وہ محجیلیاں وغیرہ ہیں ان کا بھڑنا ٹھیک ، پکڑنے کی بھی اجازت ہے اور پھر اس کو کھانا بھی ٹھیک ، پکڑنے کی بھی اجازت ہے اور پھر اس کو تر جمہاس طرح سے ہوگیا کہ سمندر میں شکار کرنا بھی حال کردیا گیا اور اس کا کھانا بھی ٹھیک ، پکڑنے کی بھی اجازت ہے اور پھر اس کی کو تر جمہاں طرح سے ہوگیا کہ سمندر میں شکار کرنا بھی حال کردیا گیا اور اس کا کھانا بھی تھی کے لیے۔

ہاں البتہ باتی رہ گیا خشکی کا شکاریہ خود شکار کر کے کھانا بھی حرام اور اگر کوئی دوسرا شکار کر لے بغیر آپ کی شمولیت کے کہ آپ کا امر ہے نہ اشارہ ہے نہ دلالت ہے تو ایس صورت میں کسی دوسرے کا شکار کیا ہوا محرم کھا سکتا ہے اس لیے یہاں مصدری معنی کے طور پر بات ہوگی خشکی ہے اس لیے یہاں مصدری معنی کے طور پر بات ہوگی خشکی میں شکار کرناتم پر حرام کردیا گیا جب تک کہتم محرم ہو'' واتقوا اللہ الذی الیہ تحشدون'' اور ڈرتے رہوتم اس اللہ سے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤگے۔

### ماقبل <u>سے ربط:</u>

اب بداحرام کی حالت میں شکار کا ذکر تھا احرام کو چونکہ بیت اللہ کے ساتھ مناسبت ہے تو یہاں بیت اللہ اور اس کے متعلقات کا ذکر کیا گیا جیسے اس سورۃ میں'' غیر محل الصید وانتعر حرم'' کے بعد بھی بیت اللہ اور اس کے متعلقات کا ذکر تھا۔ اس کے متعلقات کا ذکر تھا۔

#### كعبة الله كي عظمت:

تو گویا کہ بیت اللہ کا اس دنیا ہے اٹھ جانا اس کا گر جانا پہ علامت ہے اس بات کی کداب جہان ختم ہونے والا ہے چنانچہ حدیث میں بیمضمون وضاحت کے ساتھ آتا ہے آخر وقت میں ایک عبشی آئے گابا وشاہ ہوگا اس وقت کا وہ پھر پھر کر کے جس طرح سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ایک پھر کرکے اکھیڑ دے گا اور یہ بیت اللہ ایک ایک پھر کرکے اکھیڑ دے گا اور یہ بیت اللہ ایک جو ہے بیشتم ہوجائے گا تو اس کے ساتھ متصل ہی دنیا کو ہر بادکر دیا جائے گا تھر بید دنیا بیا تی متصل ہی دنیا کو ہر بادکر دیا جائے گا تھر بید دنیا باتی نہیں رہ سکتی۔

گویا کہ اس عالم کی بقااگر ہے تو بیت اللہ کی بقا کے ساتھ ہے اس اعتبار ہے تو بیت اللہ گویا کہ عمود ہے اس دنیا کا جس طرح سے عمارت کا درمیان میں ستون ہوتا ہے کہ جب وہ گرجائے تو پھر عمارت گرجاتی ہے اس طرح سے کا نئات کا درمیانی ستون رہ بیت اللہ ہے کیونکہ رہمود ہے عالم کا ادر اس کے اٹھ جانے کے بعد یا اس کے برباد ہوجانے کے بعد یا اس کے برباد ہوجانے کے بعد عالم باقی نہیں رہ سکتا رہ سنا معلوم کرنے کی چیز نہیں رہ شارع علیاتھ کی اطلاع دینے کے ساتھ ہی ہمیں اس کا بید چلا۔

باتی اس کی صدافت معلوم ہوگی اس وقت جب بیرواقعہ بیش آئے گا اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بیرمشاہدہ کریں کہ اس کی حیثیت کا نئات کے لیے عمود کی ہی ہے سرور کا نئات نٹائٹیز کم کی بیان کی صدافت پر ہمارا ایمان ہے اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی حیثیت یمی ہے جس طرح سے شارع علیاتی کے بیان کے ساتھ اور حقائق غیبیہ کو ہم قبول کرتے ہیں جن کو ہمارے عقل اور اور اک پانہیں سکتا۔

اس طرح سے ہم ان کے بیان پراعماد کرتے ہوئے اس حقیقت کو بھی قبول کرتے ہیں اورا گر الناس سے مراد خاص طور پرعرب مراد لے لیا جائے تو پھریہ بات بالکل ہی واضح ہے کہ عرب جو کہ اس وقت خانہ جنگی ہیں مبتلاء تھے اور ہر لحاظ سے افرا تفری تھی تو ہیت اللہ ایک الیمی چیڑتھی جس کے ذریعے سے ملک کے اندر پچھامن تھا کہ بیت اللّٰہ کی نسبت سے حرم کاعلاقہ ہی مامون تھا۔

اور جولوگ بھی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے آتے اوراپنے اوپروہ حاجی اور معتمر ہونے کی علامت لگالیتے ان کوکوئی شخص چھیڑانہیں کرتا تھا، کوئی لوشانہیں تھا، کوئی مارتانہیں تھااور جن جانوروں کو بیت اللّٰہ کی طرف ہدی بنا کر بھیجا جاتا تھاوہ بھی محفوظ ہوجاتے تھے اور بیت اللہ کے ساتھ نسبت کی وجہ ہے ان سب کی جان اور مال کو تحفظ حاصل ہوجاتا تھا اس دور میں یعنی باوجود اس بات کے کہ وہ دور جا بلیت کا تھا۔

کیکن بیت اللہ کی محبت اور بیت اللہ کی عظمت اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کے اندر بیوست کر رکھی تھی اسپ مقتولوں کا بدلہ لینے میں وہ لوگ بہت ہی اس تھے انداز کے ساتھ کوشش کرتے تھے کیکن اگر باپ کا قاتل بھی حرم کے اندرال جائے تو بیٹا آئے نیچی کرکے پاس سے گزرجا تا تھا اس کے ساتھ بھی تعرض نہیں کرتا تھا اور اسی طرح سے ' اشھر حدم ' تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ بات ان کے دل میں ڈال دی تھی ان کے قلوب میں بیوست کردی تو گویا کہ اس علاقے کے لیے تمام مصلحوں کے قائم ہونے کا ذریعہ بیت اللہ تھا اس میں بھی بیت اللہ کی عظمت بیان کرنامقصود ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے یعنی اہل عرب کے لیے خصوصاً اور پھر جو بیت اللہ کی عظمت بیان کرنامقصود ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے یعنی اہل عرب کے لیے خصوصاً اور پھر جو بیت اللہ کے ساتھ مجادرت رکھتے تھے قریش جو کہ اولین مخاطب بین قرآن کے وہ تو علی الخصوص فائدہ اٹھاتے بھے بیت اللہ کی برکات کا آئی لیے تو آئی کہ اندرسورۃ قرایش میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اس رب بیت کی عبادت کر وجس نے تہ ہیں بھوک کے وقت کھا نا کھلا یا اور خوف کے وقت میں امن دیا اور بیت نور کے وقت کھا نا کھلا یا اور خوف کے وقت میں امن دیا اور بیا نور بیو نے کی وجہ سے بیلوگ تجارتی سفروں میں جاتے کوئی ان سے تعارض نہیں کرتا تھا۔

اوران کو بیت اللّٰد کا مجاور بمجھ کران کواحتر ام کی نظر ہے دیکھا جاتا تھااس طرح ہےان کی معاش کا مسئلہ بھی حل ہوتا تھاا وران کے جان اور مال کو بھی تحفظ حاصل تھا پھریہ لوگ جو بیت اللّٰہ کی برکت حاصل کرتے تھے خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے بینام ذکر کیا جارہا ہے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو کھیکو جو کہ بیت حرام ہے حرمت والا گھرہے لوگوں کی مصلحتوں کے قائم ہونے کا ذریعہ بنایا اور "شھو حواہ "کواور ہدی کواور قلائد کواس کو بھی ایسے ہی کہ ہدی اور قلائد یہ بھی اس وقت امن کا باعث تھے کہ جب سی جانور کے اوپر بیعلامت لگا دی جائے جس سے معلوم ہوجائے کہ بید ہدی ہواور بیت اللہ کی طرف جارہا ہے جانور تو ایسی صورت میں لوگ اس سے تعارض تبین کرتے تھے قلائد ذوات القلائد جن کے گئے کے اندر قلادہ ڈال دیا جائے یہ بھی علامت ہوتی تھی اس کے بدی ہونے کی بدی عام ہے اور اس میں ذوات القلائد خاص ہے جھوٹے جانوروں کے گئے میں عموماً قلاد سے نبیں ڈالے جاتے تھے عام ہے اور اس میں ذوات القلائد خاص ہے جھوٹے جانوروں کے گئے میں عموماً قلاد سے نبیں ڈالے جاتے تھے بڑے جانوروں کو قلاد سے نبیں ڈالے جاتے تھے بڑے جانوروں کو قلاد سے نبیں ڈالے جاتے تھے بھی حانوروں کو قلاد سے نبیں ڈال کرعموماً روانہ کیا جاتا تھا۔

#### تعبة الله كى عظمت ظاہر كرنے كى حكمت:

'' ذلك لتعلموا'' بیاد کام جوته ہیں دیے جارہے ہیں بیاس لیے دیے جارہے ہیں تا کئم ان کی صلحتوں میں غور کر کے یقین کرلو کہ اللہ تفالی کاعلم کا نئات کے ذریے ذریے پر حاوی ہے اس لیے وہ اپنی کا نئات کی مصالح کی رعایت رکھتا ہوا کیسی کیسی ہولیات و بتاہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کا یقین ہی ایک ایسا ہے کہ جو انسان کو عمل پر بھی ہرا بھنچنہ کرتا ہے کہ جب یہ بات ہوجائے گی کہ اللہ تعالیٰ ذرے ذریے کو جانتا ہے اور ہمارا کوئی حال اس سے تفی نہیں تو بھر جو شخص اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا ،ا دکام کی خلاف ورزی نہیں کرے گا جا دکام کی خلاف ورزی نہیں کرے گا ،ا دکام کی خلاف ورزی نہیں کرے گا جا دکام کی خلاف ورزی نہیں کرے گا جا دکام کی خلاف ورزی نہیں کرے گا ،ا دکام کی خلاف ورزی نہیں کرے گا ،ا دکام کی خلاف ورزی نہیں کرے گا جا دکام کی حضو اللہ توجا ہے دیکھنے والا نہ ہو۔

تواللہ تعالیٰ کے علم کامرا قباللہ تعالیٰ کے علم کا یقین بیانسان کوئیگی پر برا پیچنتہ کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اورا گریہ یقین نہ ہویا عقیدے کے اندر پیختگی نہ ہوتو پھرخلوت میں رات کی تاریکی میں اندھیرے میں کسی الی جگہ کہ جہاں کوئی و کیھنے والا موجود نہ ہوانسان اپنے اوپر کوئی کسی قتم کی پابندی نہیں لگا سکتا اور اللہ کے علم کے متعنق عقیدہ اگر پختہ ہوجائے تو پھر انسان کسی جگہ بھی کسی وقت بھی کوئی گڑ بر نہیں کرسکتا اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرسکتا تا کہتم جان او کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان مب چیز دن کو جو کہ آسان میں ہیں اور جوز مین میں ہیں۔

'' وان الله بكل شئ عليد ''اوراس بات وُلِقِين كرلو كه الله تغالى ہر چيز كو جاننے والا ہے گویا كه سے
'' يعليد '' فعل كی صورت میں ذكر كرديا اور بير' عليد '' بيصفت كی صورت میں ذكر كرديا تا كه بيہ معلوم ہوجائے
کہ الله تعالى كاعلم تمام زمانوں پر اور تمام مكانوں پر حاوى ہے اس میں ماضی مستقبل حال كی كوئی تقسیم نہیں ہروقت ہر
چيز كاعلم الله تعالى خرطرح سے حاصل ہے۔

### الله کےعذاب کا خوف اور رحمت کی امید:

اور یہ جی یقین کرلوکہ بے شک اللہ تعالیٰ ' شدید العقاب " ہے اور یہ جی یقین کرلوکہ اللہ تعالیٰ بے شک ' غفور رحیم " ہے یعنی اس میں دوسفتیں ہیں اگر گڑ ہڑ کرنے کی کوشش کرو گے تو اد ہر' شدید العقاب '' بھی ہے اس سے خوف پیدا ہوتا ہے اور' غفور دحیم " بھی ہے اس سے رجاء پیدا ہوتی ہے اور' الله عان بین المخوف والرجاء '' جس طرح ہے آپ کہا کرتے ہیں کہ ایمان کا کمال ہے کہ اللہ ہے ڈرو بھی اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھو صرف ڈرنا کہ بالکل مایوی پیدا ہوجائے یہ بھی شرعا محود نہیں ہے کہ خوف بی خوف کی کیفیت ہے اور امید اللہ تعالیٰ سے بالکل نہیں اور بالکل امید بی لگالینا یہ بھی انہان کو جری کردیتا ہے اور امید اللہ تعالیٰ ہے بالکل نہیں اور یالکل امید بی لگالینا یہ بھی انہان کو جری کردیتا ہے اور امید اللہ تعالیٰ ہے بیالکل نہیں۔

اس طرح سے اگر اللہ سے انسان یوں ڈرنے لگ جائے کہ ہم ہرار کوشش کریں اللہ کے عذاب سے بچ ہی انہیں سکتے ہمارا تو رگر افکا ہی نکلا اس متم کی کیفیت اگر ہوجائے تو پھراس کے بعد انسان کہتا ہے کہ چلوجہنم میں تو جانا ہی سے ہمرالا پر داہی شروع ہوجاتی ہے اور اس طرح سے جورجا کا غلبہ ہی ہے دنیا میں تو عیش کر لواور اللہ تعالی کے احکام سے پھر لا پر داہی شروع ہوجاتی ہے اور اس طرح سے جورجا کا غلبہ ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ پٹھا لے کہ بس اللہ تو غفور رحیم ہے اس نے تو معاف کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہے تو پھر یہود یوں کی طرح سے باکی آجائے گی اور اس ہے باکی کے نتیج میں پھر اللہ کے احکام کی پر واہ نہیں رہے گی تو ایمان کے کمال کے لیے یہ دونوں حدیں جی کہ اور اس ہے باکی رحمت کی امید بھی رکھوت جا کے ایمان کا کمال پیدا ہوتا ہے نہ تو مایوی آئی جا ہے اور نہ انسان کے اندر کی تھم کی جرائت اور دلیری پیدا ہوئی جا ہیں ۔

رسول کی ذ مهداری:

'' ماعلی الرسول الا البلاغ'' رسول کے ذہبے پہنچادینا ہے اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، ابتم

ذمہ دار ہوکہ ان احکام کے اوپر عمل کرتے ہو یانہیں کرتے عمل کر دی تو فائدہ اٹھالو گئے نہیں کر دی گے تو بکڑے جاؤ گے، اب اس ہے زائد ہمار ہے رسول پر ذمہ داری کوئی نہیں ہے اور اللہ جانتا ہے جوتم فلا ہر کرتے ہوا ور جوتم چھپاتے ہو دیکھواس صفت کا اظہار کتنا کیا جار ہا ہے کہ بیانسان کے باطن کے اوپر گرفت کرنے والی بات ہے کہ اب میہ باطن کے اندر بات بیٹھ جائے گی کہ ہمارا کوئی حال اللہ سے تفی نہیں اور عقیدہ بیٹے ہوجائے گاتو ایسے وقت میں پھرا حکام پر عمل کرنا آسان ہوجا تا ہے۔

### برول کی کثرت دیکھ کربرائی اختیار کرنا:

''قل لایستوی الخبیث والطیب ولوا عجبك كئرة الخبیث''یہاں بھی ایک فتنے كاسد باب كرنا مقصود ہے كہ بسااوقات انسان اپنی عقل كے ساتھ يااپنی فطرت صححہ كے ساتھ ياعلمی دليل كے ساتھ يہ بہتا ہے كہ فلاں كام غلط ہے اور بہ خبیث ہے یقین كرلیتا ہے انسان كسی كام كے برہے ہونے كا اورا ك طرح سے علم كے ساتھ عقل كے ساتھ فطرت كے ذريعے ہے كسی كام كواچھا بھی قراردے لیتا ہے۔

اب چاہیئے تو یہ کہ اچھائی کو اختیار کیا جائے اور برائی ہے بچا جائے اجھوں میں شامل ہونے کی کوشش کی جائے اور بروں ہے دور رہا جائے لیکن بھی ایسے ہوتا ہے کہ برائی کثرت پکڑ جاتی ہے اور وہ عام ہوجاتی ہے اتنی عام ہوجاتی ہے دور ان برائی ہے اور اس برائی کے حامل بر سے لوگ آئی کثرت کے معامل بر سے لوگ آئی کثرت کے ماتھ ہوجاتے ہیں کہ انسان کو دنیا بھری ہوئی نظر آتی ہے تو بھر بسا او قات انسان کی کمزوری اس ماحول کے مقابلے میں انسان کو جھادیتی ہے اور انسان کہ تاہے کہ جب زمانے کا چلن ہی بھی ہوگیا اب طرزیبی ہے اب کیا کریں ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے تو قدم قدم پر سراحت ہوتی ہے قدم قدم پر ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہے۔

تو انسان اس ماحول کے مطابق چل پڑتا ہے، ضبیث اس کی نظر میں ضبیث نہیں ہوتا بلکہ زیانے کا ہوا کے ساتھ اسی گندے رائے پرچل کروہ بھی ان خبیثوں میں شامل ہوجاتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ جمام میں ننگے د کچھ کرانسان کا جی بھی چاہنے لگ جاتا ہے کہ میں بھی کپڑے اتار ہی دوں اور جب بیرواج عام ہوجائے ننگے رہنے کا تو پھرنگوں سے نفرت نہیں ہوگی۔

برائی کی کشر ہے اور خبیثوں کی کشر ہے بھی بھی انسان کو تعجب میں ڈال دیتی ہے اوراس وقت وہ اپنے باطن ہے مزاحمت کو ختم کر کے اس لائن اور قطار میں شامل ہونے کے لیے آ مادہ ہوجا تا ہے جیسے کہ عام طور پرلوگ کہا کرتے ہیں کہ چلواد ہر کو جد ہر کی ہوا ہو کہ جد ہر کی ہوارخ اختیار کئے ہوئے ہے تم بھی اد ہر کوچلو گے تو آسانی ہے ا چلتے چلے جاؤ گے اورا گر ہوا کے رخ کے خلاف چلنے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہیں مزاحمت اختیار کرنی پڑے گی تو کیا ضرورت ہے کہ ہروفت تم اس ادھیڑین میں مبتلاءرہو، جوز مانے کی روش ہےاس کوا ختیار کروتا کہ زندگی آ سانی کے ساتھ گزرتی چلی جائے تو گمراہی کا بہت بڑااصول ہے زمانہ سازی جس کو کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ موافقت کرو جس وفنت کے حالات ہوں انسان کو انہی حالات میں شامل ہوجانا جاہئے تا کہ انسان کی زندگی آ سانی کے ساتھے نز رے، بے دینی کے ساتھ بیاصول موافقت رکھ مکتا ہے دین داری کے ساتھ بیاصول موافقت نہیں رکھ مکتا ۔ انبياء ينيل كاسوه اورعلامها قبال تبينيه كي نفيحت:

ا نمیا و پیار جب آیا کرتے ہیں مخالف ماحول میں آیا کرتے ہیں اور ہر ماحول کے ساتھ ان کا تکراؤ ہوتا ہے تو شرافت کا تقاضہ میہ ہے ہلم کا تقاضہ بیہ ہے بعقل کا تقاضہ ہیہ ہے کہ تیجے اصول کوا ختیار کر کے اس کے مطابق اپناما حول بنایا جائے نہ کہ غلط ماحول کے اندر جا کر انسان اس کے مطابق بدل جائے جیسے کہ حدیث شریف میں ہم تا ہے سروركا ئنات سَلِّيَّةِ فَهِ مَا يَا كُهُ لا تتكون المعاقَّ ''امعاقة كامعني بيه بيك بيه نه نعره اختيار كرو' (إنا مع الناس '' كه جم اً تولوگوں کے ساتھ ہیں'' ان احسنو ااحسنا ''اگرلوگ اچھائی اختیار کریں گے تو ہم بھی اچھائی اختیار کریں گے 'ان خلیوا خللهنا'' اورا اً راوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ساتھ ظلم کرنے لگ جائیں گے یہ نظریہ ٹھیکے نہیں ہے ً لا تتكون امعاةً '' انا مع الناس بينظرية نه اختيار كرو بلكه فرمايا كه' وطعنو النفسكم ''ايخ نفسول كواس بات كا عادی بناؤاں مؤقف کےاوپر تضمراؤ کہ 'ان احسن الناس فاحسنوا معھد '' کہا گرلوگ ایجھے کام کرتے ہیں توان ے ساتھ مل کرتم اچھے کام کردادراگر وہ لوگ قلم کرتے ہیں تو پھران کا ساتھ نہ دو،ان کے ساتھ مل کرظلم کی کیفیت اختیار نہ کروا چھائی میں تو لوگوں کے ساتھ رہو برائی میں لوگوں کے ساتھ ندرہوا بیے نفسوں کواس بات کا عادی بناؤ البيئة ننسول كواس موقف كاوير كلمبراؤيه

اب اً كركثر ت خبيث بھى ہوجائے اور يەتمهيں تعجب ميں بھى ڈالتى ہے كيكن پەخبىيث چيز خبيث بى ہے اور . خہیث چیز جہنم میں لے جانے والی ہےاورا گرتم اس کے ساتھ شامل ہوجا ؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے کسی چیز کا کثر ہے ا اختیار کرجانااس کے ایچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے اچھائی ٹابت ہوتی ہے اس کی ذاتی کیفیات کے ساتھ کسی چیز میں احچھائی ٹابت ہوگی علمی دلیل کےساتھ عقلی دلیل کےساتھ جس میں احچھائی ٹابت ہوجائے اس کواختیار کرو باقی تسی چیز کا بہتات اختیار کرج نا ،کسی فیشن کا عام ہو جاتا اور کسی رہم کا گھر گھر داخل ہو جاتا ہیا ک کے اچھے ہونے کی علامت نبیں ہے جب وہ چیز بری ہےآ خر کارجہنم میں جانے والی ہے اگر ساری دنیا بھی اس کواختیار کرے گی تو اس کی

واذاسمعوا

اجِھ ٹی کا ثبوت نہیں بلکہ وہ ساری دنیا کو لپیٹ کرجہنم کے اندر لے جائے گی توبیہ گمرای کا ایک بہت ہڑ ااصول ہے کہ انسان ماحول ہے متاکز ہوکر کثر ہے کود کھے کراس تتم کا کر دارا پنانے کی کوشش کرے جس قتم کا عام لوگوں نے اپنایا ہوا ہے اور یمی بات ہے جس کے متعلق علامہ اقبال کہتے ہیں کہ

مدیث بے خبران است کہ تو بزمانہ ساز

بیتو بے خبروں والی بات ہے کہتم زمانے کے ساتھ موافقت کرو

زمانه باتو نه سازو تو نه زمانه شیس

اگر زمانہ تیرے ساتھ موافقت نہیں کرتا تو تو زمانے کے ساتھ کز تارہ اورلز تا ہوااس دنیا ہے چلا جاہیہ ہے اہل حق کا کام پنہیں کہ زمانے کی روش کود کچھ کراپنا مؤقف چھوڑ کرانسان ان کے ساتھ مشامل ہو جائے۔

#### خبیث اورطیب برابزنہیں ہو سکتے:

تو اس لیے اللہ تعالیٰ متنبہ کرتے ہیں کہ خبیث اور طیب برابر نہیں، اس سے چیز بھی مراد ہو سکتے ہیں میں دونوں برابر نہیں ہیں اگر چہ کٹر ت خبیث تجھے تجب میں ہی ڈالے یعنی کئنی کٹر ت کیوں نہ پیدا ہوجائے جس کود کیے کر تیرے او پر اثر پڑے کہ بیاتو سارے کے سارے ہی الیسے ہوگئے تو بھی آپ خبیث کو اختیار نہ کہ بیا ہو گئے تو بھی آپ خبیث کو اختیار نہ کہ گئے تا تھوا اللہ یا اولی الالباب "معوم ہوگیا کہ تقلی اصول یہی ہے تقل کا نقاضہ سے کہ انجھی جبیز کو اختیار نہ و جاتے اس کی کٹر ت بجو جاتے اس کی کٹر ت بخیر کو اختیار کر و جائے" لعلکم تقلعون "تا کہ م فلاح پاجاؤ، فلاح اس میں ہے کہ طیب کو اختیار کیا جائے طبیین کے روبوں کے اندر شامل ہوا جائے ، خبیث کو اختیار کرنا یہ فلاح اس میں ہے کہ طیب کو اختیار کیا جائے طبیین کے گروبوں کے اندر شامل ہوا جائے ، خبیث کو اختیار کرنا یہ فلاح کے خلاف ہے۔



# ٵۊؙڋۄٞڡؚٞڹۘڠؽڶڴؙڿؙڎؘۿۜٳؘؙڝؙۘ؞ ريُنَ ⊕مَاجَعَلَانلَّهُمِرِيُّنَ ج نبيل متعين كيا الله تعالى في كوئي بحير وندسا ئبه نه وصيله کیکن و ہلوگ جنہوں نے کفر کیاو ہ اللہ تعالیٰ کے ادیر جھوٹ گھڑتے ہیں ، ، اوران میں ہے آکثر لُوْنَ ۞ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَاۤ أَنْوَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّاسُوُا عقل مبس رکھتے 🔻 🕑 اور جب ان ہے کہا جاتا ہے آ جاؤ اس چیز کی طرف جواللہ نے اتاری اور آ جاؤرسول کی طرفہ حَسُيُنَامَاوَجَدُنَاعَلَيْهِ إِيَّاءِنَا ﴿ أُولَهُ كَانَ إِيَّا وُهُمْ لَا يَعْلَا کیااگر چہان کے آباء نہ علم رکھتے ہوں ا ہے ایمان دالو! اسپے آپ کولازم کچڑو 💎 ، تمہیں نقصان میں پہنچا سکتا ى شنى كالورندو ومدايت يافته بهون 🕝 ؞ٳۮؘٵۿؾؘۜۮؽؾؙػؙۄؗ<sup>ڂ</sup>ٳڮٙٵٮؾ۠ۅڡٙڒڿڡؙڴۿڔ الندكي طرف تم سب كالوثاب بيمرالتدتعالي فبرو ع كالتهبيل ں چیز کی جوتم کیا کرتے تھے ا بنا بمان والواتمبار بدورميان شبادت عراجس وقت كه حاضر بوجائ

### سورة الماندة J 11/2 واذاسمعوا لةِ اثَّنْنِ ذَوَاعَهُ لِ مِّنْهُ ہے عدل والے دوآ دی ہیں یا اور دوآ دی جو مُرانَانَتَمُ ضَرَبُتَمُ فَالْأَثُهُ ضَافًا تمہارے غیرے ہوں اگرتم زمین کے اندرسفر کرو پھرتمہیں پھنچ جائے حادثہ ا مِنُّ بَعُبِ الصَّلُوةِ فَيُقَسِمُ کے رکھوتم ان دونوں کونماز کے بعد پھروہ شمیں کھائیں گے ابتد کے نام کی وہشم اگر <u>ؾٙڔٟؿؠؚ؋ؿؘؠؘڐؙٲۊۘ۫</u>ػۏػٲڹۮؘٲڨؙؠ۬ڮ۠ٷڵٲڴؙؿؙؠؙڞؘۿؘٲۮۊؘ ں شبہ پیش آجائے کہ ہم نہیں خرید نے استم کے بدلے میں ٹمن اگر جہ وہ ہمارار شند دار ہی ہو ، اور ہم القد کی گواہی کو چھیا تے نہیم اً إِذَّالِّهِنَ الْأَثِيِينَ ۞ فَإِنَّ عُثِرَعَ ہ چھیائیں گے تو بے شک بم گناہ گلروں میں ہے ہوجائیں گے 🕙 🕳 مجراً سراطلاع پالی جائے اس بات پر کہ وہ دونوں گواہ گناہ کے مرجم ڔؙڹۑؘڠؙۅؙؙڡؙڹڡؘڡؘۘٵڡؘۿؠؘٵڡؚڹؘٳڷڹؽڹ بھراور کھڑ ہے ہوئے جا کمیں ان دونوں کی جگدان لوگو**ں میں سے بھریہ قریبی رشتہ دار**

م کھا تھیں گے اللہ کی البت ہماری گواہی زیادہ احق بالقول ہے بمقابلہ ان دونوں کی گواہی کے اور ہم نے حدے تجاوز نہیں کیا

# ا إِذَا تَبِنَ الطَّلِبِينَ ۞ ذَٰلِكَ أَدُقَ أَنَ يُّ

یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ گواہ گواہی لا کمیں گئے 

# ٱوْرَخَافُوٓ ا اَنُ تُرَدُّ أَيْهَانٌ بَعْدَ أَيْهَانِهِمْ وَاتَّقُوااللَّهُ

اس گواہی کے طریقے پریاوہ اندیشہ کریں گئے کہ ہوٹا دی جا نمی تشمیس ان کی قسموں سے بعد اورالله ــــــ. دُرو

### وَالْسَمَعُوا \* وَاللَّهُ لَا يَهُ بِي الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ

اورالله فاس توم كومدايت نبين ديتا

أورسنو

تفسير:

#### قبل <u>سے ربط:</u> مامبل <u>سے ربط:</u>

توالیے وقت میں لائینی سوالات اٹھا کرغیر ضروری سوالات اٹھا کر، اپنے او پرخوانخواہ کی پابندیاں نہ لگایا کرواس میدان کو پھر کھلا رہنے دو پھراس قتم کے سوالات نہ اٹھایا کروتو افراط سے بچا کر و، سیدھے طریقے ہے اطاعت کی ترغیب دینا مقصود ہے۔

#### آیت کریمه کاشان مزول:

اس آیت کے شان نز دل میں مفسرین نے مختلف شم کے واقعات نقل کئے ہیں ایک تو یہ واقع نقل کیا کہ جس وقت نج فرض ہوا تھا سرور کا مُنات مُنَّا فَیْنِی کے سامنے مسئلہ بیان فر مایا کہ الے لوگو! اللہ نے تم پر بچ فرض کر دیا ہے تم بیت سے تھے انہوں نے فور آ پر جج فرض کر دیا ہے تم بیت اللہ کا جج کر وتو ایک صحابی ہیں اقر ع بن حابس ہوئی نؤ مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے فور آ سوال کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہر سمال فرض ہے؟ آپ اس کے سوال کی طرف متوجہ نہیں ہوئے پھر آپ مُنَّا فَیْرَا نِیْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰہ اِللّٰ اللّٰہ اِللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ا

باقی فرص ہیں ہے،اب اگر پابندی لگادی جائے کہ ایک ہی دفعہ کرنا ہے تو چھرا کر ہی کا کرنے تو بی جا ہے تب وہ تکلیف محسوس کرے گااورا گریہ کہہ دیا جائے کہ ہرسال کرنا ہے تو جس کے پاس ہرسال حج کرنے کی گنجائش ہیں ''گلیف محسوس کرے گااورا گریہ کہہ دیا جائے کہ ہرسال کرنا ہے تو جس کے پاس ہرسال حج کرنے کی گنجائش ہیں

ہوگی وہ تنگی میں پڑجائے گا۔

تو شارع عدیدئیم کا مقصد یمی ہے کہ بید میدان کھلار ہے اگر کسی کے پاس گنجائش ہے تو ہرسال کرے اور اگر کسی کے پاس گنجائش ہے تو ہرسال کر سے اور اگر کسی کے پاس گنجائش ہے تو فرض زندگی میں صرف ایک دفعہ ہے تو اس موقع پر تنبید فرمائی کہ جہاں میں سکوت اختیار کروں کسی بات کو واضح طور پرنہ کہنا جا ہوں تو تم اصرار کر کے مجمعے سے کہلوانے کی کوشش نہ کیا کرو جب شارع عدائل میں تنگی پیش آجاتی ہے پھراس کے خلاف کوئی صورت اختیار نہیں کی جا سمتی اور جب شارع عدائل سکوت اختیار کرلیں تو میدان و سبے ہم تہدین اپنے خلاف کوئی صورت اختیار نہیں کی جا سمتی اور جب شارع عدائل سکوت اختیار کرلیں تو میدان و سبے ہم تہدین اپنے اجتہاد کے اندرو بعت ہو جائے گی پھراگر کوئی شق متعین ہوگی اجتہاد کے اجتہاد کے ساتھ کو تاری خلاف ورزی کی نوبت بھی آگئی تو اس میں وہ شدت نہیں ہوگی جو شارع عدائل کی صراحت کے بعد ماتھ کے بعد میں اسلے کی بات ہوئی۔

#### غیرضروری سوال کرنے کی ممانعت:

اوربعض اوقات لوگ اس قتم کے سوال پوچھتے تھے کہ ایک دفعہ سرور کا نئات مُنْ اَلَّیْرِ آنے کسی خاص موقع پر فرمایا''سلونی عدما شنتد ''مجھ سے جو چاہو پوچھوتو ایک آ دی تھا وہ نسب کے اعتبار سے متھد تھا جب کوئی اس کے ساتھ لڑ پڑتا تو اس کوگائی ویتا تھا کہ تو اپنے باپ کانہیں ہے لوگ اس کوگائی ویتے تھے اس کے نسب کے اندر شبہ بیدا کرتے تھے اس نے پوچھولیا کہ میر اباپ کون ہے تو سرور کا نئات مُنْ اَنْدُمْ نے صراحت فرمادی کہ تیراباپ فلال ہے اور وہ وہ ی تھا جس کی فرادی کہ تیراباپ فلال ہے اور وہ وہ ی تھا جس کی طرف اس کی نسبت واقعہ میں تھی یعنی جو اس کا باپ عالم ظاہر میں تھا جس سے معلوم ہوگیا کہ لوگ جو اس کوطعند دینا تیجے نہیں تھا۔

لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس شم کے سوال میں کھی جواب خلاف تو تع بھی آسکتا ہے اور پھراس جواب اسکے ساتھ رسوائی ہوگی پہلے جب پردہ ہے اس پرد ہے کور ہے دوتو اگرا یسے سوال کر کے تم جواب لو گے تو جواب میں ہوسکتا ہے ایسے ہی پردہ داری ہوجائے جو تمہیں پیند نہیں ہے اس شم کے سوالات جس میں سرور کا نئات من اللہ تا تا ہے گؤیا ہے لیے کوئی ایڈا اوکا پہلو نکتا یا جس میں حضور من اللہ تا کے سامنے سوال اٹھانے کی صورت میں حضور من اللہ تا کہ طرف ہے کوئی ایڈ اوکا پہلو نکتا یا جس میں حضور من گئا ہوجا تا احتمال کو بھا نا مشکل ہوجا تا اس قسم کے سوالات کرنے کی ممانعت ہے۔ اس قسم کے سوالات کرنے کی ممانعت ہے۔

جیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور کا نئات سائٹیڈی نے فر مایا کہ مسلمانوں کی جماعت میں جرم کے انتہار ہے سب سے بڑا آدمی وہ ہے کہ ایک شنی حرام نہیں کی ٹئی تھی اوراس نے بار بارسوال کر کے وہ چیز حرام کروالی سٹار ٹ علیانا کا مقصد ہے اس کے بارے میں سکوت اختیار کرنا تا کہ اس میں کن در ہے میں وسعت رہے کہ بعد میں اجتہاد کے ساتھ لوگ اس کومنوع بھی قرار دیں تو اس کا وہ درجہ نہیں جوشار علیانا ہی کی طرف ہے صراحت کا ہے کیں اجتہاد کے ساتھ لوگ اس کومنوع بھی قرار دیں تو اس کا وہ درجہ نہیں جوشار علیانا ہی کی طرف سے صراحت کا ہے کہ بیٹ اس نے بار بار پوچھ کر پابندی لگوائی جس کی وجہ ہے بمیشہ کے لیے مسلمان اس قید میں واقع ہو گئے اس پابندی میں آگے وسعت جو ہے وہ ختم ہوگئے ہیں ہیں جو نے میاتھ کے ساتھ اس کے ساتھ کی کہ دست آجا ہو کرتی ہے۔

### پہلے زمانہ میں غیر ضروری سوال کرنے والوں کا حال:

آپ کے سامنے ہے کہ یہودکوعادت تھی کے مختلف تنم کے سوالات اپنے انبیاء بینے پراٹھاتے رہتے تھے اور جب انبیاء بینے کی طرف سے وضاحت ہوتی تو بھراس کی پابندی نہیں کرتے تھے احکام کے سلسلے میں ہوتے تو اس کے مطابق عمل نہ کرتے ، واقعات کے سلسلے کی کوئی بات ہوتی تو اس سے متاثر نہ ہوتے جیسے کہ ذرج گائے کے بارے میں آپ کے سامنے وہ قصہ گزر چکاہے کہ کس طرح سے سوال اٹھا اٹھا کراپنے اوپر خوامخواہ کی پابندی لگوالی اور پھراس کے مطابق عمل کرنا مشکل ہوگیا۔

ائں قوم کا حوالہ دے دیا کہ جیسے اس قوم کو عادت تھی کہ خواہ نئو اہوال اٹھا کرایسی چیزیں لے لیتے سے کہ جسے کہ جس تھے کہ جس کو بعد میں نبھانہیں سکتے تھے تم ان لوگوں کی طرح نہ کرنا اور اس سے قبل اگر پچھاس قتم کی باتیں ہو چکی جن میں چاہے حضور من فیلی کے لیے بچھ ناگواری کا پہلو ہوایا تمہارے ان سوالات کی نوعیت ایسی تھی کہ جس پرتمہیں تنبیہ ہونی چاہئے تھی۔

)(C

کیکن اللہ نے ان کومعاف کر دیا اب صراحناً تمہاری راہنمائی کر دی کہ بلاضرورت سوالات نہ اٹھایا کروہاں جوالند تعالی بیان کردیں اور اللہ کے رسول بیان کردیں اس کو سجھنے کے لیے کوئی اہم شبہ کی بات آجائے تو صحابہ جی اُنتہٰ ا سوال اٹھاتے بھی تنصاوراس سوال کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی تھی اور جواب بھی دیا جاتا تھا جہاں شبہ کی کوئی بات نہ ہو اور بلاو جہ سوال اٹھا کرمختلف قتم کے جواب طلب کئے جائیں جیسے جنس بازی کی صورت ہوتی ہے کہ بیٹھے ہیں ضرورت ہے نہیں اور خوامخواہ کے سوال اٹھار ہے ہیں جس میں دوسرے کونٹگ کرنامقصود ہے تو سیمنوع ہے۔ تو پہلی آیت کا تعلق تو اس مضمون ہے ہےا۔ ایمان والو! نہ سوال کیا کروایسی اشیاء کے متعلق کہ اگروہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں توتمہیں نا گوارگز ریں احکام کے متعلق بھی کہ کوئی ایساسخت تھم آ جائے اور واقعات کے متعلق بھی کہ تمہاری مرضی کےخلاف کوئی واقعہ ظاہر کر دیا جائے اورا گر پچے بھی نہ ہوتو فضول ہونے کی بناء برخمہیں ڈا نے بھی پڑجائے یہ بھی تو آخر نا گواری کی بات ہے 'ان تسلو اعنھا'' اگرتم ان اشیاء کے متعلق سوال کرو گے جب کے قرآن اتاراجار ہاہے تو وہ ظاہر کردی جائیں گی لیعنی نزول قرآن کا موقع ہےتم سوال اٹھا ؤ گے توام کان ہے کہ وضاحت کر دی جائے تو وضاحت کرنے کی صورت میں پھروہ تنہیں نا گوار ہوگی''عفا الله عنها''ایسے سوالات ے جو کہ فضول کیے جاتے ہیں اللہ نے ورگز رکیا لینی پہلے جو تچھتم ہے ہوگیا اللہ نے درگز رکیا" والله غفور حلیہ ''اللّٰہ تعالیٰ بخشنے والے برد بار ہیں،اس لیے پہلی کوتا ہیوں کے متعلق کسی شم کی گرفت نہیں کریں گے وہ تو اللّٰہ نے معاف کردیا آئندہ کے لیےمختاط رہنا اس طرز خطرناک کوسمجھانے کے لیے اس قشم کا حوالہ دیا اور اس قوم کا مصداق یہاں یہودی ہیں،سوال کیے تھے ایسے ہی ایسی اشیاء کے متعلق سوال کیے تھے پچھاوگوں نے تم سے بل '' ثم اصبحوا بھا تخفدین ' پھروہ ان کے ساتھ کا قرہو گئے لینی ان کی قدرنہ کر سکے جو جوابات آئے اور بیر کفر دونوں فتم کا ہے کہ اگر تو احکام کے متعلق سوال تھا بھر جب وضاحت ہوگئی تو وضاحت کے بعدانہوں نے اس بڑمل نہ کیا۔ بلکہا نکارکر بمنصےاورا گروہ واقعات کے ساتھ تھا تو جس تھم کا واقعہ ظاہر کیا گیا جواس ہے اثر لیٹا جا ہے تھاوہ اس ہے انہوں نے اٹرنہیں لیااس لیے پھروہ گرفت میں آ گئے'' ٹیمر اصبحوا بھا کافرین'' پھرہو گئے وہ ان اشیاء کے متعلق انکار کرنے والے ان باتوں کے متعلق انکار کرنے والے بوں بھی اس کامفہوم اوا کیا جاسکتا ہے۔ موجوده دوريين شرك كى مختلف صورتين:

دوسری بات یہاں جو کہی جارہی ہے میدا یک شرکیدرسم کی تر دید ہے تو حیداور شرک میہ دونوں آپس میں متقابل چیزیں ہیں تو حید میں القد تعالیٰ کی ذات کومرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے اس کی ذات وصفات میں کسی کو شر یک نہیں کیا جا تا بدنی طور پر بھی عبادت ای کی ہوتی ہے مالی طور پر بھی عبادت ای کی ہوتی ہے، اوراس عبادت کا ایک شعبہ دہ بھی ہے جو آپ کے سامنے ہدی اور قلائد کے ذکر میں آیا کہ جانور اللہ کے نام کے ساتھ موسوم کردیے جاتے ہیں اور پھران کو اللہ کے گھر کی طرف بھیجا جا تا ہے وہاں جا کران کو ذرج کر کے وہاں کے مساکییں مجاور جو بھی ہوں ان کو کھلا یا جا تا ہے اوران کے اور تقلیم کیا جا تا ہے یہ ہدی اور قلائد بیدونی جانور ہیں جن کی نسبت اللہ کی طرف کردی گئی پھران کو احترام کی نظر سے دیکھا جا تا ہے قرآن کریم ہیں تاکید آئی کہ ان کردی گئی پاللہ کے گھر کی طرف کردی گئی پھران کو احترام کی نظر سے دیکھا جا تا ہے قرآن کریم ہیں تاکید آئی کہ ان کے احترام کی نظر سے دیکھا جاتے ہیں تقلیم کردی جاتے ہیں اللہ کے نام پر ذرج کرت نہ کرو ، ان سے کسی قتم کا تعارض نہ کیا کرو اور پھروہ اللہ کے نام پر ذرج کرتے نہ بعد اللہ کے تھم کے ساتھ مساکین کو کھلا دیئے جاتے ہیں تقلیم کردیے جاتے ہیں اللہ کے نام پر ذرج کرتے کے بعد اللہ کے تھم کے ساتھ مساکین کو کھلا دیئے جاتے ہیں تقلیم کردیے جاتے ہیں تقلیم کردیے جاتے ہیں تقلیم کی خوات کی نی خوات کی تھی کھا سکتا ہے۔

اوربعض ایسے جانور ہیں جو کفارے کے طور پر یا کسی جنایت کے دم کے طور پر دیئے جاتے ہیں تو اس میں سے مالک نہیں کھاسکتا اللہ کے احکام کے تحت اس کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے اور پچھا بتداؤے ہی سلسلہ ایسا جلا ہے کہ تو حید کے مقابلے میں جب شرک کا مقابلہ شیطان نے کیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے مسلمان موحد جو پچھکرتے ہیں ای قتم کے کام اس نے بتوں کے لیے اور غیر اللہ کے لیے بھی کروانا شروع کر دیئے۔

ابھی آپ جا کرمزاروں پردیکے لیں کہ جس طرح ہے موحدین اللہ کے گھر کا احترام کرتے ہیں بالکل ای احتم کے جذبات مشرکوں کے ان مزاروں کے متعلق بھی ہیں آگر بت خانے آپ نے نہیں ویکھے ، بتوں کے ماتھان بت پرستوں کا برتا وَ آپ نے نہیں دیکھا تواس کا نموند آپ کو مزاروں پر نظر آجائے گابیت اللہ کے پاس لوگ جاتے ہیں غلاف بکڑتے ہیں اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے باعث برکت سیجھے ہیں تو قبروں کے ساتھ بھی پدلوگ ایسے ہی کرتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں ان کے خلافوں کو چو متے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں اور مس کرنے کو اپنے لیے باعث برکت سیجھے ہیں ، بو ہے دیتے ہیں ، چو متے ہیں ، وہ سب پکھ ہوتا ہے جس طرح سے بیت اللہ کا اپنے لیے باعث برکت سیجھے ہیں ، بو ہے دیتے ہیں ، وہ سب پکھ ہوتا ہے جس طرح سے بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے اور اس کے گھر کے اردگر دلوگ ای طرح کے اور اس کے گھر کے اردگر دلوگ ای طرح سے طواف کر تے ہیں خاص طور پر اگر اس کا نمیز آپ نے و کیکھنا ہوتو سب سے زیادہ سلسلہ اوچ (شہر) ہیں ہے اس کے متعلق تو وہاں مزاروں کے ادر پر یہ با قاعدگی کے ساتھ لوگ جاتے ہیں اور جاکر بیکر لگاتے ہیں جس طرح سے کہ اللہ کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے اور اس کی الیک سیجھے ہیں اور اس کی ایک سیجھے ہیں اور اس کی ایک سیجھے ہیں اور اس کی ایک سیجھے ہیں اور جس طرح سے بیت اللہ کے یاس زمزم ہے اور اس بانی کو مسلمان متبرک سیجھے ہیں اور اس کی ایک سیجھوں میں اس کی سیت اللہ کے گھر کا طواف کیا ہوں کی ایک سیجھوں کی ایک سیجھوں کی سیت اللہ کے یاس ذمیع میں اور اس بیائی کو مسلمی ان متبرک سیجھے ہیں اور اس کی ایک سیجھوں کی اس کی سیکھوں کی سیکھوں کی سید کی سیکھوں کی سید ک

نسبت ہے اس کا بینا یا عث برکت ہے ،اپنے چہرے کے اوپر ڈ النا باعث برکت ہے اس طرح ہے آپ کومزاروں کے یاس بھی اس فتم کے یانیوں کاسلسلیل جائے گا۔

اس کانمونہ اگر آپ نے دیکھنا ہوتو لا ہور میں حضرت آئنج بخش میں نیا ہے۔ سرار پرد مکھے لیجے اور بھی مختلف جگہوں میں ہے کہ پاس کوئی ثیونی گئی ہوئی ہے وہی ٹینکی کا پانی آتا ہے لیکن لوگ اس کواس طرح سے متبرک بچھ کر پہنے ہیں جس طرح سے زمزم کو بیا جاتا ہے اپنے چروں پر ملتے ہیں ، تبرک کے طور پراس کو استعمال کرتے ہیں کنی مزاروں پر بیسلسلہ ہے تو زمزم کی طرح اس کو بھی متبرک سمجھ لیا جیسے کہ اللہ کے گھر کا پانی تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔

#### جانوروں کوغیراللہ کے نام پر چھوڑنا:

ایسے ہی یہ جانوروں کا سلسلہ ہے کہ جیسے اللہ کی طرف نسبت کر کے جانوروں کو محتر مقرار دیا جاتا ہے تو یہ مشرک اپنے بتوں کی طرف نسبت کر کے بھی بعض جانوروں کو محتر مقرار دیتے ہیں ایک جانورتو وہ ہوتا ہے جس کواس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ ذرئح کرتے ہیں اس کا ذکر تو" ما الھل به لغیر الله" میں ہو گیا اور بعض جانوروں کو وہ ذندہ چھوڑتے ہیں ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور ان کو اس طرح ہے محتر مسیحے ہیں جس طرح سے مرکز اور قلائد کے جانورکو اٹل تو حید محتر مسیحے ہیں تو یہ مختلف قتم کے جانور ہوتے بعضوں کو تو اس طرح ہے کہ کرویے کہ کہ ان کا دود دھوک کی اور دھوک کی اور دھوکو کی اور دھوک کی جانور ہوتے بعضوں کو تو اس طرح ہے کہ اور دھوکو کی اور اس کا دود دھوکو کی بین تو اس کا دود دھوکو کی اور اس تعالیٰ جاتا ہوں کے اور استعال نہ کرتا بھران کا دود ھوکالا جاتا ہوں گے اور بر جڑ ھا وا چڑ عادیا جاتا ہوں کے لیے اس کا دود ھوکو کی اور سے کا میں اور استعال نہ کرتا بھران کا دود ھوکالا جاتا ہوں کے اور بر جڑ ھا وا چڑ عادیا جاتا ہوں گے اور کیا گھا نا بینا تھا وہاں کے کا م آجاتا۔

کیونکہ اس متم کے لوگ جو کہ اس متم کے نذرانے وصول کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے معبود کے لیے جس کی طرف سے وہ نسبت کرتے ہیں میری اصطلاح میں بیاس معبود کے لیٹر بکس ہوتے ہیں کہ جو پچھاس کو دینا ہے مجاور دن کے پہیٹے میں جاکرڈال دووہاں تک پہنچ جائے گا ،ان مجاور دن سے پچھ پڑھانا ایسے ہے کہ جس طرح سے ڈاک کا ٹکرٹ نگا دیا اوران کے پہیٹے میں ڈالنا ایسے ہے جس طرح سے لیٹر بکس میں ڈال دیا۔

ابا گرڈاک بھیجنا جا ہیں تو طریقہ یمی ہے کہ اب بنوں کے نام پر دودھ جو ہے وہ مجاور پیتے ہیں وہ بچھتے میں کہ ہمارے معبودوں کو پینچ گیا دودھ نکالے نکال کر جا کر بنوں کے نام پر چڑھادیتے ای طرح سے بیشر بنی وغیرہ جو پچھ بھی کسی بزرگ کودیتے ہیں تو اس بزرگ کے نام پر جولوگ مکنگ ہے بیٹھے ہیں اور وہاں مجاور ہے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کھالینا ان لوگوں کی نظر میں ایسے ہے جیسے اس بزرگ کو دے دیا۔

اورا گروماں مزاریر نہ لے جاؤکسی دوسری جگہ برصرف کروتو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیڈاک غلط ہوگی و ہاں نبیں بینچے گی اس لیے وہاں لے جاتے ہیں لے جانے کے بعد اہتمام سے وہاں کے مجاور ں کو وہ کھلاتے پلاتے میں تب ان کا بیددل مطمئن ہوتا ہے کہ ہماری یہ چیز جو تھی وہ بزرگ تک پینچ گئی اس کوتو'' بعید ہ'' کہتے میں اور'' سائبہ ''ای طرح ہے ہے کہ جیسے کوئی سانڈ ہے جیموڑ دیا جاتا ہے وہ بھی کسی بات کی طرف نسبت کر کے ئسی جانور کو چپوڑ ویتے کہ اس کے اوپر سواری نہ کرتے اور کسی طرح کا کام نہ لیتے اور'' وصیلہ'' یہ بھی کوئی اونٹی یا ماد ہ گائے بکری ہوتی جومتعدد بیجے ماد ہ بی جنتی اور درمیان کے اندر کو ئی نرپیدا نہ ہوتا تو ایسے کوبھی بتوں کی طرف نسبت کر کے حچوز دیتے اور'' حامہ '' بیاونٹ ہے جومتعین اونٹنیوں کے ساتھ متعین تعداد کے ساتھ جفتی ئرلیتا تو اس کوبھی چھوڑ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بیاللہ کامتعین کیا ہوا طریقہ ہے ہم اس طرح ہے جو کرتے جیں نؤ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کرتے ہیں تو گو یا کہ شیطان نے ان جانوروں کو وہی ورجہ ولا یا تھا جو اہل توحید کی نظر میں مدی اور قلائد کا تھا کہ اللہ کی طرف نسبت کی وجہ ہے ہم اس کا احتر ام کرتے ہیں تو بتوں کی طرف نسبت کر کے ان کا احتر ام کرواویا تو پہاں اللہ تعالیٰ نے اس رحم بدکی تر دید کی ہے کہ یہ 'بعیرہ سانبہ وصیلہ حامر'' یہاللہ کے متعین کئے ہوئے نہیں ہیں اللہ نے ان کومشروع نہیں کیا یہ کافرلوگ اللہ پرجھوٹ گھڑتے ہیں اورا کثر ان میں ہے بےعقل ہیں جن کے پاس نہ کوئی عملی دلیل ہے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی خبوت ہے بلاو جہ ایک غلط رسم کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیرطریقہ ہمیں سمجھایا ہے اللہ تعانی نے ہمیں ریطریفنہ بتایا ہیں۔ تونفی ہوگئی کہان کومشروع اللہ نے نہیں کیا۔

غیراللہ کے نام پرچھوڑ ہے ہوئے جانور کا تھم:

باقی رہا کہ اب اگراس تشم کے کوئی جانور کسی مزار کے لیے کوئی جیموڑ دیت تو پھران کا تھم کیا ہے بیان القرآن میں حضرت تھانوی میں ان جانور کسی مزار کے لیے کوئی جیموڑ دیت تو پھران کا تھم کیا ہے بیان القرآن میں حضرت تھانوی میں الله "میں داخل کر کے حرام قرار دیا ہے کہ یہ بھی" مااھل به لغیر الله "میں شامل ہیں اس لیے اللہ تعالی نے بیتح یم کا طریقہ تونہیں بتایا کہتم اس طرح سے حرام تھمرالیا کرو۔

لیکن اگر کوئی حرام تھبرائے گا تو بیحرام ہو جا کیں گے'' ملاھل به لغید الله'' میں داخل ہو گئے اور جس وقت تک ان کا جھوڑنے وائا اپنی نیت ہے تو بنہیں کرنے گا ابندین ان کواللہ کے نام پر ذریح نہیں کیا جائے گا اس وقت تك بدجانور حلال نبيس بين "مااهل به لغير الله" كاندر حفرت مينية في اس كوشال كيا ب-

لیکن بیان القرآن کے اندر جوتح ریموجود ہے اس سے حضرت تھا نوی جینیے نے رجوع کرلیا اگر چدرجوع کا ذکر بیان القرآن کے حاشے میں نہیں کیا گیا، امداد الفتادی کے اندر مذکور ہے اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب بہتائیۃ نے بھی اس بار ہے میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ بیچاروں جانور'' مااہل بعد لغیر اللہ'' میں شامل نہیں ہیں اس طرح مزاروں پر یا بتوں کے نام پر جو جانور چھوڑ دیے جاتے ہیں ان کا ذریح کروانا مقصود نہیں ہوتا کہ ان کی روح تکال کران کا تقرب حاصل کیا جائے بیچانور'' مااہل بعد لغیر اللہ'' میں شامل نہیں بینست ان کی طرف باطل ہے مرنے دالے کی ملکیت ان کی طرف باطل ہے مرنے دالے کی ملکیت میں جائے نہیں اصل مالک کی ملکیت ان کے اوپر باقی ہوتی ہے۔

توان کی وہی نوعیت ہے جوآپ کے جانوروں کی دوسرے کے قل میں ہے کہ غیر آدمی مالک کی اجازت کے بغیرا گران کو پکڑ کر کھا جائے گا تو ایسی صورت میں یفعل حرام ہے غصب ہے چوری ہے جیسے بھی ہے ہے نے پر کے مال میں نفرف ہے ہاں البتہ مالک ہے اجازت لے لی جائے کہ بیتو نے بحرا چھوڑا ہے اس کو ہم کھا جائے کہ بیتو لے کراس کو بہم اللہ پڑھ کر ذیح کر لیا جم کھا جائے تو پھروہ بحرا حلال ہے مالکہ خود کھانا چاہے تو اس کے لیے بھی حلال اور مالک کسی دوسرے کو اجازت و یہ و سے اس کے لیے بھی حلال ہوزندہ جانور و یہ و یہ و یہ ہوں کی دوسرے کو اجازت و یہ و سے اس کے لیے بھی حلال جوزندہ جانور و یہ و یہ ہوں کی روح نکالنا اس کے تقرب حاصل کرنے کے لیے مقصود نہیں ہوتا اس قتم کے جھوڑے جانور وں میں حرمت نہیں آتی ، یوں قرار دے دیتا اس طرت ہے ہوں کے نام پر یامزادوں کی طرف نہیت ہونوروں میں حرمت نہیں آتی ، یوں قرار دے دیتا اس طرت ہے ہوں کے نام پر یامزادوں کی طرف نہیت ہونوروں کو چھوڑ دیتا ہے جارا فعال شرک میں ہے۔

سیکن جانور کی حیثیت نبیس بدلتی وہ حلال کا حلال ہے، مالک کی ملکیت میں باتی ہے کسی دوسرے کی ملکیت میں باتی ہے کسی دوسرے کی ملکیت میں منتقل نبیس ہوااس لیے مالک ہے اجازت لے کراگراس کوکوئی کچڑ کراستعال کر لیتا ہے تو اس کے لیے بیرحلال ہے تو ہے' صالعل بد لغیر اللہ "میں داخل نبیس امداوالفتاوی کے اندراس مسئلے کواسی طرح سے واضح کیا گیا ہے۔

اب آگر کوئی مرنا جچوز کر آتا ہے کسی مزار پر وہ و ہال پھر رہا ہے تو اصل مالک کی ملکیت باتی ہے مرنے والے کی ملکیت باتی ہے مرنے والے کی ملکیت باتی ہے مرنے والے کی ملکیت میں نبیس گیا تو مالک اگر اجازت وے دے کسی کوتو وہ پکڑ کر کھالے بسم اللہ پڑھ کر ذرج کر کے اس میں کوئی میں خرج نبیس ہے۔

#### الله اوررسول کے مقابلہ میں آباء کا طریقته اختیار کرنا:

''واذا قبیل لھھ تعالوا الی ما انزل الله''یان کی دلیل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے اتار ہے ہوئے قانون کی طرف متوجہ ہوجاؤ، آ جاؤاس کو قبول کرلو، اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤتا کہ وہ تمہیں کوئی سیح طریقہ بتادیں۔

نوان کی دلیل آ گے ہے یہی ہوتی ہے کہ نہ بھائی ہمارے لیے تو وہی طریقہ کانی ہے جس کے اوپر ہم نے ا اپنے آ باء کو پایا تو جا ہے وہ آ باء کا طریقہ کتنا ہی اللہ تعالیٰ کے تھم کے خلاف ہو،اللہ کے رسول کی ہدایت کے خلاف ہو، اللہ کے رسول کی ہدایات کے خلاف ہو وہ کہتے ہیں تہ ہم تو اپنے آ باء کے طریقے پرچلیں گےاللہ کی اتاری ہوئی بات پاللہ کے رسول کی بیان کی ہوئی بات ہم قبول نہیں کریں گے۔

تو آپ جانے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے متاب کے ش اس طرح اپنے آباء کو اہمیت دے دینا ہے بھی شرک ہے یہ گویا کہ تشریح کے اندر شرک ہے کہ احکام دینا اللہ کا کام ہے لیکن اپنے آباء کو انہوں نے بیہ مقام دے دیا کہ جو پچھ دہ کہتے ہیں چاہے اللہ کے احکام کے خلاف کیوں نہ ہو وہی ماننا ہے تو ان کی دلیل بھی ہے کہ ہم نے تو جو اپنے بڑوں سے طریقہ ویکھا ہے اپنی کی اتباع کریں گے تو اس انداز کے ساتھ بڑوں کے پیچھے لگ جانا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے صراحنا تھی آبائے کی وجود انسان تبھتا بھی ہے کہ جو پچھ میرے بڑوں نے کہا ہے بیاللہ کے رسول کی طرف سے صراحنا تھی آبائے کی اوجود انسان تبھتا بھی ہے کہ جو پچھ میرے بڑوں نے کہا ہے بیاللہ کے حکم کے خلاف ہے ، اللہ کے دسول کی جائے گی تو یہ بھی شرک ہے اس کو شرک کی انتاع کی جائے گی تو یہ بھی شرک ہے اس کو شرک کی انتاز ور ہمیان کو رب قرار دیتا:

جیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیعدی این حاتم بڑائیڈ جس وقت مسلمان ہوئے ہیں یہ پہلے عیسا کی ہے۔ انہوں نے سرور کا نتات سڑائیڈ ہم پر ایک سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ! قرآن کریم کہتا ہے کہ'' انتحذوا احباد ہعہ ورہبانھ مدارباباً من دون اللہ'' کہ ان عیسائیوں نے رہبان اورا حبار کواللہ کے علاوہ رب بنالیا وہ تو ان کورب نہیں کہتے چونکہ وہ خود پہلے عیسائی تھا اس لیے اس نے کہا کہ قرآن الزام لگا تا ہے کہ انہوں نے ان کورب قرارویا حالانکہ وہ انہیں رب نہیں جیجھتے رب قرار نہیں دیتے۔ تو سرور کا نئات منگائیز آنے جواب یمی دیا کہ بتاؤ کہ وہ احبار اور رہبان کے احکام کواس طرح ہے نہیں مانتے جس طرح سے اللہ کے احکام مانے جاتے ہیں ان کا کوئی تھم ایسا آجائے جوان کی کتاب کے خلاف ہے اللہ کے بتائے ہوئے تھم کے خلاف ہے تو کیا وہ احبار اور رہبان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے اور اللہ کے تھم کو چھوڑ نہیں رہتے ہوئے تھی کہ بیتی کہ یہ تھی کہ یہ تو کر اللہ کے تھی کہ یہ تو کر اللہ کے تھی کہ یہ تو کر اللہ کے تاکہ اللہ کے تاکہ بال جی یول تو کرتے ہیں تو فرما یا کہ یہی ' اتبخاذ رب' ہے یعنی کسی کے تلم کو بید حیثیت دے دینا کہ اللہ کے تھی کے مقابلے میں وہ تھی و سے دے تو اس کو اللہ کے تھی اختیار کر رکھا تھا۔

مان لیا جائے یہ ' اتبخاذ رب' ہے بیشرک ہے انہوں نے ایسے بی اختیار کر رکھا تھا۔

آیت مذکوره تقلید کے خلاف نہی<u>ں:</u>

"قالو احسبنا ماوجہ نا علیہ آباء نا "بیات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کررہا ہوں کہ بسا اوقات بعض لوگ ہے دین قسم کے لوگ مقلدین کے لیے بھی اس آیت کو پڑھا کرتے ہیں کہ ان کوتو ان کے آباء کا طریقہ جاہیے ان کوئیس معلوم کہ اللہ نے کیا کہا اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے اس قسم کی آبیتی وہ مقلدین پرفٹ کرتے ہیں حالا نکہ آپ جانے ہیں گا کہا جو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے اس قسم کی آبیتی وہ مقلدین پرفٹ کرتے ہیں حالا نکہ آپ جانے ہیں تقلید کا یہ خمہوم نہیں کہ ابوصنیفہ بہتات جو کہددی ہم تو وہی مائیں گے اگر چہر آن اور حدیث کے صراحاً خلاف ہی کیوں نہ ہوالی نوعیت بالکل نہیں ہے تقلید کا مفہوم تو صرف میہ ہوتا ہے کہا کہ ایسے شخص پراعتاد کرلیا گیا کہ جس کوجم قرآن اور حدیث کا اہر بچھتے ہیں ان کاعلم ماس کی دیا نت اور تقوی کی بناء پر ہم سے مجھتے ہیں کہ جووہ بات کہتا ہے وہ قرآن وحدیث سے بچھ کر کہتا ہے اور جمیں نہ اتنا وسی علم ہے اور نہ اتنا وسی تجربہ ہے ہیں کہ جووہ بات کہتا ہے وہ قرآن وحدیث سے بیان کردہ احکام پراعتاد کرلیا جائے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بی احکام ہیں وہ احکام اس امام کے نہیں شمجھے جائے۔

بلکہ وہ احکام اللہ اور اللہ کے رسول کے سمجھے جاتے ہیں اس امام کو بیان کرنے والاسمجھا جاتا ہے اور وہ احکام ایسے ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث ہیں صراحنا آئے ہوئے نہیں بلکہ اجتہاد اور استنباط کے ساتھ تکائے جاتے ہیں تو اس اجتہاد اور استنباط کے ساتھ تکا نے جاتے ہیں تو اس اجتہاد اور استنباط کے ساتھ تکا لئے کہ وجہ سے ان کی نسبت امام کی طرف ہوتی ہے ور نہ حقیقت کے اعتبار سے وہ سارے احکام شرع کہلاتے ہیں تو یہ بات ان پر صادق نہیں آتی یہاں تو ہے کہ ' ماانول اللہ "اور ''ماقال الوسول' یہ صراحنا موجود ہے اور اس کے مقالے میں ان کے بڑے احکام دیتے ہیں تو جائے کے باو جود کہتے ہیں کہ ہم' ' ماافول اللہ " کو تبول نہیں کرتے ' ماقال الوسول' "کو تبول نہیں کرتے ۔

بلکہ جس طریقے کے اوپر ہم نے اپنے آباء کو پایا ہے ہم کوتو وہی طریقہ کافی ہے تو تقلید پریہ بات صاد ق نہیں آتی۔

### ایسے آیا وکی افتداء جو بے علم و بے عمل ہیں:

''اولو کان اُباؤ هم لایعلمون شیأ ولا بهتدون 'اس بین ان کی اس دلیل کورد کیا گیا ہے کہ کیا ہے

ابیخ آ باء کے طریقے کو کافی بیجھے رہیں گے اگر چدان کے آباء ایسے ہوں کہ ندوہ کی شکی کاعلم رکھے ہیں نہ وہ ہدایت

یافتہ بین'' اهتدا'' ہدایت یافتہ بیمل کی صورت ہے کہ کسی چیز کے متعلق علم بھی ہو پھر اس کے مطابق چانا بھی ہو

انسان تو کہیں گے کہ بیعلم بھی رکھتا ہے ، عالم بھی ہا ور مہتدی بھی ہوتو ان کے آباء نہ تو عالم تھے نہ مہتدی ، علم وہل انسان تو کہیں گے آباء نہ تو عالم جھے نہ مہتدی ، علم وہل دونوں سے خالی ندان کو اللہ کے احکام معلوم ندان کے مطابق ان کا عمل تو جن کے آباء ایسے گراہ ہوں جابل ہوں ،

مندی ہے تو بیان کی دلیل کے او پر انکار کیا گیا۔

مندی ہے تو بیان کی دلیل کے او پر انکار کیا گیا۔

جس سے معلوم ہو گیا کہ اگر کسی کے بڑے کم وہدایت کے حامل ہوں ان کے پیچھے چیلنا اصل کے اعتبار سے اتباع علم وہدایت ہی ہے اس لیے ہم اگر کسی بزرگ کی بات کو مانتے ہیں تو اس لیے نہیں مانتے کہ اس کی شخصی میٹیت ہمارے سامنے ہے بلکہ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ علم وہدایت کا سرمایہ ان کے پاس ہے، وہ ایک بات کو جانتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں علم سجے ان کے پاس موجود ہے۔

اب اگران کی اتباع کی جائے گی تو گو یا کہاصل کے اعتبار سے وہلم وہدایت کی اتباع بی ہےاللہ کے مقابلے میں اس بزرگ کی اتباع نہیں ہے۔

### اتباع علم کی ہے باپ دادا کی ہیں:

بہرحال اس میں بیاصول بتادیا گیا کہ اتبائ کے قابل علم اور مدایت ہے کسی کا اب ہونا جد ہونا کسی کا عم کے لحاظ سے بڑا ہونا بیکوئی اتباع کا اصول نہیں ہے جیسے کہ حضرت ابرا نہیم عدائشا کے واقعے میں صراحت کے ساتھ آیا، آپ کے سامنے سورۃ مریم میں آئے گا کہ حضرت ابرا نہیم عدائشائے آپ باپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ''یا ابت انبی قل جاء نبی من العلم مالمہ یاتک فائیعنی''اے میرے ابا! میرے پاس علم آگیا جو تیرے پاس ''یس ہے''فائیعنی'' تو میری اتباع کریے بیٹا باپ سے کہ رہا ہے جس سے معلوم ہوگیا کہ عمر میں بڑا ہونا اور باپ ہونا یہ کوئی قابل اتیاع چیز نہیں ہے ،کوئی اصول نہیں کہ جوعمر میں بڑا ہو یا جونسبت کے اندر پہلے آگیا باپ یا داوا ہو گیا اس کی اتباع کی جائے ایسے نہیں بلکہ متبوع ہے علم جس کے پاس علم ہوگا اس کی بات مانی جائے گی جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو بات ماننی پڑے گی تو اتباع اصل کے اعتبار ہے علم وہدایت کی ہے نہ کہ عمر کے لحاظ ہے کسی انسان کی یا نسبت کے لحاظ ہے کسی انسان کی تو یہاں بھی وہی بات آگئی کہ جب ان کوعلم نہیں ہوایت نہیں پھران کے طریقے کو کافی سمجھنا رہیمی عقل مندی ہے۔

یاصول اس میں سے سمجھ میں آگیا کہ جومل دلیل کے ساتھ ثابت ہواس کوشلیم کیا جاتا ہے اور جس کے پاس علم وہدایت ہواس کی اتباع کی جاتی ہے ہاتی عمر کے لحاظ سے بڑا ہوٹا یا باپ دادا ہونا یہ کوئی منبوع ہونے کی دلیل نہیں ہے'' لا یعلمون شیأ ولا یہ تدون ''اگر چدان کے بڑے علم وہدایت ندر کھتے ہوں پھر بھی ان کے طریقے کوکافی سمجھتے رہیں گے۔

### ابل ایمان کوسلی:

'' بنایھاالذین امنوا علیکھ انفسکھ'' پیچےمشرکین کی جہالت کاذکرتھا کہ وہ اپنے طور پرایک طریقہ تجویز کرتے ہیں جوسرا دنا شرک ہے اور پھراس کومنسوب اللہ کی طرف کردیتے ہیں جب ان سے کوئی تفتگو ہوتی ہے تو اپنے باپ دادے کے طریقے کو جمت میں لاتے ہیں بیان کا طرز عمل اہل ایمان کے لیے افسوس کا باعث ہوتا تھا تو جب ان کو بار بار مجھایا جاتا تھا تب بھی نہ بچھتے تو اس برغم اور حزن بھی ہوتا ہے تو جسے بہت ساری آبات میں اللہ تعالی فیسے سرور کا کتات ڈائیڈ آئونسلی دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا کام سمجھانا ہے۔

اگرآپ کے تمجھانے کے بعد یہ لوگ نہیں سمجھتے تو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں آپ زیادہ غم میں نہ پڑا سمجھتے حضور سن نیزا سے تعلق بھی ہے حضور سن نیزا کے تعلق بھی ہے حضور سن نیزا کی بہت میں ایل ایمان کے متعلق بھی ہے۔ حضور سن نیزا کی جار بی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہتم اپنی قکر کرو ،خود خلطی نہ کرو ،اللہ کے احکام پڑمل کرواور جب تم ہم ایت یافتہ ہود گئے تو کوئی شخص گراہ ہواس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے مفہوم اس آ بے کا یہی ہے۔

## "امر بالمعروف" اور "نهى عن المنكر "كل ابميت:

اس آیت کے ظاہری مفہوم کی طرف و کیھتے ہوئے شبہ پڑتا ہے کہ شاید'' امر بالمعروف اور بھی عن المدیکہ ''ضروری نہیں کیونکہ اس میں لفظ ہیآ ئیں گے کہ اگرتم مدایت یافتہ بیوتو کوئی شخص گمراہ رہے تو تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس میں تمہارا کوئی ضرر نہیں ہے تو ہلکی ہی نظر ڈالنے سے ذبن ادہر جاتا ہے کہا گر کوئی شخص خود عمل کرتارہے اور دوسرے لوگ غلط کار ہوں تو اس کا کوئی نقصان نہیں اور اس کے ذھے بیکوئی ضروری نہیں کہ اس کو کوئی نیکی سکھائے یا برائی سے رو کے میمفہوم جوظا ہری طور پر بمجھ میں آتا ہے بیچے نہیں ہے بیغلط ہے۔

صحابہ کرام بھی اُنڈی کے زمانہ میں بھی بعض لوگوں کو بیا انٹکال پیش آیا تھا چنانچے حضرت ابو بکر صدیق بڑا لئیڈ نے

اور دوسرے حضرات نے اس غلطی کو وور کیا بایں طور پر کہ سرور کا نئات آٹائیڈی ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ آٹائیڈی فرمایا کرتے نئے کئم ''امر بالمععوف اور نھی عن المعنکو'' کرتے رہوور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جب گرفت

بوگی تو پھر یکی نہیں کہ صرف بدکاروں پر ہی گرفت ہوگی جواس برائی کوآسانی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں روک کے نے کے باوجو ونہیں روکتے وہ بھی اس کی لیسٹ میں آجا کیں گے حاصل ان روایات کا بہ ہوآ بیت کی تفسیر کے اندر

ذکر کی گئیں ہیں اور خود سرور کا نئات سُل اُنٹی کا آب کی لیسٹ میں آجا کیل گے حاصل ان روایات کا بہ ہو تی ہونے والے اور اللہ کی حدود کے بارے میں ست کا رلوگ جو اللہ کی حدود کے بارے میں ست کا رلوگ جو اللہ کی حدود کے بارے میں ست کا رلوگ جو اللہ کی حدود کے بارے میں ست کا رلوگ جو اللہ کی حدود کی خالفت کورونہیں کرتے ۔

بلکہ آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں ان کی مثال اس طرح سے دی کہ جیسے شتی ہے دومنز لی اس کی دومنز لی اس کی دومنز لی ہیں اوراس میں پکھلوگ سوار ہوئے بعض نچلے درجے میں چلے گئے اور بعض او پر والے درجے میں چلے گئے اور بعض او پر والے درجے میں چلے گئے اب جو نچلے درجے میں ہیں دو پانی کھینچ سکتے ہیں اب جو نچلے درجے میں ہیں دو پانی کھینچ سکتے ہیں کیکن او پر والے تکلیف محسوس کرتے ان کے آئے جانے ہے جانے ہے تو پیلی منزل والوں میں سے ایک شخص نے کلہاڑی لے کر نیچے سے سوراخ کر ناشروع کر دیا گئی میں ،او پر والوں نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہوں تو تم تکلیف محسوس مجھے بانی کی ضرورت ہے اس کے بغیر چارہ نہیں اور جب میں او پر پانی لینے کے لیے آتا ہوں تو تم تکلیف محسوس کرتے ہواں لیے میں یہاں سے سوارخ کر کے یہاں سے یانی لیلوں گا۔

۔ نوسرورکا نئات کی گئی افر ماتے ہیں کہ بیاو پر والے اگرینچے والے کا ہاتھ پکڑلیں گے اورا سے سوارخ نہیں گرنے ویں کرنے ویک کرنے ہیں کہ بیاتھ کی لئی گئی افرانے ہیں کہ بیال کرنے ویں گئی ہوں سوچنا شروع کر دیا کہ جمیس کے اورا گرانہوں نے یوں سوچنا شروع کر دیا کہ جمیس کیا کہ بیائے درجے میں سوراخ کر رہا ہے تو کرتا رہے تو صرف وہی نہیں ڈو بیل گے اور الے بھی ڈو بیل گے اور ساتھ ہی او پروالے ڈو بیل گے۔

یہ مثال دی اس کا عاصل بھی بہی ہے کہ اگرتم اپنے طور پر نیکی کرتے رہواور دوسرے لوگ آپ کے محلے میں آپ کے پڑوس میں اروگر دیرائی کرتے ہیں اور آپ بیسوچ لیس کہ ہمیں کیا، ان کا کیاان کے ساتھ ہمارا کیا واسطہ دہ اپنے گھر میں کرتے ہیں جو پچھ کرتے ہیں ہمیں اس کی کیا تکلیف ہے اس طرح سے کرکے اگرتم چھوڑ دو گے تو پھران کی ہدکر داری پر جوعذاب آئے گا وہ صرف انہی پڑئیں آئے گا۔

بلکہ سارامعا شرہ اس کی لیدے ہیں آ جائے گا یہ نیوکا راوگ بھی اس کی لیدے ہیں آ جا تیں گے اس لیے جہاں تک ممکن ہو'' امر بالمعووف لہی عن المهنکر '' کرتے رہو'' امر بالمعووف کرواور نھی عن المهنکر '' کرو، ورنہ اللہ کی طرف سے جب عذاب آئے گا پھرتم وعا تیں کرو گے اللہ تعالی وعا بھی قبول نہیں کر دے گا اور ایسے ہی ایک واقعہ مشکلو قشریف میں نہ کور ہے کہ اللہ تعالی نے جرائیل علیا بلا کو تھم دیا کہ فلال شہر میں جا کر فلال بندہ آپ کا ایسا ہے کہ اس خریس جا کر فلال بندہ آپ کا ایسا ہے کہ اس خریس جا کر فلال بندہ آپ کا ایسا ہے کہ اس نے بھی آپ کی نافر مانی نہیں کی کیا اس سمیت ہی اس کو بلٹ دیا جائے؟ تو اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملا کہ ہاں اس سمیت ہی بلٹ دیا جائے اس نے اگر میری نافر مانی نہیں کی تو نافر مانوں کو دیکھ کر کہمی اس کی بیشانی پر بل بھی نہیں پڑا ہ مشکرات کو دیکھ کر اس کا چیرہ بھی متغیر نہیں ہوا ، اس سے بھی معلوم ہوا کہ عذاب کی بیشانی پر بل بھی نہیں پڑا ہ مشکرات کو دیکھ کر اس کا چیرہ بھی متغیر نہیں ہوا ، اس سے بھی معلوم ہوا کہ عذاب کی بیشانی پر بل بھی نہیں پڑا ہ مشکرات کو دیکھ کر اس کا چیرہ بھی متغیر نہیں ہوا ، اس سے بھی معلوم ہوا کہ عذاب کی بیشانی پر بل بھی نہیں آتے ہیں جواسیئے کر دار میں اگر چیا چھے ہوں۔

لئین برائی ہے وہ نفرت نہیں کرتے ، برائی ہے روکتے نہیں یا نیکی کی اشاعت کا جذبہ ان کے اندرنہیں ہے ان روایات ہے یبی معلوم ہوتا ہے کہ صرف اپنا کر دار صحیح کر لینا کا فی نہیں بلکہ نیکی کی اشاعت اور برائی ہے روکنا ہے بھی ضروری ہے اور اس کے بغیرانسان عذاب ہے نہیں چے سکتا۔

#### آيات وروايات مين تطبيق:

تو پھراس آیت کے اندر جوآیا کہ جبتم مہتدی ہوگے ہدایت یافتہ ہو گے تو گمراہ ہونے والافخص تمہیں افتحان نہیں پہنچا سکتا پھران الفاظ کا کیا مطلب ہے تواصل بات یہ ہے کہ اس آیت میں اور ان روایات میں کوئی کی فقص نہیں بلکہ تطبیق ہو جاتی ہے '' افا اهتدیت ہو'' کے لفظ کی طرف دیکھتے ہوئے اهتدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت قبول کرنا ہدایت کے مطابق چلنا هدی یهدی را ہنمائی کرنا اهتدی را ہنمائی کوقیول کر لینا ،سیدھا راست پالیت اور مہندی و شخص سمجھا جایا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ احکام کو او اکرتا ہے ،فرضوں کو او اکرتا ہے اور محرمات سے بچتا نہیں وہ مہندی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچتا نہیں وہ مہندی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف

ے جوفرض عائد ہوتے ہیں انسان پر ان میں ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے ای طرح ان المر بالمعووف نھی عن المهنکو'' بھی فرض ہے توضیح معنی میں مہتدی وہی سمجھا جائے گاجوا ہے انمال کو درست رکھنے نے ساتھ ساتھ وسروں کے انمال کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہمتدی تو اب آیت کا حاصل میہ ہوگا کہ جب تر سے مہتدی تو اب آیت کا حاصل میہ ہوگا کہ جب کہ جب تا کہ جب کے جس طرح ہے تم اپنا ذاتی فرائض اواکرتے ہو جوتم پر فرض میں کے طور پر عائد ہیں جب تم بیاد اکر بھے۔

ای طرح ہے 'امر بالمعروف و نھی عن المدنکر'' بھی فرض ہے تو مہتدی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس فرض کو بھی ادا کرے ہاں البتۃ ایک دفعہ حق دوسرے کے کان تک پہنچادیے کے بعدیہ فرض ساقط جوجا تناہے اگر چہاو کی اور افضل یہی ہے کہ انسان دوسرے کومتاکڑ کرنے کے لیے ہرتیم کے ذرائع استعال کرے، یار بازاس سے اصرار کرے، بار باراس کو تمجھانے کی کوشش کرے جس طرح سے انبیاء پیچا کرتے ہیں۔

کیمن می خوائے کہ بید مانے بعد سب تک آواز پہنچ جانے کے بعد مابوی ہو جائے کہ بید مانے گائیں ایسے وقت میں بھی فرض ساقط ہو جاتا ہے چنانچہ ای آبت کی تفسیر کے اندر جوروایات آئیں ہیں ان کے اندر بیلفظ بھی آئے ہیں کہ جنب تم دیکھو کہ لوگ حرص کے ہیچھے لگ گئے ہیں حرص اور بخل کی اطاعت شروع ہوگئی حرص کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ دوسروں کے حقوق خصب کرتے ہیں بخل کا نتیجہ یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق ادانہیں کرتے۔

بلکہ مال ہمینے اور مال جمع کرنے میں لگ گئے اور جس وقت تم دیکھو کہ خواہشات نفس کی اتباع ہونے لگ گئے کہ لوگ کرتے وہی ہیں جو ان کے جی کے اندرآتا ہے ان کو یہ بحث نہیں کہ یہ کام کہاں تک ٹھیک ہے ، کہاں تک ٹھیک نبیس جو دل میں آگیا وہی کرنا ہے خواہشات کی اتباع شروع ہوجائے اور جس وقت تک تم یہ دیکھو کہ ہر شخص اپنی رائے پرخوش ہے دوسرے کی مانے کے لیے تیار نہیں یہ تین باتیں ذکر فریا کمیں ، شیخ کی اطاعت شروع ہوجائے اپنی رائے کے اوپر مطمئن ہواورا پنی رائے یہ خوش ہو کہ میری رائے ٹھیک ہے کئی احداث اور ہر شخص اپنی رائے کے اوپر مطمئن ہواورا پنی رائے یہ خوش ہو کہ میری رائے ٹھیک ہے کئی اور سرے کی بات مانے کے لیے تیار نہوں۔

ایسے دفت میں پھرتم اپنی فکر کرواور عوام کا معاملہ جھوڑ دو کیونکہ یہ وفت پھر مایوی کا ہوتا ہے کہ جس میں انسان مجھتا ہے کہ جس میں انسان مجھتا ہے کہ جب ہر سے بازی خواہش پر چلنا ہے اور اپنے حرس اور بخل کے نقاضے بورے کرنے ہیں اور اپنی درائے پر ہرکوئی مطمئن ہے تو بھر پیچھے پڑنے کا کیافا کدہ الی صورت میں بھی بیفرض ساقط ہوجا تا ہے اور ایسے اور ایسے بھی ایک معورت بھی میں المعنکو '' کی صورت میں ایک تیسری صورت بھی عن المعنکو '' کی صورت میں ایک تیسری صورت بھی عن المعنکو '' کی صورت میں

الیں تکیف و کینچنے کا ندیشہ ہے جوانسان برداشت نہ کر سکے مثلاً جس کوآپ کہنا جائے ہیں وہ کوئی ایساذی اقتدار ظالم ہے کہ اگر اس کے اوپر کسی تشم کا انکار کیا گیا تو اپنی پوری قوت کے ساتھ آپ کونقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اور اس کے دفاع پرآپ قادر نہیں میں تو ایسی صورت میں بھی پھر سکوت اختیار کیا جاسکتا ہے۔

ان صورتول میں 'امر بالدعروف نھی عن الدنکر ''ساقط ہو جائے گا عام حالات میں بی فرض ہے اور مبتدی و بی شخص سمجھا جائے گا جو کداس فرض کو بھی ادا کرتا ہولبندا وہ روایات اس آیت کے مطابق میں ادر بی مضمون سارے کا سارا ' اذا اهتدی پتھ '' ے نکلا ہے کہ جب تم ہدایت یافتہ ہو پھر جو شخص گراہ رہ تمہارا اس میں کوئی نقصان نہیں اور تم ہدایت یافتہ ہو پھر جو شخص گراہ رہ تمہارا اس میں کوئی نقصان نہیں اور تم ہدایت یافتہ کر نے کہ جب تم اپنے سارے فرض اداکر تے ہو جو تم پر عاکد ہوتے ہیں جن میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ 'امر بالدعو وف کر واور نھی عن الدنکو'' کر دو آوائی طرف ہے تہارا کوئی نقصان نہیں کا اظہار کرنے کے بعد چراس فکر میں نہ پڑہ کہ فلان نہیں مانا اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ عرجہ کھر جمیعا'' اللہ ہی کی طرف او نا نقصان پہنچا نے گا وہ شخص جو بھنگ گیا جب کہ تم ہدایت یافتہ ہو' الی اللہ عرجہ کھر جمیعا'' اللہ ہی کی طرف او نا فیصل کی طرف او نا فیصل کی جو تم کیا کرتے تھے مرجع مصدر میسی کے نہیں کہ وہم کیا کرتے تھے مرجع مصدر میسی کی جو تم کیا کرتے تھے مرجع مصدر میسی کی جو تم کیا کرتے تھے مرجع مصدر میسی کی خور ہوگئی تا ہے اور ظرف کے طور پر ہیسی آتا ہے اور ظرف کے طور پر آتا ہے۔

#### "يا ايهاالذين أمنوا شهادة بينكم" كاشان زول:

آ گے شہادت کا ایک ضابط واضح کیا جاتا ہے اس کے شان نزول میں تفاسیر میں ایک واقعد نقل کیا گیا ہے اور اس واقع کو سامنے رکھنے کے بعد اس آیت کا مطلب اچھی طرح سے طل ہو جاتا ہے ایک شخص تھا وداکل نا می ودائل بڑائیڈ اس کا نام ہے یہ مسلمان ہے ، صحابی ہے ، سامان تجارت لے کریے کہیں باہر علاقے میں گئے اور ان کے ساتھ دور فی اور بحق ایک تمیم اور ایک عدی اور بیدونوں نصر انی تھے دوسرے علاقے میں پہنچنے کے بعد بیدودائل بڑائیڈ بیار ہوگیا گیجھ آثار ایسے ہوئے کہ اس کو مانوی ہوئی کہ میں صحت یا بنہیں ہوسکوں گا اس نے بیعقل مندی کی کہ اس بیار ہوگیا گیجھ آثار ایسے ہوئے کہ اس کو مانوی ہوئی کہ میں صحت یا بنہیں ہوسکوں گا اس نے بیعقل مندی کی کہ اس نے اپنے سامان کی فہرست بنائی کہ میرے پاس فلال فلال چیز ہے اور وہ اپنے سامان میں چھپادی فہرست بنائی کے میرے پاس فلال فلال چیز ہے اور وہ اپنے سامان میں چھپادی فہرست بنائی کے میں ان کو جو کہ نصر انی تھے اس موقع پر جانے والاکوئی مسلمان موجود نہیں تھا بید دونوں نصر انی تھے ان دوساتھیوں کو جو کہ نصر انی تھے اس موقع پر جانے والاکوئی مسلمان موجود نہیں تھا بید دونوں نصر انی تھے ان دوساتھیوں کو جو کہ نصر انی تھے اس موقع پر جانے والاکوئی مسلمان موجود نہیں تھا بید دونوں نصر انی تھے ان دوساتھیوں کو جو کہ نصر انی جے اس موقع پر جانے والاکوئی مسلمان موجود نہیں تھا بیا دونوں نصر ان کی مسلمان پہنچا دیا۔

انہوں نے اس وصیت کو قبول کرلیا ان دونوں کو علم نہیں کہ اس سامان کے اندر کوئی فہرست بھی رکھی ہوئی ہے۔ وہ سامان انہوں نے سنجال لیا تو اس سامان میں ایک قیمتی چیز تھی جاندی کا پیالہ جس کے او پرسونے کی چیاں گئی ہوئی تھیں قیمتی چیز تھی جاندی کا پیالہ جس کے اور اس کا اس کے ور خاء ہوئیں قیمتی چیز بھی تھی ہوئی سامان اس کا اس کے ور خاء کے سپر دکر دیا جب در خاء نے سامان کی تفتیش کی تو اندر سے فہرست نکل آئی اور اس میں ایک پیالہ کا ذکر تھا جو اس سامان میں سے نکل آئی اور اس میں ایک پیالہ کا ذکر تھا جو اس سامان میں سے نکل آئی اور اس میں ایک پیالہ کا ذکر تھا جو اس سامان میں سے نکل آئی اور اس میں سے خرج کر دیا ہو وہ کئی گئیس کوئی چیز فروخت تو نہیں کی وہ کہنے گئے کہنیں ، کوئی علاج معالج میں خرج کیا ہواور اس میں سے خرج کر دیا ہو وہ کہنے گئے کہنیں ان سب چیز دل کا انہوں نے انکار کر دیا۔

پھرانہوں نے بتایا کہ اس میں سے ایک فہرست نکلی ہے جس میں ایک چاندی کے بیالے کا ذکر ہے وہ کئے جمیس اس کا کوئی پیتے نہیں وہ انکار کرگئے اور وہ جو بیالہ تھا اس کو لے جا کر مکہ معظمہ میں ایک سونار کے پاس تھے دیا اور پھر بیوودائل کے ورثاء وہاں گئے تو انہوں نے وہ پیالہ پچپان لیا کہ بیتو جمارا ہے اس سنار ہے پوچھا کہ تو نے کہاں سے لیاوہ کہنے لگا کہتم اور عدی دونوں میرے پاس تھا ان سے لیا وہ کہنے لگا کہتم اور عدی دونوں میرے پاس تھا ان سے پوچھا گیا کہ وہ بیالہ انہیں کے پاس تھا ان سے پوچھا گیا کہ وہ بیالہ تو ہمارا ہے فہرست میں لکھا ہوا تھا اور تم کہتے ہوکہ اور کوئی چزئیس تھی تو وہ دونوں کہنے لگھا اس سے جو چھا گیا کہ وہ بیالہ تو ہم انہاں ہی تھا اس لیا تھا تھی جا کہ تاریخ بیر نے کہ گواہ نہیں تھا اس لیا جہ مے اس خرید نے کا اظہار نہیں کیا کہا گرآ ہے لوگ انکار کر دو گے کہیں خریدا تو ہم تا بت کس طرح کریں اس لیے ہم نے انکار بی کر دیا کہا ورکوئی سامان ہی نہیں ہے۔

اب یہاں ذرامقدے کی نوعیت و کھے لیجئے کہ جس وقت وہ آئے تو ور ناءا یک قتم کے مدعی ہے کہ تہمارے
پاس کوئی اور سامان ہے؟ تو وہ منکر ہے کہ بھارے پاس نہیں ہے اب صورت حال بدل گئی کہ وہ مدی ہیں کہ ہم نے
خریدا ہے اور ور ناءا پینے علم کے طور پر منکر ہیں کہتم نے نہیں خریدا ، سرور کا نئات گاؤٹی کے ساہنے مقدمہ چاا گیا تو اب
قتم آیا کرتی ہے منکر پرتو پہلے تو قتم اٹھائی تھی ان وصوں نے کہ بھارے پاس کوئی اور سامان نہیں ہے وہ قتم اٹھا گئے
اور اب ووبارہ آگیا واقعہ کہ وہ مدی ہے کہ ہم نے خریدا ہے اور ور ناء اپنے علم کے طور پر منکر ہیں اب قتم آگئی ور ناء پر
لیکن ور ناء قتم اٹھا کیں گے اپنے علم کی حدسے اٹھائی جایا کرتی ہے۔

پرقتم اٹھائی جاتی ہے آئی ہوا ہے علم کی حدسے اٹھائی جایا کرتی ہے۔

توجس وقت وہ عدی اور تمیم شاہرنہ پیش کر سکے خرید نے پر اور اولیا ءمیت جو تھان کے او پر حلف آختی اور

انہوں نے علف اٹھالیا اپنے علم کے مطابق چونکہ فہرست میں اس کا ذکر تھااوران کی کلام مشکوک ہوگئ کہ پہلے کہتے تھے کہ کچھ بیچانہیں اور کچھ خرچ نہیں کیا اور اب وہ خرید نے کے مد تی تھے تو ایسی صورت میں فیصلہ جو تھا وہ اولیاء کے حق میں ہوگیاا ورجو وہ پیالہ تھاوہ اس ودائل کے در ٹاءکود لا دیا گیا۔

تواس واقعے کے اوپریدآیات لفظ بلفظ<sup>منطب</sup>ق ہوتی ہیں جباس واقعہ کوآپ سامنے رکھیں گےتواس کے بعدان کاحل کرنا آسان ہوجائے گا۔

#### نفسير باللفظ:

ورندرو کتے ہو،روکو گے مضارع کا ترجمہ جس طرح ہے ہوا کرتا ہے کین صورتا خبراور معنا انشاء کے طور پر ترجمہ کیا جائے گاروک لیا کروان دونوں کونماز کے بعد، کوئی نماز ہواس کے بعدروک لیا خاص طور پر روایات میں عصر کاذکر آتا ہے کہ عصر کے بعد کا وقت متبرک ہے بھر مسجد بھر لوگوں کا مجمع بھر متبرک وقت بہ تغلیظ کے لیے ہوتا ہے کوشم میں تختی پیدا کی جائے تو یہ ہمیشہ ہے جلی آرہی ہے بات کہ لوگ شم جو ہے عبادت خانوں کے سامنے یا عبادت خانوں میں لیتے ہیں کہ اس کا نفسیاتی طور پر اگر زیادہ پڑتا ہے۔

واذاسمعوا

ورنه الله کے نام کی نشم میں کوئی فرق نہیں جہاں بھی اٹھالولیکن اگرمتبرک جگہ میں اٹھائی جائے اورمتبرک وقت میں اٹھائی جائے تو زیادہ شدت پیدا ہوجاتی ہے جیسے مسجد میں لے جا کرفتم لیے لیتو یہ تغلیظ ہے تھم کے اندر ر وک لیا کروان دونوں کونماز کے بعد پھروہ دونوں اللہ کیشم اٹھا کیں اورتشم اٹھائے ہوئے یہ بات کہیں'' لا منشتری به شعنا ''کہ ہم این اس شم کے بدلے میں کوئی قیت نہیں لےرہے، کوئی ٹمن ہم اختیار نہیں کررہے بیعنی کوئی مفاد نہیں حاصل کررہے' ولو کان ذاقر ہیٰ''اگر چہوہ مخص جس کو ہماری قتم ہے فائدہ پہنچے ہمارار شتے وار ہی ہولیعنی نہ ا بنی ذات کوفائد و پہنچانامقصود ہے نہائے کسی رہنے دار کوفائدہ پہنچانامقصود ہے اس لیے ہم جو بات کہ رہے ہیں وہ صحیح تھیجے کہدر ہے ہیں جس کےاندرہم کوئی تمی تشم کی گڑ ہونہیں کریں گے ب**یقوی تغلیظ ہے جس طرح سے نماز کے** بعد مسجد میں عباوت خانے میں کھڑے کر کے شم لینا یہ تعلیظ ہے تو بہ قولی تغلیظ ہے اور نہیں چھیا کیں گے ہم اللہ کی گواہی کوانٹد کی طرف نسبت '' گئی گواہی کی اس اعتبار ہے کہ انٹد نے تھکم دیا ہوا ہے جس کے اظہار کا ہم اس گواہی کو چھیو ئمیں گےنہیں اور چھیانے کے حکم میں ہےاس می*ں گڑ بڑو کر*نااس دفت گناہ گاروں میں سے ہوجا ئیں بیسارے کا سارا قولی تغلیظ ہے اس کے بعد وہ اصل مضمون ادا کریں گے کہ ہمارے یاس بہی سامان ہے اور سامان نہیں ہے ' فان عثر علی انھما استحقا اثباً '' اگراطلاع یالی کُلاس بات پر کہوہ دونوں کے دونوں مستحق ہو گئے ہیں گناہ کے ،مرتکب ہوگئے ہیں گناہ کے ،لیعنی اپنے بیان میں وہ گڑ بڑ کر گئے ہیں اورانہوں نے گواہی سیجے نہیں دی۔ ا اً رکو نی اطلاع مل گنی ا اُر کیچھ قر ائن ایسے مل گئے اگر اطلاع پالی گئی اس بات ہر کہ دونوں مرتکب ہوئے ہیں گناہ کے'' فاخیران یقوملن مقامهما'' بھراور دوآ دمی کھڑے ہوں گےان کی جگہ یعنی شامد بننے کی ۔ جگہان لوگوں میں سے جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا ہے یعنی ان کے بیان سے جن کی حق تلفی ہوئی ہے جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا ہے ان کی جگہ کھڑے ہوجا کمیں گے اخبران وہ ہوں گے کون ان کا بیان ہے 'الاوليٰن ''جواس مرنے والے كے قريبى رشتے دار ہيں''اولیٰ المدیت ''جوقر بى رشتے دار ہیں یہ بدل ہے اُحدان سے'' فیقسمن'' کھریہ دونتم اٹھا ئیں گے کیونکہ اب یہ متکریں جیسے انہوں نے دعویٰ کیا تھا خریداری کا اور پیمنگر تھےا بینےعلم کے اعتبار سے بیشم اٹھا ئیں گے اللّٰہ کی اورفشم اٹھاتے ہوئے کہیں گے 'کشھاد تنیا احق میں شھاد تھما''' ہم*اری گواہی ان دونو*ں کے مقاللے میں زیادہ احق بالقبول ہے، قبول لر نے کے زیادہ لائق ہے میرزیا وہ درست ہے''وما اعتدیدنا''اور ہم نے اس شہادت کے اندرکوئی صد ہے تجاوز مہیں کیا جو بات ہم جانتے ہیں وہی کہدر ہے ہیں۔

C

'' انا اذا لدن الطلمین '' بے شک ہم تب ظالموں میں ہے ہوں گے یعنی اگر ہم اس گواہی کے اندراعتداً کریں گے ،حد سے تجاوز کریں گے تو ہم ظالموں میں شار ہوجا کیں گے اور اس کے بعد پھروہ اپنے شہادت کے مضمون کواوا کریں تشم اٹھانے کے بعد یا عہد کرنے کے بعد کہ ہم اعتداً نہیں کریں گے اگر کریں شہادت کے مضمون کواوا کریں آئے تو ظالموں میں ہوں گے پھروہ اصل مضمون کواوا کریں'' ذلك ادنیٰ ان یاتو ابالشهادة علیٰ وجهها'' اللہ تعالیٰ اب اس کی اہمیت بیان فرماتے ہیں یہ جوطریقہ انہوں نے تہمیں بتا دیا یہ زیادہ قریب ہے کہ لوگ آگواہی کواس کے طریقے گئے آگیں گے۔

یعنی اس طرح سے تغلیظ کی جائے گی ، یوں شدت کے ساتھ تم دی جائے گی تو امید ہے کہ وہ اوگ گوا ہی صحیح دیں گے یاان کے دل میں بیاندیشہ پیدا ہوجائے گا کہ''ان ترد ایسمان بعد ایسمانھم'' کہا گر انہوں نے تشمیس اٹھالیس اور ان قسموں پر دوسر المطمئن نہ ہوا بلکہ خیانت کے قرائن مل گئے تو ان کی قسمول کے بعد قسمیس کسی دوسر سے پر لوٹائی جائیں گی اس اندیشے کے ساتھ ہر فریق گوائی ٹھیک دینے کی کوشش کر سے گا '' واتھوااللہ '' اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو'' واسمعوا'' اور اللہ تعالیٰ کے احکام توجہ سے ساکرو'' واللہ لایھدی القوم الفاسقین'' فاسق لوگوں کو، نا فر مان لوگوں کو اللہ ان کے مقصد تک نیم پہنچائے گا اور مقصد سے آخر سے میں جنہ کا حاصل کرنا ، اللہ کی رضا کا حاصل کرنا تو فاسق لوگوں کو بیان کا مقصد حاصل نہیں ہوگا جو اللہ کے نافر مان ہیں۔



# رُّسُلَفَيَقُولُمَاذَآأُجِبُتُمُ ۖ قَالُوُ الاعِلْمَ ا **غُيُوُب⊕اِ ذُقَالَ ا**للَّهُ لِعِيْسَى ابْنَمَ نے والے ہیں 🕑 قامل ذکرہے وہ وفت جب اللہ تعالی کہیں گے اے 🛚 وگول ہے اس حال من کہ تو گود میں تھا ورکہل ہونے کی حالت میں ، اور جب کہ تکھائی میں نے بچھے کتاب اور حکمت اور تورا ۃ وَالْإِنْجِيلُ \* وَإِذْ تَعْلُقُ مِنَ الطِّينَ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِ اور جب کدینا تا تھا تو مٹی سے پرندے کی شکل جیسی چیز میری اجازت سے پھرتو پھونک مارتا تھا اوراتجيل اْفَتَكُونُ طَيُرًا بِإِذِٰ نِي وَتُبْرِئُ الْآكُمِهُ وَالْآبُرَصُ ں میں اور پھرمیری ؛ جازت سے وہ پریندہ بن جاتی تھی تو تندرست کرنا تھا بادرزادا ندھے کواور برص والے کومیری اجازت ہے، وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْثَى بِاذْنِي ۚ وَ إِذْ كَفَفْتُ بَنِيَّ إِسْرَآءِ يُلَ عَنْكَ إِذْ بتو نکا<u>ل ک</u>ھڑا کرتا تھا مردوں کومیری ا جازت ہے ، اور جب کہ میں نے روکا اسرائیلیوں کو تھے ہے جس وقت کہ تِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْهُمُ إِنَّ هُـكَآ إِ توان کے پاس لایا تھاواضح دلائل پھر کہاان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیاان میں سے نہیں ہے سیگر يُنَّ⊕ وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَامِ بِينَ أَنُ امِنُوا بِيُ صريح جادو اور جب كهيس ني تم بيجا حواريين كي طرف كدمير عدما تعدايمان لاؤ اور ميرے رسولول كرساتھ، تو ان حوار يول نے كہا ہم ايمان لے آئے اور تو كواہ بوجاكہ ہم سلم جي الله

# الْحَوَامِ يُّوْنَ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ مَ بَّكَ أَنْ يُنَوِّلُ

حوار بول نے اے مریم کے بیٹے عیلی! کیا تیرار ب طاقت رکھتاہے کہا تارے

# عَلَيْنَامَا يِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ عَالَ اتَّقُوااللّٰهَ إِن كُنْتُمْ مُّؤُمِنِينَ ﴿

عیسیٰ نے کہااللہ ہے ڈرواگرتم ایمان لانے والے ہو 👚

ہمارے اوپر دسترخوان آسان ہے

### قَالُوُانُرِيْدُانَ نَاكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَرِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ انْ قَلُ

وہ کہنے سکتے ہم حیاہتے ہیں کداس مائدۃ میں سےخود کھائیں اور یہ کر ہارے قلوب طمئن ہوجائیں اور میدکہ ہم جان کیس کہ بے شک

# صَدَقُتَنَاوَنَكُوْنَ عَلَيْهَامِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

مریم کے بیٹے میسیٰ نے کہا

آپ نے ہم سے بچ کہاہے اور سے کہ ہم اس مائدہ پر گواہوں میں سے ہوجائیں ا

# اللّٰهُمَّ رَبَّنَا ٱنْزِلُ عَلَيْنَامَ آبِرَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيْدًا

اے ہمارے رب! اتارہ ہے ہم پر کھانا آسان ہے ہوجائے وہ مائدہ ہمارے لئے خوشی کی چیز

### لِاَوَّلِنَاوَ اخِرِنَاوَ ايَةً مِنْكَ عُوالْ رُقْنَاوَ انْتَخَيْرُ الرُّزِقِينَ ﴿

ہمارے پہلوں اور جمارے پچھلوں کے لئے اور تیری طرف سے نشانی ، اور ہمیں رزق نصیب فرما تو بہترین رزق دینے والا ہے

# قَالَاللَّهُ إِنَّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمُ ۖ فَمَنَ يَكُفُرُ بَعْدُمِنْكُمْ فَالِّكَ أَعَذِّبُهُ

الله تعالى فرماياك ب شك من الد فوالا مول ال ما كده كوتم ير ، جونا شكرى كر عاس كم بعدتم مل سے مجر مي است عذاب دول كا

### عَنَابًالَّا أُعَذِّبُهَ آحَدًا قِنَ الْعُلَمِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنَ

اورجب كم كاالله المائيل إبيني

الیاعذاب کہ بین جہانوں میں ہے دیساعذاب کی کوئیس دوں گا 🐵

# مَرْيَمَءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِ وَأُونِ الْهَيْنِ مِنْ دُونِ

مریم کے کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ بنالو جھے بھی اور میری ماں کو بھی دومعبود علاوہ

# اللهِ ﴿ قَالَ سُبُحْنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ اَنُ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِيُ وَبِحَقِّ آ اِنَ كُنْتُ

اللہ کے ، عینی کہیں گے تو پاک برمرے کے بیات الکی نہیں تھی کہیں کہوں الی بات جس کے کہنے کا جھے کوئی میں نہیں ہے ، اگر میں نے

# یہ بات کبی ہوتی تو تو بھی تو جانتا ہوتا ، '' تو جانتا ہے جو کچھ میرے بن میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے ملم میں ہے 🕝 نہیں کہامیں نے انہیں مگروہی جس کا تونے جھے عظم دیا تھا یہ کہ بِ شَكَ تُوغِيوِ لَ كُوجِائِے والا ہے عمادت کر دانند کی جومیرا بھی رہ ہے اور تمہارا بھی رہ ہے ، اور میں ان کے ادبر تگر ان تھا جب تک میں ان میں موجود تھا بَشر جب تونے مجھے و فات دیری تو بھرتو ہی ان کے او پر تگہ ہان تھا اورتو ہر ؙ*ؿؽؗٵۺٙۿ*ڹڰ؈ٳڽؙؾؙؙۘڡٙڹؚۨؠؠۿؙۮۏؘ 🔞 👚 اگر توانبیں عذاب دے تو میہ تیرے بندے ہیں 🕝 اورا گر تو ان کو بخش دے چیز کے او پرخبر دارہے عَزِيْزُالْحَكِيْمُ ۞ قَالَ اللهُ هٰذَايَوُمُ يَنْفَهُ 🕒 🐿 الله تعالیٰ فرما نمیں گے کہ بیدون ہے جس ون پچوں کو تفع دے گ تَجْرِئُ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنَّهُرُ کئے باعات میں جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں اس میں رہنے والے ہوں گے 📁 اللہ ان سے راضی ہو گیااوروہ اللہ ہے راضی ہو گئے ، 👚 اور پہبت بڑی کا میانی ہے 😁 اللہ ی کے لئے ہے جو پھھآ سانوں میں ہےاورز مین میں ہےاور جوان سب میں ہے 🕝 ء اور دہ ہر چیز کےاو پر قدرت رکھنے والا ہے 🕾

تفسير:

ما قبل *ـــــــــــــر دبط*:

یہ سورۃ المائدہ کے آخری دورکوع ہیں جو آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں ان ہیں اللہ تبارک وتعالی نے بوم قیاست کے کیے احوال بیان فرمائے ہیں اور سورۃ کے اختیام پر بیاحوال قیامت بیان کر کے اصل کے اعتبار سے ان احکام پر عمل کرنے کی ترغیب تر ہیب ہے جو کشرت کے ساتھ اس سورۃ ہیں ذکر کیے گئے ہیں خصوصیت کے ساتھ بی اسرائیل کے ساتھ معاہدوں کا ذکر بھی آیا تھا اور ان معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے کی بناء پر دنیاو آخرت میں ان کے ساتھ معاہدوں کا ذکر بھی کیا گیا تھا اور سرورکا نئات من گائی کی امت کو بھی تا کید کی بناء پر دنیاو آخرت میں ان کے سامنے سزاکا ذکر بھی کیا گیا تھا اور سرورکا نئات من گائی کی امت کو بھی تا کید کی گئی کہ شہداء للہ قوامہ بالقسط ہوجا کیں ، انسان قائم کرنے والے ہوجا کیں ، شاہد نلہ ہوجا کیں ، انسان کو ای کے لئے گوائی دینے ہی انلہ ارحق کرنا ہے ، کسی کا کیا ظافیوں کرنا ہمی کہ کا کیا طاقبیں کرنا ہمی کہ کہ انہوں کہ کہ ایسان کو ای خوال ذکر کرکے بہی تاکید کرنا مقصود ہے کہ ڈرنا نہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے اب آخرت کے احوال ذکر کرکے بہی تاکید کرنا مقصود ہے کہ ایک دن آئے گاجس میں اللہ تعالی یوں یو چھ گھے کہ ہیں گے اور اس دن کا خیال کرتے ہوئے انسان کو اپنی تیاری رکھنی جا جیے تو قیامت کے احوال یہ ان کی خور اس کے احدال کر کے بہی تاکید کرنا مقصود ہے کہ تیاری رکھنی جا جیے تو قیامت کے احوال یہ ان کرکے گئے ہیں۔

قیامت کے دن انبیاء پہلے کا بنی امتوں کی گواہی دینا۔

 متعلق بیان کرے گا کہ انہوں نے مانا یانہیں مانا اور پھروہ امتی جو کا فریقے دہ انکار کریں گے کہ ہمیں بید مین پہنچایا ہی نہیں گیا پھر اللہ تعالی انبیاء پیلئے ہے بوچھیں گے انبیاء تیلئے گوائ کے طور پر سرور کا نئات کا ٹیلئے کی امت کو پیش کریں گے اور اس امت کی گوائی انبیاء نیلئے کے تن میں ہوگی۔

بہر حال قرآن کریم کی مختلف آیات میں بید مقد ہے کی شکل اس طرح ہے بی ہوئی ہے اور یہاں صرف یہ نہر حال قر اس کے اور یہاں صرف یہ نہ کہ کا در ہے کہ در سولوں سے بو چھا جائے گا" ماذا اجبتہ "کہتم کیا جواب دیے گئے اور بیسوال جور سولوں سے ہوگا اصل کے اعتبار سے یہاں سرزنش امتیوں کی کرنا مقصود ہوگی کہ در سول کی حیثیت گواہ کی ہے جب وہ بیان کریں گے کہ ہم ان کے سامنے گئے تھے تیرادین پہنچایا تھا اور انہوں نے قبول نہیں کیا تو فرد جرم ان کے اوپر کریا ہے اصل کے اعتبار سے اس کی امت کے لئے بی ایک تنبیہ کی حورت ہے اور میرونش کی صورت ہے۔

### "لاعلم لنا" کی پہلی توجیہ:

توجب رسولوں سے بیہ بات پوچھی جائے گارسول آگے ہے کہددیں گے "لا علمہ اننا " ہمیں پھیلم نہیں بیدرسولوں کا کہنا کیسے ہوا؟ جبکہ رسول تو گواہ بیں اور روایات ہے معلوم ہوتا ہے اور قر آن کریم کی آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ گوائی بھی دیں گے اور بیان کریں گے کہ ہم ان کے سامنے گئے بتھے ہم نے تیرادین پیش کیا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا تبھی تو وہ آگے انکار کریں گے اور انکار کرنے کی صورت میں پھرانبیاء پیٹی گواہ پیش کریں گے سرور کا سکات مُکانِیکم بھی بطور گوائی کے پیش ہوں گے۔

جس طرح ہے پہلے آپ کے سامنے میہ آیت پڑھی گئی "وجننا من کل امة شهیدا" اورشہیدوہی ہوا کرتا ہے جو آگے آکر گواہی ویتا ہے انبیاء پہلے بیان کریں گے امت کے احوال تو جب بیر بیان کرنے کا ذکر بھی آیا ہوا ہے تو بھر یہاں "لا علمہ لنا" کا کیا مطلب کہا ہے اللہ! ہمیں پچھ پیٹنہیں؟ اس کی توجیہ مفسرین نے کختلف انداز سے کی ہے بعض حضرات نے تو یوں کہا کہ وہ وقت ایسا ہولتا کہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا جلال اتنانمایاں ہوگا اور خصے کے آثار پہلے کھل کر کسی کے میا منہیں آئے ، جبیبا کہ حدیث شفاعت والی لمجی روایت جو حدیث کی کتابوں میں آتی ہے اس کے اندر ان باتوں کا اظہار کیا گیا ہے اور جب وہ جلال کی کیفیت ہوگی تو انسان بڑے جھوٹے جتنے بھی ہیں جتی کہ انبیاء پیلیم جس گھرائے ہوئے ہوں گے اور جب وہ جلال کی کیفیت ہوگی تو انسان بڑے جھوٹے جتنے بھی ہیں جتی کہ انبیاء پیلیم بھی گھرائے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے ایسے ہوں گے جیسا کہ ہوش، بجانہیں ہیں اور آپ جانے ہیں کہ جتنا کوئی مقرب اور انسان ہوجائے تو جن

لڑکوں کا تعلق اس استاذ کے ساتھ نہیں ہے وہ نہیں گھبرائیں گے ان کے اوپر ہیبت طاری نہیں ہوگی ، جن کا محبت کا عقیدت کا جتنازیادہ تعلق ہوگا استے ہی زیادہ وہ غصے ہے متأثر ہوں گے۔

تواس طرح سے جب اللہ تعالیٰ کا جلال نمایاں ہوگا توانبیاء بیٹی متاثر ہوں گےتوا سے تا کر کی صورت میں جب کہ ہوش بجانبیں گھبرائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس غضب کے منکشف ہونے کے ساتھ تواس گھبراہ ث میں کے کہیں گے ''لا علم ان ''کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں اور جب پھر سرور کا ننات منافی کا کر کت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جمال کی صورت میں بدلے گا تواس وقت پھر انبیاء بیٹی جو کچھ جانتے ہیں وہ اپنی امتوں کے متعلق بیان فرما کمیں گے ، بیان بہر حال انبیاء بیٹی نے کرنا ہے رینیس کہ بیان بالکل پچھنیں کریں گے دوسر کی آیات میں جس طرح سے آتا ہے بیان کریں گے دوسر کی آیات میں جس طرح سے آتا ہے بیان کریں گے تو جس وقت طبعیت میں پچھسکون آئے گاسکون آئے کے بعد پھراہے علم کو ظاہر کریں گے ورنہ اللہ کے مانکل کوئی چیز موجود ہی نہیں کہ اور ایسے ہوگا جیسا کہ حافظہ میں بالکل کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے ایک تو جس ان کا کل کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے ایک تو جیداس کی ہوں کی گئی ہے۔

دوسری توجیه:

تيسرى توجيه

اور یا جس وقت الله تعالیٰ کی طرف ہے بیسوال ہوگا تو انبیاء طال سیمجھیں کے کہتمام امت کے احوال

### چوهی تو جیه

یا مطلب میہ ہوگا کہ ان کا ظاہری حال بچھ نہ بچھ ہمیں معلوم ہے باقی حقیقی احوال ان کے کیا تھے، دل میں ان کے کیا تھے، دل میں انفاق نہیں تھا اور یا جنہوں نے نہیں پڑھا ان کے کیا جا تھا ہوں کے دل میں نفاق نفیا نفاق نہیں تھا اور یا جنہوں نے نہیں پڑھا ان کے دل میں نفاق نفیاں سے دلا علمہ دنا" کہدویا کہ بی تفصیل کے آس فتم کے دلائل تھے کس فتم کی بات ان کے دل میں تھی اس اعتبار سے "لا علمہ دنا" کہدویا کہ بی تفصیل ہمارے علم میں نہیں ہے۔

#### اہل بدعت کا حوض کوٹر سے دھتاکارا جاتا:

ہوگا پنی و فات کے بعد والے زیانے کے ساتھ \_

اورا پسے احوال مختلف طور پر قیامت میں چیش آئیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے سرور کا کنات کا اپنے کا کھڑے ہوں گے کہ بیمیرے صحابی ہیں میری کھڑے ہوں گے کہ بیمیرے صحابی ہیں میری موجودگی میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا جب وہ آئیں گے حضور شکھ آگے نہیں جائے ہوں گے کہ بیمیرے صحابی بین میری تورکا وٹ فال دی جائے گی فرشتے آگے آجا کیں گے کہ تم آگے نہیں جائے تان کو پیچھے روک ویا جائے گا سرورکا کنات ٹائیڈ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا"اصبیحابی اصبیحابی" بیتو میری چھوٹی می جماعت ہے بیتو میری حصوفی می جماعت ہے بیتو میرے صحابہ ہیں ان کو آنے دو فرشتے جواب دیں گے "انگ لا تددی مااحدث بعدك "آپ کو کیا پہتا انہوں نے آپ کو کیا پہتا کہ کیا اور کیسی کئی نی باتیں پیدا کر لیں اور کس طرح ہے وین کو بدل کررکھ دیا اور کیسے ایز یوں کے بل لوٹ گئے اور بیمر تھ ہوگے آپ کو کیا پیتا ؟انہوں نے آپ کے بعد کیا پیچھ کیا

آ پنبیں جانتے تو جس وقت یہ بات ظاہر کی جائے گی تو پھر سرور کا ئنات مُکَّاتِیْم فرما نمیں گے "سحقا سحقا لمین غیر بعدی" جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل کرر کھ دیا وہ دفع ہوجا نمیں وہ دفع ہوجا نمیں مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے دور ہوجا کیں۔

تو ایسے ہوتا ہے کہ اپنی موجودگی میں لوگوں کے احوال کچھ معلوم ہیں اور بعد میں جس قتم کے حالات پیدا ہوئے تفصیلی طور پر انبیاء بیٹی نہیں جانے جس کی بناء پر "لاعلمہ لنا" کا ظہار کر دیا گیا اور بعد میں اللہ تارک وتعالیٰ کی طرف ہے جس وقت سوال ہوگا تو جو پچھا حوال آپ کے سامنے تنصقو وہ انبیاء بیٹی بتا کیں گے "انگ انت علامہ الغیوب" بے شک غیوں کا جانے والاتو ہی ہے اس لئے ہر کسی کی معلومات تجھے حاصل ہیں، تیرے ملم کے مقابلہ میں ہمارا علم پچھ نہیں یا ہمارے دنیا میں اٹھ جانے کے بعد بھی سب چھپی چیزیں جو بھی ہیں سیسب تیرے علم میں ہیں ہیں اور کے دنیا میں اٹھ جانے کے بعد بھی سب چھپی چیزیں جو بھی ہیں سیسب تیرے علم میں ہیں ہیں اور کہ کے نقیات کیا تھیں وہ تو ہی جانیا ہے ان کی کیفیات کے متعلق ہم پچھپلی تقریر کے مطابق اس جملے کا مفہوم یوں ہوجائے گا۔

قیامت کے دن ہر مضخص سے یانچے سوال:

ریتوعام انبیاء پینا ہے سوال کاذکر ہے اور میں نے عرض کیا کہ امتوں ہے بھی سوال ہوگا اس طرح انفرادی طور پر برخض ہے بھی علیحدہ سوال ہوگا زندگی کامحاسیہ۔

حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ سرور کا نئات گائیو ہم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نددیا جائے اس وقت تک کوئی نخص اپنی جگہ سے بل نہیں سکے گا، پہلاسوال سے

ہوں گے اور جب تک اس کا جواب نددیا جائے اس وقت تک کوئی نخص اپنی جگہ سے بل نہیں سکے گا، پہلاسوال سے

ہوگا کہ عمر کس چیز میں فرج کی ، دوسرا سوال سے ہوگا کہ خصوصیت کے متعلق جوانی کے ساتھ کہ جوانی کو کس چیز میں اصرف کیا تیسرا سوال سے ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے تھا کیسے کمایا تھا، چوتھا سوال سے ہوگا فرج کہاں کیا تھا اور

پانچواں سوال سے ہوگا جو پچھ سکھا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا، سے پانچ سوال ہوں گے جرکی پر جب تک اس

کا جواب ندوی دیکوئی بھی اپنی جگہ ہے بل نہیں سکے گا بہر حال الند کی طرف سے تھا سہ کے میں مختلف پہلو ہیں ،

انبیا، بیچ ہے امتوں سے اور ہرائیک سے انفرادا سے سوال ہوں گے تو سے ایک ایمال سااشارہ کردیا جس کی تفصیل ،

اورسری آیات اور روایات میں فہ کور ہے۔

حضرت عیسی علیالیا کے تذکرہ میں یہوداورنصاری دونوں کے لیےراہنمائی: آ گے کلام منتقل ہوگئی خصوصیت کے ساتھ عیسی علائلہ کی طرف تو حضرت عیسی علیائلہ چونکہ بنی اسرائیل کے انبیاء بین میں سے آخری رسول ہیں اس لئے ان کے متعلق جو کھے بیان کیا جارہا ہے یہ یہود ونصاری دونوں کے لئے ان ہوا ہے۔ گا ہوا ہے ہیں ہود ان کی حیثیت بھی فہ کور ہے اور عیسائیوں ان ہوا ہے۔ کا باعث ہے، یہود ان کی حیثیت بھی فہ کور ہے اور عیسائیوں نے ان کو ان کے درجے سے بڑھا کر اللہ کا شریک بنالیا تو اس میں ان کی رسوائی کے حالات بھی سارے کے سارے دکھائے ان کو ان کے درجے ہیں کہ حضرت عیسی علیائی سے جب اللہ تعالی اپنے انعامات کا ذکر کر کے بوجھے گا تو انعامات کا ذکر کر کے بوجھے گا تو انعامات کا ذکر کر کے بوجھے گا تو انعامات کے اندر تو ان کی شان نمایاں ہوگی اور جب انعامات ذکر کئے جا تیں گوتو یہودر سواہوں گے کہ بیاللہ تو انعامات کے اندر تو ان کی شان نمایاں ہوگی اور جب انعامات ذکر کئے جا تیں بہود کی ہود کی جا در بیات ہو گا کہ ایک ہود ہو ان کے اس کے اور بھر جب ان سے اپو چھاجا کے گا کہ آپ کی امت نے جو آپ کو اللہ قرار دیا یہ تعلیم ان کو آپ نے دی تھی تو حضرت عیسی علیائی کی طرف بوجہ اس کی وضاحت ہوجائے گی تو اس وضاحت کے بعد عیسائیوں کی رسوائی جو ہے وہ بھی اپنی جگہ نمایاں ہوجائے گی باتی ان میں سے یہ جو ہو ہی ہی خالیاں ہوجائے گی باتی ان میں سے یہ جو ہو ہی ہی ہوجائے گی باتی ان میں سے یہ جو ہو ہی ہی تا کہ ہوجائے گی تو اس کی تو صورت نہیں اس لئے تر جمدد کھتے جا تھیں۔ آپ کے سامنے آپیکا ہوائی گا کہ آپ کے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں اس لئے تر جمدد کھتے جا تھیں۔

"یوم یجمع الله الرسل" یا وکرنے کے قابل ہے وہ دن ، دھیان رکھنے کے قابل ہے وہ دن جس دن کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ دن جس کا کہتم کیا جواب دیے گئے رسول کہیں گے جمیس بچھا نہیں ہے شک تو غیبوں کو جاننے دالا ہے ، جب اللہ تعالیٰ فرما کیں گئیسیٰ غلاِئل کو اے مریم کے بیٹے عیسیٰ ! میرے احسان کو یا وکر و جو تھے ہوں کو جاننے دالا ہے ، جب اللہ تعالیٰ فرما کی بچھ تھے تھے تو ت بہنچائی روح القدس کے ذریعے جو تھے پر جا در تیری دالدہ پر بھی آ گے اس کی بچھ تھے سے کہ میس نے تجھے تو ت بہنچائی روح القدس کے ذریعے سے کہ یہود تیری مخالفت کر دہے تھے قبل کرنے کے دریعے تھے ،سولی تجھے چڑھانا چاہتے تھے مختلف قتم کی تکلیف دیم کی تکلیف دیم کی تکلیف دیم کی تکلیف دیم کی تکلیف الناس فی المعہد و کھلا دیم تھے تو میں نے تجھے تو ت بہنچائی جبرائیل غلالا کے ذریعے سے ایک انعام "تکلم الناس فی المعہد و کھلا " اس کی تفصیل سورۃ مریم میں آئے گی و بسے ان الفاظ کا تذکرہ پہلے سورۃ نساء کے اندر ہو چکا تو کلام کرتا تھا لوگوں سے بھی اور بڑی عمر میں بھی ، بھین میں کلام کی تھی جب ابھی ان کو حضرت میریم ہیں ہے جنابی تھا اور بالکل سے بھی اور بڑی عمر میں بھی ، بھین میں کلام کی تھی جب ابھی ان کو حضرت میریم ہیں ہیں اور بڑی عمر میں بھی اور بہورۃ گئے تھے گفتگو کرنے کے لئے تو حضرت عیسی علیاتھ نے ذات کے سامنے بہتے تھری کے دیے دیں عدل کے دیں ہیں بھی اور بہورۃ گئے تھے گفتگو کرنے کے لئے تو حضرت عیسی علیاتھ نے ذات کے سامنے بہتے تھری کھی ہو ت کا میں میں بھی اسے دیں سے د

حضرت عيسى عليائلا كي عمر كي تعلق مختلف آراء:

اور "کھلا" بڑی عمر میں بھی تولوگوں ہے با تیس کرتاتھا، بڑی عمر میں تو سار ہے لوگ ہی ہا تیں کیا کرتے اپنیں آتے ہے۔ اپیں آق پھر یہاں اس کوخصوصیت سے ذکر اس لئے کیا رہار ہا ہے کہ عیسیٰ علائیم کی بات بڑی عمر میں اور بچپن میں ایک ہی جیسی تھی ، بچپن کے اندر بولے تو ایسے نہیں جیسے کوئی بچم مہل ہی با تیں کیا کرتا ہے جن کا کوئی موقع نہیں ہوتا کل نہیں ہوتا ہے جوڑے قصے ہے معنی سی گفتگو مہمل گفتگو جیسے بچوں کی ہوا کرتی ہے ایسی نہیں بلکہ آپ کی کلام "فی المھد و کھلا " وونوں ایک ہی طرح کی تھی جیسے بڑی عمر میں تقریر کرتے تھے جو حکمت سے بھری ہوئی تقریر تھی اسی طرح الجيبن كے اندر جو گفتگو كى وہ بھى الله كى معرفت سے الله تعالى كى تو حيد سے بھر پورتقى اور ايسے بى كھلا كے لفظ سے استدلال کیا گیا ہے نزول عیسیٰ علیائلہ پر کیونکہ حضرت عیسیٰ علیائلہ بعض روایات کےمطابق کہونت کی عمر ہے پہلے اٹھا گئے گئے اور کہولت کی عمر دوبارہ آنے کے بعدان کے او بر ہوگی بیعض روایات میں ذکر کیا گیا ہے تفصیلی روایات من "كهلا"كافظ الان كوزول كاطرف اشاره ليا كياب جيم معارف القرآن مين به بات مذكور بـ کیکن بیہ بات سیدانور شاہ تشمیری صاحب میشانیا کی محقیق کے خلاف ہے ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علایمتلا کی کل عمرا یک سومیس سال ہے اور نبوت ان کوعام طریقے سے مطابق حالیس سال کی عمر میں ملی ادر نبوت ملئے کے بعد چالیس سال تک وہ اس دنیا میں رہے ای سال کی عمر میں اٹھائے گئے اور جس وقت دوبارہ نازل ہوں گے تو جالیس سال پھررہیں ہے مجموعی طور پر حضرت عیسیٰ علیجیم کی عمرایک سوہیں سال ہوگئی اس لئے کہولت کے لفظ سے جس طرح استدلال کیاجا تا ہے یہ بات ان کی تحقیق کے مطابق نہیں ہے،اور آپ نے جلالین کے اندر پڑھا ہوگا کہ بتیں یا تیننتیں سال کے ہوں تھے جب اٹھا لیے گئے اور بتیں تیننتیں سال کی عمر پر کہولت کی عمر امیں نہیں ہے بیہجوانی کامنتہا ہے اس سے بعد کہولت کی عمر شروع ہوتی ہے،اور پھرجس وفت اتریں سے تو سات سال ان کا قیام ہوگا اور حالیس سال کی عمر میں وفات یا جا کیں گے ،تفسیروں کے اندراس متم کی روایتیں بھی نہ کور ہیں ، ا بہرحال ان کی عمر کتنی ہے کتنی عمر کے اندر بیا ٹھائے گئے اس کے بارے میں کوئی قطعی بات نہیں کہی جاسکتی علاء ک تحقیقات اس سلسلے میں مختلف ہیں تو حضرت سیدانورشاہ صاحب میشد نے جو بات کی ہے اس کا عاصل یہ ہے کہ سات سال کا زمانہ ان کا مہدی کے ساتھ ہے تینتیں سال کا زمانہ ان کا علیحدہ ہے تو یہ تینتیس اور سات کی جوروایات موجود ہیں وہ آسمان سے اترنے کے بعد کا صاب ہے سات سال وہ حضرت مہدی عَلِائِلم کے ساتھ موجود ر ہیں گےاور حضرت مہدی علیشلا کے انتقال کے بعد پھرامامت کلیۃ وہ سنبیال لیں گےاور پھروہ تینتیں سال موجود ر ہیں گے توبید چالیس سال کا حساب ان کے آسان ہے زمین پر اتر نے کے بعد کا ہے سات اور تینتیس کی تقسیم یوری موجاتی ہے درنہ کل عمران کی انہوں نے ایک سوہیں سال قرار دی ہے۔

حضرت عيسي عَليائِيًا كَيْصِي مَعِزات:

"واذ علمتك الكتاب والحكمة " من في قيم آساني كابول كي تعليم دى، حكمت اور دانشمندي كي **با تلک سکھائیں ،خصومیت کے ساتھ تو را ۃ** اور انجیل سکھائی اور بعض حضرات کے نز دیک الکتاب ہے بیقر آن کریم

\_\_X

مراد ہے اور عیسیٰ عیابتہ کو اس کتاب کا بھی تفصیلی علم ہے اور تحکمت سے سرور کا نئات سُلُاتِیْلِم کی سنت مراد ہے تو کتاب و حکمت سے مراد ہوگئی کتاب و سنت یعنی قرآن وحدیث کاعلم بیخصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ قلیابالہ کو تفصیلاً دیا گیاہے کہ جب انہوں نے آخری عمر میں انزیا ہے حضور شُرُیْکِلِم کی امت کے آخری حصے میں جب انہوں نے نازل ہونا ہیتو یہاں آکر لوگوں کی ہدایت قرآن وسنت کے مطابق کرنی ہے توان کو تفصیلی علم ہوگا تو وہ سیج طرح را بنمائی کر تکیس گے اور اگر ان کو سنت کے مطابق وہ کیسے چلا کیس کے را بنمائی کر تکیس گے اور اگر ان کو اس چیز کا تفصیلی علم نہ ہوتو اس امت کو تر آن وسنت کے مطابق وہ کیسے چلا کیس کے اللہ تعالیٰ نے اس لئے حضرت عیسیٰ عیابتھ تر آن وسنت کی علم بھی ان کو پورا پورا دیا جب وہ آکیں گے تو تیادت جو اس امت کی کر ان ہونہ کی گر تو تیادت جو اس امت کی کر تا ہے اس کے تو تیادت جو اس امت کی کر یہ گئے تو کتاب وسنت کے مطابق کر یں گے۔

#### حضرت عيسى عليالهم قرآن وسنت كے ماہر ہول كے:

"واذتخلق من الطین کھیئة الطیر" بیرسی مجزات ہیں، جس طرح سے وہ معنوی مجزات تھے بید سی اور پھرتو اس میں بھونک مارتاتھا تو میری اجازت کے ساتھ وہ ہوتا اس میں بھونک مارتاتھا تو میری اجازت کے ساتھ وہ ہوتا اس میں بھونک مارتاتھا تو میری اجازت کے ساتھ وہ ہوتا ہے ہوتا ہے۔ تصویر ساتھ ہوتا ہے ہوتا ہے۔ تا اور ان کے لئے یہ جائزتھی ہارے ہاں مٹی کی اس طرح کی شکل بنانا جیسے کہ پرندے کی ہوتی ہے یہ جائزتہیں ہے اور ان کی شریعت میں جائزتھی اس طرح کی شکل بنانا جیسے کہ پرندے کی ہوتی ہے یہ جائزتہیں ہے ، ہماری شریعت میں یہ وہ ان کی شریعت میں جائزتھی اس لئے وہ ایک پرندے کا فوٹو بناتے اور مٹی کی اس کی صورت بناتے جس طرح سے بت بنایا جاتا ہے بعد میں اس میں بھونک مارتے وہ زندہ ہوجاتا لیکن سے سارے کا سارا باذنی تھا تو جس سے معلوم ہوگیا کہ اصلی قوت اور طاقت اس میں الشد کی تھی۔

اور تو تندرست کرتا تھا مادرزاد اندھوں کو، کوڑھیوں کو میری اجازت کے ساتھ اور جب کہ تو نکال کھڑا کرتا تھا مردوں کومیری اجازت کے ساتھ اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تچھ ہے، بنی اسرائیل سے یہاں یہودی مراد میں جوآپ کو تکلیف بہنچا ناچا ہے تھے جب تران کے پاس واضح دلائل لے کرآیا توان میں سے کا فرول نے کہا کہ یہ تو صریح جادو ہے ان مجزات کو جادوکا اثر قرار دیا اور تجھے جادوگر قرار دیا اور اسی طرح سے وہ تیرے خالف ہوگئے وہ تجھے نقصان پہنچا ناچا ہے تھے میں نے تیرے اور انہیں قدرت نہیں دی اور پھر حوارثین جن کا ذکر میلئے ہو چکا یہ ایک ٹروہ تھا اس وقت موجو و دھو یوں کا کپڑے صاف کیا کرتے تھے ان کی طرف میں نے تیرک

وساطت ہے تھم بھیجا کہ میرے پرائیان لاؤاور میرے رسولوں پرائیان لاؤوہ ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ تو گواہ ہوجا ہم فرما نبر دار ہیں اور ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ حواریوں کا یکا یکا یکا یکا کھا نامنگوانے کا مطالبہ:

پھر آ گے حوار بین نے ایک معجز ہے کا مطالبہ کیا جو یہاں ذکر کیا جار ہاہے اس میں مائدہ کا ذکر آیا ہوا ہے تو سورة المائدة اسى وجدے اس سورة كوكہتے ہيں كداس ميں مائده كاذكر ہے، اس لفظ ہے سورة كانام ماخوذ ہے۔ جب کہ حوار یوں نے کہاا ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ! کیا تیرارب یوں کرسکتا ہے یعنی اس وقت کوئی حکمت ما لع توخیس کہ ہمارے اوپر ایکا یکا یا گھانا اتاردے آسان ہے حضرت عیسیٰ عیابتی کا بیے کہنا کداللہ سے ڈروا گرتم ایمان لانے والے ہو،اس کا مطلب ہے ہے کہ رزق ہمیشہ اس کے اسباب سے طلب کر واللہ تعالی سے مجمزات کا مطالبہ کرنا اوراس کی قدرت کا امتحان کرنا بندول کی شان کے لائق نہیں ہے اس لئے اس قتم کا مطالبہ نہ کرورز ق تمہیں جاہئے تو جواللہ تعالیٰ نے ذرائع رزق کے متعین کیے ہوئے ہیں ای طریقے کے ساتھ رزق طلب کرواس طرح خلاف اسیاب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا امتحان کرنے کے لئے تم جس قتم کے امتحان کا مطالبہ کررہے ہویہ مناسب نہیں ہے یے تمہاری ایمانی شان نبیں ہے وہ کہنے لگے کنہیں جی ہماری کچھ صلحتیں ہیں وہ صلحتیں سے ہیں کہا*س سے ہم کھا*نیں گے، برکت والا کھانا ہوگا برکت حاصل کریں گے دوسرے میہ ہے کہ اس معجزے کو دیکھے کر ہمارے دلوں کو زیا<sup>دہ</sup> اطمینان آئے گااور آپ کی صدافت جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہوگی اور آنے والے لوگوں کے سامنے ہم چیٹم دید گواہ کے طور پر پیش ہوں گے ہم تو اس قتم کے فوائد کو مدنظرر کھتے ہوئے یہ مطالبہ کررہے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی کھانا اتراویئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آجائے۔

یرا تارینے والا ہوں میں اتارد وں گالیکن جتنی بڑی نعمت ہوا کرتی ہےاس کاشکر بھی اتنابڑا ہوتا ہے،اب اتنا ضرح معجزہ اورا تنا واضح انعام کہ یکا یکا یا گھا نا اتر ہے ہیاتر گیا اوراگراس کی ناشکری ہوئی اوراس کاشکرا دا نہ ہوا تو پھر عذاب بھی ایبا ہی دوں گا جوکسی کوئیں دیا۔

COX LL.

آ گے پھر تفاسیر کے اندر دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں بعض روایات میں تو آتا ہے کہ پھر یہ مائدہ ائر اتھااوران لوگوں نے اس میں ہے کھایالیکن کھا کر پھر بیغرائے اور نافر مانی کی یااس مائدہ کے اندر خیانت کی کہ تھکم تھا کہ جتنی ضرورت ہوا تنا کھالیا کرد باقی اٹھا کرا گلے دن کے لئے ندرکھا کروانہوں نے خیانت بھی شروع کر دی ،تو پھراللّٰد تعالیٰ نے ان کو ہندروں اورخنز بروں کی شکل میں مسنح کر دیا ،اوربعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب الله تعالیٰ کی طرف سے بیدیات آئی کہ اس کی ناشکری ہوئی اور اس کی قدرنہ کی گئی تو میں عذاب ایسادوں گا کہ جہاں والوں میں ہے کسی کوابیاعذاب نہیں ویا ہوگا تو پھروہ ڈر گئے اورا بے اس مطالبہ ہے دستبر دار ہو گئے بہر حال آ گے قطعیات کے ساتھ بیہ مذکورنہیں ہے کہ مائدہ اتراتھا پانہیں اتراتھا روایات آخری درجہ کی جس طرح سے ہوا کرتی ہیں تفصیلی روایات اس میں دونوں متم کی باتیں ندکور ہیں ان میں ہے سی ایک کا یقین نہیں کیا جاسکتا ہے۔ حضرت عيسى عَلِيلِتَامِي كاعيسا ئيول ـــــاعلان لاتعلق:

''واذقال الله يعيسيٰ ابن مريع ''يانعامات كوياودلانا بيتؤتم بيدے اب آ گےاس ميدان ميں حضرت عیسیٰ علائنا سے جوسوال کیا جائے گا اس کوذ کر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فر ما کیں گے کہا ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ! کیا تو نے لوگوں ہے کہا تھا کہ مجھےاور میری ماں کو دوالہ بنالواللہ کےعلاوہ ،حضرت عیسیٰ عَلاِتُله سمبیں گے کہ یااللہ! تو شرک ے یاک ہے میں ایسی بات کیسے کہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نمیں یعنی تبری کریں گے تو جس وفت عیسیٰ علائلااوگوں کے سامنےخود مہتبری کردیں گے کہ میں نے ایسانہیں کہاتی ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو کہ اس دلیل کے ساتھ عیسیٰ علیائلہ کوالہ کہتے رہے کہ بیتعلیم انہیں کی ہے اور ہم جو کچھ سرتے ہیں انہیں کے کہنے پر کرتے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں ذکیل ہوجا ئیں گے اور رسوا ہوجا ئیں گے ، تو پہلے تو تبری کریں گے کہ میں ایسی بات تہیں کہ سکتاجس کا مجھے حق نہیں پھراللہ تعالیٰ کے علم کا حوالہ دیں گے کہ اگر میں نے ریہ ہات کہی ہوتی تو تچھے پیتہ نہ ہوتا یعنی ا گرتیرے علم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس بات کا وجود ہی نہیں ہے ورنہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں نے کہی ا ہواور تجھے پتہ نہ ہو "تعلیہ مافی نفسی" توجانتاہے جو پچھ میرے جی میں ہے میرے ول میں ہے تو"علیہ

بذات الصدور" ہے، تو دل کے جذبات دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے تو جو بات زبان سے کمی ہوگی اور علی الإنلان كهي ہوگي و كيسے تخصيمعلوم نہيں ہےاور جو پچھ تيرے علم ميں ہے وہ بيل نہيں جانتا تو "مافعي نفسك " كاذ كر ا يبال مشاكلة ہے "انك انت علام الغيوب" بِشُك توغيبوں كوج ننے والا ہے۔

یہ تو آئی ہو گئی اس بات کی کہ اس شمرک کی تعلیم میں نے ان کوئییں دی اب دوسرا پیبلو کہ میں نے ان کوتو حییر سَها نَى بِيهِ حِس كَ سَلَمَا نَهِ كَ سَنَرَتُو فِي مِحْيَهِ بِهِ عِنْ أَمَا لِللهِ اللهِ مالعرتهي به " نبيس كي ميس في أنبيس گر وہی بات جس کے کہنے کا تو نے مجھے تھم ویا تھا ،جس کے لئے تو نے مجھے مامور کیا تھا وہی بات میں نے ان کے سائے کی ہےاور وہ ہات ہے ہے کہ "ان اعباد والله دہبی وربیکھ "کہ عبادت کرواللہ کی چوتمہارا بھی رہ ہےاور میرا بھی رہ ہے اس رب کی عیادت کروعیاوت کامفہوم آپ کےسامنے آبی چکا لیعنی و دالقدمیرا بھی یا لئے والا ہے ميري ضروريات كوايوراكرني والمسبه ورتمها رايالني والاتهباري ضروريت كوبهي بوراكرني والا "وكنت عليهم شھیں ا" اور میں ان کے او برخبرر کھنے والا تھا" مادمت فیھھ " جس وقت تک میں ان میں موجود تھا جب تک میں ان امیں ، د جود تھا <u>مجھ</u>ان کے حالات کی خبرتھی کہ کیا کرتے ہیں اور کیانہیں کرتے " فلمانیو فیتنبی" جس وفت تونے مجھے اوصول کرابیااظنالیا جاہے موت کے ذریعہ سے جاہے رفع کے ذریعے سے دونوں باتوں پریہ صاوق آئے گی بھرتو ہی ان کے اور پر رقیب تقا مگہبان تھا کچر مجھے نہیں معلوم انہوں نے بعد میں کیا گیا ،کیانہیں کیا" وانت علیٰ کل شیء شھیں" اور تو ہر چنے کے او پر تنہبان ہے۔

ابتداءمیں بیان کرتے ہوئے سرور کا کنانت سائٹیٹر کاوہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ پچھاوگ آ ہے گی طرف آئیں گے اور فرختے ان کے سامنے رکاوٹ ڈال دیں گے آ ہے تک پینچنے نہیں یا کیں گے اور حضور طی تیزیم کمیں کے "اصیحابی اصیحابی" اور جواب دیاجائے گا "انك لاتدری مااحدت بعدك " کیم حضور تأییز مران سے تبری کردیں گے "سحقا سحقا لمن غیر بعدی "تو ایک روایت میں بیتھی آتا ہے کہ حضور الوقایی فرماتے ہیں کہ پھر میں ویسے ہی کہوں گا جیسے اللہ کے ایک بندے نے کہاتھا " کنت علیهم شهداما دمت فیھھ فلھاتوفیتنی کنت انت الوقیب علیھھ " جس *طر*ت سے اللہ کے نیک بندے نے کہاتھا میں بھی کھرانے بی کہدووں گایاللہ! مجھان کا کیا بیۃ جب تک میں ان میں موجود تھاان کے عالات کی مجھے خبرتھی اور جب توے مجھے و فات وے دی تو اس کے بعد تو بی جانتا ہے کہ یہ کیا کرتے رہے کیا نہیں کرتے رہے ، تو اس کئے پنے تو حضور سائتیان<sup>ی س</sup>نہیں گے "اصبحابی اصبحابی "تواہیخاس علم کے مطابق کمبیں تھے جو کہ ونیا کے اندران کو

گھا کہ بیدہ ولوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے بعد میں انکارز کو ۃ کے ذریعے یا مسیلمہ کذاب کے حامی بنے گیا وجہ ہے ، اسود عنسی کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ ہے جوار تداد پھیلا تھا تو پچھلوگ اس میں پھر گئے تھے اس لئے پھر آ ہے تبری کردیں گے کہ بچھے ان کے حالات کی کوئی خبرنہیں ہے اور ویسے ہی جواب دوں گا جس طرح سے میسیٰ عیائلا آنے جواب دیا تھا کہ جب تک میں موجود تھا مجھے ان کے حالات کی خبرتھی اور جب تونے مجھے اٹھالیا تو مجھے ا پچھ بیت نہیں انہوں نے کیا کیا ہمیانیس کیا۔

"ان تعذیبھ فانھ عبادك" بيكى حضرت عينى علائل كي طرف سے اللہ تعالى كے سامنے اپنی امت كان لوگوں كے متعلق جنبوں نے كفروشرك كيا ايك قتم كى لاتعلقى كا اظہار ہے كہ ميراان سے كوئى واسطنہيں ہے تيرى مرخى ہے ان كومزاد ہے دے يہ تيرے بندے ہيں مزادے گا تو مزاد ہے كا بھى حق ہے يہ تيرے بندے ہيں جس طرت سے چاہ ان كومذاب دے اگر تو ان كوبخش دے تو بخش بھى تيرى قدرت اور حكمت كے ساتھ ہے مطلب بيہ ہے كہ بخشتے پر بھى تو مجورى كوئى نہيں اگر چاہ تو بخش دے اگر چاہ ہے تو نہ بخشے كوئى مجورى نہيں كى قتم كى ، مطلب بيہ ہے كہ بخشتے پر بھى تو مجورى كوئى نہيں اگر چاہ تو بخش دے اگر چاہ ہے تو معاف كرنا چاہ تو معاف بھى تو قدرت والا بھى ہے مہر بات پر تخجے قدرت حاصل ہے تو معاف كرنا چاہ تو معاف بھى اگر سكان ہے مطلب بيہ ہے كہ ميراان سے كوئى تعلق نہيں ہے اس طرح سے اس سكان ہوا ہے تو مزاجى دے دیر سكانا ہے مطلب بيہ ہے كہ ميراان سے كوئى تعلق نہيں ہے اس طرح سے حضرت نيسى علائلة جواب دے دي گے تو ميانى نصرانى جنہوں نے حضرت نيسى علائلة كوئى ميانى نصرانى جنہوں نے حضرت نيسى علائلة كوئى ميانى الكوئى كايان كى مال كوئى كر سوائى سب لوگوں كے سامنے ہوگى۔ حضرت نيسى علائلة كوئى علائلة كوئى كے سامنے ہوگى۔

جنت کی سب سے بڑی تعمت اللہ کی رضا کا حاصل ہونا ہے:

آ گے پھر عموی حال ذکر کردیا اللہ تعالی نے کہ بیدوہ دن ہے کہ جس دن پچوں کوان کی سچائی نفع دے گ صدق قول میں بھی ہوتا ہے اور فعل میں بھی ہوتا ہے ،قول سچاوہ ہوتا ہے جو داقعہ کے مطابق ہوا ور فعل سچادہ ہوتا ہے جو عظم کے مطابق ہواں لئے جنہوں نے اچھے اقوال یا اچھے افعال اختیار کئے بیصد ق ان کو نفع دے گا اور ان کے لئے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے اللہ ان سے راضی ہوگیا وہ اللہ سے راہنی ہو گئے اللہ ان سے راضی اس لئے ان کو بخش دیا اور اپنی رضا کا اعلان کردیا اور وہ بھی اللہ سے راضی کہ ان کے دل میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کو ہمارے ساتھ یوں کرنا جا بیئے تھا یوں ہمیں انعام دینا جا بیئے تھا نہیں دیا اس قسم کا خشکوہ شکارے ان کو بھی نہیں ہوگا ہندوں کی طرف سے رضا کا بھی مطلب ہوتا ہے دیا میں جو ایکے تھا نہیں دیا اس قسم کا خشکوہ شکارے ان کو بھی نہیں ہوگا ہندوں کی طرف سے رضا کا بھی مطلب ہوتا ہے دیا میں



انعام دیا گیا ہے وہ دل میں کڑھتا ہے کہ میری خدمات تو زیادہ تھیں انعام تھوڑا دیا گیا ہے ، اس کا مطلب ہیہ کہ حاکم تو راضی ہے کہ حاکم تو راضی ہے کہ حاکم تو راضی ہے کہ حاکم نے تو راضی ہو کر انعام دے دیا ہے خیال کے مطابق کیکن ماتحت ہے گئے ہے تھا جتنا کہ انہول نے کہ جتنے انعام کا بیم مستحق تھا اتنانہیں دیا گیا اور میراا کرام اس سے زیادہ ہونا چاہیئے تھا جتنا کہ انہول نے کیا ہے تو بھریہ کیفیت ہوتی ہے کہ بڑا تو خوش ہے لیکن جھوٹا خوش نہیں ہے۔

کیرتاؤہوگائی پرباں جوانڈ تعالیٰ کی طرف ہے معاملہ ہوگائی صادقین کے ماتھ وہ ودطر فی رضاہوگی کہ جواللہ تعالیٰ کا برتاؤہوگائی پر بند ہے بھی خوش ہوں گے اور بندوں کے حالات پر اللہ بھی خوش ہوں گے ،اور اللہ کی طرف ہے رضا کا حاصل ہوجانا یہ جنت کی اعلیٰ نعمتوں ہیں ہے نعمت شارہوتی ہے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جا نمیں گے برقتم کی نعمتوں ہے فاکدہ اٹھا کیں گے تو بھر اللہ تعالیٰ بندوں سے بوجھے گا کہ کی اور چیز کی ضرورت بوتو بناؤاور جنتی کہیں گے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں سب کچھ تو نے ہمیں وے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ مندوں سے بوجھے گا کہ کسی اور چیز کی ضرورت بوتو بناؤاور جنتی کہیں گے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں سب کچھ تو نے ہمیں وے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ فر فر ما نمیں گر کہی ناراض نہیں ہوں گا تو حدیث شریف میں فر ما نمین ہوں گا تو حدیث شریف میں طرف سے رضا کا اعلان می کرتو اللہ تعالیٰ کی کہی نعمت سے خوش ہوگئے ہوئی اللہ تعالیٰ کی صاحبت کی کسی نعمت سے خوش ہوگئے ہوئی کی اللہ تعالیٰ کی صاحبت کی ساری کی ساری کی کا حال اللہ تعالیٰ کی صاحبت کی ساری کی ساری کی کا خات کا مخلوق ہونا مملوک ہونا اس کے استحضار کے ساتھ بھی اطاعت کا جذب انجرتا ہے تو تو میں یہ نی کہ ساتھ بھی اطاعت کا جذب انجرتا ہے تو میں یہ نظاد کر کرو ہے گئے مز مین آسان اور جو پھوان میں ہے سب کی سلطنت اللہ کے لئے ہے "و ھو علیٰ کا کسی شہ ہو تا ہوئی ہوں ہیں ہو تا ہوئی ہو ہو علیٰ کی شہ ہے قدرید" وہ ہر چیز پر قدرت رکھے والا ہے۔



## ﴿ أَسِانِهَا ١٦٥ ﴾ ﴿ 7 سُوَرَةً الْاَنْعَامِ ﷺ ٥٥﴾ ﴿ كُوعَاتِهَا ٢٠﴾

مورة المانعام آبل بساس كي ١٦٥ آيات بين نوره ۴ ركوع بين

شروع كرتابون الله كے نام سے جو برا مهر بان نبایت رحم والا ب

# ٱلْحَمْثُ بِثِهِ الَّذِي يُحَلِّقَ السَّهُ واتِ وَالْإَنْ مُضَوَجَعَلَ الظُّ

تعربقیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آ سانو<u>ں کو اور زمین کو پیدا نیااور جس نے بناہ</u> تاریکیوں کو

# وَالنُّوْمَ ۚ ثُحَّرَالَٰ نِيْنَكَ فَلُوْابِرَ بِيهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۞ هُوَالَّذِي ۚ خَلَقَامُ

اورنو رُبو نچر بھی پیلوگ جنہوں نے کفر کیاا ہے ۔ ب کے برابرکشبراتے میں 🔻 🕥 اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا

# نُ طِينِ ثُمَّ قَضَى اَجَلًا ۚ وَ اَجَلٌ مُّسَتِّى عِنْدَهُ ثُمَّ اَنْدُ

اورایک اور متعین وقت اس کے علم میں ہے چھر بھی تم

# بَشُرُوۡنَ۞ وَهُـوَاللَّهُ فِي السَّهُوٰتِ وَفِي الْأَرۡمِضِ ۚ يَعۡلَهُ سِ

شَكَ كَرَبِّ بِوَ 🕥 وِي القد معبود تقيق بِيَّة -انول مِس اورز بين مِن 🔻 ووتمهاري خفيه باتول كوبهي جانبات

# وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ ۞ وَمَاتَا تِيْهِمْ مِّنْ إِيَةٍ مِّنْ

ورظام کوچھی جانتا ہےاور جانتا ہےووان کا مول کوچمن کوتم کرتے ہو 🕝 👚 اور ٹییں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رر

# لا كَانُوْاعَنُهَامُعُرِضِيْنَ ۞ فَقَدْ كُذَّبُوْابِالُحَقِّ لَهَّاجَآءَهُهُ

ہے اعراض کرنے والے ہوئے میں 🕝 پس محقیق جیٹا یا انہوں نے حق کو جب و وحق ان کے پاس آئی

# حُراْنَبْوَٰاهَا كَانُوابِ بِيسَةَ لُهِ زِعُوْنَ۞ اَلَمْ يَرَوُاكُمْ

، عنظ بب آجا نمی کی ان کے ماس خبر یں اس چیز کی جس کا ہے استہزا ، کرتے ہیں ا 🕒 کیاانہوں نے دیکھائییں

کے جم نے کنٹنی بنی بھاعتوں کوان سے قبل بلاک کردیا بنتنی جم نے ان کوفندرے وی تقی زمین میں آتی ہ<sub>ا ہے</sub> تم کوئییں و**ر** 

# لَّكُمُ وَأَنُ سَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمُ شِلْ مَا السَّاوَ جَعَلْنَا الْأَنْهُمَ تَجُرِي

اور بھیجا ہم نے ان کے اوپر یا دل بہت بر نے والا اور بنائی ہم نے تہریں چوچلتی تھیں ان کے پیچے سے

مِنْ تَحْتِهِمُ فَاهْلَكُنْهُ مُ بِنُنُوبِهِمُ وَانْشَانَامِنُ بَعْدِهِمُ قَرْنًا

تھے ہم نے ان کو بلاک کر دیاان کے گناہول کے سبب سے اور پیدا کر دیتے ہم نے ان کے بعد اور

اخرينن و لَوْنَزُّ لْنَاعَلَيْكَ كِتْبَّافِي قِرْطَاسٍ فَلْمَسُولُهُ إِلَيْدِيْهِمُ

نوک 🕤 اگراتاردی ہم آپ پرلکھنا ہوامضمون کاغذ پر بھراگریدای کانڈ کوچھوییں اپنے ہاتھوں کے ساتھ

لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَا إِنْ هٰنَآ إِلَّاسِحُرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُوالوُلآ أُنْزِلَ

توالبت کہیں کے وہ لوگ جنہوں نے تفر کیانہیں ہے میہ تکرصرت جادو 💿 🔻 اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں

عَكَيْهِ مَلَكُ ۚ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِى الْآمُرُثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ۞

ا تارا جا تا اس پر کونی فرشته اور اگر ہم فرشتے ا تاردیں تو امر کا فیصلہ ہوجائے پھریہ مہلت نہ دیے جا کیں 🕙

وَلَوۡجَعَلۡنٰهُ مَلَكًالَّجَعَلۡنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسۡنَاعَلَيْهِمۡ مَّايَلۡبِسُونَ ٠

ا گر ہم اس بھیج ہوئے رسول کوفرشتہ بنا تے ہم اس کوآ دمی اور البتہ خلط ملط کردیتے ہم ان پر جس کومیائیے او پر خلط کیے ہوئے میں 🕙

وَلَقَدِاسُتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّنْ تَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيثَ سَخِرُ وُامِنْهُمُ

البتة تحقیق استبراء ماکیاتم سے بہلے رسواول کے ساتھ چھڑھیر ایاان لوگوں کوجنہوں نے رسولوں سے خداق کیااس چیز نے

صَّا كَانُوابِ بَيْنَةَ لُوْءُونَ ﴿ قُلْ سِيُرُوْا فِي الْاَثْمُ ضِ ثُمَّ انْظُرُوْا

جس کے ساتھ وہ ندال کرتے تھے 🔻 🕛 آپ کہدد بچئے کہ زمین میں چلو پھر و پھر دیکھوتم

كَيْفَكَانَعَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ٠٠

کیبا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا 🕥 🕚

### سورة الانعام كاماقبل سيربط:

سورۃ انعام ہے بل جوسور تیں آپ کے سامنے گز ری ہیں وہ ساری کی ساری مدنی تھیں جو ہجرت کے بعد حضور سَلْطَيْنِهُ بِيرِ مَا زل ہو کمیں تھیں اس لیے ان میں احکام کا تذکرہ زیادہ تھا اور بھر گفتگو کا رجحان بھی زیادہ تر اہل کتاب کی طرف تھا۔

کیونکہ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد واسطہ اہل کتاب کے ساتھ پڑا تھامشرکیین کے ساتھ بھی گفتگوتھی ان کے متعلق بھی باتیں آئیں تھیں ،لیکن زیادہ ذکراہل کتاب کا تھا اور ان میں اصول دین کا ذکر بھی آیا تھالیکن فروع کے مقالبے میں کم اور احکام فرعیہ زیادہ تھے اور اب یہاں ہے جوسورتیں شروع ہورہی ہیں بیسورتیں مکی میں ، کلی سور توں میں گفتگو کار . حجان زیاد ہ ترمشر کیین مکہ کی طرف ہےاوران میں اصول دین کوذکر کیا گیا ہے ،فروع کا تذکرہ ان سورتوں میں کم ہے۔

#### مکی سورتوں کے مضامین:

اصول دین کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو حیداور پھررسالت اور پھرآ خرت یہ تین عقید ہے بنیا دی عقید ہے کبلاتے ہیں، بیامہات عقائد میں ہے ہیں؟اللہ تعالیٰ کی تو حید کو مانٹا اور رسالت پرایمان لانا اور آخرت کے او پر ایمان لا ناتو جس دفت تو حید کاا ثیات ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر دوشرک بھی ہو جائے گااور جس وفت رسالت کا ذکر ہوگا تو رسالت کے بارے میں جس قتم کے مشرکین شبہات بیش کرتے تھےان شبہات کا ذکر بھی ہوجائے گا اور ان کے جوامات بھی آ ھائیں گے۔

اور جب آخرت کا ذکر ہوگااور آخرت کے بارے میں جس قتم کے شبہات وہ پیدا کرتے تھے ان شبہات کا ازالہ بھی ساتھ کردیا جائے گا، بیتو ہیں بنیادی چیزیں پھرانہی چیزوں کومؤ کدکرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اہم سابقہ کے وا قعات بھی ذکر فرماتے ہیں جن کے ساتھ انہی اصولوں کی تا کید کر نامقصود ہوتی ہے، جن ہے انہی اصولوں کی تائید ہوتی ہے، واقعات کےطور پر بیہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے رسول آئے جس کے شمن میں رسالت کا مسئلہ آئمیاانہوں نے آکرنو حید کو بیان کیا ،الٹد تعالیٰ کی وحدا نیت کولوگوں کے سامنے ٹابت کیااس میں اثبات تو حید

ہوگیااور شرک کی تر دید کی تو ردشرک والامضمون بھی اس شمن میں آگیا ،آخرت کی یاد دہانی کی کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں جا کے محاسبہ ہونا ہے اس میں ترکید نفس بھی آگیا اور بھران کوعذاب سے ڈرایا گیا کہ اگر نہیں مانو گئو آفات آئیں گی میر تربیب ہے دنیاوی عذاب کے ساتھ اور اللہ تعالی کی طرف ہے مختلف وعدے کیے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گئے تو اللہ تمہیں رزق کے اندر ، اولاد کے اندر وسعت دے گا بیر غیب ہے انعام دنیاوی کے ساتھ بھرمخالفت کرنے کی صورت میں ان کے اور بعذاب کا ذکر ہے اور اس طرح مانے کی صورت میں ان کے اور بعذاب کا ذکر ہے اور ان واقعات کے ساتھ ان تھا کی تائید ہوتی ہے جواصولی رنگ میں پیش کیے جاتے ہیں۔

جواصولی رنگ میں پیش کیے جاتے ہیں۔

تو کی سورتوں کے اندرزیادہ تربی مضامین آتے ہیں ،اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل ہونااس کے متعلق زیادہ
دلائل دینے کی ضرورت اس لیے نہیں سمجھ گئی کہ قرآن کے مخاطبین میں منکرین خدانہیں تھے کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے
مشرک اور مشرک وہی ہوتا ہے جواللہ تعالیٰ کو مانے کے ساتھ ساتھ کی اور کوبھی مانے اور جوسرے سے اللہ کے وجود کا
منکر ہواس کومشرک نہیں کہہ سکتے اور ایسے منکرین جوتھے وہ اس دور میں کوئی شاذ و نا در ہی ہوں مجے قرآن کریم نے
اکثر و بیشتر ان سے خطاب نہیں کیا اہل کتاب تو سارے کے سارے اللہ کوبھی مانے تھے۔

باقی سب چیزوں کو مانتے تھے ان کے ساتھ اگر مسئلہ مختلف فیہ ہوا ہے زیادہ ترتو وہ سرور کا سُنات ٹا ٹیڈنم کی رسالت کا ہے۔ رسالت کا ہے درنہ نی نفہہ وہ رسالت کو مانتے جیں کہ اللّٰہ کی طرف سے رسول بھی آئے آخرت کے بھی وہ قائل تھے، سمایوں کو بھی وہ مانتے تھے جو پہلے نازل ہو چکی تھیں ان کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ رسول اللّٰہ کی فات تک مختلف فیہ ہے کہ آپ کی نبوت کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔

آپ کی نبوت کواگر تسلیم کر لیتے تو باقی اصول دین جتنے ہیں ان کے وہ قائل تنھاس لیے جب اہل کتاب کے متعلق کوئی تذکرہ آتا ہے تو زیادہ ترسرور کا مُنات مُلِّائِیْر کی رسالت کا بیان ہوتا ہے اور جب مشرکین کے متعلق تذکرہ آتا ہے تو مشرکین تو حید کے بھی منکر تھے اور آخرت کے بھی منکر تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے رسول کے آنے کے بھی منکر تھے۔

البنة فرشتوں کے وجود کے قائل تھے،اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے اس لیے ان کے ساتھ جو گفتگو آتی ہے وہ مختلف اجز اُ کے او پر شتمنل ہوتی ہے تو حید کا ذکر بھی آتا ہے اور اس طرح سے ان کے سامنے اثبات



سالت بھی کی جاتی ہے تذکیر '' خرت بھی ہوتی ہے تو یہ سورۃ انہی مضامین پرمشمثل ہے جیسے کہ تکی سورتوں کے متعلق میں نے عرض کیا۔

- SZY PM (C/-)

#### تو حید،رسالت اورمعا دیرایمان لا ناضروری کیوں؟

سب سے پہلے ذکر ہے تو حید کا ، تو حید کا حاصل یہ ہے کہ ساری کا گناہ کا خالق اللہ کو مانا جائے ، ساری کا نئات کا ما لک اللہ کوقر ارویا جائے ،ساری کا نئات کے اندر متصرف ای کوقر ارویا جائے ،اور ساری کا نئات کے اندراحکام ای کے مانے جائیں کہ جائم وی ہےاں لیے ای کے احکام ماننا ضروری ہے اور جس وقت خالق وہ، ما لک ود ،صاحب سلطنت وہ متصرف وہ اوراحکام بھی اس کے ماننے ضروری کو پھران احکام کے پینچنے کے لیے ا ا کیک ذرایعہ ماننا پڑتا ہے کہ القد تعالیٰ اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کوئنتخب کر کے اپنے احکام اتار تے ہیں وہ اللہ کے رسول کہلاتے ہیں اور ان اللہ کے رسولوں میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ظاہری اسباب کے طور پر ربط فرشتوں کے ذریعے ہے ہوتا ہے کہ اللہ تعالی احکام فرشتوں کے ذریعے ہے اتارتے ہیں۔

جس طرح ہے باقی تصرف کا ئنات میں اللہ تعالی کا فرشتوں کی وساطت ہے ہے بلااحتیاج اپنی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذریعہ بنایا ہوا ہے ای طرح ہے انبیاء پیچر تک اللہ کے احکام فرشنے لے کرآتے بیں اس صمن میں فرشتوں کا ذکر بھی ہوجا تا ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچادیے گئے۔

اب سیدھی ہی بات ہے کہا گراس کا کوئی نتیجہ نکلنے والانہیں کہ ماننے والوں کا کیاا شحام ہوگا ، نہ ماننے والوں کا کیاانجام ہوگا اً مرکوئی متیجہ سامنے آنے والانہیں تو پھر سارے کا سارا کھیل ہے سود ہے پھر یہ پیدا کیوں کیے گئے؟ بیاحکام کیوں دیے گئے؟ جب فرمانبرداروں کااور نا فرمانوں کا کوئی انجام سامنے آنے والانہیں ہے کے فرمانبر داروں کوانعام دیا جائے اور نافر مانوں کوسزاوی جائے تو پھر بیاحکام بھیجنے اوراس طرح ہے دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی بیا لیک عبث ساکھیل ہوجا تا ہے اس لیے آخرت کاعقید وضروری ہے درنہ بیسارے کا ساراکھیل عبث ہوجا تا ہے ' افعسبتھ انسا خلقنگھ عبثا ''جیسے قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کے تہمارا کیا خیال ہے کہ ہم نے آپ کوفضول بیدا کیا ہے'' وانکھ الینا لا ترجعون ''اورتم ہماری طرف لوٹ کرنہیں آؤ گے یعنی اگرتمہارے او ننے کاعقیدہ نہ ہواورتم نے واپس ہماری طرف لوٹ کرندآ نا ہوفر مانبر داروں کے لیے جز ااور نافر مانوں کے لیے مزا کی صورت نہ ہوتو پھراس کا مطلب ہے ہے کیتمہیں پیدا کر نافضول تھہرا۔

جیے بیچ کھیل کھیلتے ہیں تھوڑی دہرے لیے دل بہلاتے ہیں ہاتھوں سے مٹی کے گھر بناتے ہیں اور یا ؤل کے ساتھ گرا کر گھروں کو چلے جاتے ہیں جس طرح ان کا کھیل ہوتا ہے بے سود ساجس کا بتیجہ کوئی نہیں تو کیا امتد تعالی نے بیسارے کا سارا کھیل اس طرح سے بنایا ہے تو تو حیداور رسالت اوراللہ کے احکام کے ماننے کے ساتھ ساتھ لازم ہے کے تحقید وآخرے رکھا جائے ور نہ بیسارے کا ساراکھیل جو ہے وہ عبث معلوم ہوتا ہے۔

تو پھر جب آخرت کا عقیدہ آپ رکھیں گے تو وہاں القد تعالٰی کے عدل وانصاف کا بھی عقیدہ رکھنا یزے گا اگر جھوٹی شفا متیں اور جھونے سیاروں کے ساتھ و ہاں چھوٹنے کا نظریہ ساتھ آ جائے تو بھی آ خرت کا عقید و بے سود ہوجا تا ہے کہ جیسے شرکین عقید و رکھتے تھے کہ جمار ہے معبود ہمیں برصورت حچٹرالیں گے جا ہے ہم نیک ہوں جا ہے ہم بدہوں اگر آخرت ہوئی تو ہمیں یہ بچالیں گے پیہارے شفیع میں یااہل کیا ب نے جس طرح ہے بحقید د افتیار کرلیا تھا کہ ہزرگوں کی اولا دہونے کی وجہ سے ہرصورت ہم بخشے جائیں گے اگریہ شفاعت کاعقیدہ اس طرح ہے ہوجس کوشفاعت جبری کہتے ہیں کہ مجرم کو ہرصورت ججٹرا لے گاشفاعت کرنے والاتو پھر بھی آخرت کا عقیدہ بے سود ہوکررہ جاتا ہے۔

کیونکہ آخرت کے عقید ہے کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہاں جا کرفر مانبر داروں اور نافر مانوں کے درمیان مدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اورا گرمجرموں نے چھوٹ بی جانا ہےاوران کی کوئی کسی قتم کی پکڑنہیں ہوگی اور جیسا بی جرم کرتے رہودوسرا کوئی حجیز اکر لے جائے گاتو پھرعدل وانصاف کا تصور آ خرت یےمتعلق نہیں رہتا۔

اس لیے شفاعت جبری کاعقیدہ ،نسب ونسبت کی بناء پر چھو ننے کاعقیدہ بیے مب اعتقاد آخرت کے خلاف اور اس مصلحت کے خلاف میں جس مصلحت کے تحت عقیدہ آخرت بتایا گیا ہے تو ساتھ ساتھ ان ک اتر دید بھی آجائے گی۔

#### شرك كي حقيقت:

، شرکین کے ساتھ تو حید کا مسئلہ جو مختلف فیہ تھا اب اس کو ذراعنوان کے طور برسمجھ لیجئے ،مشرکین کے ساتھ اللّٰہ کے وجود میں اختلاف نہیں تھا،اللہ تعالٰی کے خالق کا ئنات ہونے میں اختلاف نہیں تھا، ما لک کا ئنات ہونے S)

میں اختلاف نہیں تھا ،ان سب چیزوں کووہ مشرک شلیم کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اگر تھا تو وجود میں نہیں ، خالقیت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک تھا اس کی صفت تصرف میں اور اس کی صفت اطاعت میں کہ اللہ تعالیٰ کو جومطاع قرار دیا گیاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی مطاع قرار دیتے تھے اور وہ متصرف قرار دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے تابع کر کے جس کا حاصل میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کا کنات پیدا کرنے کے بعد اس کی حکومت سنجالی جس طرت سے دنیاوی بادشاہ دور دور کے علاقوں کے نظم دوسرے حاکموں کے سپر دکر دیتے ہیں اور ان کی شان کے لائق نہیں کہ چھوٹے موٹے کام خود کریں اپنے نائب بنادیتے ہیں اور وہ نائب اس نظم کوسنجالتے ہیں اور لوگوں کی ضرور یات کا خیال رکھتے ہیں اور لوگوں کا تعلق براہ راست ان نائیین کے ساتھ ہوتا ہے اگر یہ نائب خوش رہیں تو باوش وبھی خوش رہیں گے اگر نائب ناراض ہوجا تھی تو تسی صورت میں بادشاہ خوش نہیں روسکتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اسی طرح حاتم اعلیٰ مانتے تھے اور اس کے نائبین کا عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کو اختیار اللہ دیتا ہے اور مخلوق کے ساتھ تعلق ا ب ان نائبین کا ہےاورمخلوق کا ربط براہ راست ان کے ساتھ ہےلہٰذا ان کوخوش رکھوتو اللہ تعالیٰ بھی خوش رہے گا اگر ۔ ایہ ناراض ہوجا ئیں تو اللہ بھی ناراض ہوجائے گا اس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکومت کے ساتھ دوسرے ۔ عالمین کوشریک کرلیا ،اطاعت بھی ان کی کرتے اور پھرعبادت بھی ان کی کرتے اور پھرانہی کے سامنے جھکتے ،انہی کے نام کی نذرو نیاز دیتے ،انہی کی جگہوں کا طواف کرتے ساری کی ساری چیزیں جواللہ کوخوش کرنے کے لیے اللہ کے بندے کرتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے نائبین کے ساتھ لگالی تھیں۔ الله تعالى جب اپني كتاب كے اندرتو حيد كو بيان فر ماتے ہيں تو يمي بات كہتے ہيں كہ الله كو دوسر ہے جا كموں ا پر قیاس نہ کرو، دوسرے حاتم ہر چیز کے جاننے والے نہیں ہوتے ،ان کو جاننے کے لیے ذرائع کی ضرورت ہے اس لیے دہ دوسرے ذرائع کے محتاج میں وہ حاکم بیک وقت قادر نہیں ہوتے کہ ہرجگہ اپنا تصرف جاری کرلیں اور ہر حکے ضرور تنمی بیوری کریں اللہ تعالیٰ اس طرح ہے نہیں اللہ تعالیٰ قدیر بھی اور علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی ضرورت کو جانتا ہےاور ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی احتیاج کسی دوسرے کی طرف نہیں ہے اس لیے حکومت ساری کا ئنات میں اللّٰہ کی ،تصرف اس کا ،کوئی دوسرا شخص ایبانہیں جس کوالتہ تعالیٰ نے اس طرح ہےا ختیار

Carro (Cara)

د ہے دیا ہوجس طرح سے دنیا کے حاکم اپنے گورنروں کواور گورنراپنے ماتحت کمشنروں کواور کمشنراپنے ماتحت ڈی ہی او

کواورڈ ی سی اوا پنے ماتحت تخصیلداروں کواورتحصیلدارا پنے ماتحت پڑواریوں کوجس طرح ہےا ختیارات دے کر

علاقے تقسیم کردیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے علاقے تقسیم نہیں کیے یہ حاصل ہے روشرک کا اور اس ے اروگر وساری کلام گھوم رہی ہے۔

القد تعالیٰ نے فرشتوں کو واسطہ بنایا ہے اس دنیا کے اندر تصرف کالیکن ان میں اس تصرف کا اختیار نہیں جس کی بنا پرنسبت ان کی طرف نہیں کی جاتی ،ہم بھی مانتے ہیں کہ بارش میکا ئیل علیائلا کی وساطت ہے ہوتی ہے، اورہم مانتے ہیں کہ وحی جبرائیل غیزیتھ کی وساطت ہے اترتی ہے،اورہم مانتے ہیں کہ وفات عزرائیل غیلیتھ کی وساطت ہے آتی ہےاورای طرح سےاللہ تعالیٰ نے رومیں ڈالنے کے لیے بھی فرشتے متعین کرد کھے ہیں رزق اور ا بارش کی تنسیم کے او پر بھی فرشنے متعین ہیں۔

لیکن ان کی حیثیت اس طرح کی نہیں جس طرح کی مشرکین سے شرکاء کی تھی ہمشرکین ان کوحا کم مانتے تھے کہ ان کوا تقتیار ملا ہوا ہے اور یہ تصرف اپنے اختیار سے کرتے ہیں انہوں نے بیر بھی تقتیم کررکھی تھی آسان میں حاکم تو وہ اللہ ہی کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ زمین اس کی کا نئات کا ایک بہت دور کا علاقہ ہے تو جس طرح سے حاکم وفت دور کے علاقوں میں اپنے نائبین متعین کر دیتے ہیں تو زمین میں بھی اس نے سارے نظام کوسنیجا لئے کے لیے اپنے نا ئب بنار کھے ہیں تو اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ نہیں آ سانوں میں بھی وہی ہےاور زمین میں بھی وہی ہےاوراس کاعلم ا تنا تام ہے کہ قریب اور بعید کا کوئی فرق نہیں ، ظاہر اور باطن کا کوئی فرق نہیں علم اس کاسب کومحیط ہے'' **یعل**مہ سر تکھ وجھد کھ '' وہتمہارے سرکوبھی جانتاہے جہرکوبھی جانتاہے،جس چیز کوتم چھیاتے ہواس کوبھی جانتا ہے اورجس کوتم ظا ہر کرتے ہواس کوبھی جانتا ہے' ویعلمہ ماتکسبون' خاص طور پرتمہارے مملوں کوبھی جانتا ہے، جوتم کماتے ہو، جوتم كرتے ہوكيونكہ جز ااورمز اكاتعلق كسب انساني كے ساتھ ہاس كيے اس كوخصوصيت كے ساتھ ذكر كرديا۔

#### حق ہےاعراض کی شکایت:

آ کے شکایت ہے انسان کے اعراض کی کہ' ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی رب کی نشانیوں میں سے مگراس ہے مندموڑ جاتے ہیں'' بینشانیوں کود کی*ھ کرحقیقت معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کر*تے ان کی بےتو جہی کی یکایت ہے'' فقد کذہو ابالعق''اس اعراض کا نتیجہ ہے کہاہ بھی ان کے یاس حق آیا تو انہوں نے اس حق کو حمثلایا جب کہ حق ان کے پاس آگیا ، جمثلایا انہوں نے حق کو جب ان کے پاس آیا" فسوف یاتیہم انبواماً

Corr (Cha) سورة الانعام

کانوا به یستهزؤن''جس چیز کابینداق! ژاتے ہیں،جس چیز کے ساتھ بیاستہزاءکرتے ہیں اس کی خبر س ان کے ا پاس آجا ئیں گی، حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جائے گی بعنی ایک وفت آنے والا ہے آج آب کی خبروں کا **ند**اق اڑاتے ہیں ،آخرت کےقصوں کی ہنسی اڑاتے ہیں لیکن ایک وفت آئے گا کہ یہی باتیں ساری کی ساری حقیقت بن كرسامنية جائميں گی۔

#### گزشته تاریخ ہے سبق حاصل کرو:

آ کے تاریخ سے استشباد ہے ، تاریخ کی طرف توجہ دلائی جاری ہے کہ اگرتم اپنے گزشتہ اوگوں کے واقعات کو دیکھوتو بھی ہمارےان اصولوں کی صدافت واضح طور پر نظر آ جائے گی ، زمین کے او پریہ واقعات بلھرے ہوئے ہیں،ان تمام دافعات کوا تفاق قرار نہیں دیا جاسکتا کہ ہرجگہ ایک رسول آیا اس نے آ کرمتعین بات کہی نہ مانے کی صورت میں اس نے عذاب کی دھمکی دی اور جب قوم نے نہیں مانا تواس کی پیشگوئی کے مطابق عذاب آگیاا یک عبگه آیا ای انداز کے ساتھ، دوسری جگه آیا ای انداز کے ساتھ، تیسری جگه آیا ای انداز کے ساتھ یقین ہوگیا کہ یہ تا ی کسی اتفاقی حادثے کا نتیج نہیں ہے۔

بلکہ یہ با قاعدہ پروگرام کے تحت ہے جس طرح اللہ کے نبی نے بتائی تھی تو اس نبی کی شخصیت بھی حق ہر ٹا بت ہوئی اوراس کی باتیں بھی حق پر ٹابت ہو کمیں اور تاریخ کانسلسل انسان کو سے بتا تا ہے کہ بیاصول ای طرح ہے ے،ای کےمطابق اب بیرسول آیا، یہ بھی ڈین کی ہاتیں بتارہے ہیں، دی بات کہ رہے ہیں جو پہلے پیمبروں نے کہی تھی اور وہی بات کہی جار ہی ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا تو ماقبل کے واقعات ہے عبرت حاصل کر و اوررسول کی بات پریقین لا وَ ور ندجیبا حال ان کا ہوا تھا ویباتمہارا ہوگا'' المدیدو ۱'' کیاانہوں نے دیکھانہیں کہ اہم نے کتنی جماعتیں ان ہے پہلے ہلاک کر دیں اور وہ کو کی معمولی جماعتیں نہیں تھیں ، پینیں کہ بیاتو ہڑے بڑے وجوو والے انسان ہیں اور وہ چیو نمیال یا نڈیال تھیں جن کو پاؤں کے نیچے سل دیا گیاالی بات نہیں ہے۔

بلکہ ان کوجتنی قدرت دی گئے تھی اتنی قدرت ان کوحاصل نہیں ہے، عاد وٹمود کو جس قتم کے مادی اسباب حاصل یتھود ہ مادی اسپاب ان کو حاصل نہیں ہیں ، بدنی قوت اور طافت میں جس طرح وہ تھے آئی قدرت وطافت تم مل تبین ہے'' وارسلنا السماء علیھھ صدرارا''اورہم نے ان کے اوپر بادل بھیجے تھے بہت ہر سنے والے اور ہم نے نہریں جاری کی تھیں ان کے نیچے سے یعنی ان کے باغات اور باغوں کے نیچے سے ممکانوں کے نیچے سے نہریں چلتی تھیں جوخوشحالی کی علامت ہے۔

- To run John

" فاهلکناه مدنوبه مدنوبه می الیکن جب انہوں نے ذنوب کو اختیار کیا ،اللہ تعالی کے احکام کی نافر مانی کی اور وہ ان کی مالی خوشحالی اور وہ ان کی بدنی قوت ان کو اللہ کے عذاب سے نجات بند دلا تکی ،ہم نے ان سب کو ہلاک کردیا" و انشانا من بعد ہم ہو تو نا آخرین "اور ان کے جانے کے بعد ہماری زمین کوئی ویران بھی نہیں ہوگئی وہ گئے ہم نے اور لوگ آباد رہے ،اور یہ بات بھی آتھوں کے سامنے ہے کتنے لوگ مرتے ہیں لیکن زمین میں بے گئے ہم نے اور لوگ آباں آتی ہے تو جیسے مرتے جاتے ہیں ویسے اور بیدا ہوتے جاتے ہیں اللہ تعالی کے رفتی کہاں آتی ہے تو جیسے مرتے جاتے ہیں ویسے اور بیدا ہوتے جاتے ہیں اللہ تعالی کے خزانے میں کیا کی ہواراللہ کی زمین کے اندرویرانی نہیں آتی اگرا کیک تو دومری آگئی ، پیدا کردیا ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو۔

#### سوال كاجواب دينے كے مختلف طريقے:

''ولو نزلنا علیك كتبانی قرطاس' یہ جواب ہے اصل میں ان كے بعض شہات كا یا بعض مطالبات كا،جس وقت ایک مقرر شیج پر کھڑا ہوكرتقر بركرتا ہے تو اس کی تقریر کے اندر بات دونوں طرح سے آیا كرتی ہے بھی مخالفین كا اعترانس پہلے عل كردیا جاتا ہے پھراس كا جواب دیا جاتا ہے اور ایسا بھی موقع ہوتا ہے كہ پہلے سوال كرتے ہیں كہ دیجے وفلال شخص كا بیسوال ہے ،مخالفین كی طرف ہے بیا مترانس ہے ہماری طرف سے اس كا بیہ جواب ہے بھی تو اس كی اس طرح ہے وضاحت كی جاتی ہے۔

اور بھی یوں ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر سوال چل رہا ہے ، اعتراض کی ایک بات مشہور ہے تو اس سوال کو غلّ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ، اعتراض کو دہرانے کی ضرورت ہی نہیں جس وقت مقررا پنی طرف ہے کی بات کی وضاحت کرتا ہے تو لوگ بجھ جاتے ہیں کہ بیافلال سوال کا جواب وے دیا گیا، اس میں فلال اعتراض کو اعضاد یا گیا بیا نداز بھی ہوتا ہے تو قصاحت و بلاغت کا بی تقاضہ ہے کہ بھی تو سوال کو دہرائے ہیں اور سوال دہرا کر پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے اور بھی اس کی شہرت پر مدار رکھتے ہوئے جواب کی تصدیق کرویتے ہیں اور سوال اس معاشرے کے اندر خوب معلوم ہوتا ہے اس کی شہرت پر مدار رکھتے ہوئے جواب کی تصدیق کرویتے ہیں اور سوال اس

#### مشركين كيسوالول كے جواب:

اس زمانے میں جو قرآن کریم کے مخاطب تھے ان کو ضرورت نہیں تھی سوال کی وضاحت کی کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ لوگ اس تئم کی با تیں کرتے ہیں تو جس تئم کی با تیں کرتے ہیں ویسے قرآن کریم کے اندراس کی وضاحت آگئی مثلاً وہ یہ مطالبہ کرتے تھے بعض مشرکوں نے کہا کہ ہم تو جی تب ما نیں گے کہ ہمارے سامنے آسان پر جاؤاور ہمارے نام کا رفتعہ لے کرآؤ جس میں بیلکھا ہو کہ اللہ کی طرف سے فلاں کے نام اور یہ میرارسول ہے اس کو مانواس پرائیمان لا وَاس قِتم کی تحریرہ مارے سامنے لاؤ گے تب ہم ما نیں گے۔

تواللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہنے کوتو کہد ہے ہیں ور نداگر آپ کے اوپر کاغذ ہیں لکھا ہوا مضمون بھی اتار دیا جائے تو پھر یہ بھی نہیں کہ ان کو دور ہے دکھا یا جائے اگر ان کے ہاتھ ہیں دے دیا جائے اور بیا پنے ہاتھ میں دے دیا جائے اور بیا پنے ہاتھ کے ساتھ اس کوچھوکر دیکھ بھی لیں کہ یہ حقیقت ہے تو پھر بھی نہیں مانیں گے کہ یہ جاد و ہے اور ہماری نظر بندی کردی گئی ، جب نہ ماننا ہوتو کہا جاتا ہے' نہ ماننے کے لیے بہانے بہت' اس طرح یہ لوگ بھی ہمر بات پراڑ جاتے ہیں یہ نہیں کہ صدق دل ہے مطالبہ کرتے ہیں کدا کر ہماری بیرفر مائش پوری ہوجا سے تو ہم ایمان لے آئیں گے ایک بات نہیں۔

اب ان کے اس سوال کو ان الفاظ کے تحت گویا کہ رد کیا جارہا ہے اگر اتارہ یں ہم تیرے اوپر لکھا ہوا مضمون کا غذیبیں پھر وہ چھولیں اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ تو بھی کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا" ان ھذا الاسعو مبین " کنہیں ہے مگرصری جادو، اور وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے طور پر فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا کہ جو ہم بھی و کیھتے کہ دیکھویہ اللہ کا فرشتہ ہوتا کے سو ہم کی و کیھتے کہ دیکھویہ اللہ کا فرشتہ ہوتا کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے اور لوگوں کو تلقین کرتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے اس کو مان لواور یہ اس لیے کہتے تھے کہ جب اپنے آپ کو انٹد کا رسول قرارہ یا جارہا ہے تو اللہ تعالی اپناسفیر کسی طرف بھیجے ،اللہ اپنارسول کسی طرف بھیج تو اول تو فوجوں کی طرف تو جوں کی طرف تو اس کے ساتھ ہوئی جا بھی اس کے ساتھ ہوئی جا بھی جاتے ہیں ،اس کی شان وشوکت بھی نمایاں کی جاتی ہے کہ اور یہ اللہ جو مالک کا کنات ہے اس کے ساتھ خادم بھی بھیجے جاتے ہیں ،اس کی شان وشوکت بھی نمایاں کی جاتی ہے اور یہ اللہ جو مالک کا کنات ہے اس کا سفیر اور اس کا رسول آیا اور گیوں کو چوں کے اندر پھر کھا تا پھر دہا ہے اور یہ اللہ جو مالک کا کنات ہے اس کا سفیر اور اس کا رسول آیا اور گیوں کو چوں کے اندر پھر کھا تا پھر دہا ہے اور یہ اللہ جو مالک کا کنات ہے اس کا سفیر اور اس کا رسول آیا اور گیوں کو چوں کے اندر پھر کھا تا پھر دہا ہے



اور کوئی اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ نہیں اگر بیاللہ کے رسول ہیں تو ان کے ساتھ فرشتوں کی صفوں کی صفیں آنی حیا ہئیں تھیں ۔

جیے دوسری جگہ قرآن کریم میں جمع کے صیغے کے ساتھ بی آئے گا کہ ساتھ اللہ کے فرشتے صفیں با ندھ کر کیوں نہیں آئے تو کہتے تھے کہ کی فرشتہ آتا جس کو ہم دیکھتے اور وہ ہارے سامنے آکراس قسم کی شہادت دیتا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا گیااس کے اور فرشتہ '' لو انزلنا ملکا''اگر ہم فرشتہ اتارہ یے جس طرح سے بیمطالبہ کرتے ہیں اور اگر کسی کو دکھا ویا جائے اور پھر وہ نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام جمت ہوجائے کے بعد عمولی عذاب آجایا کرتا ہے'' ثعر لا ینظرون '' پھر بیمہا تنہیں دیے جائیں گے'' ولو جلنا ما ملکا''اورا گرہم اس رسول کوفرشتہ بناتے جیسے میہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے قرشتہ کیوں نہیں آیا؟ رسول فرشتہ بونا چاہیے تھارسول بشر اتارا کیوں آیا یہ بھی بہت ساری آیا ت کے اندر ذکر کیا گیا ہے' ابشر یھدوننا'' کیا ہماری ہوایت کے لیے کوئی بشراتا را گیا ہے'' بشر '' کورسول بنا کر بھیجا گیا اس پر بھی ان کواعتر اض تھا کہ اگر اللہ رسول بھیجنا ہی چاہتے تھے تو کسی فرشتے کورسول بنا کر بھیجا گیا اس پر بھی ان کواعتر اض تھا کہ اگر اللہ رسول بھیجنا ہی چاہتے تھے تو کسی فرشتے کورسول بنا کر بھیجا گیا اس پر بھی ان کواعتر اض تھا کہ اگر اللہ رسول بھیجنا ہی چاہتے تھے تو کسی فرشتے کورسول بنا کر بھیجا گیا اس پر بھی ان کواعتر اض تھا کہ اگر اللہ رسول بھیجنا ہی چاہتے ہے تو کسی اس کورسول بنا کر بھیج دیتے ۔

نو الله تعالیٰ فرماتے میں کہ اگر ہم فرشتے کورسول بنا کر بھیجتے تو پھر بھی دو حال سے خالی نہیں اگر تو فرشتہ اپنی اصل حالت میں آتا تو انسان اس کو دیکھے نہ سکتے ، برداشت نہ کر کئتے ، اس سے استفادہ نہ کر سکتے تو اس کو بھیجنے کا فائدہ ہی کیا۔

اورا گرہم اس کوان نی شکل میں بھیجے کہ انسانوں کے ساتھ مانوس ہواور انسانوں کو تعلیم دے سکے تو پھر جوشبہ اب کررہے ہیں تو وہی شبہ پھر پیدا ہوجا تا اس لیے مانے کو تو '' ہشر ''رسول ہی ٹھیک ہے اورا گرنہیں ماننا تو اگر فرشتہ بھی یہ لوگ مانے کے لیے ایسے ہی شبہات پیدا کرتے اگر ہم اس رسول کو ملک بناویے تو بھی ہم اس کورجل ہی بنات یعنی اگر یہ فرشتہ ہوتا تو بھی یہ انسانی شکل میں ہوتا'' وللبسنا علیہ مایلبسون '' تو ہم فلط کردیے ان کے اوپر جس طرح سے شبہات میں پڑھے ہیں یعنی پھر بھی بیائی طرح سے شبہات میں پڑھا ہے اوپر فلط کرد ہے ہیں یعنی پھر بھی بیائی طرح سے شبہات میں پڑھا ہے اوپر خلط کرد ہے ہیں یعنی پھر بھی بیائی طرح سے شبہات میں پڑھا ہے۔

حضور مالينيزم كوسلى:

آ گے سرور کا کنات ملی تینے کا کو اللہ ہوں جاتی ہے یہ کہر کہ بیلوگ آج آپ کا غداق اڑا تے ہیں ، آخرت کی

بات آپ کرتے ہیں تو آگے سے بیہ بنتے ہیں،عذاب کے آنے کی دھمکی دیے ہیں تو آگے سے استہزاء کرتے ہیں اس سے آپ گھبرا کیں نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جورسول بھی آئے ہیں ان نادانوں نے ہر کسی کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے' ولقد استھزی برسل من قبلك' آپ سے پہلے بھی رسولوں کا نداق اڑا یا گیا ہے تو آپ بھی ای جماعت کے ساتھ ہواو ہی اجماعت کے ساتھ ہواو ہی آپ کے ساتھ یوں کے ساتھ ہواو ہی آپ کے ہوئے۔

#### وارثان انبياء نيلهم كوتنبيه:

بالکل ایسے جیسے ہم آپ حضرات سے کہا کرتے ہیں کہ'' العلماء ورثة الانبیاء''یہ بات آپ فنسیلت کے طور پرنقل کرتے ہیں کہ ہم انبیاء ملیلئے کے وارث ہیں، جباں تو فضائل کی بات آتی ہے وہاں تو آپ حصت سے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم انبیاء ملیلئے کے وارث ہیں، فضائل اپنے اوپر چسپاں کرنے کے لیے آپ بڑے دلیر ہوتے ہیں۔

لیکن آپ کو تیبیں معلوم کے جس طرح سے وارشت ہیں مال طاکرتا ہے، قرضہ اور ذمہ داریاں بھی ساتھ بی آپ کوئی اور ذمہ داریاں بھی ساتھ بی تو کہو کوئی اور ڈھوندو نہیں ہے کہ وارشت ساری سنجالئے کے لیے تیار ہو جا کا اور ڈھوندو نہیں جو جائیداد سنجالے گا قرضہ بھی وہی اداکرے گا ، ذمہ داریاں بھی ای پر آئی گی تو اگر آپ کوئی اور ڈھوندو نہیں جو جائیداد سنجالے گا قرضہ بھی وہی اداکرے گا ، ذمہ داریاں بھی ای پر آئی گی تو اگر آپ لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ انبیا ، بیٹی کے وارث بیں تو انبیا ، بیٹی والے حال کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار رہو، قوم انبیاء بیٹی کا استقبال نہیں کیا کرتی ، مخالفین گالیاں بھی و سے بیں ، نداق بھی اڑاتے بیں استہراء بھی کرتے ہیں ، نداق بھی اڑاتے بیں استہراء بھی کرتے ہیں ، پھر بھی مارتے ہیں ، خالفین کے اس قسم کے برتا و کود کھی کر انسان سے بھے کہ ہماری معاشر ہے میں عزت نہیں ہے کہ وہ اپنے منصب کو پچا تنائیمیں ، جولوگوں کی طرف ہے اس قسم کے معاملات و کھی کر کئے کہ ہماری معاشر ہے ہیں عزت نہیں ہوں سمجھوکہ وہ وہ اپنے منصب سے غافل ہے ، جومنصب بے معاملات و کھی کر کئے کہ ہماری معاشر ہے ہیں عزت نہیں ہے ، عوام جن کی خواہشات کے ساتھ آپ نکرا کیں گے ، جن کے خیالات کی آپ تر دید کریں گے وہ تو آپ کو برا بھلا ہی کہیں گے ، وہ تو آپ کو گالیاں ہی دیں گے ، استہزاء بی کریں گے ، آپ ان کے سامنے کوئی باقد ریاباعزت بننے کے لینیں آئے ۔

آپ کا منصب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی قدر دقیمت ہے جو تحض ایمان سیح کا حالل ہو گا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے لیے وقف ہو گا وہ بقینا آپ کی عزت کرے گا ور نہ جو اللہ کے نافر مان ہیں ان کے ساتھ آپ کا کلرا وَ ہو گا تو فرا وَ ہو نے کے ساتھ بھر بھی کھانے پڑیں گی اور استہزاء بھی سننا پڑے گا اور اگر لوگوں نو فکرا وَ ہونے رہا ہو اور ان کی گا لیوں سے گھرا نا ہو تو پھراس جماعت سے تعلق نہیں رکھا جا سکتا ، یہ تو جماعت بی کے استہزاء سے وَ رنا ہو اور ان کی گا لیوں سے گھرا نا ہو تو پھراس جماعت سے تعلق نہیں رکھا جا سکتا ، یہ تو جماعت بی والی ہے کہ اس کا نکر او چونکہ جا بلوں کے ساتھ ، بدد بنوں کے ساتھ ، بدد ماغوں کے ساتھ ہو تا ہے تو ان کی طرف سے کسی خیر کی تو تع نہیں ہوتی ، گالیاں اور غداتی ہی سننے پڑتے ہیں جیسے کہ شخ سعدی نہیں تھے ہیں کہ یا تو ہاتھی والوں سے یاری لگانی ہے تو بھر گھروں کے درواز سے او نی اکہ یاتو ہاتھی والوں جو بنایا کروکیونکہ جب وہ ہاتھیوں کے اور نے اور نے جو بنایا کروکیونکہ جب وہ ہاتھیوں کے اور خور ور آئر ہاتھی والوں سے یاری لگانی ہے تو بھر گھروں کے درواز سے اور خور اسے کہ او تھاں والیاں جب وہ ہاتھیوں کے اور ہو بنجانی میں محاورہ ہے کہ او تھاں والیاں جب وہ ہاتھیوں کے اور بیار کے درواز سے چھوٹے نہیں رکھی دے۔

اس کا بھی بہی معنی ہے کہ جس جماعت کے ساتھ انسان تعلق قائم کرتا ہے تو اس کے تقاضے بھی پورے کیے جاتے ہیں تو جب قرآن کر بم نص قطعی کے طور پر ثابت کرتا ہے کہ جاہلوں کی طرف سے ، کا فروں کی طرف سے ، مشرکوں کی طرف ہے ، برمعتوں کی طرف ہے ، بدرینوں کی طرف ہے ہمیشہ رسولوں کا غماق اڑا یا گیا اور اپنے رسول کوتسلی یہی دیتا ہے کہ جس جماعت ہے تم تعلق رکھتے ہواس کے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔

تو پھرآپ اگراپے آپ کوانمیا ، پیچ کے دارث سجھتے ہیں تو پھران جاہلوں کے مذاق اڑا نے ہے ،استہزاء کرنے سے بیان کی طرف ہے برا بھلا کہنے کی وجہ ہے آپ کیوں گھبراتے ہیں ، بیقو آپ کو دارشت میں ملی ہوئی چیز ہے اور آپ کا نسب سجے اور آپ کا تعلق اس جماعت کے ساتھ سجے ہے ،اگر ان بددینوں کی خواہش کے مطابق چلنے لگ جاؤ پھرکون تمہارا مذاق اڑا نے گا ،ان کے ساتھ ل کرائی شم کے رسوم کے اندر جتالا ، ہو جاؤ ، ای فتم کی بدد بنی کو اختیار کرلوتو کون تمہارا مذاق اڑا نے گا ، بیہ جاہلوں کے ساتھ ذہنی طور پر نکراؤ ہے ، بددینوں کے ساتھ آپ کا نکر اؤ ہے جھی تو وہ گالیاں دیتے ہیں اور مذاق اڑا تے ہیں بیتو آپ کے نسب نامہ کے سجے ہونے کی علامت ہے تو یہاں سرور کا نئات مل گھڑ کو اللہ تعالیٰ ای طرح سے بیلی دیتے ہیں کہ آپ سے پہلے جورسول آئے ان کے ساتھ بھی اس طرح سے بنی کی گئی۔

#### استهزاء كانتيجها

لیکن اس بنسی کا بینچدر سولوں کے حق میں اچھا انکلا ، بنسی کرنے والوں کے حق میں برا انکلا ، یہ جو جنتے ہیں یہ عنقر یب اسی طرح سے کہ پہلے لوگ بے '' فعاق بالذین سخر والمنھ ہو'' گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے رسولوں سے مذاق کیا تھا ، کس چیز نے گھیر لیا '' ما کانو ابد یستھ ذف '' جس چیز کا گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے رسولوں سے مذاق کیا تھا ، کس چیز کے گھیر لیا استہزاء جو تھا وہ عذاب کا تھا ، اللہ کی طرف سے عذاب کی اطلاع آنے کا استہزاء تھا ہم یوں بھی کہد سکتے ہیں نبیوں کی اس بات کا غذاق اڑا یا گیا اور یوں بھی کہد سکتے ہیں نبیوں کی اس بات کا غذاق اڑا یا گیا جو وہ ہوجائے گا۔

میا جو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آجائے گا بیہ وجائے وہ جوجائے کہ وہ وجائے گا۔

GO FFA CON

اس لیے یہاں ''ماکانوا به یستھزؤن'' سے عذاب مراد ہے جس چیز کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے اس چیز نے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے ، جو تسخر کرتے تھے ،اس بات کا یقین اگر تہمیں اس چیز نے گھیرلیا ان لوگوں کو جو کہ انبیاء پیلٹر ساتھ اور کی لادھ ''انبیں کہدو یجئے کہ زمین میں چل پھر کرد کھی لوپھر فی الادھ ''انبیں کہدو یجئے کہ زمین میں چل پھر کرد کھی لوپھر فور کو لوپ کے میا سے جو پڑے ہیں ، یہ بستیاں جو ہر باد فور کرلو، و کھی لوک سیسے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا ، یہ کھنڈرات آپ کے سامنے جو پڑے ہیں ، یہ بستیاں جو ہر باد مونی پڑی ہیں ان کی تاریخ کوکر بدواور ان کے حالات کو معلوم کروشہیں خود معلوم ہوجائے گا کہ انبیاء پیلٹر کا نداق اڑانے کی بناء پر یہ تباہ ہوئے ہیں تو یہ واقعات ہماری اس بات کی تھد یق اڑانے کی بناء پر یہ تباہ ہوئے ہیں تو یہ واقعات ہماری اس بات کی تھد یق آپ کومبین طور پر مہیا کردیں گے جو کہتے ہیں کہ استہزاء کرنے والوں پر ہربادی اثراکرتی ہے۔



#### تِوَالْآنُ مِن قُلَ يَهُ لِا كُنَّبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَ سْكُمُ إِلَّا يَوْمِ الْقِيلَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴿ أَلَهِ يُنَ خَسِرُ قَا اَ نُفُسَهُمْ ا تنها کرے گا اند تعالی تعہیں قیامت کے دن جس کے آئے میں کو کی شک نہیں و ولوگ جنہوں نے اپنے آپ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَامِ ۗ وَهُـوَ السَّبِيْحُ الْعَلِيْمُ ووالیمان نیم او 📑 🕥 ای کے لیے ہے جو چیز رات کو سکون پکڑتی ہے اور جو چیز وان کوہلتی جلتی ہے اور و و سننے والا ہے ملم رکھنے والا ہے ﴾ أَغَيْرَ اللهُ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَأَطِرِ السَّلَوْتِ وَالْأَنَّ مِنْ وَهُوَيُهُ لبيده <u>سيحي</u>اً كه نبيامين الله كے تيمر كو كارساز بناؤل ايباالقد جو پيدا كرنے والا ہے آسان كو اور زمين كواور وہ كھلاتا -قُلُ إِنِّي أُمِدُتُ أَنُ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمَ وَلَا تَكُونَا مِّ اور وہ کھا! یا نہیں جاتا آپ کہا ہے کہا کہ میں تکم دیا گیا ہوں کہ جولوگ ئُشْرِكِيْنَ۞ قُلُ إِنِّىَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ 🕝 آپ کہدد ﷺ کہ میں اندیشہ کرتا ہوں اً رمیں نے اینے دب کی نافرمانی کی تو بڑے ان کا عذا اس ہے اس دن کیس تحقیق اس براللہ نے رحم کیااور میدھرا ووقض كه يجعيرو بأثميا عذار ٿان*لنهُ* بِضُـرِّ فَلَا كَاشِّ الْمُبِينُ ۞ وَ إِنُ يَّنُسُسُ اً كرالله تعالی پہنچادے بچھے کوئی تكلیف پس كوئی شخص اس تكلیف كود وركرنے والانہيں سوائے ائر مبین ہے لَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ وَهُوَ الْقَ 🕤 وه اینے بندول پر قادر ہے اوراً گروہ تختے کوئی بھلائی بہبجادے تو بھی وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۞ قُلُآ فۇق،عِبَادِة" وَهُوَ 🕥 آپ کېرو يخنځ که کون ۍ ځن زياده برې ښاز رو ځ کواد يخ اور و «حَكُوبِ والاست خبرر <u>كُف</u> والاست

## ٵڵڷؙڡؙ<sup>ڐ</sup>ۺۜڡۣؽڴؘڹؽ۬ؽ۬ۅؘڹؽؙڹۘٞڴؠؙ<sup>ۺ</sup>ۅؘٲۅٝڿٙٳڮۜۧۿ۬ڽؘٵڷڠؖۯٳڽؙڵؚٲؙڹ۫ۮؚؠٙ 💎 اورمیری طرف دل کیا گیاہے یہ قرآن تا کہ میں تم کوؤراؤل ں قر آن کے ذریعے سے تم کو بھی اور جس کو یہ ہنچے کیا ہے شک تم البعثہ گواری سے ہوکہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں تو آپ کہدو ہیجے مايين العلق بول ان چيزو ب سه جن کوتم شر يک تمبرات بو 🕙 . د کی بیجانتے میں ووائ قر آن کو( مااس ٹی کو ) جس طرح سے اپنے بچوں کو پہیائے میں وہ لوگ جنہو رُّوَّا ٱنْفُسَهُ مُ فَهُمُ لَايُؤُمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِثَنِ افَتَرَى ے میں ڈال اپ پس وہ ایمون نہیں لائمیں گئے 💮 کون بڑا ظالم ہے اس شخص ہے جس نے گھڑا اأَوْكُذُبُ بِالنِّهِ ۗ إِنَّا لَا يُفَلِحُ الظَّلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ الله پر مجموع یا اس کی آیات کو حسلایا بے شک بات یہ ہے کہ ظالم لوگ فایا تر نہیں یا تیں گے ؖ؉ؙۿؙؠ۫ڿؘؠۣؽۘۼٵڞؙۜٛٵۜؽؘڠؙٷڷڸڷٙڹؚؽڹؘٲۺؗڗڴٷٙٳٵؽؽۺؘڗڰٳۧٷٞػؙؠٵڷٙڹؚؽ<u>ڹ</u> ب کواکٹھا <sup>کر</sup>یں گے پھرکہیں گے ہم ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے شرک کیا کہاں چلے گئے وہ ہمہارے شرکا ،جن کوہم وُنَ®ثُمَّلَمُ تَكُنُ فِتُنَتَّهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوُا وَاللهِ مَ إِينَا بترکاه شمجها کرتے تھے 😙 😓 خبیس بوگاان کی تمرای کاانجام تکرین کے دہ کمیں گےتشم ہے اللہ کی جو ہمارا پر وردگار كُنَّامُشُرِكِيْنَ⊕ ٱنْظُرُكَيْفَ كَنَابُوْاعَلَىۤ ٱنْفُسِهِمُوَضَ و کیھوٹو کیسے جیوٹ بولتے ہیں اپنے آپ پراور کم ہوجا کیں گی ان ہے و دیا تھ ٵڰٲنُو۫ٳيَفَ تَـرُوُنَ۞وَمِنْهُمُ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ وَجَعَ . جودہ گھز اکرتے تھے 😁 ان میں ہے بعض وہ میں جوآپ کی طرف متوجہ ہوکر کان لگائے ہیں ہم نے ڈال د.

# مُ ٱكِئَّةً ٱنُيَّفَقَهُ وَلُاوَفِئَ اذَانِهِمُ وَقُمَّ اللَّ وَ إِنْ يَسْرَوْا كُلَّ ئے داوں کے اوپر پردے تا کہ میاس قر آن کو تہ جھیں اوران کے کانوں کے اندربھی یو جھ سنبا گر میلوگ دیکھے کی برشم کی اٹھائی تو نہیں ایمان لائیں گے اس نشائی کے ساتھ حتی کہ جس وقت آپ کے پاس آت ہیں تو آپ کے ساتھ جھکڑا کرتے ہیر كَفَرُوۡا إِنۡ هٰٰ ذَاۤ إِلَّا ٱسَاطِيۡرُالْاَوَّلِيۡنَ۞ وَهُمۡ يَنۡهَهُ کہتے ہیں و واپوک جنبوں نے کفر کیانہیں ہیں ہیٹر ہ<u>ملے لوگوں کے قصر کہانیاں۔ 💿 اور پیلوگ ق</u>ر آن کریم ہے رو کتے هُ ۚ وَإِنْ يُنْهَٰلِكُوْنَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمُ وَمَايَشَعُرُوْنَ ۞ وَلَوْ اوراس ہے دور بیٹے میں سنہیں بلاک کرتے تمر وہ اپنی بی جانوں کواوران کوشعور نہیں ہے و کیجے تو جب کہ وہ کھڑے کے کیے جو تھیں گئے آگ ہر پھر ہیڈ ہیں سگے بائے کاش ہم لوٹاد ہے جا تھی اور ہم نہ جونلا تھی ڹؘٲڶؠؙؙۅؘٝڡؚ<u>ڹ</u>ؽ۬ؽؘ۞ؠؘڶؠؘۘۮٲڷۿؙؗۿڟؖ رب کی آیات اواور ہوجا نمیں ہم ایمان اونے والوں میں ہے 🕜 ملک طاہر ہو گئیں ان کی وہ باتیں جس کو یہ چھیایا کرتے تھے اس سے وَقَالُوۡ الرَّهِى الْاحَيَاتُنَاالَّ ثَيَاوَهَ اور یہ کہتے ہیں تبیں ہے بیا مربماری و نیاوی زندگی اور تبیس ہم اٹھائے ہوئے تَـرَى إِذْوُقِفُواعَـكَى رَبِّهِمُ \* قَـالَ أَكَيْسَ هُـنَا بِالْحَقِّ \* قَالُوُا بَكُ و تیجہ جب کہ وہ تغیبرائے جاتیں گے اپنے رب کے سامنہ اللہ تعالی تھے گا کیا یہ بعث حق نہیں وہ کہیں گے کیول نہیں ى فَذُوْقُوا الْعَنَ ابَهِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُوْنَ ﴿ قَلَ خَسِرَ الَّذِينَ تحقیق خسارے میں پڑ گئے



# كَنَّ بُوْابِلِقَا ءِاللهِ ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوُالِحَسُرَتَنَا

ہ واوک جنہوں نے انڈ کی ملاقات کوجھنا یاحتی کہ جبان نے پاس قیامت اچا تک آ جائے ٹی کہیں گے کہ بات تاہم اافسول

## عَلَى مَافَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّ

ہورا کوتا ہی کرنا اس قیامت کے بارے میں ۔ اور دواٹھا نمیں گےاہینے بوجھا بنی پشتوں پر خمیردار

## سَآءَمَايَزِرُونَ ﴿ وَمَاالْحَلُولَةُ الدُّنْيَاۤ إِلَّالَعِبُّ وَلَهُوْ ۖ وَلَلسَّامُ

نہیں ہے دنیاوی زندگی تکر کھیل کو دالبینہ آخرے کا گھر

برن ہے وہ چیز جس کو سیافھاتے ہیں 💮 🕝

## الْاخِرَةُ خَيْرُلِلَّذِينَ يَتَّقُونَ الْفَلَاتَعْقِلُونَ اللَّا تَعْقِلُونَ

بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جوتھوی اختیار کرتے میں کیا یہ لوگ سوچھے نہیں 💮

تفسير:

### مورتوں کی تقسیم ہسان اور مشکل ہونے کے لحاظ ہے:

سورۃ کی تمبید میں جس طرح ہے آپ کے سامنے ذکر کر دیا تھا کہ بیسورۃ کی ہے اور کی سورتوں کے اندر احکام محملیہ بہت کم بیان ہوئے ہیں ، زیاد و تران کے اندر بحث اصول کی ہے اس لیے بیسورتیں جو کہ مکہ معظمہ کے اندراتریں جن میں عقائد کی تلقین کی گئی ہے ، اصول وین کو مختلف انداز کے ساتھ سمجھایا گیا ہے بیتر جمہ اور تفسیر کے لحاظ ہے بہت ہی آسان میں ، مدنی سورتیں جن میں احکام خدکور ہیں وہ ترجمہ کے لحاظ ہے آسان ہیں اور تقسیر کے لحاظ ہے مشکل ہیں جیسا کہ سور تا کہ و تقتام تک آپ نے و کھے لیا اور آ گے حصہ آجائے گا مفصلات کا وہ ترجمہ کے لحاظ ہے بھی آسان ہیں ۔

#### آسان وزمین کاما لک کون؟

ان میں تو حید، رسالت، معاد اور اس کے متعلقات کو مختلف انداز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور بنیادی عقید ہے یہی ہیں،بس یہ جورکوع آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں ان کے اندرزیادہ تر ذکرا ثبات معاد کا ہے اور اثبات تو حید بھی ہے اور روشرک بھی ہے مفہوم ان کا بالکل صاف صاف ہے، پہلی آیت 'قل لمن مافی السلوات والاد ض "اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی ما لک الملک ہے اور زمین آسان کے اندر جو یچھ ہے وہ سب کا سب اللہ بی کا ہوا اللہ کی ملک ہے اور اللہ اس کا مالک ہے ، سوال اگر چہ اٹھایا گیا کہ بو چیر لیجئے کہ اس کا مالک کون ہے لیکن جواب متعین ہے جس کی وجہ سے سوال کرنے والا خود بی اس جواب کو ذکر کر سکتا ہے اور آپ حضرات کی گفتگو میں اور مجاورات میں ایسا انداز افقیار کر لیاجا تا ہے کہ جب آپ سی کے ساتھ کی اختلافی مسلم ہے آپ سی کے ساتھ کی اختلافی مسلم ہے آپ سی کے ساتھ کی آوانسان پہلے سوال اس کرتے ہیں اور ان میں کوئی بات اس قسم کی ہوتی ہے جو بالیقین مسلم ہے آپ سے بزد کی بھی تو انسان پہلے سوال افضا تا ہے کہ یہ بات کس طرح سے ہوار پھر خود بی اس کا جواب ذکر کرد یا جا تا ہے جب کہ اس میں اختلاف کی انتخاب کہ یہ بات کس طرح سے ان کی طرف سے جواب کا انتظار کیے بغیر بی جواب مذکور ہے کہ یہ سبب گراپ نہ ہو ایس میں تو یہ بات آگئی کہ اللہ تعالی ما لک ہے اور باتی جت بھی ہیں سارے کے سارے مملوک ہیں تو زمین و آسان میں بسے والا کوئی بھی ایسانہیں جس کو اللہ کہ اللہ علی ملک میں شرکی بھی ایسانہیں جس کو اللہ کے اس میں اور باتی ہی ملوک ہیں تو زمین و آسان میں بسے والا کوئی بھی ایسانہیں جس کو اللہ کہ کا سیاسا ہی ملک میں شرکی کھی ایسانہیں جس کو اللہ کے اس کے اور باتی ملک میں شرکی ملک میں شرکی ہوتا ہے؟ اور باتی ہوتا ہے؟

### قیامت کا جمّاع الله کی رحمت کا تقاضه ہے:

''کتب علیٰ نفسہ الدحمۃ ''اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر رحم کرنے کو اپنے او پر لازم کرلیا، بنیادی طور پر جس وفت اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کا نئات کو بنانے کا ارادہ کیا تھا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک تحریر لکھ کرعرش معلیٰ پر رکھ کی تھی اور اس میں یہی لکھا تھا '' دحمتی سبقت غضبی '' میری رحمت میرے غضب پر سابق رہے گی تو مخلوق کے ساتھ اس کا جتنا بھی معالمہ ہے اس میں رحمت سابق ہے،غضب کا ظہور میں تکہ اور رحمت کا ظہور میں وشام ہے۔

اس لیے اب اس کی رحمت ہے فائدہ اٹھانا اس کے بندوں کا کام ہے، جولوگ شرک سے نؤ بہ کریں اوراللہ تغالیٰ ہی کوساری کا نئات کا مالک سمجھیں اوراس میں تضرف اس کا ہی قرار دیں ان کے اوپرالند کی رحمت ہارش کی طرح برئ ہے اور دنیاوآ خرت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ نواز نے ہیں اور اس رحمت کا ہی تقاضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو بے کا رنہیں چھوڑے گا۔

'' ليجمعنكم الى يوم القيامة ''ياى رحمت كا تقاضه باس دنيا كے اندرر ہے ہوئے انسان مختلف

فتم سے اعمال اختیار کرتے ہیں جن میں با تفاق انسان ،تمام کے بتمام انسان اس بات پرمتفق ہیں کہ اعمال کے اندر اجھے اور برے کی تقسیم ہے جاہے کوئی مشرک ہے ، جاہے کوئی کافر ہے ، چاہے کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اس اصل کے او پرمتفق ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو پچھ کرتا ہے اس میں برے اور اچھے کی تقسیم ہے ہر کسی کے از دیک بعضے کام اچھے ہیں اور بعضے کام برے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء پیچ کے دریعے ہے۔ حقیقتا اچھے کام اور حقیقتا برے کام بھی بتلا دیے۔

اب بعضان کواختیار کرتے ہیں اور بعضے ان کواختیار نہیں کرتے اور اپنے عمل کے اندر بعضے طالم ہیں اور بعضے مظلوم ہیں اور بعضے اللہ کے وین کی خاطر جہاد کرنے والے ،کوشش کرنے والے ہیں اور بعضے عیاثی کے اندراینا وقت ً نز ارنے والے ہیں اب اگرلوگ اسی طرح ہے مرتے جا کیں اور مرنے کے بعدان کوئسی جگہ اکٹھا کر کے اچھے برے کی سزااور جزانہ دی جائے ،اچھے کام کرنے والے کو جزانہ دی جائے اور برے کام کرنے والے کوسزانہ دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے اللہ کا نام لیا اوراللہ کے دین کے لیے محنت کی ،اللہ کے احکام کی یا بندی کی ،اللہ کے رائے میں ماریس کھا کیں ان کی ساری کی ساری کوشش برکار چلی جا کیں گی۔ کیونکہ ظالم بھی مرگیا اورمظلوم بھی مرگیا اگر اس کے بعد کوئی دن آنے والانہیں کہ جب ظالم ہےا نتقام لیا جائے اور مظلوم کو بدلہ دلا یا جائے ایسا کوئی دن آنے والانہیں تو مظلوم کے ساتھ اللہ نے کیا رحم کیا پھر تو وہی شخص کامیاب ہے جس کی بیباں و نیا کے اندر لاتھی بھاری ہے، جس کا ڈیڈا کامیاب ہے پھرتو و نیامیں وہی شخص کامیاب ہے کہ جتنے دن میں مار دھاڑ کر و،لوگوں کولوٹو ،کھاؤ ہیو،عیاشی کرو،تو وہ مخص کامیاب زندگی گز ارگیااور جولٹ گئے ، پٹ گئے اور اللہ کے نام کی خاطر مصببتیں بر داشت کرتے رہے، فاقے بر داشت کر کے بدنی تکلیف اٹھا تیں میاتو اُپھرنا کام رہ گئے ؟ خرت میں کوئی نتیجے نہ سامنے آیا اور دینا کے اندر ساری زندگی جو تھی وہ گز ار دی مارکھاتے ہوئے اور ای طرح مجامدے اورتکلیفیں بر داشت کرتے ہوئے اس لیے اللہ کی رحمت کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک دن سب کوا کٹھا کرے گا، ظالموں کوہزادینا پیھی اس کی رحمت ہے اور مظلوموں کی حمایت کرنا پیھی اس کی رحمت ہے اور جن لوگول نے اس کی خاطر محنت کی ہے اور مشقتیں اٹھائی ہیں تو سب کو اللہ تعالیٰ احجِما بدلہ دیں گے بیاس کی رحمت کا نقاضہ ہے اورا گرا کٹھانہ کیا جائے اورآ خرت نہ لائی جائے تواس کا مطلب بیہ ہے کہ اس نے مخلوق میں ہے ایک کثیر جھے کو پٹتا ہوااورمظلوم جھوڑ دیااوراس کی کوئی کسی تئم کی مدنہیں کی ،تو بیرحمت کا تقاضہ ہے کہ قیامت آئے اورا آ

میں مظلوموں کوظلم کا بدلہ دلا یا جائے اور طالم کوسز اوی جائے اور جنہوں نے اللّٰہ کے احکام کونبیں مانا انہیں سزاوی جائے اور جنہوں نے اللّٰہ کے نام پر محنت کی ہے ، اللّٰہ کے احکام کو مانا ہے ان کواچھا انجام دکھایا جائے ، ضرور اکٹھا کرے گاتمہیں قیامت کے دن'' لادیب فیہ ''جس کے آئے میں کوئی تر دداورکوئی شک کی ہائے نہیں۔

و تیھوتو حیدے کلام منتقل ہوگئی معاد کی طرف اوراس کلام کی بہی خاصیت ہے کہ اس میں علیحدہ علیحدہ موضوع بنا کر بات نہیں گی گئی کہ اب بیتو حید ذکر ہوگی تو اس کے سارے متعلقات کوایک جگدا کٹھا کرویا جائے پھر آخرے آگئی تو اس کے سارے متعلقات کوایک جگدا کٹھا کرویا جائے اس طرح سے نہیں۔

بلکہ یہ ایسے انداز میں وعظ وقعیحت اور تذکیر ہے کہ بات سے بات نکتی چلی جاتی ہے بھی تو حید ہے معاد کی طرف ، اسی طرح یہاں تو حید کا ذکر کرتے ہوئے جب قیامت طرف ، بھی معاد سے قو حید کی طرف ، اسی طرح یہاں تو حید کا ذکر کرتے ہوئے جب قیامت کے دن جمع کرنے کا ذکر آیا تو اس میں معاد کا ذکر بھی آگیا کہ اللہ تعالی اٹھائیگا ، جن لوگوں نے اپنے آپ کو ہر با دکر دیا و نہیں مانے '' فھھ لایو منون '' گویا کہ ایمان نہ لانے والے ہیں ، اور النے والے ہیں اس کے دائے والے ہیں اس کے دائے والے ہیں کو النے والے ہیں کہ روشنی کے ساتھ ایمان نہیں لاتے ان کا سے النہ تعاریب کی روشنی کے ساتھ ایمان نہیں لاتے ان کا سے اعتقاد نہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی کے سامنے حساب و کتاب چیش کرنا ہے۔

جب ان کا عقد ونہیں تو اس کی تیاری کیا کریں گے جب تیاری نہیں کریں گے تو ان کو پھر آخرت میں کا میا بی کہاں ہے ملے گی؟ اپنے آپ کو ہر باو کر بیٹھے، اپنے آپ کوسنوار ٹا اور بٹانا آئبیں لوگوں کا کام ہے جن کا بیا عقیدہ ہے کہ ایک ون اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو ہر باو کرنے والے ایمان نہیں الاتے وہی اپنے آپ کو ہر باد کرنے والے بین '' جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈوال و یاوی ایمان نہیں لاتے وہی اپنے آپ کو ہر باد کرنے والے بین '' جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈوال و یاوی ایمان نہیں لائمیں گئے'۔

## قدرت ِاللّٰی کے مظاہر:

آ گے پھر وہی بات اللہ تعالی کی مالکیت کونمایاں کرنے کے لیے کہ جو چیزیں رات میں ساکن ہیں اور دن میں متحرک ہیں وہ سب اس کی ہیں جیسے وہ تعمیم مکان کے اعتبار سے تھی کہ زمین وآ سان کی سب چیزیں آس کے لیے میں بیز مان کے اعتبار ہے آگئی رات دن میں جو پچھ موجود ہے جوسا کن تحرک ہے سب پرملکیت اللہ کی ہے اور اللہ سمیق ہےاورملیم ہے مع کی صفت آ گئی اورعلم کی صفت آ گئی وہ ہرایک کی بات کوسنتا ہےاور ہرایک کےاحوال کو جانتا ہے اللّٰہ تعالیٰ کی صفات کواس طرح ہے نمایاں کیا جائے اس میں بھی روشرک کا پہلو ہے۔

''قل" آپ کہدو بیجئے کہ مالک تو ہو گیاوہ اور ہر چیز اس کی مملوک ہے جا ہے کسی جگہ ہوکسی وقت میں موجود ہوتو کمیا میں اللہ کوچھوڑ کرکوئی اور کارساز بنالوں؟ اللہ کےعلاو وکوئی اور دلی اختیار کرلوں حالا تکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ پیدا کرنے والا ہے زمین کواور آسان کواور اللہ کی شان ہے ہے کہ وہ کھانے کو دیتا ہے اور خود پیجھ نیس کھاتا ،ا ہے نہیں كلاياجاتا ووكهانے كامختاج نبيس ب، وه كھلاتا ہے كھاتانبيں" يطعمه ولا يطعم "خودمختاج نبيس ہے اور جوخود کھاتے ہیں اور کھانے کے لیے اپنے مریدوں ہے اور اپنے پیروکاروں ہے ہائنگتے ہیں وہ بھلا دوسروں کی کارسازی کیا کریں گےاللہ تعالیٰ دیتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا کھلاتا ہے۔

## اصل کامیانی عذاب النی سے بیاہے:

آب كهه ديجئ مجصة وتحكم ديا كيا ہے كدميں ہو جاؤل مانے والول ميں سے اول، جينے بھى مسلم ہيں، فرما نبردار میں ،اسلام اختیار کرنے والے ہیں ان میں سے اول ہو جاؤں ، ہر لحاظ سے مرتبے کے لحاظ ہے بھی اول در ہے کامسلمان بن جاؤں اور ترتیب کے لحاظ ہے بھی سب سے پہلے مانوں کیونکہ نبی کا کر داریہ ہوا کرتا ہے کہ جو سی دوسرے کو کیجسب سے پہلے خوداس برعمل کرے اگر لوگوں کو کہا جائے کہتم مان جاؤتو سب سے پہلے خود مانے لوگول ہے کیے کہتم اللہ کے فرما نبردار ہوجا و تو اول در ج کا فرما نبردارخود ہو مجھے ہے تھم دیا گیا ہے'' ولا تیکون من العشر كين ''اے مخاطب! تو ہرگز نہ ہو شرك كرنے والول ميں ہے، كيونكه شرك كرنا بياسلام كے منافی ہے، بيالله کی توحید کے منافی ہےاہے او ہر ہر بات رکھ کر دوسروں کو سنائی جارہی ہے''ان عصبیتُ رہی ''اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو'' انبی اختاف عذاب یومر عظیم ''میں اندیشہ کرتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا ،اگر میں ا ہے رب کی نافر مانی کروں تو نافر مانی ایک ایسی چیز ہے کہ مجھ ہے بھی اگر صادر ہوجائے باوجوداس بات کے کہ میں الله کارسول ہوں تو میر ہےاو پر بھی عذاب عظیم اس دن میں آ جائے گا تو جود وسر بےلوگ ہیں جو نافر مانی کریں ان کو بھی ہی طرح سے ڈرنا چاہیئے۔

''من يصرف عنه يو منڍفقل رحمه''يصرف کاخميرٺوٽ ربي ہے عداب يومر عظيم'' کی

طرف، پھر دیکھومعادی طرف اشارہ ہے جس شخص ہے وہ عذاب اس دن اٹھادیا گیا، دور ہٹادیا گیا ''فقد دحمه'' پس شخص اللہ نے اس کے اوپر حم کیا، اللہ کی رحمت ہے اس پر جس سے وہ عذاب ہٹادیا گیا اور یہی ہڑی کامیا بی ہے، تم نے دنیا کے اندر گھوڑوں کا پالنا، جائیداد کا اکٹھا کرنا، اولا داور بیوی کوحاصل کرنا اس کوکامیا بی قرار دے رکھا ہے یہ تو ایسے ہے جسے انسان کوئی خواب و بھتا ہے حقیقت میں کامیا بی ہے کہ اس دن عذاب دور بٹادیا جائے اور اللہ کی رحمت انسان کوحاصل ہوجائے ہڑی کامیا بی ہیں۔

#### تو حید کی بنیا داورشرک کا خاتمه:

آگے پھرتو حید ہے اور یہاں تو حید کی بنیاد کو واضح کیا گیا ہے اور شرک کی بنیاد کے اوپر بلڈوزر چلایا گیا ہے اگر آپ غور کریں گے مشرکین کے جذبات میں کہ یہ کسی کے دروازے پر جانے کی کیوں ضرورت محسوں کرتے میں اور کسی کے سامنے جاکر کیوں ناک رگڑتے ہیں؟

تو آپ کواس میں دوہی باتیں ملیس گی کہ یا یہ کی امید پر جایا کرتے ہیں یا کسی تکلیف کو دور ہنا نے کے لیے جاتے ہیں، کوئی بیار ہے تو جا کر درخواسیس کرتا ہے کہ میری بیاری دورکر دی جائے اور اگر کسی کے پاس اولا ذہیں ہے تو اولا دحاصل کرنے کے لیے جا کر ماتھا ٹیکتا ہے اور درخواسیس کرتا ہے اور اگر کسی خض کا عقیدہ یہ ہو کے نفع ان اللہ اللہ ہے اللہ تعالی کسی کو مصیبت میں جتلاء کرنا جا ہے ساری کا نئات اسمی ہوجائے جن وانس جینے ہیں سب کے سب اکشے ہوجا تمیں تو اللہ تعالی اگر کسی کو مصیبت میں جتلاء کرد ہے تو یہ سب اس کو مصیبت سے چیز انہیں سے اور اگر اللہ تعالی کسی کے اور پر فضل کوئی اور نہیں کرسکا تو نفع ونقصان میں جا کہ ہو میں ہے کہ جس کو اللہ تعالی کسی ہو کر نقصان میں ڈالنا چا ہے تو انقصان میں نہیں ڈال سکتی ، اللہ کے فضل کوکوئی رہ نہیں کرسکا تو نفع ونقصان میں سب اللہ بی کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو جا ہے نفع پہنچا ہے یا جا تھے ہیں ہے کہ جس کو جا ہے تھے اور اگر اللہ تعالی کے علادہ کسی دوسرے کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے اور جھکنے کا کوئی مطلب نہیں ہے بظاہر آپ کو دوسروں کی طرف سے نقصان اور نفع پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے۔

مطلب نہیں ہے بھا ہم آپ کو دوسروں کی طرف سے نقصان اور نفع پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے۔
مطلب نہیں ہے بھا ہم آپ کو دوسروں کی طرف سے نقصان اور نفع پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے۔

لیکن اس کی حقیقت بھی نمایاں کر دی گئی کہ یونہی سمجھے کہ یہ بھی اللّٰہ کی طرف سے ہے اگر اللّٰہ تعالیٰ سی کے ول میں آپ کے متعلق اچھا خیال نہ ڈالیّا تو وہ آپ کے لیے نفع کا ذریعہ نہ بنیّا اور اگر اللّٰہ تعالیٰ سی ول کے اندر آپ کے متعلق مداوت کے جذبات پیدا نہ کرتا تو وہ آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ نہ بنا ، انسان کے دل کے اوپر انسان کا اپنا اختیار نہیں چاتا انسان کے دل کے اوپر نصرف القد کا چاتا ہے وہ چاہے تو کسی کی محبت میں بہتلا ، کرد ہے چاہے تو کسی کی عمداوت دل کے اندر ڈال دے ، جس کی محبت میں بہتلا ، کرد ہے گااس کو آپ فائدہ بہنچانے کی کوشش کریں گے ، حقیقت کے اعتبار کریں گے ، جس کی عداوت دل میں ڈال دے گااس کو آپ نقصان بہنچانے کی کوشش کریں گے ، حقیقت کے اعتبار ہے نفع ، نقصان بھی اللہ کی جانب سے ہاوراس مضمون کو بہت اجھے انداز سے ہم رے شخ حضرت سعدی بیسیتا ہے ادا انجا ہے کہ اگر مخلوق کی طرف سے تھے کوئی تکلیف بہنچ تو رنجید دند ہوا کر۔

کیونکہ مخلوق کی طرف سے ندراحت پہنچا کرتی ہے ندرنج پہنچا کرتا ہے ہر چیزاس کی طرف سے جان یعنی سے اشار واللہ کی طرف سے بنظاہر بخچے تکلیف یا گزند وشمن سے بیٹی ہے تو بھی بجھ کہ اللہ کی طرف سے آئی اور بظاہر بخچے راحت و وست کی طرف سے ملی سے تو بھی بھی اللہ کے قبضے ہیں ہیں، راحت و وست کی طرف سے ملی سے تو بھی بھیرویا وہ نقصان کا فرریعہ بن گیا اور دوست کا دل مجھے راحت پہنچانے کی وشمن کا دل مجھے نقصان پہنچانے کی طرف بھیرویا وہ نقصان کا فرریعہ بن گیا آگے اس کی ایک مثال و سے ہیں کہ ظاہر کی طور پراگر چہ تیر کمان سے نقل کرآیا ہے جو مجھے لگا ہے۔

لین عقل مندان ہاتھوں کو دیکھا کرتا ہے جو کمان کو چلانے والا ہے ،اگر چیفا ہری طور پر وہ تیرکمان سے نگل کرآیا ہے ہو گا ہری طور پر وہ تیرکمان سے نگل کرآیا ہے ہو آئر چیفا ہری طرف ہے جنہوں نے انگل کرآیا ہے ہو آئر کو گی تکلیف وراحت پہنچی ہے تو اس کو اس کمان اور تیرکوسنجال رکھا ہے ، ای طرح دوست ، وشمن کی طرف سے اگر کو گی تکلیف وراحت پہنچی ہے تو اس کو بھی یو نہی مجھوکہ اللہ کی جانب سے ہے کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر قبضہ اللہ کا ہے ، یہ بہت بروی ہات ہے جو ان الفاظ کے ساتھ سمجھائی جا دبی ہے۔

اگر کسی شخص کے قلب کے اندر بیہ بات پیوست ہو جائے اور بیے عقیدہ رائخ ہو جائے تو بھرصرف اللّٰہ کا انسان مختاج ہوتا ہے باتی ساری کا نئات ہے مستغنی ہوتا ہے پھر کسی کے سامنے اس کا دل ڈرتانہیں ہے، دبتانہیں ہے اگر دل میں بیہ بات مضبوطی ہے آ جائے کہ نفع ونقصان کا مالک اللّٰہ ہے۔

اور دوسری جگہ حضرت شیخ سعدی ٹرینات ای بات کو بیان فرماتے ہیں کے موحد کا حال یہ ہے کہ اس کے سامنے سونے کا ڈھیر لگادوتو اس کوتم خیالات کے ساتھ بدل نہیں سکتے خرید نہیں سکتے اس کے سرکے اوپر ہندی لوہے

 $\chi_{\overline{G}}$ 

کی تلوار نے کر کھڑے ہوجاؤیہ و ونوں ہاتیں اس کے لیے برابر ہیں اس کونہ کی ہے امید ہوتی ہے اور نہ کسی کا خوف ہوتا ہے ، تو حید کی بنیا و اس بات پر ہے تو جس شخص نے یہ بچھ لیا کہ امید اور خوف کسی کی طرف ہے نہیں تو حید کی بنیا و یہ ہے ہیں نے عرض جو کیا کہ تو حید کی بنیا دواضح کی جارہی ہے جس سے انسان موحد بنرتا ہے اور شرک ہے بچتا ہے وہ لفظ یہی ہیں کہ اگر الند تعالیٰ کھے کوئی خیر پہنچا و ہے تو رو کئے والا کوئی نہیں اللہ اس بات کے او پر بھی قادر ہے بھلائی بھی اس کے باتھ ہیں اور نقصان بھی اس کے ہاتھ میں۔

اور و بی تمام بندوں کوسنجا لئے والا ہے،سارے اس کے قبضہ ،قدرت میں ہیں سب پراس نے کنڑول کررکھائے 'وھو الحکیھ الخبیر''اور وہ حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔

## رسالتِ مصطفیٰ پراللّٰد تعالیٰ کی شہادت:

اب بیمسئله مختلف فیه ہو گیا تو حید وشرک کا اور سرور کا نئات ٹائیٹیٹا کی رسالت ونبوت کا کہ آپ رسول ہیں یا نہیں ؟ یہ تمینوں با تیس آپس میں ملتی جنتی ہی ہیں جوشخص سرور کا نئات مٹائیٹیٹا کی رسالت کا قائل ہو جائے گا وو تو حید کا قائل بھی ہو گیا اور آخرت کا قائل بھی ہوگیا۔

کیونکہ جو باتیں عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں وہ رسول کی زبان سے بی واضح ہوں گی تو میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں؟ بہتر ہارے اور میرے درمیان مسئد مختلف فیہ ہے تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ازر دئے گوا بی کے کون می ہے کہا گر وہ شہادت دے و بے تو اس کے بعد کسی کی شہادت کی ضرورت ندرے، اب میہ بات بالکل بین ہے کہ اللہ تعالی سب سے عظمت والے ہیں اور اگر وہ گوا بی دے دیں تو اس کی گوا بی کے بعد کسی ورم ہے گی گوا بی کے بعد کسی دوم ہے کی گوا بی دے دیں تو اس کی گوا بی ہے بعد کسی دوم ہے کی گوا بی ہے۔

'' قبل ای شینی اکبر شھادۃ قبل الله شھید بینی وبینکھ ''یعنی اس مسئلے میں جوتمہارے اور میرے درمیان مختلف فید ہوگیا کہ میں اللّہ کا رسول ہوں یانہیں؟ اس کا فیصلہ یوں کر لیجئے کہتم ہیہ بتاؤ کہ گوا بی کے انتہارے، شہادت کے انتہارے سب سے بڑاکون ہے۔

اب بیہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اللّہ کی شہادت سب پر بھاری ہے، اللّٰہ کی گوا بی کے بعد کسی کے لیے کوئی شک کی ٹنجائش نہیں اوراللّٰہ نے گوا بی وے دی میری نبوت کی ، وہ گوا بی کس طرح سے دے دی بیقر آن کریم اتار کراوریة رقر آن کریم اللہ تعالیٰ کی گوا بی ہےاس کی کیا دلیل؟ اس کی دلیل وہی کہ جب اس کلام کی مثل تم نہیں لا سکتے تو ید دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور بیکلام اللہ کی ہے اور اس کلام کو اتار کر میر ہے او پر اللہ تعالی نے تابت کر دینا کہ میں اس کا رسول ہوں اس کے بعد مسئلہ ختم ہوجا تا چاہیے تو سر ور کا نتات صحافی ہوجا نے کے بعد پھر تو حیدا ورمعا و کے اندراختلاف کا سوال ہی بید انہیں ہوتا اس لیے آگے جا کے اہل کتاب کی معرفت کو بطور حوالے کے ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب میں ہے بید انہیں ہوتا اس کے تاب کہ اہل کتاب میں اللہ کا رسول ہوں اور جو نہیں بتاتے ان کے متعلق دوسری جگہ آئے گا کہ بید فظالم بیں اور بی تمان حق کر سے بیں۔ فظالم بیں اور بی تمان حق کر سے بیں۔

چنانچان میں جومنصف مزاج تھے، نیک تھے، صالح تھے، جود نیا کی محبت کے اندر ہتاا ، نہیں تھے جا ہے وہ انجیل والوں میں سے بھی ہوں اہل کتاب انساری ہوں یا یہودی ہوں وہوں میں سے بھی ہوں اہل کتاب انساری ہوں یا یہودی ہوں وہوں میں سے جو بھی انساف والے تھے جب ان کے ہما سنے تذکرہ آیااس کتاب کا تو انہوں نے اس کتاب کو بھی دی، نجاشی کتاب کو بھی تاہی کی گوائی بھی دی، نجاشی کتاب کو بھی تھی ہوں ہیں سے بیل تو انہوں نے آپ کی گوائی بھی دی، نجاشی ایر انوں میں سے جیل والوں میں سے جیل تو انہوں کے دفقاء یہود یوں میں سے بیل تو آپ نہید والوں میں سے جیل انو کے بیار کو انہوں کے دفقاء یہود یوں میں سے بیل تو آپ نہید والوں میں سے جیسائیوں میں سے اور عبداللہ تعالیٰ کی گوائی اس طرح ہے نمایاں ہوئی کہ 'او حی آپ نہید و جو کیا گیا میری طرف یو آن تا کہ میں شہیں ڈراؤں اس کے ذریعہ سے اور ہرائی شخص کو ڈراؤ کی جیس کو یہ قرآن بہنچ جہاں تک بھی یہ آواز جائے سارے مخاطب بیل' اندیکھ لتشھدون ان مع اللہ اللہ الحدیٰ ''کیاتم اس بات ہرگوائی دیتے ہوکہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں۔

اب شہادت تو ہنی ہوا کرتی ہے علم یقینی پر یا مشاہدہ پر ،اپنی آنکھوں سے دیکھا حال انسان بیان کیا کرتا ہے اور اگر پینکھوں سے دیکھا حال انسان بیان کیا کرتا ہے اور اگر پینکھوں سے دیکھا خال بیں یقین آجائے تو اس کی بناء پر گوائی دی جاسکتی ہے اور اگر کسی نے کوئی مشاہدہ بھی نہیں کیا اور اس کے پاس کوئی عقلی نقلی قطعی دلیل بھی موجود نہیں جس پر یقین آجائے تو شہادت اگر دیتا بھی ہے تو جھوٹ بولٹا ہے ہم کہتے ہیں'' اشھدان لااللہ بھی موجود نہیں جس پر یقین آجائے تو شہادت اگر دیتا بھی ہے تو جھوٹ بولٹا ہے ہم کہتے ہیں'' اشھدان لااللہ اللہ ''اللہ کے ملاوہ کوئی معبود نہیں ،ہم نے اللہ کوئی آئھوں سے دیکھائیں ہے اور اس کو دلائل قطعیہ کے درسرا شریک نہیں آئی ہم اس کو دلائل قطعیہ کے درسرا شریک نہیں آئی ہم اس کو دلائل قطعیہ کے

ساتھ جانتے ہیں، اللہ کے وجود کو بھی ہم جانتے ہیں یقین کے درج میں اور دلائل کے ساتھ بچھتے ہیں کہ'' الله وحدہ لاشریک'' ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں اس لیے ہم اس کو اشھد ان "کے لفظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ایسے ہی' اشھد ان محمداً رسول الله'' کہتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے دلائل قطعیہ کے ساتھ جان لیا یقین کے درجے میں بات آگئی۔

اب شرکین اگر کسی کے متعلق کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کا شریک ہے نہ بیہ مشاہدے کی بات ہے اور نہال کے پاس عقلاً نقلاً کوئی دلیل ہے پھروہ گوا ہی کس طرح ہے دیں گے اور اگر وہ کہیں کہ ہاں ہم گوا ہی دیتے ہیں تو آپ کہد دہنچے کہ میں تو گوا ہی دیتانہیں۔

کیونکہ گواہی کی کوئی بنیاد ہی موجود نہیں ہے یہی مطلب ہاس کا کہ کیاتم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہیں ، آپ کہدو یکئے کہ میں تو گواہی نہیں دوں گائیکن اگرتم ڈھٹائی کے ساتھ آ مادہ ہو ہی جاؤ کہ بال ہم شبادت دیتے ہیں تو میری طرف سے فیصلہ ہے ہیں تو گواہی نہیں دوں گا میں تو یہی اعلان کروں گا کہ'' انعا ہو اللہ واحد والنبی بری مما تشر کون'' کہوہ معبود صرف ایک ہی ہمبود برحق الدواحد ہے اور بے شک میں اِتعلق بول ان چیزوں سے جن کوئم شریک تھراتے ہو۔

## رسالت مصطفیٰ سائیڈ فم پر اہل کتاب کی شہاوت:

آ گے اہل کتاب کی شہادت کا ذکر آ رہا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ پہچانے ہیں اس قر آن کو جس طرح سے کہ پہچانے ہیں اپ بیٹوں کو ، ہیٹوں کو پہچانے کا مطلب میہ ہے کہ چبرے کو دیکھ کر ، مکھڑے کو دیکھ کر ، ظاہری نقش و نگاران کی شکل کو دیکھ کرکوئی شک نہیں رہتا کہ یہ بہارا بچہ ہے ، کسی بچے پر اشتباہ نہیں ہوتا ابنا بچہ بونے نے کا جیسے بچوں کے اندرا گرا بنالڑ کا بھی تھیل رہا بوتو دیکھتے ہی انسان پہچان جا تا ہے کہ یہ میرا ہے اس معرفت کو بیاں ذکر کیا گیا ہے۔

باتی حقیقت میں وہ تمہارا ہے کہ نہیں یہ بات زیر بحث نہیں ہے طاہری ملامات کود کھے کر پہچا نامقصود ہے وہ عبداللّٰہ بن سلام جن نئے کی طرف جوالک بات منسوب کی گئی ہے اس میں ایک قسم کامبالغہ ہے کہ بعض صحابہ جن اُنڈا نے عبداللّٰہ بن سلام جن نے بعد چھاتھا کہ قرآن کہتا ہے کہتم اللّٰہ کے رسول کواس طرح سے پہچانتے ہوجیسے اسپے بچوں کو ۔ اتو کیا نیہ وات سیجے ہے؟ وہ کہنے لگے کہ سیجے کیا بلکہ سیجے ہے جمی زیادہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اپنے بینے کے بارے میں تو مغالط ہوسکتا ہے کہ بیہ ہمارا ہے یانہیں ، ہوسکتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہمارا ہے لیکن حقیقتا اس کی مال نے أخبانت كي بواوروه بهاراند بويه

کیکن اللہ کے اس رسول کے بارے میں ہمیں کسی قشم کا اشتباہ نہیں ہے بیے زیادہ مبالغے کی بات ہے ور نہ حقیقت پر بحث نہیں ہے کہ حقیقت میں تمہارا بیٹا ہے یانہیں؟ ن کوتم اپنا بیٹا سمجھتے ہوا ً سروہ دوسرے بچو ل کے اندرخلط ملط ہو جائے تو جیسے پہلی نظر میں آپ پہیان لیتے ہو کہ یہ ہمارا بچے ہے ای طرح سے اللہ کے رسول یر اتنی علامات نمایاں میں کہ کوئی اشتباہ کی بات ہی نہیں فوراً بہجان جاتے میں' الذین خسرو انفسھھ فھم لا يومنون'' جنہوں نے اپنے آپ کوخسارے میں ڈال دیاوہ ایمان نہیں لاتے ، بار باریہ بات ظاہر کی جاتی ہے کہ اللہ کی تو حیدیر ایمان نہ لانا ،معاد کا اقرار نہ کرنا ،اللہ کے رسول کی رسالت کو نہ ما نتا ہے خسارے کا سودا 🛚 ہے، بیانے آپ کو ہر باد کرنے والی بات ہے۔

کیونکہ یہی عقبیہ سے ہیں جوانسان کی زندگی کارٹ سیدھا کرتے ہیں اورایسے اعمال کی تو فیق ہوتی ہے ان عقائد کی بنیاد پر جوآ خرت میں جا کرانسان کے لیے مفیدر بیں گے، دائمی زندگی میں باعث راحت ہوں گے اور جب تک میدمقا کداختیار نہ کیے جا کیں تو سوال ہی پیدائییں ہوتا کہ انسان ہخرت کے لیے کو کی ایسا کام کرے جواس کے لیے مفید ہواس لیے قسارہ ہی قسارہ ہے ،کون بڑا طالم ہےاس سے جواللہ پر جھوٹ گھڑے ہتم ہے دلیل یا تیں اللَّه كي طرف منسوب كرتے ہوتو تم مفتري اورا گرميں بات وغلط الله كي طرف منسوب كروں تو ميں خالم ، كون بروا ظالم ہے اس مخض ہے جواللّٰہ پر جھوٹ گھڑے اور اس کی آیات کو جھٹلائے بے شک بات یہ ہے کہ ایسے ظالم فلاح نہیں یا تیں گے پیمھی بھی کا میاب نہیں ہوں گے نہ دنیا میں نہ آخرے میں۔

#### آج تمہارےشر کاء کہاں ہیں؟

آ گے چھر وہی معاد کا ذکر کہ جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گئے پھر ہم کہیں گےان لوگوں کو جنہوں نے شریک تفسرائے تھے اور ان کوشفیع قرار دیا تھا کہ اللہ کے دربار میں اگر بالفرض جانا ہو گیا تو یہ چھڑ الیس کے ہم پوچھتے تیں کہ وہ کہاں چلے گئے شرکا وجن کوتم شرکا وسمجھا کرتے تھے ،میر ہے ساتھی بنا کرر کھے تھے وہ کہاں چلے گئے بیشر کا ء کا لفظ ان کے خیال کے مطابق استعمال کیا جار ہاہے پھران کی گمرای کا انجام سوائے اس کے پچھنیں ہوگا کہ تشمیں کھا کھا کھا کہ ان کے بہران کی مشرک نہیں اللہ تعالی کھا کھا کہ ان کے بہران کی ہم مشرک نہیں اللہ تعالی فرماتے میں کہ دیکھو کیسے جھوٹ بولیں گے اپنے آپ پراور گم ہوجا نمیں گی وہ سب با تیں جو یہ بنایا کرتے تھے، دنیا کے اندر تو بڑے وائل گھڑتے ہیں، بڑے وعوے کرتے ہیں مسب با تیں گی کوئی سامنے موجوز نہیں رہے

کا فروں کا آپ کی مجلس میں آنے کا مقصد:

| گاسب ہانتیں وہن ہے نکل جائیں گی۔

'' و منهد من یسته و الیك ''ان میں ہے بعض وہ میں جوآ ہے کی طرف کان لگاتے ہیں ، بظاہر ہر بات سفتے ہیں کیئن چونکدان کی نیت مانے کی نہیں ہے بلکداس کے کان لگاتے ہیں تا کدآ ہے گا تفظومیں کوئی اعتراض کی بات ہاتھ میں آ جائے اوراس کے او پر پھر شورا تھایا جا سکے اور جب کوئی شخص کی تقریر میں اس نیت سے جا کر ہینچے کہ میں نے اعتراض کی بات کی تر وہ ایسے ہے جیسے کان میں آئی بی نہیں ، او ہر توجہ بی نہیں ہوتی کہ میں ہوتی ان کوانسان ثالتا چلا جاتا ہے اوراعتراض کی بات کو تلاش کرتا ہے تو یہ بھی آ پ کی مجلس میں آ کر ہیں جاتے کی تعرین ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہے تا کہ جاتے ہیں تو ہو ایسے ہے جیسے کان میں آ کر ہیں جاتے ہیں تو ہوائی کی میں آ کر ہیں جاتے ہیں ہوتی ہیں آ ہے کہ میں آ کر ہیں جاتے ہیں تو یہ بھی آ ہے کی میں آ کر ہیں جاتے ہیں تو یہ بھی آ ہے کی میں آ کر ہیں جاتے ہیں تو یہ بھی ان کوانسان ثالتا چلا جاتا ہے اوراعتراض کی بات کو تلاش کرتا ہے تو یہ بھی آ ہے کی میں آ کر ہیں جاتے ہیں تو یہ بھی آ ہے کی میں آ کر ہیں جاتے ہیں تو ان کا مقصد بھی کوئی آ تھی ہا تیں سنانہیں ہے۔

بلکہ اختراض کی بات کو پکڑنا ہے للبذانہ یہ حقیقت کو تبھے سکتے ہیں اور نہ کو نگ کان میں اچھی بات ان کے دلوں پر

آئی ہے '' وجعلنا علی قلوبھ ہم اکنة ان یفقہوہ '' اس قرآن کے تبھیے ہے ہم نے ان کے دلوں پر

پردے وَال رکھے ہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے جس کی ہذہ پر بیہ آچی بات سن نہیں سکتے '' وان

یرواکل آیہ '' اگر ہرفتم کی نشائی بھی د کھے لیس تو بھی اس پر ایمان نہیں لا کیں گے مطلب یہ ہوا کہ نہ آتھوں

ہر واکل آیہ '' اگر ہرفتم کی نشائی بھی د کھے لیس تو بھی کے متاثر حتی کہ جب آپ کے مطلب یہ ہوا کہ نہ آتھوں

ہر متاثر ، نہ کانوں سے متاثر ، نہ دل ہے سوچ بھے کے متاثر حتی کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے بھٹر اگر ہے بیں گوری کے قصے کہانیاں جومنقول

ہی تر بہلے لوگوں سے کہانیاں جومنقول چلی جنہوں نے کفرکیا کہیں ہیں یہ گر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں جومنقول چلی آر ہی ہیں یعنی ان واقعات ہے وہ متاثر شہیں ہوتے ۔

بلکہ ان واقعات کواتفاقی قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسے بی جوڑی ہوئی یا تیں ہیں ورنہ یہ کوئی بات نہیں کہ عقائد انسانی زندگی پر اٹر انداز ہوئی کہ قوم بر با داس لیے ہو جائے کہ ان کے عقیدے سے خمبیں تصاور ان کا کردار سی نہیں تھا اور کوئی تو م سر سرزوشا داب ان عقائد کی بناء پر ہوجائے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوسکتا ، یہ بات سمجھ میں آنے کی نہیں ہواس لیے جو یہ کہا جارہا ہے کہ فلاں قوم کفر کی بناء پر بلاک ہوگئ تھی ، فلاں توم بدکرداری کی بناء پر برباد ہوگئ تھی کہ سب ایسے ہی بنائی ہوئی یا تمیں ہیں ''ھو یہ یہ بھون عند '' یہ لوگ اس قرآن ہے رہ کتے ہیں اور نہیں بلاکت میں ڈالتے مگرا پی ہی جانوں کو اور یہ بجھتے نہیں ، یہ و لیک '' ویناؤن عند '' اور اس سے دور بٹتے ہیں اور نہیں بلاکت میں ڈالتے مگرا پی ہی جانوں کو اور یہ بجھتے نہیں ، یہ و لیک ہوئی بات ہے جو چیچے ذکر کیا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ اینے آپ کو برباد کرنے والے ہیں جو اپنے آپ کو برباد کرنے والے ہیں جو اپنے آپ کو برباد کرنے والے ہیں جو اپنے آپ کو برباد کرنے والے ہیں وہی ایمان نہیں لاتے ، یہبال بھی بہی بات ہے کہ یہ لوگ انکار کر کے حقیقت میں اپنے آپ کو بلاکت میں ڈالتے ہیں اور ان کوشعور نہیں ۔

## كافرول كى جہنم كود مكھ كرخوا ہش:

اوراً گرتو دیکھے جب بیکھڑے کیے جائیں گے جہنم پر پھر بیہ معاد کا ذکر آگیا کہ جب ان کو جہنم کے کنارے
پر کھڑا کیا جائے گا پھر کہیں گے کہ ہائے کاش! ہم واپس لوٹا دینے جائیں اور اپنی رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور
ایمان لانے والول میں سے ہو جائیں یعنی تصدیق کریں تکذیب نہ کریں اس وقت یہ آرز وکریں گے اور یہ ان کی
آرز و ربھی کوئی حقیقت برجی نہیں ہوگی۔

بلکہ مصیبت میں پھنس کے ہیں اس لیے بول رہے ہیں ظاہر ہوں گی وہ ہاتیں جواس بہتیں وہ چھپایا کرتے تھے، انکار کے بچے انکار کرتے تھے، انکار کرتے تھے، انکار کرتے تھے، انکار کے بھے بیش سب ساسنے آجا نمیں گی اور اگر یہ واپس لوٹا دیے جا نمیں تو جیسے ان کی فطرت ہے، جس تشم کے ان کے جذبات ہیں، جیسے بہضدی ہیں پھر بھی لوٹیں گے اس بات کی طرف جس سے ان کو روکا جائے اور بے شک البتہ اپنے قول میں جھوٹے ہیں پھر بھی لوٹیں گے اس بات کی طرف جس سے ان کو روکا جائے اور بے شک البتہ اپنے قول میں جھوٹے ہیں اور یہ بات بھی کوئی بعید نہیں کہ آپ کہیں کہ جب وہ جہنم دیکھ آئیں گے اور ہر چیز ان کے سامنے آجائے گی پھر و نیا اور میات کوئی بعید نہیں کہ آپ کہیں کہ جب وہ جہنم دیکھ آئیں گے اور ہر چیز ان کے سامنے آجائے گی پھر و نیا کے اندر دو بارہ وہ حرکتیں کیے کریں گے جس طرح سے پہلے کرتے ہیں ہیہ بات کوئی بعید نہیں ہے آپ کے سامنے روز مرہ کے واقعات ہیں۔

آ پ اگردیکھیں گے تو معلوم ہوجائے گا کہ ایک آ دمی نیار ہوجا تا ہے یا کسی مصیبت کے اندر مبتلا ، ہوجا تا ہے، پریشانی میں مبتلا ، ہوجا تا ہے تو اس کی بھی باتیں سنا کر دکہتا ہے یا اللہ! اب جان جھوڑ دے آئندہ کے لیے میں ا پابندی سے نمازیر ھاکروں گا ،اس مصیبت ہے مجھے چھوڑ دے آئندہ کے لیے میں پابندی سے نمازیر ھاکروں گا ، ے مصیبت سے میں چھوٹ جاؤں پھر آئندہ کے لیے میں یوں کیا کروں گا ، بڑے وعدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بالكلاين كانوں كى تنى ہوئى باتنى ہيں آپ بھى جس دفت ديكھيں گےتو آپ كومعلوم ہوجائے گايريشانى ميں پھنسا ہوا آ دمی بڑے وہدے کرتا ہے کہ اب اگرنجات ہوگئی تو میں یوں کروں گا کمیکن جس وقت اللہ تعالی چھوڑ دیتے ہیں تو جس طرح پہلی فطرت ہے وہی بھرسا ہنے آ جاتی ہے کیے کرائے وعدےسب بھول جاتے ہیں۔

تو اسی طرح ہے جنہوں نے بری عادت ڈال لی وہاں جا کرا گرجنم کوجھی دیکھآئیں تو بھی اگرانبوں نے نہیں ماننا نونہیں مانناا گرلوٹادیئے جا کی**ں تو الب**تہ لوٹیں گےاسی بات کی طرف جس سے دہ رو کے گئے اور وہ بے شک حجوٹے ہیں اور پھروہ یہی بات ہی تہیں گے کہ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ ' قالو ا'' کا عطف '' لعا**دو ا'**' پر بھی ہوسکتا ہے کہ جیسے اب ان کا دعویٰ ہے کہ بس دنیا کی زندگی ہے یہیں کھا بی لوکد دوبارہ دنیا میں نہیں آنا جننی عیش کرنی ہے کر لوجس طرح ہے اب ان کا دعویٰ ہے اگر ریاوگ لوٹ کربھی آ جا نمیں تو بھی ای طرح ہے کہیں گے کہیں ہے گریہ ہاری و نیاوی زندگی بس یمبیں کھا بی لوجو کچھ کھا تا ہے'' وما نعن بمبعو ثبین ''ہم اٹھائے نہیں جا کیں گے ابعث نبیں ہوگا اور اگر و کیھے تو جب کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے تو اللہ تعالیٰ ان سے بوجھے گا کہ 'بعث بعد الموت'' بيرق بي بانبين، ويجمو تينون عقيد ، آپس مين س طرح سے خلط ملط ہوتے آ رہے ہيں تو حید، رسالت ،معا داور ردشرک ، کیا به بعث بعد الموت حق ہے یانہیں'' قالوا بلی'''اس وفت کہیں گے کیول نہیں ''ودبنا'' بهارےرب کی شم بیتو بالکل واقعی بات ہے۔

''قال قدوقواالعداب بما كنتم تكفرون'' چكھوتم عذاب بسبب اس كے كرتم كفركيا كرتے تھے، آنے والے واقعات کواس طرح یقین کے انداز ہے ذکر کیا جارہا ہے گویا کہ آٹھوں کے سامنے بات ہور ہی ہے تو کہا بیہ جار ہاہے کہاں مصیبت ہے بیجنے کے لیے آج ہی قائل ہوجا ؤبعث بعدالموت کے ورنہ جب میدڈ نڈ کے لیس گےاور چوتڑ کو نے جائیں گےاس دفت مجرا قرار کرو گے بھر کیا فائدہ ہوگا پھراللہ کیے گا کہ دنیا ہیںا نکار کرتے رہے اب جاؤجہنم میں چکھوعذاب پھروہی خسارے کا ذکرآ حمیاجو ماننے والےنہیں وہی خسارے میں ہیں کس طرح سے یہ بار بارتصور ولا یا جار ما ہے کہ نفع اور کامیاب زندگی مہی ہے کہ ان عقا کد حقہ کو اختیار کیا جائے اور جولوگ ان عقا کد حقہ کواختیار تبیں کرتے وہ حقیقت میں اپنے آپ کو ہربادی میں ڈالے ہوئے ہیں۔ بار باریبی بات دہرائی جارہی ہے تحقیق خسارے میں پڑگئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جمثلایا جو رہے کہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی وہ خسارے میں پڑگئے بیان کا انکار یہ تکذیب بیدوائی نہیں حتی کہ جب الن کے باس قیامت اچا تک آج ہے گی تو پھر یہ کہیں گئے کہ بائے ہمارا افسوس ہماری کو تا ہی کرنے پراس قیامت کے بارے میں کو تا ہی کی داس کے متعلق عقیدہ نہیں رکھا اور اس کے مطابق اپنی از دگی کوئیس ڈھالا اس پر ہڑ اافسوس۔

## بدکرداروں کے برے اعمال ان کی پشتوں پرسوار ہوں گے:

''وھھ یحملون اوزار ھھ علی ظھود ھھ''جیے میں نے ترجمہ میں ذکر کیا کہ نیک آ دمیوں کے لیے تو ان کے نیک انٹمال سواری کا کام دیں گے اس کے لیے سہارا بنیں گے اور بدکر دار جو بیں وہ اپنے برے کر دار کو انٹمال سواری کا کام دیں گے اس کے لیے سہارا بنیں گے اور بدکر دار جو بیں وہ اپنے برے کر دار کو اس کے اور انسان کی اسپنے کرے افرانسان کی گردن کے اور انسان کی گردن کے اور انسان کی گردن کے اور انسان کی گردن کے اور بھوے بھوں گے۔

جیسے کہ حدیث شریف میں واضح واضح مثالیں ہیں کہ اگر کسی نے مال ننیمت میں خیانت کرتے ہوئے اونٹ ترالیا جب و دقیامت کے میدان میں آئے گاتو اونت اس کی گرون پر چڑھا ہوا ہوگا، گھوڑا ہوگا تو گھوڑا اس کی گردن پر چڑھا ہوا ہوگا، گھوڑا ہوگا تو گھوڑا اس کی گردن پر چڑھا ہوں گی اور او پر سوار ہوں گی، گردن پر چڑھا ہوا ہوگا ای طرح سے جو چوری کی جو خیانت کی وہ سازی چیزیں تمایاں ہوں گی اور او پر سوار ہوں گی، زکو قاند دینے والوں کے متعلق جس طرح سے آیا تھا کہ ان کومیدان میں لٹا کر ان کے جانوروں کوان کے او پر چڑھا یا جائے گا جواس کوسینگ ماریں گے واٹھا کیں گے رہا ہے گئا ہوں کے بوجھا بنی پشتوں پر۔

خبروار بری ہے وہ چیز جس کو بیا تھا تھی گے، یہ تو کتے ہیں کہ و نیاوی زندگی ہی پس زندگی ہے یہاں ہیٹ کرلو جو بھی کرلوالقد تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے تقل ہیں یہ د نیاوی زندگی تو کھیل تماشا ہے، د نیاوی زندگی ہے یہاں مرا د ہے و نیاوی زندگی کے اعمال جو کہ د نیادی کے لیے کیے جا تھیں گے کیونکہ د نیاوی زندگی کے متعلق جو کام بول گے ای نیت کے ساتھ کہ ہم نے اس ہے و نیا کے اندر واٹھانا ہے اور اس د نیا ہوں اندر ان و نیا ہوں اندان د نیا ہوں اندر ہے ہوئے و اندر ہے ہوئے و اندر کی اعمال حیات و نیا ہے اور اس د نیا کے اندر رہے ہوئے آخرت کا تصور کر کے ہوئے درت کے لیے نیکی کے کام جو کیے جاتے ہیں وہ اعمال و نیا نہیں ہیں اس لیے وہ کھیل تماشے کا مصدات بھی نہیں ہیں د نیاوی زندگی نیوی زندگی کے کام جن کو انسان اسی و نیاوی زندگی کے کام جن کو انسان اسی و نیاوی زندگی کے کرتا ہے وہ کھیل تما ہے جیسے کھیل تماشاوتی طور پر دل بہلا یا اور تھوڑی و بریکے بعد کھیل نم

جیسے بچے جب استضے ہوجاتے ہیں اور مٹی کے گھر بناتے ہیں اور جس وقت جی بھرجا تا ہے اور کھیل کا وقت ختم ہو گیا تو پھر یا وُں کے ساتھ سب کو گراتے ہیں اور ساتھ زبان ہے یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ' بہتھاں نال بنایا س پیراں نال فرھایا ک' تھوری دیر کے بعد خیال ختم اسی طرح ہے دنیاوی اعمال ایسے ہی ہیں کہ سوائے کھیل تماشے ا کےان کی کوئی حقیقت نہیں ۔

باں البتہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کے لیے جو کام کیے جائیں وہ دنیاوی اعمال نہیں وہ باتی ر بے دانی چیزیں ہیں وہ کھیل تماشانہیں'' ولدارالاحرۃ خیر'' پیچھے آنے دالا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جوتقوی افتیار کرتے ہیں' افلا تعقلون'' کیاتم سوچے نہیں ہو۔



و ئىكىن ان مىن ئەركىز جائىتى نېيىل

## قَەنَغَلَمُ اِنَّهُ لِيَحُرُّ نُكَالِّ نِيْ يَقُولُوْنَ فَالْهُمُ لَا يُكَذِّ بُوْنَكَ وَلَكِنَّ جم ضرور جائنے میں کہ ہے شک آپ کوئم میں ڈالتی ہے ہ وہات جو یہ کہتے میں پس ہے شک ریاوگ آپ کوجھونانہیں کہتے الظّلِمِينَ بِايْتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَلَقَدُكُذِّبَتُ مُسُلِّمِ مِنْ قَبْلِكَ البستة تخنيق عكمذيب كي كن رسولوں كى تقصے قبل تنكِين نَعَالَم لِوَّاتِ الله في آيات كا انكار لرتے ميں 🦳 💮 فَصَبَرُوْاعَلَى مَاكَذِبُوْا وَٱوْذُوْاحَتَى أَتُهُ مُ نَصُرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلَّبُ اللَّهَ پھرانہوں نے صبر کیا تکلہ یب کے جائے پراوران کو تکلیف دی گئی یمباں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آگئی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو وَلَقَدُجَآ ءَكَ مِنْ نَبَاى الْهُرُسَلِيْنَ ۞ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ وَنُ مِد لنے وَاللَّهِينِ البِيرَ تَحْتَيْقَ آبِ كَ بِإِسْ رِمُولُولَ كَاوَا قَعَدَآ عَمِياً ﴿ ٢٠٠ اورا گرگرال گزرتا ہے تیرے اوپر اِعْدَاضُهُ مُولَانِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَبْرِضِ أَوْسُلَّمٌ ان کا اعراض کرنا پھرا گرنو طافت رکھتا ہے کہ تو تلاش کر لے کوئی سرنگ زمین میں 👚 یا کوئی سیزھی فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُ مُرِبَالِيَةٍ وَلَوْشَآ ءَاللَّهُ لَجَمَعَ هُمُ عَلَى الْهُلَى آ بہان میں پھر لے آئے توان کے پاس کوئی نشانی 💎 اگر انتہ جا ہتا تو ان کوجمع کر دیتا ہدایت پر فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجُهِلِيٰنَ۞ إِنَّمَايَسُتَجِيْبُ الَّـٰنِيْنَ يَسُمَعُوْنَ پ ان میں سے نہ جو جائے جو برد بارٹیل ہوتے 🕝 سواے اس کے ٹیمیں کے قبول کرتے ہیں وولوگ جو توجہ ہے سنتے ہی وَالْمَوْتَى يَبِعَثُهُ مُ اللّٰهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَ قَالُوْا لَوْ لَا نُرِّ لَ اور مردول کواللہ اٹھائے گا پھرای کی طرق بی بون نے جائیں گے 💎 😙 اور بیلوک کہتے ہیں اس پرکو کی نشانی اس 🗕 عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنُ رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَّ أَنْ يُنَزِّلَ إِيَّةً ب کی طرف سے کیوں نیس اتاری کئی آپ کہدہ تیجئے کہ بے شک اللہ تعالی قدرت رکھے دالا ہے اس بات پر کہ کوئی نشانی اتار وَّلَكِنَّٱكُثَّرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ۞وَمَامِنُ<َآبَّةٍ فِي الْاَثْمِضِولَاطْ

🕞 سنبیس ہے کوئی میانور چلنے والا زمین میں اور نہ کوئی پریندہ جواڑی

### يُرُبِجَنَا حَيْهِ إِلَّا أُمَمَّا مُثَالُكُمْ ۖ مَافَيَّ طُنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءٍ

ئے ساتھو گھروہ جماعتیں ہیںتم جیسی ہی نہیں جیموزی ہم نے کتاب میں کو کی چیز

### ثُمَّ إِلَّى كَبِّهِمُ يُحْشَرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كُنَّا بُوَالِالِينَاصُمُّ وَبُكُهُ

بنتع کیے جا کیں گے 🕥 اور و دلوگ جنہول نے ہماری آیات کو جنازیا و ویسبرے میں وہ کو نگلے پیر

### تٍ \* مَنْ يَّشَااللهُ يُضْلِلُهُ \* وَمَنْ يَّشَا بَجْعَلَهُ عَلَى صِ

تا رئیبیوں ٹیں پڑے ہوئے ہیں جس کواللہ جا بتاہے ہونکادیتاہے اورجس کے متعلق حیابتا ہے اس کوصراط متعقیم

### سۡتَقِيۡمِ ۞ قُلۡ آَٰٰٓٓٓ مَا يُتَكُمُ إِنَ اَتُكُمُ عَنَ ابُاللّٰهِ ٱوۡ اَتَّٰكُمُ السَّاعَةُ

آپ کہد و بیجیئے تم بتلہ واکرانتہ کا عقراب تمہارے یاس آجائے یا تمہارے یاس قیام

ريتمهراه يتاہيد

### ٛغَيْرَ اللهِ تَلْعُوْنَ ۚ إِنْ كُنْتُمُ صِٰدِقِيْنَ۞ بَلَ إِيَّالُاتُلُمُونَ

آ جائے کیا تم اللہ کے غیر کو پکارو گے 💎 اگرتم اپنے دعویٰ میں سے ہو 🕜 💮 ملکہ تم اس کو بی پکارو گے۔

### اتَنْعُوْنَ إِلَيْهِ إِنْشَاءَ وَتَنْسُوْنَ مَاتُشُرِكُونَ ﴿ وَلَقَدُ

یھروور ہناو ہے گاو داس کو جس کے دورکرنے کی حرف تم اسے باد ؤ کے آئر میاہے گا اور بھول مباؤے تم ان کوشن کوشریک تفہراتے ہو 🕤 البت

### لْمُنَا إِلَى أُمَدِ مِنْ قَبُلِكَ فَأَخَذُ نَهُمُ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُ

ئتیق بھیجا جم نے آپ <mark>ہے تبل مُنافِ بنامتوں کی طرف پھر بکڑا رہا جم نے اتبیں مالی تنگی میں اور بدنی توکیف میں تا</mark> ک

### تَضَمَّعُونَ۞ فَكُوْلَآ إِذْجَآءَهُمْ بَأَسُنَا تَضَمَّعُوْا وَلِكِنْ قَسَتُ قُلُوْبُهُ

😁 جس وقت ان کے پاس جارا عذا ہے آئیا وہ کیوں عاجز نہ ہوئے کیکن ان کے دل جنت ہو گئے

### وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيُظنُ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ۞ فَلَتَّانَسُوْ امَاذُكِّرُوْ ابِهِ

اور شیطان نے ان کے لیے جادیا انہی کا موں کو جووہ کرتے تھے۔ 😁 جس چیز کے ساتھ ان کونسیحت کی کئی تھی انہوں نے

### اعَلَيْهِمُ أَيُوابَ كُلِّ شَيْءً ﴿ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُوْتَوَا

اں کو بھلاد یا بھرکھول دیے ہم نے ان کے اوپر ہر چنے کے درواز ہے جتی کے جب ودائر اپنے لگ سٹے بسبب اس چنز کے جو وہ

#### مُ بَغْتَةً فَإِذَاهُمُ مُّبُلِسُونَ ۞ فَقُطِعَ دَابِرُالْقَوْ مِرالَّنِ يُنَ ہ یکڑا ایا اچا تک پس وہ ناامید ہو آررہ گئے 😁 ۔ ان ٹوگوں کی جڑ کاٹ دی کئی جنہوں 🚅 ظ ظَلَمُوا ۗ وَالْحَمُـ لُ يِنْهِ مَ بِ الْعُلَمِيْنَ ۞ قُلُ أَمَ ءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَا لِلّٰهُ 🤇 🦳 آپ کېدو چې بېلاؤ تم اُلراللد تعالی تمبار پ عَكُمُ وَ أَيْصَامَكُمُ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوْبِكُمُ هَنَ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ کاٹ نے سلے اور تسہاری آئیمیں لے لے اور تمہارے دلوں کے او برمبر کرویے تو کون ہے اللہ کے ملا و دمعبود جواس تَيْكُمُ بِهِ ۗ أُنْظُرُكَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ ثُمَّهُمُ يَصْدِفُوْ نَ۞ چیز کوتنہا دے پاس کے آے گا و کیوتو کیسے ہم پھیم کھیم کریان کرتے میں آیات پھریہ اعراض کرتے میں قُلُ أَنَءَنْيَتُكُمُ إِنَّ أَتُسَكُّمُ عَنَابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْجَهُرَةً هَلُ آ ہے کیے و شیخنا بتلاؤتم اگرتمبارے یاس اللہ کا عذاب احیا تک آ جائے یا تھلم کھلا آ جائے نہیں يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّلِمُونَ۞ وَمَا نُرْسِلَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا بلاک کیے جائیں کے تگر ظالم لوگ 💎 💮 تہیں تبیجے ہم رپولوں کوئٹر اس حال میں کہوو بَشِّرِيْنَ وَمُنَّانِ مِيْنَ ۚ فَمَنْ إَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ إ بشاريد وية والداورة رائه والدورة إسان بوت بين بجرجوايان كة أناوراية احوال كورست كراليس شان كاو يكوني خوف م وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَالَّـنِ يُنَ كُنَّابُوْ ابِالْيِتِنَايَمَشَّهُمُ الْعَنَ\بُ اور جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے میں ان کوعذاب لگے گا ان کی (A) بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ ۞ قُلُلآ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَآبِنُ اللهِ نافر الی سے سیب سے 😁 آپ کہدو بیجئے کہ میں تنہیں یٹیمیں کہتا کہ میر سے پاس اللہ کے فرزانے ہیں وَلآ أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلآ أَقُولُ لَكُمُ إِنَّى مَلَكٌ ۚ إِنَّ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوخَى ر میں بیمی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تہمیں بیکتا ہوں کہ میں فرشتہ موں نہیں اتباع کرتا میں نگراس چیز کی جو

### اِكَ ۚ قُلُهَلُ يَسْتَوِى الْا عَلَى وَالْبَصِيْرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۚ

ميري طرف وي كي جاتي بندة پ كهدو يخيز كيا اندهااور آنگهون والا برابر بهوت مين كياتم سوچية نبيس بو

#### تفسير:

### 

#### ایمان قبول نہ کرنے والوں پررسول الله منافی فیا کم کر صنا:

اوران لوگوں کے ایمان نہ ٹانے کی بناء پر، تکذیب کرنے کی وجہ سے اتنی تکلیف تھی رسول اللہ تانی آئے۔

کواس کا اگر آپ اندازہ کرنا چاہیں تو اس لفظ کے تحت کر سکتے ہیں جوسورۃ کہف کے پہلے رکوع میں آئے گا

''لعلانہ ہاختر نفسان علی آثار ہے ان لھریؤ منوا''اس کا مفہوم ہم اپنے الفاظ میں یون اواکریں گے

کراییا لگتا ہے جیسے آپ تو ان کے پیچھے گھل کرمری جا کمیں گے اگریدا بمان نہ لائے یعنی آپ کا جو حال ہے

اس وقت جس طرح آپ تڑپتے ہیں ان کے ایمان نہ لانے کی بناء پرایسے لگتا ہے کہ اگریہ ہیں مانیں گے تو
آپ ان کے پیچھے گھل گھل کرمری جا کمیں گے۔

اس ہے آپ اندازہ کر لیجے کہ سرور کا نئات منافیا آم کے قلب میں کتنی ہے جینی تھی اور آپ کتنے تم زدہ تھے قوم کے نہ تسلیم کرنے کی وجہ ہے تو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بار بار حضور منافیلی کو کیا دی ہے اور بیا آیات جواس وقت آپ کے سامنے ہیں بیای تملی ہے ہی تعلق رکھتی ہیں'' قدہ نعلمہ اندہ لیحزنگ''میں پتھ ہے ہم جانتے ہیں جو با تیں بیکرتے ہیں بیآپ کے لیے باعث غم ہیں''الذی یقولوں''جو بات بیلوگ کرتے ہیں بیآپ کوحزن میں ڈالتی ہے، بیآپ کے لیے باعث غم ہے ہم اس بات کوجانتے ہیں۔

نبی کریم منافظیم کے لیے تیلی کا پہلو:

لیکن آپ اتنا تو دیکھیں کدان لوگول کوآپ ہے تو کوئی ضدنہیں ہے جس وقت تک آپ نے میری بات

انہیں کہنی شروع کی تھی اس وقت تک تو بیسارے آپ کوصادق اور ایین کہتے تھے، اس وقت تو سارے کے سارے

تیری دیانت اور امانت پرا عماد کرتے تھے تو تیرے ساتھ تو ضدنہیں ان کو، یہ تھے تو نہیں جھٹلا تے یہ تو میری باتوں کا

اڈکار کرتے ہیں، واسط تو ان کا ہراہ راست میر ہے ساتھ ہے تو ہیں جانوں اور یہ جا نیس آپ کواس پرغم کرنے کی کیا

ضرورت یعنی اللہ تعالیٰ کی بات حضور شائے گئے آئے کہی تو انہوں نے کہا کہ تو جھوٹا ہے اور تکذیب کی ورنہ جس وقت تک

اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے آپ نے باتیں کہنی نہیں شروع کی تھیں اس وقت تک کا فرآپ کوصادق اور امین کہتے

تھے تو ان کی تکذیب تو میری باتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے آپ سے تو ان کوکوئی ضدنہیں ہونی چاہیئے۔

مطلب اس کا وہی ہے کہ جب اللہ کی بات کو انہوں نے جھٹلا یا تو اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا ، حضور سی تیز قرار کے جھٹلا دیا لیکن آپ کا جھٹلا دیا لیکن آپ کا جھٹلا یا جانا صنمنا ہوا اصل کے اعتبار ہے تکذیب کا تعلق اللہ کی باتوں ہے ہے یہ جب کہ جب تک آپ نے اللہ کی طرف نسبت کر کے باتیں کہنا شروع نہیں کیں اس وقت تک آپ کے ساتھ تکذیب کا معاملہ بھی نہیں ہوا ، یہ ظالم لوگ آپ کی تکذیب نبیں کرتے ''فانھم لایک فیونٹ ''آپ کو جھوٹا نہیں بٹلاتے لیعنی حقیقت کے اعتبار ہے انگار کرتے ہیں تو جب بیاللہ حقیقت کے اعتبار سے ان کا انگار کرتے ہیں تو جب بیاللہ کی آیات کا انگار کرتے ہیں تو جب بیاللہ کی آیات کا انگار کرتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے پر دکر و پھر بیاجا نیں اور اللہ جانے اب اللہ کی آیات کا انگار کرنا ہے آپ کی بی تکذیب ہے لیکن آپ کو جھوٹا بٹلا نا حکمنا ہوا اصل کے اعتبار سے ان کو انگار اللہ کی باتوں سے ہور نہ جس آپ کی بیات سے ان کو انگار اللہ کی باتوں سے ہور نہ جس وقت تک آپ کے بیات سانا شروع نہیں کی تھیں اس وقت تک آپ کے ساتھ ان کی طرف سے تکذیب کا معاملہ نہیں ہوا۔

نی کریم صلی تیکی کودوسرے بہلوسے سل

اور بیہ بات صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آپ ہے قبل بھی رسول آئے تھے اور ان کو بھی ای طرح ہے

جمثلایا گیا،ان کوبھی ای طرح سے جمونا بھلایا گیا جس طرح ہے آب بات کرتے ہیں تو اوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آب جمون کہتے ہیں انہوں نے بھی مبر کیا ، برداشت کیا آپ بھی برداشت کریں ، جوان کی تکذیب کی گئی ، جوان کو تکلیف بہنچائی گی اس کے اوپر انہوں نے مبر کیا کتنا صبر کیا'' حتیٰ اٹھھ نصد نا'' وہ مبر کرتے رہے ، برداشت کرتے رہے ، ایذ اکمی سمجے رہے ، بکذیب من تن کر برداشت کرتے رہے جی کہ ان کے پاس بماری مددآ گئی تو بہناری مددآ گئی تو ان کی طاقت نمایاں ہوگئی اور تکذیب کرنے دالے برباد ہوگئے تو جس میں اشارہ اس بات کی طرف کردیا کہ آپ کی تکذیب بھی ای اصول کے تحت ہی ہا اور آپ کوبھی اسی طرح سے برداشت کرنا چاہئے ، ان کی ایڈ وی کوسہنا چاہئے ایک وقت آئے گا کہ بماری مددآ پ کے ساتھ بھی آجائے گ' لاھب دل لکلمت الله'' الله کی ابتوں کو کوئی بدلنے والانہیں ، اس لیے اللہ کی طرف سے جو انصرت کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کرد ہے گا اور آپ کے پاس آپھی یعنی قرآن کریم میں بیوا قعات آ ہے کے سامنے بیان کردیے میں بیوا قعات آ ہے کے سامنے بیان کردیے میں بیوا قعات آ ہے کے سامنے بیان کردیے گئی اور پھرانجام کا رسامنے بیان کردیے گئے کہ کیے کیے رسول آئے تھے اور قوم نے کیسے کیے ان کی تکذیب کی تھی اور پھرانجام کا رسامنے بیان کردیے گئے کہ کو کر کیسے کیے رسول کا میں بہوئے ، اور تکذیب کرنے والے کسے برباد ہوگئے بیہ آپ من چکے ہیں انہیں انہیں واقعات کی طرف و کیے کہ آپ من کی گئر کیس کے ہیں انہیں اور قوات کی طرف و کیے کہ کرآتے تھی کرنے والے کسے برباد ہوگئے بیہ آپ من کی گئر کر کی میں انہیں واقعات کی طرف و کیے کرآتے تھی کو کرنے والے کسے برباد ہوگئے بیہ تی میں انہیں واقعات کی طرف و کیے کرآتے تھی کو کرنے والے کسے برباد ہوگئے بیہ آپ من کی گئر کریں ۔

#### مائکے ہوئے معجزات نہ دکھانے کی حکمتیں:

اگلی بات ذرا تیزلب ولہجہ کے ساتھ کی جاری ہے لیکن اس تیزی کے اندر بھی شفقت نمایال ہے بمجبت نمایاں ہے بمجبت نمایاں ہے بمجبت نمایاں ہے بمجبت بھی تکلیف ہے کہ یہ کیوں نہیں مانتے اور آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ جس قتم کے بمجزات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بمیں فلاں مجزہ دکھا دوتو ہم مان جا کیں گے ، فلال مجزہ دکھا دوتو ہم مان جا کیں گے ، فلال مجزہ دکھا دوتو ہم مان جا کیں گے اور آپ کا دل جا بتا ہے کہ یہ مجزات ان کو دکھا دیے جا کیں جس کی بناء پر آپ کو ہے چینی ہے کہ شایدان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے تو یہ مان جا کیں گے اس لیے آپ دن رات تڑ ہے ہیں اور دل کی خواہش ہے آپ کی کہ اللہ تعالی اسی قتم کے جزے دکھا دیے و پہلے تو سیر ھی بات من لوہم تو دکھا کیں گئیس ، ہماری حکمت کے تو مطابق نہیں ہے کہ جوکوئی کے کہ فلال ہے کہ جوکوئی کے کہ فلال ہے کہ دکھا تو ہیں ایمان لا تا ہوں اگر اس طرح ہے لوگوں کے مطالبے پورے کرنے شروع کر دیے جا کیں تو پھر تو بات میں تو پھر تو

سارا نظام بگڑ جائے گا، ایک کیجے گا کہ مشرق کی طرف سے سوریؒ چڑ ھاؤ، دوسرا کیج گا کہ مغرب کی طرف سے چڑھا کر دکھا ؤ تو میں مانتا ہوں، ایک کیجے گا کہ بارش ہرسا کر دکھاؤ دوسرا کیجے گا کہ دھوپ ڈکال کر دکھاؤالیے ایسے متفادان کے مطالبے ہوں گئے۔

اس کے ساتھ تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اگر ان کی بات مانٹی شروع کردو کہ یہ پہاڑ مونے کا ہوجائے ، و دپہاڑ چاندئ کا ہوجائے ،ان بہاڑ وں کی جگہ پرنبری چل پڑیں ، یہاں چشمے چھوٹ پڑیں ، یہال با خات ہوجا کمیں جیسے جیسےان کے مطالبے تھے اوٹ پٹانگ مارتے بتھے تو ہم تو ان کے مطلوبہ 'چڑات و کھانے کے نہیں۔

کیونکہ ہماری حکمت کا تقاضہ نہیں ہے ہم انہیں برباد کرنانہیں چاہتے ہم اگران کے سامنے نشانی طاہر کردی تو سے مانمیں گئے نیس اور پھر میراطریقہ سے کہ جو مانگے اوراس کے مطابق اگر معجز د ظاہر کر دیا جائے پھروہ تشاہم نہ کرے تو پھرعذاب بھیج کراس قوم کو تباد کردیا جاتا ہے ، برباد کردیا جاتا ہے اور اِن کا ہر باد کرنا کلیڈ حکمت کا تقاضہ نیں ہے اس لیے ان کے مطالبات میں تو پورا کروں گانہیں تو آپ میری اس حکمت پرمطمئن رہیں آپ اس فکر میں کیوں بڑے بوئے ہیں۔

اب آگل بات ہے جو تیز ولب لبجہ ہے کہی جاری ہے کیان اس میں بھی محبت نمایاں ہے تہھایا تو یوں جارہا ہے کہ جب میری منکمت کے مط بق نہیں ہے تو آپ کو میری حکمت کا جائے والا بن کراس کے او پر صبر کرنا چاہیا کہ خیک ہے کہ اللہ تعالی کی جو حکمت ہے تے ہا دا نول میں ہے نہ ہوجا کیں کہ جو اس قتم کی یا توں کی حکمت میں تیسے نہ ہوجا کیں کہ خرور ایسا ہوجائے بیضر ور ایسا ہوجائے ، یہ بات وہ لوگ تو کہ ہے تیں کہ جو اللہ کی حکمت نہ ہوجا کیں کہ خرور ایسا ہوجائے بیضر ور ایسا ہوجائے ، یہ بات وہ لوگ تو کہ ہے تیں کہ جو اللہ کی حکمت نہ ہوجا کیں جو ترب کے سامنے تو ساری حکمت واضح کر رہے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوجا کی جس سے دل میں جو ترب ہے کہ یہ مجرز ہو خانم ہوجائے بیٹھ کر دو، یہ ان کو جانے دو اللہ گوگوں میں سے نہ ہوجا و جو ای تو بہت اور اگر آپ کے دل میں ان سے نہ دو اللہ گوگوں میں سے نہ ہوجا ہم تو دکھا کیں گوگوں ہو ہے تو بہت اور ہو اس کے دل میں ہو ترب ہا کہ ہوتا ہو ہو تو بہت اور ہو اس کے دل میں ہوتر ہو ہو تو بہت اور ہو اس کے دل میں ہوتر ہو ہو تو دبال سے نے آؤ دبا

اب بیلفظ جو بولا جارہا ہے آپ بیجھتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سے تیزی نمایاں ہے جاؤ لے آؤ کھڑا گر آپ کا ول ایسے ہی چاہتا ہے تو جاؤ سٹر جی لگا کر آسان پر چڑھ سکتے ہوتو وہاں سے لے آؤ''فتاتیھ ہم ہایتہ''لے آتو ان کے پاس کوئی نشانی ،حقیقت کے اعتبار ہے اس ہے بھی تسلی حضور سٹا تین کوئی و بنامقصود ہے کہ اس بات کوئیم کرد ہیجئے آپ کے دل میں ریز پنہیں دئی چاہیئے کہ ایسے مجزات ان کودکھائے جائیں کیونکہ یہ ہم بخت مجزوہ آجائے کے بعد بھی نہیں مانیں گئو پھران کی بربادی ہے۔

اب ان کے لیے بھی شفقت کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کے ہم مطالبے کو پورا نہ کیا جائے میں ساری آیات جو ہیں۔
اس طرح سے حضور سائیز فرکے لیے سلی کا باعث ہیں 'ان کان کبر علیات اعراض بھر ''اگران کا مند موڑ تا اعراض کرنا ، برخی کرنا کچھے گراں گزرتا ہے بھر تو طاقت رکھتا ہے کہ تو تعاش کرے کوئی سرنگ زمین میں اگر تو طاقت رکھتا ہے تا اش کرے کوئی سرنگ زمین میں اگر تو طاقت رکھتا ہے کہ تو تعاش کرے کوئی سرنگ زمین ہم سالہ تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ تو تعاش کرے کوئی سرنگ زمین میں اس کوئی نشانی اگر تو ایسا کر ساتا ہے تو کر لے۔
میں یا تو تا اش کر لے کوئی میڑھی آتان میں بھر تو لے آتے ان کے پاس کوئی نشانی اگر تو ایسا کر ساتا ہے تو کر لے۔

#### سب کوبدایت پرجمع نه کرنے کی حکمت:

'' ولو شاء الله لجمعهد على الهدى ''اگرالقد حالتناان كو بدايت په بنت كرنا تو سب كو بدايت پراكشا كرديتا ، بيالقد تعالى كے ليے مشكل نبيس تھا تكويتا زبرد تق زور كے ساتھ ان كوسيد ھے رائتے پر چلادے اللہ تعالى كو قدرت ہے ليكن اللہ كى بي حكمت نبيس۔

بلکہ اللہ کی حکمت ہیہ ہے کہ انسان کو ابتلاء میں ڈال ویا اختیار دے کر، اب اپنی مقل کے ساتھ بنجم کے ساتھ ، بنجم کے ساتھ ، بوت کے ساتھ بنجم کے ساتھ ، بوت کے ساتھ برچلائیں گے اورا گرنبیں قبول کرت تو نہ ہم اس کو ہدایت کے راستے پرچلائیں گے اورا گرنبیں قبول کرتا تو نہ ہم ہم نے ان کو اس طرح سے بنایا ورندا گر بہارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زیرویتی سب کو ایک راستے پرچلانا نا ہے فلاف ہے انبذا ان کے مطلوب مجزات پرچلانا نا ہے فلاف ہے انبذا ان کے مطلوب مجزات اتا را اتار کر، ان کو گرونوں سے چکڑ کر سید ھے راسے پرچلاو بنا یہ حکمت کے منافی ہے اگر اللہ چا بتا تو ان سب کو اکتار کر دیتا ہم ایٹ کرونے تا ہو ان سب کو اکتار کرد بتا ہم ایک کرونے تا ہو بنا یہ حکمت کے منافی ہے اگر اللہ چا بتا تو ان سب کو اکتار کرد بتا ہم ایت پر بیلا و بنا یہ حکمت کے منافی ہے اگر اللہ چا بتا تو ان سب کو ان سے کرد بتا ہم ایک کرد بتا ہم ایک کرد بتا ہم ایک کرد بروئی تکو بنا ہے انہ کا میں کو بنا یہ حکمت کے منافی ہے اگر اللہ جا بتا تو ان سب کو انتخا کرد بتا ہم ایک کرد بتا ہم کرد بتا ہم ایک کرد بتا ہم کرد بتا ہم ایک کرد بتا ہم کرد

#### "لاتكونن من الجاهلين" كامفهوم:

ا ہی ند ہو جا کمیں آپ ان لوگوں میں ہے جو حکمت کو جھیتے نہیں یعنی اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد

آپ مطمئن ہوجائے اوراس متم کی بے چینی قلب میں رکھنا پھران لوگوں کا کام ہوگا جن کے سامنے پیھکت نمایاں نہیں ہے جا ہلین کے ترجمہ کامفہوم جس طرح ہے میں ادا کر رہا ہوں کتناسل اور کتناالفاظ کے مطابق ہو گیا اور یا پھر مطلب یوں ادا کرلیں کہ آپ کے دل میں جذبہ ہے کہ بے داوراست پر آجا کیں۔

لیکن اس جذبے سے اتنامغلوب نہ ہوج و کدان کا ہرمطالبہ پورا کرنے کے لیے جوش اٹھ رہا ہے اس جذبے میں کدان کو ہدایت پدلانے کا جذبہ آپ کے دل میں ہے کہ یہ کسی طرح سے مان جا کیں اس جذبے سے ایس مغلوب نہ ہوجاؤ کہ جو تجھ یہ کہیں اس کو کرنے پرتیار ہوجاؤ کہ ایسے ہوجانا چاہئے ہم تو کرتے نہیں اگر آپ کو زیادہ ہی جذبہ اٹھ رہا ہے اس بات کا کدان کو ضرور ہی منوانا ہے تو جاؤ پھر کرلوان کے مطالبے پورے ہم تو کریں گے نہیں تو پھر'' لا تکونن من الجاهلين'' کامنہوم بينگل آئے گا کہ آپ ان لوگول میں سے نہ ہوجا ہے جوجذبات میں مغلوب ہوجا یا کرتے ہیں تھیک ہے کدان کو ہدایات پرلانے کا جذبہ ہے۔

لیمن وہ جذبا یک حدیث رہنا چاہیے ان کودائل کے ساتھ مجھاؤ، قد برنظر کی انہیں دعوت دو، آیات تنزیل،

آیات ایفاء کی طرف ان کومتوجہ کروتا کہ بیسوچیں اور سوخ کر سید ھے رائے پر آئیں اتن ہمدردری ان کے ساتھ اُرکھیے باقی جو پچھالٹ بلیٹ کہتے ہے جا کیں او آپ کا جذبہ ہو کہ سب پچھ پورہ کردیا جائے ایسی بات نہیں ہے تو آپ ان لوگوں میں ہے نہ ہو جا کیں جو جذبات ہے مغلوب ہو جا یا کرتے ہیں تو پھر جہل کا تر جرحکم کے مقابلے اُس ان لوگوں میں ہے نہ ہو جائے والوں میں ہے نہ ہو جا یک اس کامفہوم یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، سوائے میں آجائے گا کہ آپ مغلوب ہو جانے والوں میں ہے نہ ہو جا کیں اس کامفہوم یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، سوائے اس کے نہیں قبول وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ سفتے ہیں اور سفتا بہاں توجہ ہے مقصود ہے جق معلوم کرنے کے لیے جو کان لگاتے ہیں سفتے ہیں اور نہ آگھوں کر وہ جو بھی بیاتو موت القلوب ہیں، دلوں کے مردہ ہیں، ان کو تو نہ کان لگاتے ہیں اور نہ آگھوں کا مورہ ہو بھی بیات کو بھر یہ سادے کہ موش ٹھائے گا بھرای کی طرف لوٹائے جا کیں گئیر ہیں اور نہ آگھوں کا مورہ اُن کی امرہ ہیں اور موت القلوب مراد ہاورا گر بھر یہ سادے کے مارے خوالی اُن کھوں ہے دکھوں کے درمیان میں یہ بعث کی طرف اثبارہ کر دیا ہے کہ یہ سفتے موق ہو تھی مرد سے مراد ہوں تو پھرائی کا مصداق وہی کافر ہیں اور موت القلوب مراد ہاورا گر موق کی خورہوں کی خورہوں کی خورہوں کی طرف اثبارہ کر دیا ہے کہ یہ سفتے موق ہے تھے تی مرد سے مراد ہوں تو پھرائی کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں یہ بعث کی طرف اثبارہ کر دیا ہے کہ یہ سفتے والے نبیس تیں مانے والے نبیس آخرا کے دفت آئے گا اللہ مردوں کوزندہ کرے گا۔

قیامت میں ان کوا پی طرف جمع کر کے لائے گا بھران کے ندہ نئے بران کوسز ادے گا پھراس کا تعلق مسکلہ معاد کے ساتھ ہو جائے گا۔

#### آ فاقي دلاكل كي طرف توجه:

''وقالوا لولا نزل علیہ آیہ ''یہ کتے ہیں کہ آپ پر کوئی نشانی آپ کردب کی طرف ہے کیوں نہیں اتاری جاتی بینی جیسا ہم مطالبہ کرتے ہیں آپ کہدد ہے کہ اللہ قدرت دکھتا ہاں بات پر کہ کوئی نشانی اتارہ ہے لیکن ان میں ہے اس بات پر کہ کوئی نشانی اتارہ ہے لیکن ان میں ہے اس بات پر کہ کوئی نشانی اتارہ ہے لیکن ان میں ہے اس باق آیات آفاقی کی طرف توجہ کرو کہ زمین کے اندر کتنے الرفے والے پر ندے ہیں کی طرف توجہ کرو کہ زمین کے اندر کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خاص خاص استعداد دے کر بیدا کیا ہے، اپنی استعداد کے دائر سے ہاتدرہ ہو کہ کہ تا ہے ہیں ای طرح تم بھی ایک جماعت ہوانیا نوں کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں استعداد کے دائر ہے ہیں ای طرح تم بھی ایک جماعت ہوانیا نوں کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہیں استعداد دی ہے، تمہارا بھی ایک دائر ہ متعین کیا ہے تو جس طرح ہے وہ پر ندے اور حیوانات اللہ کی تقدیر کے تحت اپنے اپنے کام کررہے ہیں تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جواستعداد مقرد کی ہے اس سے فاکدہ تحت اپنے اپنے کام کررہے ہیں تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جواستعداد مقرد کی ہے اس سے فاکدہ اللہ نیں اور اس طرح ہے اللہ کی حکمت کو بورا کریں۔

اور یوں بھی اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ یہ چر بھی معاد سے تعلق رکھتی ہے کہ جو دابیز بین میں ہے، جو پرندہ فضا، میں اڑنے واللہ بھی تمہاری طرح مختلف جماعتیں ہیں، جماعتوں کی شکل میں یہ پیدا ہوئے اور جماعتوں کی شکل میں یہ پیدا ہوئے اور جماعتوں کی شکل میں یہ ہم ہر جانور کو، ہم ہر دابہ کواللہ تعالی اٹھائے گی شکل میں یہ ہم ہر جانور کو، ہم ہر دابہ کواللہ تعالی اٹھائے گا اور اٹھانے کے بعد پھراپی شان عدالت کو ظاہر کرے گا کہ ایک پرندے نے بھی کسی دوسرے پرندے پر ناجائز تجاوز کیا ہے، زیاد تی کی ہے تو اللہ تعالی اس کا بدلہ دلا کمیں گے اور بدلہ ولانے کے بعد پھران سب کو کی کر دیا جائے گا بھران کو دوز نے یا جنت میں نہیں بھیجا جائے گا اور ان سے بدلہ دلا نا یہ سارے کا سارا شان عدل کو نمایاں کرنا ہے۔

بھران کو دوز نے یا جنت میں نہیں بھیجا جائے گا اور اس وقت ہوگا کہ جب کا فرتمنا کریں گے ' بدلیہ تنہی کنت تراہا بھراس کے بعد ان کو می کردیا اور اگر اس کو معاد کے ساتھ تھ نہ

لگایا جائے تو اس کامفہوم ہوئی ہے جیسے میں ادا کر ہاہوں۔

ایک آ دمی الٹ رائے پر چلتا ہے تو اللہ کو کئی مجبوری نہیں کہ اس کوسید ھے رائے پر چلائے۔الٹ چلتا یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو الٹا چلادیتا ہے اور جس کے متعلق چاہتا ہے اسے صراط متنقیم پر ٹابت کر دیتا ہے ،صراط متنقیم پر مریت کرنا چاہتا کس کے متعلق ہے کہ جوابینے اراد ہے اور قصد کے ساتھ سیدھا چینا چاہتا ہے۔

#### مشركين كاطرزممل:

آپان سے کہیے ہید لیل تفسی ہے جس کی طرف متوجہ کیا گیااور یہ بات مشرکین میں تھی کہ چھوٹی موٹی تکایفول میں تو بتول کے سامنے تاک رگڑتے تھے اور جب کوئی بیزی آفت آ جاتی تو وہ بچھتے تھے کہ یہان بتوں کے اس کے بات نہیں ہے پھر سید ھاخدا کو پکارتے تھے۔

تو الله تعالی فرمات میں کہ جب تم نے آخر کار ای دروازے کو گفتکھتانا ہے اور تم سیکھتے ہو کہ یہ خاج کے اپنے اللہ تعالی کی تو حمید کے بھی بتایا گیا ہے البتر میں کی تو خید کے تاک بی کیوں نہیں ہوجاتے ؟ کی جگہ واقعات و کر کر کے بہی بتایا گیا ہے کہ شرت کی آ واز وہ ہے کہ جب انسان حالات ہے مجبور ہوجا تا ہے تو جو ول سے آ واز کھی ہے آخر کاراللہ کو بکار نے ہواور بھے ہو کہ یہ مصیبت الی ہے کہ اس کو کو کی دوسراد ورنہیں کر سکتا ہے

آپ کہہ و پیجے تم بتلا وُ کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ گیا یا تمہارے پاس قیامت آ گئی تو کیا تم اللہ کے غیر کو پھارو گئے آ سرتم اپنے اس دعویٰ شرک میں سیچے ہو کہ کوئی دوسرا کارساز بھی ہے، اس دفت دوسرول کونہیں پکارو گے اس وفت سب ہوا ہوجا کیں گے جتنے بھی تم نے ہنار کھے ہیں۔

بلکہ اس کو ریکار و گئے بھر دور ہٹادے گا وہ تکلیف جس کے دور کرنے کی طرف تم بیکارو گے اگر جاہے گا اور بھول جاتے ہوتم ان کوجن کوتم شریک ٹھہراتے ہو۔

#### الله كي طرف ٢٥٠ زمائش اورگزشته قوموں كا حال:

البیۃ تحقیق بھیجا ہم نے آپ ہے قبل مُنافف جماعتوں کی طرف یعنی رسولوں کو، اب آگے اللہ تعالیٰ اس حکمت کونمایاں کرنے ہیں جس ہے انسان کی ذہنی فلطی کا از الہ مقصود ہے وہ ذہنی فلطی کیا ہے کہ جب انبیاء پیٹا لوگول کوآ کر کہتے ہیں کیتم ہمارے طریقے کوشلیم کرو، قبول کرلوتو تم دنیا اورآ خرت کے اندر کا میابی یا وکے اورا گرتم اس کو تشلیم نہیں کرتے تو پھردنیا اورآ خرت میں ہر ہاو ہوجا وکے۔

تو بیا نکار کرنے والے ، تکذیب کرنے والے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی مال کے اندرہم زیادہ ، دولت کے اندرہم زیادہ تو تیس بھر زیادہ تو تیس بھر زیادہ تو تیس بھر زیادہ تو تیس بھر نیادہ تیس بھر نیادہ تیس ہیں ہوجاؤگے ، الٹاہم دیکھتے ہیں کہ ماننے والے رگڑے ہیں ہوجاؤگے ، الٹاہم دیکھتے ہیں کہ ماننے والے رگڑے ہیں ہوجاؤگے ، الٹاہم دیکھتے ہیں کہ ماننے والے رگڑ ہے ہیں وہ عیافی کررہے ہیں، وہ خوب اچھی طرح ہے اپناوفت گزاررہے ہیں تو یہ ذہنوں کے اندرایک بات آتی ہے اور ہر دور ہیں افسانوں کے دمائے ہیں ہیا ہوئے کرتے ہیں کہ دور ہیں افسانوں کے دمائے ہیں ہیں کہ بات آتی ہے اور ہر دور ہیں افسانوں کے دمائے ہیں ہیں کہ بات آتی ہے اور ہر دور ہیں افسانوں کے دمائے ہیں ہیں کہ بات آتی ہے اور ہر دور ہیں افسانوں کے دمائے ہیں ہیں کہ بات آتی ہے اور ہی کہ بات ہوگئی کرتے ہیں کہ بھی تو الن کو خالفت کی بناء پر مائی گئی ہیں کہ بہ نی مصیب ہیں ہم تو موں کی طرف رسول بھیجا کرتے ہیں بھر بھی تو اان کو خالفت کی بناء پر مائی گئی ہیں ، بہ نی مصیب ہیں ہم تو ان کی خادرہ ہوجا کیں اللہ کی طرف ان کی لجاجت اور ان کی زار کی بڑا ھاجا کے اور وہ عاجز ہوجا کیں ، اللہ تعالی کی جس سے وہ مستنہ ہوجا کی اللہ کی طرف ان کی لجاجت اور ان کی زار کی بڑا ھاجا کے اور وہ عاجز ہوجا کیں ، اللہ تعالی کی گئی ہوتی اور اس کی قباریت کو تعالیم کر کے اس کے سامنے اپنی بندگی اور بڑر کا اظہار شروع کردیں۔

تو ت اور اس کی قباریت کو تعالیم کر کے اس کے سامنے اپنی بندگی اور بڑر کا اظہار شروع کردیں۔

تیس انہ کی ایک کو اس کی جھوئی موئی تکلیفوں کو وہ محسول نہیں کرتے اور اس کو بھی اقفاق پر محمول نہیں کرتے اور اس کو بھی اقفاق پر محمول نہیں کرتے اور اس کو بھی اقفاق پر محمول نہیں کرتے اور اس کو بھی اقفاق پر محمول نہیں کردیں۔

ر کے سمجھتے میں کہایسے دنیا میں ہوتا رہتا ہے تبھی کیسے ہو گیا تبھی کیسے ہو گیا رہ بھی ایسے بی ہے ،دلول کےاندرکوئی



رفت پیدائمیں ہوئی تو ہماری طرف ہے ایک دوسراا بتلا ،بھی آتا ہے کہ ہم پیمرنعمتوں کے درواز ہے کھول دیتے میں اس قوم کو خوشحال کر دیتے میں ،خوب ان کورزق دیتے ہیں ، دنیا کے اندر وہ قوم بڑھتی اور پھولتی ہے جس وقت وہ خوب انچھی طرح سے غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی اس نعمت کاشکر ادا کرنے کی بجائے اس کے او پر طافت کے ہل بوتے پر اکڑنے لگ جاتے ہیں اور وہ اس قتم کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے متاہے میں کوئی آنہیں سکتا۔

سب سے زیادہ زورآ درہم میں پھرالقہ کے عذاب کا ایک ہی تھیٹرلگآ ہے اوران سب کے ہوش ٹھا نے آ جاتے ہیں پھراللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو گرفت ہوتی ہے اس گرفت ہے پھر پھوٹنے کی کوئی سبیل نہیں ہوتی اس لیے اگر منکرین خوشحالی میں ہوں تو بھی ان کو دھو کہ نہیں گھا نا جاہئے بلکہ اللہ تعالی کی طرف ہے اگر تنبیہ کے طور پر '' کا یف آتی ہے تواس پرالقد تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ج<u>ا ب</u>نے بی<sub>د</sub> دونوں تتم کے فتنے ہی آ زمائش کے طور پر آتے ہیں بھی تکلیف کا مجھی خوشحالی کا ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت حالات بدلتے ، ہتے ہیں خوشحالی ہے بھی استدلال نه کرو که بهم حق پر ہیں اگر جم حق پر نہ ہوتے تو یہ خوشحالی کیوں ہوتی بسا او قات یہ کھلایا پلایا اس لیے جاتا ہے تا كەمونا تازەكر كےان كوقر بانى يرچڑھا يا جائے'' فلولااذجاء ھەر باسنا تىضىرغوا'' البيتى تىقىق بھيجا بم نے مختلف جما متوں کی طرف جھے سے قبل پھر پکڑا ہم نے انہیں ختی میں اور تکلیف میں نا کہ وہ عاجزی کرنے لگ جا کمیں پس كيول شعاجزى كى انبول في جب ال كے ياس جاراعذاب آيا۔

کنگن ان کے دل خت ہو گئے اور شیطان نے مزین کردیا ان کے لیے انہی کاموں کو جو وہ کرتے تھے شیطان نے یمی سمجھایا کہ تمہارا طرزقمل تھیک ہے،فلاں تکایف جوآئی تھی وہ اہل ماطل ہونے کی وجہ ہے نہیں آئی تھی ا کیں ہوتی رہتی ہیں ، ورنداب بھی تم اہل باطل ہوا ہم خوشحال کیوں ہو گئے معلوم ہو گیا کہ تمہارا طرز عمل نھیک ہے یہلے جوتم تکلیف میں مبتلاء ہوئے تھے وہ طرزعمل کی ملطی کی بناء پرنہیں ہوئے تھے۔

وہ کاروائی تمہاری ٹھیک تھی اوراگر وہ طرزعمل تمہارا غلط ہوتا تو ابتم خوشحال کیوں ہو گئے ،اس طرح ہے ان کے وہ اعمال جن کے اندروہ لگے ہوئے تھے شیطان ان کواچھے کر کے دکھا تا ہے، پس جب وہ بھول گئے اس چیز کوجس کے ساتھ تفییحت کیے گئے تو کھول دیے ہم نے ان کے اوپر دروازے ہر چیز کے یعنی دئیا کی ہر نعت کے

درواز ہے کھول دیے ،سب سے زیادہ ان کوخوشحال کردیا حتی کہ وہ جب اکر گئے ،اکڑنے لگ گئے اس چیز کے ساتھ جوہ ہ درواز ہے کھول دیے ،سب سے زیادہ ان کوخوشحال کردیا حیا تھ کے اس چیز کے ساتھ جوہ ہ دینے گئے '' اخذ نہم بغتہ'' ہم نے انہیں پکڑلیا اچیا تک' فافا ہم مبلسون'' پس اچیا تک وہ ما ہوگئے پھر ان کوکوئی امیر نہیں رہی کہ ہم جھوٹ جا کیں گئے'' فقطع داہر القوم الذین ظلموا'' پھر کا شدوکی تر ان لوگول کی جنہوں نے ظلم کیا ،اور پھر ظالموں کی جڑکا کٹ جانا یمی عالمین کے لیے اللہ کی رحمت ہے، رب العالمین ہونے کا تقاضہ ہے کہ پھروہ اس عالمین کے اندر ظالموں کی جڑکوکاٹ دیتا ہے۔

#### الله تعالیٰ کی قدرت کاملہ:

آپ کہدو بیکے تم بتلاؤ کہ اگر اللہ تمہارے کان چھین لے، آٹکھیں چھین لے، تمہارے ولول کے اوپر مہرلگاد ہے کیا کوئی اللہ کا غیر معبود ہے جو تمہارے پاس میہ چیزیں لے آئے گا اگر چہ ذکران کا شرکاء کے ساتھ کیا گیا ہے ہے کین اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ کان چھین لے، آٹھ چھین لے، دلول کی استعداد ختم کردے میہ صرف ایک مفروضہ بی مہیں دنیا کے اندرا سے واقعات ہوتے رہتے ہیں اللہ اپنی تحکمت کے تحت ابتداء سے بی کانوں کے اندر صلاحیت نہ رکھے سننے کی الیہ بھی ہوتار ہتا ہے اور کانول کے اندر صلاحیت نے کھی اور پھر بعد ہیں چھین کی تو سونے کے ڈھیر خرج کرلوجو جا ہے کرلوساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے کرلور نعمتیں گئی ہوئیں پھرکوئی طاقت واپس نہیں لا اسکی اس کے اوپر قدم قدم پرلوگوں کا بجزروز مرہ نمایاں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سی نعمت کوچھین لیتا ہے تو پھرواپس لانے کی سی میں طاقت نہیں آج تک دنیا عاجز ہے اورانشاء اللہ العزیز عاجز بی رہے گی۔
طاقت نہیں آج تک دنیا عاجز ہے اورانشاء اللہ العزیز عاجز بی رہے گی۔

یداللہ تعالیٰ کی گنتی بردی بردی نعتیں ہیں کہ جس دفت وہ دیتا ہے اس وفت ان کی قدر نہیں ہوتی اور جب چھنتی ہیں تب پت چلنا ہے، تو اس میں ان کا مجمز ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اگر اللہ تمہارے کان لے لے اور تمہار گ آئکھیں لے لے اور دلوں پر مہر لگاد ہے جس طرح ہے پاگل کردیتا ہے، بے وقوف بنادیتا ہے، دلوں کی استعداد ختم ہوجاتی ہے تو کیا کوئی اللہ کاغیر معبود ہے جو تمہارے پاس اس کو لے آئے گا؟ دیکھوہم کیے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں پھر بھی پیڈگ اعراض کرتے ہیں۔

آپ کہہ دیجئے بتلاؤتم اگرتمہارے پاس اللہ کاعذاب اچا تک آجائے ،اچا تک کامعنی کے علامات نمایاں نہیں ، اچھے بھلے خوشحال منتے کھیلتے بس میں جا کر جیٹھے اور اچا تک ایکسیڈنٹ ہوگیا کیا دیرلگتی ہے بیا چا تک عذاب ہوتا ہے کئی جگہ جا کر بیٹھے اور بیٹھتے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیاریہ واقعات انچھوں کے ساتھ بھی چیش آتے ہیں اور بروں کے ساتھ بھی چیش آتے ہیں۔

کیکن اچھوں کے لیے بیداللہ کی رحمت ہوتے ہیں بیر حکمت آپ کے سامنے کی وفعہ ذکر کی اور بروں کے لیے بیعذاب ہوتے ہیں بایں معنی کہ شہطنے کا موقعہ بی نہیں ملتا اور جس شخص کی تیاری ہے، آخرت کی طرف جانے کے لیے جوابی آپ آپ کو ہمیشہ سنجا لے بیٹھا ہے اس کے لیے تو رحمت ہے کدایک ہی قدم اٹھایا اور آخرت میں گئے ، نہ کس کے لیے جوابی آپ اور نہ اپنے لیے تکلیف اٹھائی ، ایک ہی اشارے میں کہیں ہے کہیں پہنے گئے اس لیے ان نہ کس کے لیے مصیبت ہے اور نہ اپنے لیے بایں معنی عذاب ہوتا ہے کہ اگر بیاس طرح سے نہ مرتے ، اچا تک نہ پکڑے کے اس لیے ان کے لیے بایں معنی عذاب ہوتا ہے کہ اگر بیاس طرح سے نہ مرتے ، اچا تک نہ پکڑے جاتے تو اللہ تو بائی موقع ہی نہیں و بیتا اس لیے اچا تک موت جو ہے بیغضب ناک ہوگر گرفت فرما لیتے ہیں ' جھوڈ'' کا معنی تھلم موت جو ہے بیغضب ناک ہوگر گرفت فرما لیتے ہیں ' جھوڈ'' کا معنی تھلم کھلا ، بلی الا علان ، بغیرعلا مات کے نمایاں ہونے کے گرفت ہوجاتی ہے۔

#### منصبِ دسالت:

نیمیں ہلاک کے جائیں گے گر ظالم لوگ نہیں ہیجتے ہم رسولوں کو گراس حال میں کہ وہ بیثارت دیے والے ہوتے ہیں اور ذرانے والے ہوتے ہیں ہیہ ہم منصب رسالت ،منصب رسالت ہے کہ وہ مبشر ہوتا ہے، منذر بہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے احکام پہنچا تا ہے اور مانے والوں کوان کے اجتھانجام کی خبر دیتا ہے ،نہ مانے والوں کوان کے برے انجام کی خبر دیتا ہے ہے۔ اصل منصب ، پھر آ گے قوم کا کام ہے کہ ان کی باقوں کوئ کر مان الوں کوان کے برے انجام کی خبر دیتا ہے ہے۔ اصل منصب ، پھر آ گے قوم کا کام ہے کہ ان کی باقوں کوئوف ہوگا نہ ترن الے ، اپنے حالات درست کر لے قوب نوف و خطر دیا اور آخرت میں زندگی گراریں گے ندان کو خوف ہوگا نہ ترن ہوگا اور جوان کی باقوں کو شلیم نہیں کرتے ان کو پھر عذا ہے پڑ لیتا ہے ان کی نافر مانی کی بناء پر بیے ہے اصل میں منصب منصب کو بہتا ہے ، تیری تو بیویاں ہیں ، تیرے تو بچی ہیں ، تو تو بازاروں میں چل پھر تا ہے ، تیری تو بیویاں ہیں ، تیرے تو بچی ہیں ، تو تو بازاروں میں چل پھر تا ہے ، تیری تو نو انسان ہوتا کہ میں خوا کہ مناز ہوتا ہے ، تیری تو تو بیون کا مطلب منظف آیات کے اندر بیا عتر اض کا فروں کی طرف نے نقل کے گئے ہیں بیا عتر اضات جوتم کرتے ہوان کا مطلب میں تاری درسالت کے منصب کو بہتی نانہیں کہ رسول واقعی ایک بشر ہوتا ہے اس کا بیدو کوئی نہیں ہوتا کہ میں فرشتہ بول تو جب وہ ہوتا ہی بشر ہوتا ہے اس کا بیدو کوئی نہیں ہوتا کہ میں فرشتہ بول تو جب وہ ہوتا ہی بشر ہوتا ہے اس کا بیدو کوئی نہیں ہوتا کہ میں فرشتہ ہوں تو جب وہ ہوتا ہی بشر ہوتا ہے اس کا بیدو کر کیا ہوں گے۔



تو تمہیں اعتراض کرنے کا کیاحق ہے؟ بیتم دعویٰ تب کرو کہ تو تو کھا تا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے ، جب اس نے دعویٰ کیا ہوکہ میں فرشتہ ہوں یا انسان سے او پر کوئی اورجنس ہوں تو جب اس کا دعویٰ ہی نہیں ہے تو بھرتمہارے بیاعتراض کیا حیثیت رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہوکہ بناؤ کہ فلاں کام کب ہوگا،عذاب کب آئے گا، یہ کب ہوگا، وہ کب ہوگا، جب وہ نہیں بتا تکتے تو تم کہتے ہو کہتم کیسے رسول ہویہ بات تو تم تب کہو جب رسول نے دعویٰ کیا ہو کہ میں سب کچھ جانتا ہوں جو پوچھو بتاؤں گامیں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔

- 2 rzr

توجب ان کارہ دعویٰ ہی نہیں تو پھرتمہارااس شم کے سوالات کرنے کا کیا مقصد؟ اور نہ رسول کا بید عویٰ ہوتا ہے کہاللہ کی قدرت کے خزانے میرے قبضے میں آ گئے اس لیے جوتم کہووہ کر کے دکھادوں گااس طرح ہے تم رسول کی آ ز مائش کرنا جا ہویہ ساری کی ساری تمہاری با تیں ایس ہیں کہتم رسول کا منصب ہی نہیں سیجھتے کہ دسول ہوتا کیا ہے؟ رسول ایک بشر ہوتا ہے اس لیے بشر کے احوال اس سے اوپر طاری ہوں گے ، یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے اور رسول عالم الغیب نہیں ہوتا ،اللّٰہ کی طرف ہے وحی آئے تو اس کوسی چیز کی اطلاع ہوگی وحی نہ آئے تو اس کو پچھے پیتنہیں اس لیےاللہ کی طرف ہےاطلاع ملے گی تو تتمہیں جواب دے گا ،اللہ کی طرف سے اطلاع نہیں ملتی تو جواب نہیں ملتااور وہ بھی ای طرح ہےاللہ کی قدرت کے تحت ہوتا ہے جس طرح ہے دوسرے ہیں اللہ کی قدرت کے خزانے اس کے پاس نہیں ہوتے ،لہٰذاتمہاری ہرفر مائش کا بورا کرنااس سے بس کی بات نہیں ہے بیتمہارے سوالات غلط میں ہتم اللہ کے رسول کواس معیار برنہ پر کھو،اللہ کارسول ایک انسان ہوتا ہے اوراس کومبشر اورمنذر بنا کر پھیجا جاتا ہے اس کی بات ماننے میں فلاح ہے اور اس کی بات نہ ماننے کے اندر اپنی ہر باوی ہے رہے اصل کے اعتبار سے رسول کامنصیہ\_

تو آپ بھی انہیں کہہ دیجئے اپنا منصب واضح کر دیجئے کہ میں توحمہیں پیہیں کہتا کہ میرے یاس اللہ کے خز انے ہیں اور نہ میں تہمیں ہے کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تمہیں بیہ بات کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ، نہیں اتباع کرتامیں مگرای بات کی جومیری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ کہد دیجئے کہ اندھے اور آنکھوں والے برابرنہیں ہوتے ؟اس لیے تم آنکھیں کھولواور جو بچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو دیکھو مجھواور اندھے بن کرتم اپنی زندگی نہ گزار و کہ دائیں ہائیں تم جھا نکتے ہی نہیں ، دیکھتے ہی نہیں کہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے کیا ولاکل بجھیر دیے تمہارے آگے پیچھے سوشم کی اللہ تعالیٰ نے آیات قائم کی ہیں اندھے نہ ہواندھے اور آنکھوں والے برابرنہیں ہوتے 'افلا تتفکرون ''کیاتم سوچتے نہیں ہو۔



### وَأَنْ نِهِ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يَحْشُرُوا إِلَّى مَايِّهِمُ لَيْسَلَّهُ ے ان لوگوں کو جواندیشہ رکھتے ہیں اس ہاے کا کہ وہ جمع کیے جو ٹیمن گے اپنے رب کی طرف ایسے حال نُ دُوْنِهٖ وَ لِيُّ وَّ لَاشَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ۞ وَلَا تَظُرُدِالْ نِيْنَ ملاوہ نہ دلی ہوگا اور نہ کوئی شفا مت کرنے والا تا کہ وہ ؤرجا نمیں 🏵 👚 وور نہ ہٹا ان لوگول کو جو ٵۼؙۏؘ<u>ڹ</u>ؘ؆ۺۘۿؙۿڔٳڷۼؘڵۅۊؚۊٲڵۼؿؚؾڲڔؽۮؙۏڹؘۅؘڿۿۮؗ؆ڡٵۼڵؽڬ پکارت بیں اپنے رب کوشیج وشام ارادہ کرتے ہیں و داللدگی وجہ کا ، نہیں ہے آپ کے ذہب مِنْ حِسَابِهِ مُرتِّمِنْ شَيْءٍ وَّ مَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ا اور نہ آپ کے حساب ہے ان کے ذہبے کو کی آگ فَتَظُرُ دَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِينَ ۞ وَكُنْ لِكَ فَتَنَّا بَعُضَهُمْ بِيَا باان ودور ہنا تمیں ایس ہوجا تمیں گئے آپ کالمول میں ہے 🏵 اور ایسے ہی ہم نے آ زماکش میں ڈالاان کے بعض کوا لِّيَقُوْلُوْ اللَّهِ وَكُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَّ بَيْنِنَا ۖ اَلَيْسَ اللَّهُ إِلَّا عُلَا کے ساتھ جس کا متیجہ یہ ہے کہ وہ نوگ کہتے ہیں کہ کیا بھی ہے کہ جس کے اوپر احسان کیا اللہ نے ہمارے درمیان سے بکیا اللہ تعالیٰ الشَّكِرِيْنَ ﴿ وَإِذَاجَآ ءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْيِتِنَافَقَا ﴿ کرین کوغو ہے نئیں جانتا 😁 اور جس وفت آپ کے پاس آئیمی وہ لوگ جوامیان از تے ہیں ہماری آیات ۔ عَلَيْكُمُ كَتَبَءَ بَاتُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْبَةَ \* أَنَّهُ مَنْ عَ ب ان کو کیے کہ آپ پر سلام: وہم ہادے رب نے اپنے آپ پر رحمت کولازم کر ایا ہے کہ بے شک بات یہ ہے کہ جو کو ٹی تم سے کو ٹی ﺎﻟﯩﺔٟﺷَﺮﺗَﺎﺏِﻣِﻦُﺑﻐﻪﭘﻪﻭﺍֹﺻﯩﻜﺘَĕَﺎﺗَﻪﻏﻐﯘﻭ برا کام کر ٹاپنے ناوائی کے ساتھ پھراس برا کام کرنے کے بعد تو یہ کرلے اوراسینے میں دستائی اعمال کا کر ے بی ہے شک ہات ہے کہ ووقفور دیم ہے 🏵

ایت بی ہم تنسیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیات کواور تا کہ ظاہر ہوجائے مجر مین کارات

### ٳؽ۬ؖٮؙؙڣۣؽؙؾٛٲؙڽؙٲۘڠڹؙۘۮٳڷڹۣؽؙڽؘڗؘۘڽؙڡؙۅؙڹڡؚ اَتَّبِعُ اَهُوَآءَكُمُ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَّاوَّمَا اَنَامِنَ الْمُهْتَدِيْنَ @ ب میں عمراہ ہو جاؤں گا اور میں راہ یانے والوں میں ہے نہیں ہوں گا 🔻 🖎 ﴾ إنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ مَّ بِّي وَكَذَّبْتُمُ بِهِ مَاعِنْدِي مَ یے بھی کہرو بینئے کہ بےشک میں واضی ولیل پر ہول اپنے پرور دگار کی طرف ہے اور تم نے اس کی تنکذیب کی نہیں ہے میرے یا تا لُوۡنَ بِهُ ۚ إِنِ الۡحُكَمُ إِلَّا بِلّٰهِ ۗ يَقُصُّ الۡحَقّٰ وَهُـوَخَيْرُ جس کوتم جلدی طلب کرتے ہو نہیں ہے تھم نگر اللہ ہی کے لیے ا الله بیان کرتاہے حق کواور وہ بہترین ڵڡ۬۠ڝؚڶؽ۬ڽؘ۞**ۊؙڶ**ڷ۠ۅٛٲڽۜٞۼٮٙ۫ڔۣؽۄؘ <sup>ؗ</sup> وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ ۞ وَعِنْ دَةَ مَفَاتِحُ الْغَيْ یان الله تعالی خوب جانتا ہے ظالموں کو 🌑 💎 اسی کے پاس میں غیب کے خزائے هُهَا اِلَّاهُوَ ۗ وَيَعْلَمُمَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ وَمَا تَسُقُطُ مِنْ وَّهَا قَاةٍ سان خزانوں کوگر وہی اور جا نتا ہے اس چیز کو جو نتگی میں ہے اور چوسمندر میں ہے بہیں ٹرتا کوئی <sub>چیت</sub>ے ٵۅؘڵاحَبَّةٍ فِي ْظُلُمْتِ الْاَرْضِ وَلَامَ طْبِ وَّلَا يَابِسِ إِلَّا فِي د کی داننه زمین کی تاریکیوں میں اور نہ کوئی ترچیز اور نہ کوئی خشک چیز<sup>م</sup>گر و ہ بِمَّبِيْنٍ ۞ وَهُ وَالَّذِى يَتَوَقَّلُمُ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَ **૱** الله وه ہے جو حمہیں وفات ویتا ہے رات کو اور جانتا ہے اس چیز کو جوتم کرتے ہو ون کو پھرون میں تمہیں اللہ تعالیٰ اٹھا تا ہے تا کہ وقت معین پورا

### ثُمَّ يُنَيِّئُكُمُ بِمَا كُنُتُمُ تَعْمَلُوْنَ ۞

پھروہ شہبیں خبروے گاان کاموں کی جوتم کیا کرتے تھے 🕤

تفسير:

#### ان لوگوں کوڈراؤجن کے دل میں آخرت کا خوف ہے:

''وان ذربہ'' کا خطاب ہے سرور کا نئات منگاتی گاؤی جس کا حاصل ہیہ ہے کہ بیلوگ جو من مانی آیات کا مطالبہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان لانے کو ان آیات کے ظہور کے اوپر موقوف کرتے ہیں انہیں تو جھوڑ و بیخے ، آپ نے اپنا منصب ان کے سامنے ظاہر کر دیا کہ میں کوئی اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں اور نہ میں عالم الغیب ہوں اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں اس لیے اس قتم کے تمہارے نیڑ ھے تر چھے سوال پورے کرنے میا سے بس کی بات نہیں ، جنہوں نے اپنے ایمان لانے کواس قتم کی آیات کے مطالبے پیموقوف کیا ہوا ہے یہ میرے بس کی بات نہیں ، جنہوں نے اپنے ایمان لانے کواس قتم کی آیات کے مطالبے پیموقوف کیا ہوا ہے یہ نئر وقت ہیں ان سے تو آپ صرف نظر کر لیجئے۔

اوراس قرآن کریم کے ذریعے ہے ان لوگوں کو ڈرا کیں جن کے دل میں پچھ نہ پچھانہ بیٹہ ہے اس بات کا کہ وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جا کیں گے، جن کو پچھ نہ پچھ فکر آخرت ہے کہ ہم نے اپنے مالک کے سامنے چیش ہونا ہے اور چیش ہونا بھی ایسے طور پر ہے کہ وہاں اگر پکڑے گئے تو پھر چیٹر انے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اگر کسی کو آخرت کا خیال ہی نہیں تو وہ بے باک ہوکر کام کرےگا ،اس کوکوئی فکر نہیں ہوگی کہ میں نے کسی کے سامنے حساب و کتاب بھی وینا ہے۔

تواس کی زندگی بھی سید ھے رخ پرنہیں آسکتی اورا گرآخرت کا خیال تو ہے لیکن ساتھ باطل قتم کے سہارے بنار کھے ہیں جس طرح سے بہود ونصار کی نے بنالیے تھے کہ بمیں فلال چیٹرالے گا، ہم بزرگول کی اولا دہیں بمیں تیخونہیں کہا جانے گایا ہمارا فلال جو ہے وہ بڑا ہے اور اللہ کا مقبول بندہ ہے وہ ضرور بمیں چیٹرالے گااس قتم کے نظریات اگر قائم کر لیے جا کمی تو پھرآپ جانتے ہیں کہ آخرت کا عقیدہ ہونا نہ ہونا برابر ہوجاتا ہے، آخرت کا عقیدہ مؤثر تبھی ہوگا جب انسان کے ذہمن میں ہے بات ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے چیش ہونا ہے اور اگر اللہ کی گرفت میں آئے تو چیٹرانے والا کوئی نہیں تب جاکریے تقیدہ مؤثر ہوسکت ہے تو جیٹرانے والا کوئی نہیں تب جاکریے تقیدہ مؤثر ہوسکت ہے تو جن کے دل میں بیاندیشہ ہے آپ انہیں ڈرائے

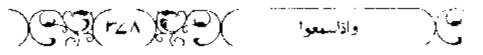

ا جو سے کی باتوں ہے متَامَرُ نبیس ہو سکتے ان کا دھیان جھوڑ دینجئے ، ڈرایئے اوراس قر آن کریم کے ذریعے سے ان ہوگوں کو جواند لیٹیکر تے ہیں اس بات کا کہ وہ جمع کیے جائمیں گےا ہے رب کی طرف ایسے حال میں کہان کے لیے :لقد کے علاوہ شہوئی بار : وگااور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا ،کوئی ان کابدد گارنہیں ہوگااورکوئی شفاعت کرنے والا تہیں ہوگا آپ ان کوذ رائمیں تا کہ بہقو کی اختیار کریں اوراللہ تعالٰی کی معصیت ہے بجیس ۔

'' نویا کہ اس میں واضح کردیا گیا کہ تا کر تہمی آئے گا جس وفت کہ اللہ تعالٰی کے سامنے پیش ہونے کا اند ایٹہ دل میں آ جائے اور چیش ہونا بھی ایسے طور پر ہو کہ کوئی باطل سیاراا انسان کے دل میں نہ ہو ور نہ یہ شفاعت ونیبرد کے مقیدے جوان لوگوں نے اختیار کرر کھے تھے کہ ہالفرنس اگر آخرت ہوئی تو یہ بہارے شفعا ، ہیں جوہمیں 'چنرامیں گےاور سی نشم کی سزانہیں ہونے دیں گےاس قشم سے ٹوگ آپ کی وعظ و فیبحت ہے متاکز نہیں ہوں گے۔ جبالت انسان کوحیوان کے برابر کردیتی ہے:

ا گلی بات جو کھی جار ہی ہے اس کا پس منظر رہے ہے کہ شتر مین مکہ ہے سرور کا ننات سائٹی بلے سامنے ایک دفعہ بیمطالبه پیش کیا تصااوراس مطالبے کی بنیاداس بات برتھی کہ ہم لوگ معزز ہیں، مالدار ہیں،صاحب جائیداد ہیں اور معاشرے کے اندرہمیں ایک مزت کا مقام حاصل ہے۔

چونکہ جبالت کا ہمیشہ بیراصول ریا ہے کہ آخرت کے عقیدے میں توضعف ہوتا ہے یا سرے سے عقیدہ و قانبیں اوران کے نز دیک و نیا کے اندر کمال یمی ہے کہ انسان کو گھانے کے لیے اچھامل رہا ہو، میننے کے لیے احجیما مل رہا بوہ رہنے کے لیے مرکان احجے ہو جب بھی جہالت آئے گی وہ ان چیزوں کی اہمیت کوواضح کرے گی کہ انسان ے سامنے اس کی حیوانی زندگ ہر وقت متحضر ہوتی ہے اور روحانی کمالات مستور ہوجاتے ہیں ، روحانیت کی طرف متوجہ ہونا پیلم کی وجہ سے ہوتا ہےاور جب ملم نہیں :وگا جہانت ہوگی تو اس کے سامنے یہی مقاصد ہوتے ہیں کھانا بینا ر ہنا ' ہنا ہوی ہیچے ، یہی چیزیں میں جوانسان کوجلدی ہے اپنی طرف متوجہ کر لیتی میں اورانسان یہ مجھتا ہے کہ شاید ∥زندگی ڪمقاصديين جن\_

تو جسبہ زندگی کے مقاصدان کوقر اردے لیاجا تاہے تو پھرمعاشرے میں کامیاب آہیں سمجھا جاتا ہے جن کو یہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر معزز اور بالا دست انہی کو سمجھا جاتا ہے کہ جن کے پاس ان چیز وں کی فراوانی ہوتی ہے، جس کے پاس رزق وافر مقدار میں ہے، جس کو پہننے کے لیے اسچھے کیڑے ٹارہے ہیں،
جس کے رہنے کے لیے اچھا مکان ہے وہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ گویا کہ زندگی کے اندر کامیاب ترین شخصی سے ہاور
معاشرے کے اندر بالا دیتی بھی ای کو حاصل ہوتی ہے بہ تقابلہ ان لوگوں کے کہ جوغریب ہیں، فقیر ہیں اور ان ک
پاس کوئی ذخیر ہ نہیں ہے، ان کا لباس اچھا نہیں ، ان کی ربائش اچھی نہیں ، محنت اور سزوور کی کرتے ہیں تھوڑ ا بہت
کما کر لاتے ہیں، خود کھاتے ہیں ا، پنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کو سمجھا جاتا ہے ذکیل اور کم ورجے کے لوگ ، کی
جنہیں کہتے ہیں اور ان کو معاشرے کے اندر کوئی عزت اور مقام حاصل نہیں ہوتا۔

(C) rza (C)

اور مالدارلوگوں کو،احچھا کھانے والوں کو،احچھا پہننے والوں کو،صاحب جائندادلوگوں کومعاشرے کے اندر عزت حاصل ہوتی ہے جب بھی جہالت آئے گی رینظر یہ یقینا سامنے آجائے گا اور بینظریہ جہالت کی پیدا وار ہے بایں معنیٰ کہ انسان کی زندگ کا مقصد کیا ہے! اس میں انسان تھوکر کھا جاتا ہے تو وہ بچھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کمانا کھانار بنا سہنا ہی ہے۔

اور جوشخص اس چیز کوزیادہ حاصل کر لے گا وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہے اس لیے وہ اپنے معاشرے کے اندر باعزت ہے اور علم جب آتا ہے تو علم آکر یہ چیز نمایاں کرتا ہے کہ یہ چیزیں مقاصد میں نہیں یہ تو انسان کی حیوانی زندگی کو برقر ارر کھنے کا ایک ذریعہ میں، یہی وجہ ہے کہ حیوان جتنے بھی ہیں جانداروہ سازے کھانے کی فکر بھی کرتے ہیں، پینے کی فکر بھی کرتے ہیں، پینے کی فکر بھی کرتے ہیں، پینے کی فکر بھی کرتے ہیں اور ای طرح سے وہ اپنے رہنے ہینے کے لیے بھی اپنی اپنی شان کے مطابق انتظام کرتے ہیں آپ کی کتنی اچھی کوئفی کیوں نہ ہوبہترین تنم کی آپ کی بلڈنگ ہو۔

" نیکن اگراس میں کوئی چڑیا ٹھکانہ لگانا جائے گا تو وہ آپ کے صوفے سیٹوں کو پہندنہیں کرے گی ، وہ
اپنی پہند کا گھر تکوں سے بنائے گئی تہمی اس مین رہے گی اور آپ کے اچھے سے اچھے بنگلے جو میں اس میں چو
ہے آجا نمیں تو وہ آپ کے اچھے اچھے بنگلے اور کرسیوں پر ٹنز ارہ نہیں کریں گے وہ اپنی حالت کے مطابق ایک
کھڈ بنا نمیں گے ، بل کھودیں گے اس میں ٹنز ارہ کریں گے اور اس طرح سے کیزے مکوڑے جو بھی آتے ہیں وہ
اپنی حالت کے مطابق ایک مکان بناتے ہیں اور اس میں گز ارہ کرتے ہیں آپ ان کے گھونسلے کو ، آپ ان کی گھرے بے شک دیکھیں ۔

لیکن جیے آپ کو وہ پسندنہیں ہے آپ کی کوٹھیاں بٹگلے ان کو پسندنہیں ہیں ، جوانہوں نے اپنے ذہن کے اندرنقشہ اپنی رہائش کے لیے رکھا ہوا ہے وہ اس طریقے ہے مرکان بناتے ہیں اور رہتے ہیں اور بچے بھی جنتے ہیں اور بچے بھی اور بے بھی جنتے ہیں اور بچوں کو پالتے بھی ہیں اور بچے بھی افتیار کرتے ہیں پھر اور بچوں کو پالتے بھی ہیں ،ان کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں ،گری سر دی سے بیچنے کا ذریعہ بھی افتیار کرتے ہیں پھر اگر مقاصد ہی بہی ہوں تو پھر انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔

#### سلم انسان كوحيوان يدمتاز كرتاب:

انسان میں اور حیوان میں اگر فرق ہے تو روحانی کمالات کے اعتبار سے ہے کہ اللہ نے اس کوعلم کا حامل بنایا ہے ،روحانی کمالات کا حامل بنایا ہے۔

لبذا کامیاب ترین مخفی دو ہوگا جو کہ روحانی کمالات کا حال ہے لیکن اس بات کو نمایاں کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ملم چاہیے اور جب علم نہیں ہوتا جہالت ہی جہالت ہوتی ہے تو اس وقت ای دولت کی ،ای سونے کی جاندی کی ، ریشم کی اورائی قسم کی چیز دل کی بالا دسی ہوتی ہے جس کے پاس پیزیادہ ہوتے ہیں انسان ہجھتا ہے کہ کامیا بی بیک ہے پھر دوسرول کو حقارت کی نظرے دیکھا جاتا ہے انہیاء پیلائے کے واقعات آپ کے سامنے جو قرآن کر کم ہیں آئیں گے ان کے اندر یہ چیز بہت نمایال طریقے سے ذکر کی جائے گی کہ اکثر و ہیشتر انہیاء پیلائی کو قبول کرنے والے ،ان کی آواز پر لیک کہنے والے ،ان کی ہدا ہو وہ کی اور اس بے محروم ہوتے ہیں ،وہ ان کو اس لیے تبول کرتے ہیں کہ دنیاوی مال ودولت یہ ایک تلبر کا اس وزیادی مال ودولت یہ ایک تلبر کا ذریعہ ہوتا ہے ،دمان کو اور کی ناطاعت کر نہیں سکتے ،اپٹی شواہشات کر بین چو اسٹا کو چھوڑ نہیں کو ذریعہ بوتا ہے در ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں ، مساکیون کی ایک خواہشات کو بہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں ،مساکیون کی ایک خواہشات کو بھوڑ نہیں ،ان کی اگر ہوتی بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں ،مساکیون کی ایک خواہشات کو بھوڑ نہیں ،ان کی اگر ہوتی بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں ،مساکیون کی اسلام کے پاس کوئی اسباب بی نہیں ہوئے۔

اس لیے جب دین کی آواز بلند ہوتی ہے تو سر مایی دار طبقہ تو اس کواپنی خواہشات کے ساتھ نگرا تا ہوا بھسوں کرتا ہے اس لیے وہ تو کرتے ہیں انکار اور مساکین کے طبقے کے ساتھ کوئی کسی قتم کا نگراؤٹیں ہوتا ، فطرت ان کی کسی درجے میں صبحے ہوتی ہے اس لیے وہ حق کی آواز کوجلدی قبول کر لیتے ہیں اور سر مایی دار اس کوایک بہانہ بناتے

ا میں کہ ہم آپ کی مجلس میں آ کر کیے بیٹھیں ، آپ کی مجلس کے اندر تو رہے کمینے قتم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں'' ہھ اداذِلنا''جس طرح ہے قوم نوح نے پہلفظ استعال کیا تھا کہ آپ کی اتباع کرنے والے جوبھی لوگ ہیں'' ہمہ ار اذانها" وہ ہم میں سے ارزل ہیں ، کمینے ہیں ،روی قتم کے لوگ ہیں وہ آپ کوقبول کرنے والے ہیں ہم آپ کی مجلس میں آئیں اور وہ ہمارے برابر جیتھیں یہ کیے ہوسکتا ہے ، ہمارے گھروں کے بینو کر ہمارے سامنے میکا م کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنی جاریائی کے قریب نہیں آنے ویتے ان میں پیجراً ت نہیں ہے کہ ہمارے برابرآ کرکڑی پر بیٹھ جائیں۔ ہکہ یہ بمارے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ نبیں ملا سکتے ،مصافحہ کرنے کی جراُت نہیں کر سکتے تو آپ کی مجلس میں آ کریہ جومساوات دیکھنے میں آتی ہے کہ سب کے برابر بینھنایز ہے گایہ ہم گوارہ نہیں کر سکتے ۔

#### كفاركامطاليه:

اس لیے اگر آپ یہ جاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں تو ان لوگوں کوابنی مجلس سے دفع کر دیجئے ، دور ہٹا دیجئے ای قسم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہوگا جس کی نقل قر آن کریم نے کی ہے' لا تبطیر د" کے لفظ کے ساتھ کہ ان کودھتا کارووا پنی مجلس سے بیاآ ہے کم مجلس میں نہ ہیٹھیں پھر ہم آئیں گے آپ کے پاس اور آپ کے پاس آگر ہیٹھیں ے اور آ پ کی با توں کوشنس کے ور نہ جب تک بیرسیا کمین لوگ بیٹھیں ہیں ہمار ہے نو کر حیا کر ہمار ہے غلام یا ہمارے آ زاد کرد دہمارے خادم تم کے لوگ اس وقت ہم آ ہے کی مجلس میں آ کرنبیں ہیٹھیں گے۔

تویہ انہوں نے اپنے تکبراورغرور کا اظہار کیا جو کہ عام طور پر مال دار طبقے میں ،سر مایہ دار طبقے میں مساکین کے مقالبے میں ہوا کرتا ہےاورائ کی وجہ ہے وہ سجھتے ہیں کہ دین اگر کوئی اللہ کی نعمت ہے تو یہ بھی جمیں ملنی جا پیئے جس طرح سے دوسری تعتیں اللہ تعالیٰ نے جمیں دی ہیں اس طرح سے بیانعت بھی جمیں ملنی حِياجِئے'' لو كان حيراً ماسبقونا اليه ''جيسان كالفظَّقُلَ مَيا كها كريها چھي بات ہوتي توبيسبقت نه لے ج تے جیسے دوسری بھلائیاں ہمیں حاصل ہیں یہ بھلائی بھی ہمیں حاصل ہوتی بلکہ ای زعم کے ساتھ وہ جا ہتے تھے کہ نبی بھی ہم میں سے ہونا جا بئے تھا''لولانزل ہذا القر آن علی دجل من القریتین عظیم '' مکہ ا اور طا کف د ونوں شہروں میں ہے کسی سر مائے دار پر بیقر آن کیوں نہیں اتارا گیا ؟ اگر بیکوئی اللہ کی نعمت تھی تو جن کو د وسری نعمتیں حاصل ہیں ان کو ہی پیغمت بھی حاصل ہونی چاہئے تھی۔

#### مؤمنین مساکین کے بارے میں ہرایت:

تو الله تعالى نے يہاں ان مناكين كے متعلق جو يكو بيان فر مايا بيا انتہائى در ہے كى حوصله افزائى ہے ان مساكيين كى پہلے تو الله تعالى نے حضور اللہ يُونا كومنع كرويا '' لا تعطر دالذين يدعون ربھد بالغداة' بينيں كہاكه ان مناكيين كو دور نه ہٹاؤ كيونكه مساكيين كے لفظ كے اندران كا شرف نماياں نہيں اور يہاں بتانا بيہ ہے كہ بيلوگ اشرف ہيں، افضل ہيں، بيقابل ترجيح ہيں اور قابل ترجيح بيدساكين ہونے كى وجہ سے نہيں۔

بلکہ روحانی کمالات کی بناء پر ہیں اورا گرکوئی مسکیین ہے اس کے پاس مال نہیں لیکن روحانی کمال بھی اس کو حاصل نہیں ہے وہ اس طرح سے اپنے ورجے کے مطابق دنیا دار ہے ، دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ کوئی قابل ترجیح نہیں بلکہ اگر کوئی مرمایہ دار ایسا ہے کہ جس کے اندراس قتم کی خصلتیں ہیدا ہوجا ئیں وہ پھر قابل ترجیح ہے ، ترجیح جود بن ہے تو روحانی کمالات کی بناء پردینی ہے سکیین ہونے کی بناء پرنہیں۔

یعنی وہ ایمان لائے ہیں تو مقصدان کا صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور یہی ہے کمال کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے ، اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے محض اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ، ایسے لوگوں کو آ ب اینے پاس سے ندا ٹھا ہے '' کی شمیر لوٹائی جائے' یں عون ربھھ'' کی شمیر لوٹائی جائے' یں عون ربھھ'' کی طرف تو معنیٰ ہوگا کہ ان لوگوں کا کوئی حساب آ پ کے ذہبیں کہ ان کے اندر کے جذبات کیے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں کیانہیں کرتے ہیں کہ ان کوا بی کا ماہا ہے ۔ اٹھا دیتے۔

لیکن ان کا باطن کیما ہے کیمائیں ہے؟ آپ کواس سے بحث بی کوئی نیس کہ جب وہ رخبت کر کے آئے ہیں، آپ سے سیخنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے بحبت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ شبادت دیتا ہے کہ اللہ کی رضا جا بجے ہیں پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ان کوا پی مجلس سے اٹھا کی اور خوا تخوا دیا ہے افسافوں میں سے ہوجا کیں ہوا کی ہے افسافی ہے کہ ایک آ دی آپ سے آکر دین قبول کرتا ہے اور دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور ایک سرش ہے تو مرش کی خاطران کو شکرا دیا جائے یہ کون ساانصاف ہے؟ آپ ایسی بات نہ حاصل کرتا ہے اور ایک سرش ہے جس طرح سے کہ آپ کا حساب ان کے ذیئے نہیں ہے تو ظاہری صالت کو رکھو جو آپ کی طرف متوجہ ہے اس کی رعایت رکھو اور باطن سے بحاست کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ ان کو دور بنا کیں یا ہے ہے کہ 'من حسابھ ہے' کی خمیران شرکیین کی طرف او ناد یجئے جو کہ اس قتم کا مطالبہ کرنے والے میں ان کا کوئی حساب آپ کے ذیئے بین کہ آپ سے بو چھا جائے گا کہ یہ تسلیم کیوں نہیں کرتے ، مانتے کیول نہیں ، ایمان کیوں نہیں کرتے ، مانتے کیول نہیں ،

کہ اپنے جانثاروں کوبھی دور بٹانے کی کوشش کریں ان کا کوئی حساب آپ کے فریم نہیں ہے ، نہ آپ کا حساب ان کے فریم کے ایسا کیوں آپ کا حساب ان کے فریم کے ایسا کیوں آپ کا حساب ان کے فریم کوئی کئی کئی کا محاسبہ کریں یا ان سے بوچھا جائے کہ رسول نے ایسا کیوں نہیں کیا اس بارے میں کوئی ایک دوسرے سے تعلق نہیں اس لیے ان کی خاطر یا ان کے مطالبہ کی بنا ، پر اگر ان مخلصین کو اپنی مجلس سے اٹھا دو گے تو آپ بے انصافوں میں سے ہوجا کمیں گے بیانصاف کا تفاضہ نہیں ہے ان کے مطالبہ بورانہ کیجئے۔

### مالداری اورغربت اللہ کے ہال مقبول ومردود ہونے کی علامت نہیں:

ہاتی رہا کہ بعض لوگوں کو ہم نے سرمایہ وافر دے ویا، دیلا کی خوشحالی دے وی اور بعض کومسکین بنادیا ہے۔
ہماری حکمت کی بناء پر ہے، مال ودولت کا مکنایہ ہمارے بز دیک متبول ہونے کی علامت نہیں اور کسی کا مسکنت کے
اندر مبتلا، ہو جانا یہ ہمارے بز دیک کسی کے مردود ہونے کی علامت نہیں اس لیے مشرکوں کا بیوذ ہمن غلط ہے وہ ہجھتے
میں کہ جب مال ودولت ہمارے پاس ہے تو اللہ تعالی کے مقبول بھی ہم میں اور ان کے پاس مال ودولت نہیں اس
لیے یہ اللہ کے مقبول نہیں یہ ان کا ذبحن غلط ہے ، سونا جاندی رہتم قبیتی کپڑے یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے پاس



ہیں ہوں وہ القد کے محبوب بھی ہوں اور جن کے پی<sub>ا</sub>س دنیاوی مال واسباب نہیں ہیں وہ اللہ کے محبوب بھی نہیں ہیں ایسی اً بات نہیں ہے، یہ بات جومیں کہدر ہا ہوں بیرحدیث کے اندر بھی ہے سرور کا نئات مُلْ بَیْنِ کم کان ہے کہ النّد تعالیٰ نے تمہار ےاندراخلاق ایسے تقسیم کیے ہیں جیسے رزق تقسیم کیا ہے اور دنیا کا ساز وسامان اللہ اپنے محبوبوں کو بھی دیتا ہے ۔ اور غیرمحبو بول کوبھی ویتا ہے بعنی و نیا کا ساز وسامان ملنااللہ تعالیٰ کے نز ویک محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے، کتنے اً بی خزانے مل جائیں اس کودلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ بیاللّٰہ کامحبوب ہےاور فرمایاالقد دین اسے دیتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ومحبت ہوتی ہےتو جس شخص کواللہ نے دین دے دیا بیہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کواس شخص کے ساتھ محبت ہے تو اس لیے اگرکسی کے پاس مال نہیں بھی ہے تو ہریثان ہونے کی ضرورت نہیں اصل چیز دین ہے اس کو ٔ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ج<u>ا</u>ہے۔

#### مؤمنین برالله تعالیٰ کی طرف ہے سلامتی اور رحمت:

مؤمنین کی دلداری کے بعد پھراللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ ان ایمان دالے لوگوں کے پاس آئیں تو کہا کروکہتم پرسلامتی ہو،اوران کو بیخوشخبری بھی وے دو کہتمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لا زم قرار دے لیا ے، وہ رحیم وکریم ہے،اس کی رحمت بہت عام ہے،ان مؤمنین کور تیابیں دیاوی ساز وسامان کا نہ ملنا ہے بھی اللہ کی رحمت کا نقاضا ہے کیونکہ اگران کوبھی کا فروں کی طرح مال دارینا دیا جاتا تو شاید بیابھی مال کی محبت میں مبتلا ہوکر ائیمان کی طرف متوجہ نہ ہوتے ،اس لیے بظاہرا گر چیغر بت ہے لیکن اصل دولت ایمان کی ہے جوان کو حاصل ہے اس لیے دنیا کا سامان نہ منتا ہے بھی اللہ کی رحمت ہےاور اس طرح اللہ کی رحمت اس صورت میں بھی طاہر ہوگی کہ و نیا کے اندران لوگوں نے جتنے اعمال کیے ہیں ، جو تنگیاں برداشت کی ہیں ان پراجر وثواب ملے گا اوراس کے بدلے امیں آخرے کی نعتیں بھی ملیں گی یہ

#### اتوبہے گناہوں کی معافی کااعلان:

"أنه من عمل منكم سوء أبجهالة "اس مين الله تعالى كي رحمت كامله كوبيان كيا كيا بي حاصل اس كابيه ہے کہ جوآ دمی جہالت کے ساتھ غلط کام کر بیٹھے اور اس کے بعد تو یہ کر کے اپنے حالات کو درست کر لے تو اللہ تعالی اس کوتا بی کومعاف کر دیتے ہیں، تلطی ہو جانے کے بعد پھراس کی معانی کیصورت نہ ہونا ہیاں کی رحمت کے خلاف ہے اور پھرصرف معافی پر بی اکتفا نہیں ہوتا بلکہ تو ہے بعد انعامات سے بھی نوز اجائے گا،اس آیت میں جولفظ ''جھالق' آ یا ہے اس سے بظا ہر ذبن اس بات کی طرف جا تا ہے کہ تو ہہ سے صرف و بی گناہ معاف ہوتا ہے جو نا واقفیت کی بنا ، پر کیا ہو،اور اگر کسی نے کوئی گناہ جانے ہوئے کیا ہے تو اس پر تو ہہ کے ساتھ معافی کا اعلان نہیں ،الیں بات نہیں ہے یہ جہل علم کے مقابلہ میں نہیں بلکہ جہائت سے عملی جہائت مراد ہے ، نا واقفیت اور بے علم ہونا ضروری نہیں ہے ، جیسے کہا جاتا ہے کہ جوشخص القد اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ جابل ہے بعنی قرآن کریم کی آیا ہے اور بہت تی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تو ہہ ہے ہوشم کا گناہ معاف ہوجاتا ہے جا ہے نا واقفیت کی بناء پر کیا ہوجا ہے جان ہو جھر کر کیا ہو، جب سے ول سے تو بہ

#### مغفرت کا وعدہ تو بہاورا صلاح احوا<u>ل پر ہے:</u>

اس آبت میں جومنفرت اور رحمت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ دو چیزوں پر ہے ایک تو ہداور دوسری اصلاح احوال، یعنی دونوں ہوں گی تو منفرت ورحمت حاصل ہوگی، تو ہتو ہہے کہ جو گناہ ہوا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا جائے ، جب غلطی کا احساس ہوگیا، تو ہتو ہہا وردوسری چیز اصلاح احوال ہے اس کے اندر ہیا بھی داخل کا ظہار کیا جائے ہیں کروں گا ، جب بیصورت ہوگی پھر تو بہ تام ہوگی اور اصلاح احوال کے اندر ہیا بات بھی شامل ہے کہ جوحقوق کسی کے جان ہوں گا ، جب بیصورت ہوگی پھر تو بہ تا ان کو اوا بھی کرے، جھوٹی ہوئی نمازوں کو قضاء ہے کہ جوحقوق کسی کے جیں ان کو قضاء کرے، روز ہے جوہوٹی ہوئی نمازوں کو قضاء کرے، روز ہوں گئی ہے وہ اداکرے ، جی فرش کر سے بروز کے جیں ان کو قضاء کرے ، روز ہوں کہ جی میں انداز کرے ، جی فرش کی ہوئی کی اداکرے ، جو تھو تی تلف کیے ہیں مشلاکی کا مال غضب کیا ہو ہوں کہ بین غضب کی ہے ، کسی کو زبان سے بیا ہتھ و غیرہ سے تکایف پہنچائی ہے جو بھی صورت ہے ان حقوتی العجاد کی بین الدجاد کی اداکر کے بین میں خرب سے ان کو یا اوا کر ہے بیان سے معاف کرائے ، فرض ہے کہ اصلاح احوال کے لیے صرف آئندہ کے عمل کو درست کر لینا کو یا اوا کر بے بیان سے بلکہ اس کے ماتھ ساتھ و بھیلے فرائنش وواجبات ادا کرنا بھی ضروری ہے ۔

شخص ایسا ہے جو نافر مانی کر کے بحرموں کی فہرست میں شامل ہو جا تا ہے اس طرح جب راستہ جدا جدا ہوگا تو انجام بھی خود بخو دجدا ہوتا چلا جائے گا۔

### حضور النيام كي زباني چندامور كي وضاحت:

اگلی آیات میں تی کریم ملاقیق کے چند باتوں کا اعلان کروایا گیا، باتیں بالکل واضح ہیں آیات کی طرف رہے کے سے مفہوم بالکل واضح ہوں ایند ہوں اور مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں معبود ابن باطلہ جن کوتم اللہ کے علاوہ بکارتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، اور اس طرح تم جو با تیں کہتے ہو سے ساری تمہاری خواہشات نفس ہیں اور میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا اگر میں نے تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا اگر میں نے تمہاری خواہشات کی اتباع کی تو میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت کو چھوڑ نے والا ہوں گا اس لیے میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کرتا۔

دوسری بات سے کہ آپ اعلان فرمادیں کہ میں اپندکا ارسول بول ہے واضح دلیل پر بول، میں الندکا ارسول بول، میرے پاس وقی آئی ہے، میرے اس دموے کی میرے پاس واضح اور صریح دلیل موجود ہے، اور میں اس بارے میں کی شک وشبہ میں بہتلاء نہیں بول مجھاس پر بھین حاصل ہے اور تم جھے جھٹلاتے ہو، میری تکذیب کرتے ہو بلکہ صرف تکذیب ہی نہیں ساتھ ساتھ سے بھی کہتے ہو کہ اگر تم سے بوتو ہم پر عذاب لا کر دکھاؤ، ہماری اسکد یب کی وجہ ہے ہم پر اللہ کا عذاب کیو نہیں آتا ہے؟ تو آپ ان کو کہد یہے کہ میں تو صرف اللہ کا رسول اور اس کا نمائندہ ہوں بتم پر عذاب لا نا میرے اختیار میں نہیں ہے، ان المحکھ الا للہ "علم تو صرف اللہ کا چانا ہے، وہ تم بہارا پا بندئیں ہے کہ جوتم کہو وہ وہ تی کرے، وہ جب جا ہے گا جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا وہ تم پر عذاب لے تم بہارا پا بندئیں ہے کہ جوتم کہو وہ وہ تی کرے، وہ جب جا ہے گا جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا وہ تم پر عذاب لے تم بہارا پا بندئیں ہے کہ جوتم کہو وہ وہ تی کرے، وہ جب جا ہے گا جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا وہ تم پر عذاب لے تم بہارا پا سندگیں لیو تم بیل کرتے ہو یہ میرے پاسٹیس ہے اگر یہ برے والا ہے۔

تم برااعلان میر رواد یا گیا کہ جس عذاب کوتم جلدی طلب کرتے ہو یہ میرے پاسٹیس ہے اگر یہ برے براعلوں کو خوب جانتا ہے ہیں بوتا تو میرے اور تم بار با جس میں بیل کرتے ہو یہ میرے پاسٹیس ہو تی ہوئی ہے جب باس کی حکمت کا نقاضا ہوگا تم بیس کرتے ہو اللہوں کو خوب جانتا ہے صرف بات ہے تم بیس ذھیل دی ہوئی ہے جب اس کی حکمت کا نقاضا ہوگا تم بیس ذھیل دی تو برائی پاکھا تھا ہا کہ کہ بیس ذھیل دو تا کی دواضل پاک مؤلید تھی ہیں تا تو کیا انسل کو تم برس کی اختیار دواضح کیا گیا ہے۔

اس نے تم بیں ذھیل دواضح کیا گیا ہے۔

#### الله تعالى كى صفت علم:

حضور طالی ایم منصب کو واضح کرنے کے بعد اب بیان دوبارہ عقیدہ تو حید کی طرف لوٹ رہا ہے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے ایک اہم ترین صفت علم کو بیان کیا گیا ہے حاصل اس کا بیہ ہے کہ اس کاعلم ہر چیز جوموجود ہے یا غیر موجود ہے، ظاہر ہے یانہیں، بڑی ہے یا چھوٹی ہر چیز پر حاوی ہے اور ہر چیز کومحیط ہے، اور بیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جس میں کوئی و و سرااس کا شریک نہیں ہے۔

#### غیب کے خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے:

"و عندہ مفاتح الغیب" مفاتح جمع ہے اس کا مفرد فتے (بفتے آمیم ) بھی ہوسکتا ہے جس کا معنی ہے خزانہ اوراس کا مفرد فتے ( بکسراکمیم ) بھی ہوسکتا ہے جس کا معنی جاتی ہیں دونوں معنوں کی گنجائش ہے اس لیے تفسیر وں میں اس کا ترجمہ دونوں طرح ہے کیا گیا ہے حاصل دونوں کا ایک بی ہے کیونکہ کنچیوں کے مالک ہونے ہے بھی تزانوں کا مالک ہونا تی مراد ہے ،اورغیب سے مرادوہ چیزیں ہیں جو ابھی وجود میں نہیں آئیں یا وجود میں آئے ہے آچکی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر کسی کو طلع نہیں ہونے دیا ، پہلی تتم میں تو وہ حالات وواقعات ہیں جو قیامت سے متحلق ہیں یاوہ کا کنات میں آئندہ پیش آنے والے واقعات ہیں کہ مثلاً کون ، کب اور کہاں پیدا ہوگا ، کیا کا م کر سے گا ، کہنی عمر ہوگی ، کتنے سانس لے گا ، کتنے قدم اٹھا نے گا ، کہاں مرے گا ، کہاں وفن ہوگا ، رز ق کس کو کتنا اور کس وقت گا ، کہاں وفن ہوگا ، رز ق کس کو کتنا اور کس وقت سلے گا یا بارش کس وقت ، کہاں اور کتنی ہوگی ۔

اور دوسری قتم کی مثال یہ ہے کہ حمل عورت کے رحم میں ظاہرتو ہو چکا ہے لیکن پیلم کہ ذکر ہے یا مؤنث ، خوبصورت ہے یا بدصورت ، نیک طبیعت ہے یا بدخصلت اس طرح اور دوسری بہت ساری چیزیں جو وجود میں تو آچکی ہیں کیانان کے متعلق علم کسی کوئیس ہے ان تمام چیز ول کے بارے میں کہا جارہا ہے "عندہ مفاتہ الغیب" اللہ کے پاس ہیں خزانے غیب کے یعنی اس کے ملک اور قبضے میں ہیں یعنی غیب کے خزانوں کا علم بھی اس کے پاس ہیں اور ان کو وجود میں لا نا بھی اس کی قدرت ہیں ہے ، لفظ" عندہ "جو شروع میں آیا ہوا ہے اس نے آکر اس کلام ہے اندر حصد والامعنی ہیدا کر دیا ہے لا یعلمها الاہو کہ ان غیب کے خزانوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے ، غیب کی جو تحریف ہیں آیا ہوا ہوں گئی ہے کہ غیب سے مراو وہ چیزیں ہیں جو ابھی وجود میں نہیں آئیس یا وجود میں آ

آ جَکَل ہیں لیکن اللّٰہ تعالیٰ نے ان پرکسی کو مطلع نہیں ہونے دیا اگر بی*تعریف ذ*ہن میں ہوتو کو کی اعتراض نہیں ہوسکتا جو اعتراض بھی ہوگااس تعریف کے ساتھ خود بخود ختم ہوجائے گا۔

#### غيرالله سيغيب كافي:

اورا گرغیب کالغوی معنی مراد لیتے ہوئے یہ کہا جائے کہ غیب سے مراد ہروہ چیز ہے جو ہمارے علم ونظر ہے تا ئب ہواگر چہ دوسرے لوگوں کو ذرائع واسباب کے ساتھ اس کاعلم بھی ہو ہلیکن چونکہ ہماری نظروں ہے غیب ہے اس لیے و دبھی غیب ہے اگر بیمفہوم مرا ولیس تو قدم قدم پر دھو کہ کھا نئیں گے ،اور دوسروں کو بھی عالم الغیب کہنے لگ جائمیں گے، جیسے نجوم ، جفر ، رمل اور ہاتھ کی لکیبروں سے آئند ہ کے واقعات و حالات کاعلم ہو جا تا ہے، کشف والہام کے ذریعے کسی کے حالات معلوم ہوجاتے ہیں ،محکہ موسمیات والے ہوا کی رفتار و مکچو کر آ ندھی اور بارش کی پیش گوئی کر دیتے ہیں اگر اس و وسری تعریف کو لے لیا جائے تو ان میں ہے برخض کو عالم الغیب کہنا پڑے گا حالانکہ قرآن کریم کا واشگاف الفاظ میں اعلان ہے کہ غیب کاعلم صرف اللہ کے پاس ہے کوئی دوسرااس میں اس کا شریک نہیں ہے، پیمجی ہو گا جب ہم غیب کی ووتعریف کریں جو میں نے پہلے کی ہے ،اگر وہ تعریف کریں گے تو ان تمام مثالوں کا جواب بالکل واضح ہے پھراگر اللہ تعالیٰ نے وحی ،کشف و البام کے ساتھ کسی بندے کوغیب کے واقعہ کی خبر دی ہے تو وہ قرآنی اصطلاح کے مطابق غیب نہیں ہے اس طرح آلات واسباب کے ساتھ جوعلم حاصل کیا جاتا ہے وہ قرآنی اصطلاح کے مطابق علم غیب نہیں ہے جیسے محكمه موسمیات کی خبریں یا حکیم و ڈ اکٹر کانبض و کیھے کرمریض کے مخفی حالات بتا وینا۔

وجدیہ ہے کہ ان کوالیی خبر دینے کا موقع تب ملتا ہے جب ان کا مادہ پیدا ہو کر ظاہر ہوجا تا ہے لیکن چونکہ اس کاظہورابھی اتناعام نہیں ہوتااس لیےعوام کو بیۃ نہیں چلتااور بیلوگوں کو بتادیتے ہیںاور جب مادہ ظاہر ہو جاتا ہے تو | پھر ہر کسی کو پینہ چلتا ہے اور جب تک مادہ ظاہر نہ ہواس وقت تک ان کو بھی پی*نڈ نبیس چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ محک*۔ موسمیات دو ماہ بعد ہونے والی بارش کی خبر آج نہیں وے سکتا کیونکہ اہمی اس بارش کا ماد ہ سامنے نہیں آیا اس طرح وْ اكْتُرْ يَاحْكِيم دوسال يَهِلِي كَفَا فَي حُوايا دوا كِمْتَعَلَقْ نَبْضُ وَكَيْرَ كَبْيِسِ بْنَاسْكَمَا كيونكهاس كاكو في اثرُ عَادةُ نَبْض بين نبيس ہوتا یا دوسال بعد شروع ہونے والی بیاری کے متعلق آج نہیں بتا سکتا اس کے ملاوہ ان سب چیز دل کے متعلق جوخبر

ہوتی ہے وہ آلات واسبب کے استعمال کے بعد بھی ایک اندازہ ہی ہوتی ہے کوئی بیٹنی بات نہیں ہوتی ،اورعلم جو یہتین کا نام ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہوتا ہی وجہ ہے کہ ان خبروں کے فاظ ہونے کے بے ثمار وا قعات آئے ون چیش آئے رہے ہیں باتی علم نجوم میں جو چیزی حساب سے تعلق رکھتی ہیں مثلاً کوئی شخص حساب کر کے تہتا ہے کہ آئے سورج استے ہج طلوع ہوگا اور استے ہج غروب ہوگا ، یا فلاں مہینہ میں سورج گر بمن ہوگا یا فلال وقت جا نے ہوگا اور استے ہے غروب ہوگا ، یا فلاں مہینہ میں سورج گر بمن ہوگا یا فلال وقت جا نہ کر بمن ہوگا ان چیز وں کا تعلق چونکہ حساب سے ہے بیدا ہے ہے جیسے ریلو ہے استیشنوں یا ہوائی اڈول پر شیوں اور جہاز وں کے اوقات بتا و بے جائے جین کہ فلال رئین فلال وقت آئے گی یا فلال فلائٹ فلال فلائٹ میں شامل نہیں اور اس کے علا وہ نجوم و غیرہ سے جوخبریں معلوم کرنے کا دعوی کیا جاتا ہے وہ دھو کہ کے سوا غیب میں شامل نہیں اور اس کے علاوہ نجوم و غیرہ سے جوخبریں معلوم کرنے کا دعوی کیا جاتا ہے وہ دھو کہ کے سوا آئے نہیں شامل نہیں اور اس کے علاوہ نجوم و غیرہ سے جوخبریں معلوم کرنے کا دعوی کیا جاتا ہے وہ دھو کہ کے سوا آئے ہیں شامل نہیں اور اس کے علاوہ نجوم و غیرہ سے جوخبریں معلوم کرنے کا دعوی کیا جاتا ہے وہ دھو کہ کے سوا آئے ہی تھی ہوئے میں آئے کا دور گل کیا جاتا ہے وہ دھو کہ کے سوا آئے گی تو میں آئے کیا گل آئا کوئی علم نہیں ہے۔

اورای طرح ایکسرے مثینوں کے ساتھ جوحمل دیکھا جاتا ہے کہ بیلز کا ہے یالژ کی بیجھی محض تخیینہ اور انداز ہ بی ہوتا ہے قطعی علم صرف اللّٰہ کے پاس ہے،الغرض قر آن کریم کی اصطلاح کے مطابق جو چیزغیب ہے اس کا علم صرف اللّٰہ کے پاس ہے،اس کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔

#### الله كاعلم كائنات كے ذرہ ذرہ كومحيط ہے:

آئے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا" و یعلمہ مافی البد والبعد" اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہراس چیز کو جونتنی ہیں ہے اور جو دریا ہیں ہے، جیسے صبح وشام بول کر پوراز مانداور مشرق ومغرب بول کر پوری زمین مراو لی جاتی ہے اس طرح ہر و بحر بول کر بھی ساری کا نئات مراد ٹی جاتی ہے بعنی اللہ تعالیٰ کاعلم تمام کا نئات پر محیط ہے اور پھر صرف یہی نہیں کہ ووصرف بڑی بڑی چیز وں کو جانتا ہے بلکہ ہر چھوٹی ہے چھوٹی چیز بھی اس کے علم میں ہے فرمایا" و ما تسقط من و دقة الا یعلمھا" سارے جہان میں کسی درخت کا کوئی پیتے نہیں گرتا جو اس کے علم میں نہ بو، ہر درخت کا ہر پنتے گرنے ہے پہلے اور گرنے کے دفت اور گرنے کے بعد اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے کہ ہر پیتہ درخت پر لگا ہوا کمتی مرتبہ الٹ بہت ہوگا، کب اور کہاں گرے گا اور پھر وہ کس حال ہے گزرے گا، " ولاحبہ فی ظلمات الادھن" ہر وہ دانہ جوز مین کی گہرائی اور اندھیرے میں کہیں پڑا ہے وہ بھی اس کے علم ہے۔ " ولاحبہ فی ظلمات الادھن" ہر وہ دانہ جوز مین کی گہرائی اور اندھیرے میں کہیں پڑا ہے وہ بھی اس کے علم ہے۔ باہر نبیں ہے، پہلے درخت کے پے کاؤکر کیا جوسب کے سامنے گرتا ہے پھر دانہ کاؤکر کیا جوز مین کی گہرائی ہیں چھیا ہوا ہوتا ہے پھر ہرخشک و ترکاؤکر کیا کہ وہ بھی اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، بیتمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں، کتاب مبین سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک لوح محفوظ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد علم اللی ہے اور اس کو کتاب مبین سے تعبیراس لیے کیا ہے کہ جیسے لکھی ہوئی چیز محفوظ ہوتی ہے اور اس میں مہوونسیان کا احتمال نہیں ہوتا اس طرح اللہ تعالیٰ کاعلم جوکا کتا ہے کہ ذروذرہ کو محیط ہے یہ تخمینی نہیں بلکہ بھینی ہے۔

### الله تعالى كى صفتِ قدرت:

صفت علم کی خصوصیات کو بیان کرنے کے بعداگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کو بیان کیا گیا ہے

کہ جیسے اس کاعلم کا نئات کے ذر نے در نے کو محیط ہے اس طرح اس کی قدرت بھی کا نئات کے ذر نے ذر نے کو محیط ہے اور کوئی چیز بھی اس کی قدرت کا ملہ سے با ہم نہیں ہے اس کا ایک جیعوٹا سانمونداس آیت کر بر میں دکھایا گیا ہے اور اس سے بھر استدلال کر کے عقیدہ معاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے "و ھو الذی یقو فاکد باللیل اوبی ذات ہے کہ قبضہ میں لے لیتا ہے تم کورات میں اور جانتا ہے جو بھی تم دن میں کرتے ہواور پھر تبح کو جگا کر اٹھادیتا ہے تاکہ تمہاری مقررہ عمر بوری کردے ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت کا ملہ ہے کہ انسان کے جینے ، مرنے اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ایک نمونہ دکھا دیا کہ جیسے وہ ذات سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر نا بھی بعید نہیں ہے ، وہ تمہیں دات کے بعد دوبارہ زندہ کر نا بھی بعید نہیں ہے ، وہ تمہیں خبر دے گا ان دوبارہ بھی زندہ کرسکتی ہے ، جو ذات اس پر قادر ہے اس ذات سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی بعید نہیں ہے ، وہ تمہیں خبر دے گا ان کے دوبارہ کرسکتی ہے ، جو ذات اس پر قادر ہے اس ذات سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر جانا ہے بھر دہ تمہیں خبر دے گا ان کے دوبارہ کی خرف اوٹ کر جانا ہے بھر دہ تمہیں خبر دے گا ان کے معالی کی خرف اوٹ کر جانا ہے بھر دہ تمہیں خبر دے گا ان کے معالی کی مطرف اوٹ کر جانا ہے بھر دہ تمہیں خبر دے گا اس کے مطابق جو ادہ زاہوگی۔

کا موں کی جو تم کرتے ہواں سے مراد یہ ہے کہ حساب کتاب ہوگا اور پھراس کے مطابق جز ادمزاہوگی۔



### وَهُ وَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِم وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً مُ حَتَّى إِذَا جَآءَ

اوروبی غالب ہے اپنے بندوں پراور بھیجا ہے تم پر تکہبان ، یہاں تک کہ جب آپنچے

### اَحَدَكُمُ الْهَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَيُفَرِّطُوْنَ © ثُمَّرً رُدُّوَا إِلَى اللهِ

تم میں ہے کی ایک کوموے تو قبضے میں لے لیتے ہیں اس کو ہمارے پہیچے ہوئے اور وہ کوتا ہی کیٹرین کرئے 🕥 پھرو والوٹائے جا کیمل گے اللہ کی طرف

### مَوْلَلْهُمُ الْحَقِّ اللالْهُ الْعُكُمُ وَهُوَا سَرَعُ الْحسِبِينَ ﴿ قُلْمَن يُنَجِّيكُمُ

جو ان کا مالک ہے تیا خبر دارتھم ساراات کا ہے اور وہ بہت جلد مساب لینے والا ہے 😙 آپ کہدد بچنے کولٹمہیں بچا تا ہے

### صِّنْ ظُلُلْتِ الْبَرِّ وَالْبَصْرِتَ لَ عُونَهُ تَضَمُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَيِنَ اَنْ لِمِنَامِنَ

بنگل اور دریائے اند جیروں ہے جس وفت تم اس کو پکارتے ہوگڑ گڑا کراور چیئے ہے کہ اگر جمیں نجات دے وی اس

### هٰ نِهٖلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ﴿ قُلِ اللهُ يُنَجِّيُكُمُ مِّنُهَا وَمِنَ

مصیبت نے تو ہم ضرور شکر گزاری کریں ملے 💮 آپ کر ویجئے اللہ تنہیں نجات دیتا ہے اس سے اور

# كُلِّ كَنْ إِثْمَّ أَنْتُمُ تُشُوِكُونَ ﴿ قُلُهُ وَالْقَادِمُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ

ہر بے جینی نے پھرتم شرک کرتے ہو اس آپ کہدو بچئے وہ قادر ہے اس بات پر کہ بھیجے

عَلَيْكُمْ عَنَا اللَّهِ فَ وَقِكُمْ أَوْمِنْ تَحْتِ أَنْ جُلِكُمْ أَوْ يَلْسِسَكُمْ

تم پرعداب تمہارے اوپرے یا تمہارے یاؤں سے پیچے سے یا لایا و تے تہمیں

شِيَعًا وَيُنِيْقَ بَعُضَكُمُ بَأْسَ بَعْضٍ النَّظُرُكَيْفَ نُصَرِّفُ

مختلف جماعتیں کر کے اور چکھا دے ایک کو دوسرے کی حق ، آپ کہدد کیھئے کیسے ہم مجیرتے ہیں

الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفُقَهُونَ @ وَكُنَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ لَـ قُلُ

آیات کوتا کہ وہ مجھ جائیں 🔞 اور آپ کی توم نے اس کو جمثلایا صالا تکه وہ فت ہے آپ کہ وجیحتے

ڷؙٮؙؾۢٶؘؽؽؙڴؠ۫ؠؚۅٙڮؽڸٟڽؖ۬ڸڴڸؚٮؘٛؠٳڡٞ۠ڛؙؾؘڡٙڗ۠<sup>؇</sup>ۊۜڛۏڣؾۼڶؠؙۏڹ<sub>۞</sub>

ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان او مے

کہ میں تم پر داروغہ بنا کر مقرر نہیں کیا حمیا 🕥

# وَ إِذَا رَا يُتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي النِّنَافَا عُرِضُ عَنْهُمُ حَتَّى

اور جب تو و تیجے ان لوگوں کو جو ہماری آیات کے بارے میں عیب جوٹی کرتے ہیں تو ان سے اعراض کر جانے حتی کہ

### يَخُوْضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴿ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْظِنُ فَلَا تَقْعُدُ

وواس کے علاوہ کسی دوسری ہات میں لگ جائیں اورا گر تھے شیطان بھلادے تو مت بینھ

### بَعُدَالَٰذِّكُرِىمَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ © وَمَاعَلَى الَّذِيثَ يَتَّقُونَ

◑

اور جولوگ احتیاط کرتے میں ان پر

بادآ نے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ

### مِنْ حِسَابِهِ مُ مِّنْ شَيْءٍ وَّلْكِنْ ذِكْرًى لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونُ ﴿ وَذَبِ

📵 اور چھوڑ دے

ظالموں کے حساب میں سے پچھی نہیں لیکن نصیحت ہے تا کہ وہ ڈیر نے لگیس

### الَّنِينَاتَّخَ لُوَادِينَهُمُ لَعِبًا وَلَهُ وَاوَّغَ رَّتُهُمُ الْحَيُوةُ الثَّنْيَا

ان لوَّ لوں کو چنہوں نے اپنے وین کو کھیل اور تماشا ہن لیا ہے اور دھو کہ میں ڈالا ہے ان کو دنیاوی زندگی نے

### وَذَكِرْبِهَ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَلَهَامِنُ دُوْنِ اللهِ

اور قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتا کہ کوئی مخض اپنے اعمال کی وجہ سے نہینس جائے جس کے لیے اللہ کے علاوہ

# وَ إِنَّ وَلَا شَفِيْعٌ ۚ وَ إِن تَعْدِلَ كُلُّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۗ أُولَيِّكَ

كو في حماجي اورسفارش كرنے والا نه ہو گااورا گرففس ہرطرح ہے جان كابدار دے تواس ہے نہ ليا جائے گا ، مير

### الَّنِينَ أَبْسِلُوْ ابِمَا كَسَبُوُا ۚ لَهُمُ شَرَابٌ مِّنْ حَبِيمٍ وَّعَذَابُ الْبِمُ

وہ لوگ میں جوابینے اعمال کی وجہ سے پھنس گئے ان کے لیے بینا ہے کرم یانی سے اور در دنا کہ عذاب ب

### بِهَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ٥

کفر کرنے کی دیسے

تفسير:

جیما کہ بار بارعرض کیا جا چکا ہے کہ کی سورتوں کامضمون زیادہ تر تو حید،رسالت اور معاد ہوتا ہے اُگذشتہ آیات میں عقید دنو حید کو بیان کیا گیا ہے اورر دشرک کی طرف اشارہ کیا تھا، بیضمون بالتر تیب اس آتے چلے جا کیں گے۔

### ساري كائنات براللدتعالي كيفليه كانمونه

"وهو القاهر فوق عبادم "وه اپنج بندوں پر غالب ہے، ده اپنج بندوں کے بارے میں جوارادہ کرتا ہے۔ کوئی اے روک نہیں سکنا، اور جب تک اپنے بندے کوزندہ رکھنا مقصود ہوتا ہے تو فرشتے بھیج کر ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس ہے تھیجے ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس ہے اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتے کرانا کا تبین بھی مراد ہو سکتے ہیں بہر حال فرشتوں کے ساتھ اس کی حفاظت کرتا ہے کس کی مجال نہیں جو اس کو نقصان بہنچائے اور جب کسی بندے کا مقررہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ کے تھم ہے بہی حفاظت کرنے والے فرشتے اس کی موت کا ذریعہ بن جاتے ہیں بعنی جب تک القد زندہ رکھنا چاہتا ہے بیمی افظوں کی طرح تگہبائی کرتے فرشتے اس کی موت کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور جب وقت آ جاتا ہے تو ایس میں ہوگی کوتا ہی نہیں کرتے ہیں وقت اللہ کا جو تھم کی نہیں کرتے ہیں وقت اللہ کا جو تھم کی نہیں کرتے ہیں وقت اللہ کا جو تھم کی نہیں کرتے ہیں وقت اللہ کا جو تھم کی نہیں کرتے ہیں وقت اللہ کا جو تھم کی نہیں کرتے ہیں وقت اللہ کا جو تھم کی نہیں کرتے ہیں ۔

اور پھر مر گئے بات اس پرختم نہیں ہوجاتی ہے بلکہ مرنے سے بعد دویارہ زندہ کر کے اللہ کی طرف لوٹائے جا کہیں گئے اور وہ مالک بھی ایسا ہے جو صرف احکھ النحا کہ ہیں بلکہ ان کا مولی اور مددگار ہے ہروقت ان کی مدد کرتار بتا ہے اور تھم بھی ساری کا گئات پر صرف اس کا چلتا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے ، یہ سوچ لینا کہ اربوں کھر بوں لوگ ہیں اور وہ ایک ہے تو ایک ذات سب کا حساب کیسے لے گی ؟ فرمایا اسی بات نہیں ،اس کوا پنے او پر قیاس نہ کرو، وہ جب حساب لینا شروع کرے گا تو بہت جلد حساب لیے گا اور سے صیاب لینا شروع کرے گا تو بہت جلد حساب لیے گا اور صیح صیح حساب لیگا ۔

#### الله تعالى كى قىدرت كانمونه:

ا کلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو تنبیہ کرنے کے لیے سرور کا ئنات مُلَّاثِیْنَامُ کوفر مایا کہ آپ ان لوگوں ہے سوال کریں کہ جب تم بری اور بحری سفر کرتے ہواور دوران سفر شہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو اس وقت تم ا ہے سارے بتوں کوبھول کرصرف اللہ تعالیٰ کو یکارتے ہوبھی علانیہ طور پر عاجزی کا اظہار کرتے ہواور بھی ول ہی میں اس بات کا قرار کرتے ہو کہاس مصیبت ہےاللہ تعالیٰ کےسوا کوئی نہیں چیٹراسکتا اور دل ہی دل میں بیہ خیال بھی لاتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت ہے نجات دے دی تو ہم شکر گزاری کریں گے ، ناشکر گزاری ختم کردیں گےاس کے ساتھ کسی کواس کا شریک نہیں بنا کمیں گے کیونکہ جب مصیبت میں کوئی ہمارے کام نہ آیا تو ہم ان کی بوجا باٹ کیوں کریں؟ تواب آپ ان ہے یوچھنے کہ جب بیحالات ہوتے ہیں تو ان مصائب وآلام ہے منہ بیں نجات کون دیتا ہے؟ اور چونکہ اس کا جواب متعین تھا کہ اللہ تعالٰی کے علادہ ان مصائب وآلام سے نجات دینے میں کوئی بت ان کے کامنہیں آیا اس لیے دوسری آیت میں خود ہی فرمادیا کہ آپ ان کو کہدو بیجئے کے صرف اللہ تعالی بی تمهمیں اس مصیبت ہے نجات دیتا ہے، صرف ایک مصیبت کی بات نہیں بلکہ ہر تکلیف، پریشانی اور بے چینی کود ہی دورکرتا ہےاس سب سے باوجود ہے کہی جہالت ،غداری اور بےوفائی ہے کہ ان سب نشانیوں کود کھے لیتے کے باوجود جبتم کونجات مل جاتی ہےتو پھرتم شرک کےاندر مبتلا ہوجاتے ہو، پھرتم بتوں کی یوجا یأٹ میں لگ جاتے ہو ، حیاہئے تو یہ تھا کہ شرک ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو ہر کر لیتے اور ایک اللہ کے عبادت گز اربن جاتے ،عبادت گز اری کَ بجائے تم شرک میں مبتلا ہوجاتے ہو بیناانصافی نہیں تو اور کیا ہے۔

#### التدتعالي كي قندرت كا دوسرارخ:

پہلے یہ بیان کیا کہ ہرانسان کی ہرمصیبت کوصرف اللہ بی دورکرسکتا ہے،اس کےعلاہ کوئی دوسرایہ کامنہیں کرسکتا،اب اس کا دوسرارخ بیان کیا جارہا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کواس بات پربھی قدرت عاصل ہے کہ جب کس جماعت یا شخص کواس کے جرم کی وجہ سے سزامیں مبتلا کرنا جا ہے تو ہرتشم کا عذاب اس کے لیے آسان ہے، دنیا کے حکام کی طرح اس کو پولیس یا فوج یا خدمت گاروں کی ضرورت نہیں ہوتی جب جا ہے جیسا عذاب جا ہے دہ مسلط کر سکت ہے کوئی اس میں رکا دے نہیں ڈال سکتا۔ اور یہاں اللہ تعالی نے اپنے عذاب کی تین قسمیں بیان کی ہیں، پہلی ہے کہ اوپر سے عذاب آئے ،اس
کی بہت ہے مثالیں بچھلی امتوں میں گذر پھی ہیں جیسے قوم خمود پر بارش کا عذاب آیا تھا، قوم عاد پر ہوا کا عذاب
آیا تھا، قوم لوط پر اوپر سے پھر برسائے گئے تھے، اصحاب فیل پر پرندوں کے ذریعے کنگریاں برسائی گئیں تھیں ۔
ووسرا ہے پاؤں کے بینچ سے عذاب بھیجنا ،اس کی بھی مختلف صور تیں گذشتہ امتوں میں بیش آپکی میں جیس جیس جیس جیس میں جیس کے بیارش کے عذاب کے ساتھ بیچے کا پانی بھی ابلنا شروع ہو گیا تھا، قارون اپنے خزانوں کے ساتھ نے کا پانی بھی ابلنا شروع ہو گیا تھا، قارون اپنے خزانوں کے ساتھ زمین کے اندر دھنس گیا۔

اوربعض ائر تفسیر نے فر مایا کہ اوپر کے عذاب سے مرادیہ ہے کہ ظالم باوشاہ اور بےرخم حکام مسلط ہو جائمیں ادر نیچے کے عذاب سے مرادیہ ہے کہ اپنے نوکر ،غلام اور خدمت گاریا ماتحت ملازم بے وقا ،غدار ، کام چوراور خائن جمع ہوجائیں ۔

اور تیسری قتم جوعذاب کی بیهال بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری مختف یار ثیال بن جا کیں اور تم ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جاؤاورایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگ جاؤ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک صورت ہے اس لیے جب بیآیت نازل ہوئی تو رسول اللہ سخائی ہے مسلمانوں کو خطاب کرکے فرمایا ''لا ترجعوا بعدی کفاراً یہ ضوب بعض کھ دقاب بعض'' یعنی تم میرے بعد پھر کا فروں جسے نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گرون مانے لگو۔

حضرت سعد بن ابی وقاص بڑا تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول الند کا فیڈ کے ساتھ جارہے تھے، ہمارا گذر مجد بنی معاویہ پر ہوا تو رسول الند کا فیڈ اس ہو ہیں تشریف لے گئے اور دور کھت نماز پڑھی، ہم نے بھی دور کھت نماز پڑھی اس کے بعد ارشاو فرمایا کہ بیل نماز پڑھی اس کے بعد ارشاو فرمایا کہ بیل نے اپنے رہ سے تین چیز وں کا سوال کیا ہے ایک تو یہ کہ بیری امت کو فرق کرکے ہلاک نہ کیا جائے ، اللہ تعالی نے بید عاقبول فرمائی ، دوسری یہ کہ میری امت کو قرط اور بھوک کے دریعے ہلاک نہ کیا جائے یہ بھی قبول ہوئی ، تیسری وعا بیدی کہ میری امت کو قرط اور بھوک کے دریعے ہلاک نہ کیا جائے یہ بھی قبول ہوئی ، تیسری وعا بیدی کہ میری امت گو تھا دو بھوک ہوئی ہیں تھری وعالے تو کہ بھی اس کے بنگ وجدل ہے تباہ نہ ہو ، مجھے اس وعاسے روک دیا گیا ہے ، یعنی امت مجمد یہ پر گذشتہ تو موں والے عذاب تو نہ آئیں گریش ایک عذاب اس امت پر بھی آتا رہے گا وہ آئیں کے لڑائی ، جھڑ وں سے محفوظ نہ رہیں گے ، اس لیے نبی کر بھم فار قایا ہے۔

#### آیت وروایت میں تطبیق:

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپس کا اختلاف رحمت خداوندی ہے محروی کا ذریعہ ہے اور اس کو عذا اب قرار دیا گیا ہے جبکہ ایک روایت میں ہے '' اختلاف امنی رحمہ '' میری امت کا اختلاف رحمت ہے تو دونوں باتوں کا آپٹی میں جوڑ کیے گئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں اختلافوں میں فرق ہے جس اختلاف کو قر آن کریم میں رحمت خداوندی ہے محروی کا باعث قرار دیا گیا ہے میدوہ اختلاف ہے جواصول اور عقائد میں ہو یا نفسانی اخراض اور خواجشات کی وجہ ہے ہو، اس میں وہ اختلاف واضل ہیں جوقر آن وسنت کے بتلائے ہوئے اصول کے تحت فروی مسائل میں کیا جاتا ہے جن میں فریقین کی جمت قرآن وسنت اور اجماع سے ہاور ہم ایک کی نیت قرآن وسنت کے احکام پر عمل کرنے کی ہوتی ہے ، اور اس میں کوئی نفسانی غرض شامل نہیں ہوتی ہے اس اختلاف کوحہ یث مبارک میں رحمت فرما دیا گیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جمہدین اور فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان میں ہے کسی کا مسلک باطل نہیں اور جولوگ اس کی پیروی کرتے ہیں ان کو ووسروں کے نز دیک گناہ گار کہنا جائز نہیں ہے، ایک ووسرے سے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا کمل احترام کرتے ہیں، وہاں جنگ وجدل اور خصومت وعداوت کا کوئی احتمال نہیں ہوتا یہ اختلاف ہے باختلاف ہے جورحمت ہے اور لوگوں کے لیے وسعت اور سہولت کا ذریعہ ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے اور جو اختلاف ہے وجدل کا ذریعہ ہو، نفسانی اغراض کے تالع ہوا در اصولیات میں ہو وہ رحمت خداوندی سے محردی کا باعث سے اس سے منع کیا گیا ہے۔

"انظر کیف نصرف الآیات" آپ دیکھ لیجئے ہم کیے آیات کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں تو سمجھنے والے غور وفکر کرتے ہم محصے والے عور وفکر کرتے ہم محصے والے کہ کہ منداب کرتے ہم ہاور آپ کی قوم یہ کہ کہ منداب کرتے گا تو آپ ان کو کہدیں کہ ہم تم پر دار وغہ بنا کرتبیں بھیجا گیا ،اللہ جب جا ہے گا کے قوم یہ کہ کہ منداب کہ برخبر کا ایک وفت مقرر ہے منقریب تم جان لو گے تہ ہمیں جو خبریں دی گئیں ان کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے جواللہ کے علم میں ہے جب ان کا وفت مقرر آ جائے گا تو ان کا ظہور بھی ہوجائے گا اور تم ہمیں عنقریب کی سز امعلوم ہوجائے گا۔

#### ابل باطل کی مجلسوں سے اعراض کا حکم:

اگلی آیات ہیں ایک اہم اصول بنادیا گیا ہے کہ جس کام کا خود کرنا گناہ ہے اس کے کرنے والوں کی مجلس ہیں شریک رہنا ہی گناہ ہے ، اس ہے بھی اجتناب ضروری ہے ، آیت نذکورہ ہیں خطاب عام ہے ، ہر خص اس کا خاطب ہے " وافا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا" جب تو دیجھان لوگوں کو جو بھٹرا کرتے ہیں ہماری آیات میں "فاعر صاعنہ عنہ ہو " قوان ہے کنارہ کر ، لینی ان کی مجلس سے انہ جاؤ ، اب اہل باطل کی مجلس سے اعراض کرنے میں "فاعر صاعنہ ہیں ایک ہے کہ اس کی اس کے انہ جاؤ ، اب اہل باطل کی مجلس سے اعراض کرنے کی مختنف صور تیں ہیں ایک مید کہ اس مجلس سے اٹھ جائم میں ، دو مرک مید کہ وبال رہتے ہوئے کس دو سرے کام میں مصروف ہوجا نہیں ، تو بتایا یہ گیا ہے کہ سرے سے ان کی مجلس ہیں بیٹے ہیں گئا تہ بلکہ فوراً وبال سے اٹھ جائمیں اس لیے فرمایا آرتم کو شیطان بھلاد ہے لیمن مجل کر ان کی مجلس ہیں شریک ہوگئے تو جس وقت بھی یاد آئے فوراً ان کی مجلس سے انہ وہاں جیٹھا رہنا گناہ ہے ، اور امام رازی گئیریہ فرماتے ہیں کہ اعراض کی مجلس صورت تو یہ ہے کہ اس مجلس ہیں اٹھ جائمیں اور اگر دہاں ہے اٹھنے میں اپن جان ، مال نے آبرہ کا خطرہ ہے تو وہال جیٹھا رہنا گناہ ہے ، اور امام رازی گئیریہ فرماتے ہیں کہ اعراض کی مجلس ہیں ہیں جو سیٹھے کیں دوسرے کام میں مصروف ہوجا نمیں اور ائر دہاں ہے اٹھنے میں اپن ، مال نے آبرہ کا خطرہ ہے تو وہال بیٹھے بیٹھے کسی دوسرے کام میں مصروف ہوجا نمیں اور ان لوگوں کی طرف النقاف نہ کر ہیں۔

جب بیہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پڑگئے نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ان کی مجلس میں جونے کی مطلقاً ممانعت رہی تو ہم مسجد حرام میں نماز اور طواف ہے بھی محروم ہوجا کمیں گے کیونکہ بیلوگ تو ہمیشہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کا مشغلہ ہی عیب جوئی اور بدگوئی ہے اس پر بعد والی آبیت نازل ہوئی جس کا حاصل بیہ ہے کہ جولوگ قتبیا طرد کھنے والے ہیں وہ اگر اپنے کام سے مسجد حرام میں جائیں تو ان شریرلوگوں کے والی بدی ان پرکوئی ذمہ داری نہیں ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ تق بات ان تک پہنچا دیں کہ شاید وہ اس سے نسبحت حاصل کر کے میچے راستہ برآجا کیں ۔

اگلی آیت کامضمون تقریبا ای جیسا ہے " و فدالذین اتخذ و ادینھھ لھواً و لعباً" آپ ان لوگول کوچھوڑ و بیجئے جن لوگوں نے اپنے وین کولہوولعب یعنی کھیل تماشا بنار کھا ہے، اس کے دومطلب ہو سکتے میں ایک تو یہ ہے کہ جو وین حق ان کے پاس بھیجا گیا تھا اس کولہوولعب بنالیا یعنی اس کا فداق اڑا تے ہیں اور دوسرا مطلب سے ہے کہ اصلی وین کوچھوڑ کرلہوولعب کو ہی اپنا دین و فد مب بنالیا ہے، "و غرتھھ الحیاوة الدنیا "اور ان کو دنیا کی چندروز و زندگی نے فرور اور دھوکہ میں ڈال رکھا ہے ان ہے اعراض کریں اور آ گے فرمایا صرف اعراض کرنا ہی کافی نہیں ہے

"وذکو به" بلکہ قرآن کریم کے ذریعے ان کونھیوں بھی کرتے رہیں اور خدا تعالیٰ کے مذاب ہے ڈراتے بھی

"بین کہ کہیں اس کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جا کیں ، اگر اس کے عذاب میں گرفتار ہو گئے تو اس کے علاوہ اس کے

پان کوئی جماعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا اور سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ، اور اگر بدلہ و سے کرچھوٹنا چا ہو گے تو

بین نہیں چھوٹ سکو گے ، چونکہ دنیا کے اندر سزا ہے : پچنے کے تین ہی ذریعے ہوتے ہیں ، جماعت کا ذور ، بڑے آدی

م سفارش ، اور مال کا خرج کرنا ، دنیا کے اندر تو یہ چیزیں سزا ہے بچا سکتی ہیں آخرت کے اندر یہ چیزیں فائدہ مند

میں بول گی اس لیے سب کی نئی کر دی' اولفٹ الذین ابسلوا بھا کسبوا" یہی وہ لوگ ہیں جوا ہے ہرے اعمال

میں سزامیں کیڑ لیے گئے ، ان کو پینے کے لیے جہنم کا کھولتا ہوا پائی طے گا اور دوسرے بھی وردنا کو شم کے عذاب ہول
سُرا میں کی کر کی مزا کے طور پر۔

سُرا میں کی کر کی مزا کے طور پر۔



## قُلُ آنَى عُوْامِنُ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَثُورَدُّ عَلَى آعُقَابِنَا بَعُدَ

آپ کېده پچئے کیا ہم پکاریں الله کے علاوہ اس کوچوہمیں نفع نہیں دیتا اور جوہمیں تکلیف نہیں دیتا اور ہم لونا دید جا کیں مجے اپنی ایز یوں

# إِذْهَلْ مَنَا اللَّهُ كَالَّذِى السَّهُوتُهُ الشَّيْطِينُ فِي الْآثُمِضِ حَيْرَانَ ۖ لَهُ أَصْحَبُ

یہ بعداس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی کیا ہم اس مخص کی طرح ہو جا کیں جے شیا طین نے جنگل میں ہے راہ کر دیا ہوا حال میں کہ جیران ہو کر ہمٹکتا بھر رہا ہواس کے ساتھی ہیں جواسے

## يَّهُ عُوْنَةَ إِلَى الْهُدَى الْمُتِنَا ' قُلُ إِنَّ هُدَى اللهِ هُ وَالْهُدُى ' وَأُمِرُنَا لِنُسُلِمَ

بایتے میں ہدایت کی خرف کر آ جا بہارے پائں ،آپ کبد دیجئے بے ٹک اللہ کی ہدایت ہے اور بمیں تکم دیا کیاہے کہ ہم فرمانبردار : و جانمیں

## لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ أَنِي وَأَنَ أَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتَّقُونُهُ \* وَهُوَ الَّذِي ٓ إِلَيْهِ

· اور یه که نماز کو قائم کرواورای ہے ڈرو و بی ہے جس کی طرف

ب العالمين کے 🤇

## تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي كَخَلَقَ السَّلُوتِ وَ الْا تُرضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ

اوروبی ہے جس فحق کے ساتھ آ سانوں کواورز مین کو پیدا قر مایا اورجس دن

م کتا کے جاؤگ 🕤

## يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ لَٰ قَوْلُهُ الْحَقُّ ﴿ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِ الصَّوْمِ ۖ

و وفریائے کا کہ ہوجا لیک وہ ہوجائے گا اوراس کا فرمان حق ہے اوراس کے لیے ساری حکومت ہے جس ون صور پیس پھونک ماری جائے گی

## علِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةٍ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيرُ ۞

وه جانے والا مے غیب کی چیز ول کواور ظاہر چیز ول کواور و و متلبت والا ہے خبر رکھنے والا ہے

تفسير:

#### شان نزول:

ان آیات کے شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم ہمارے رائے کا اتباع کرلواور محمد تالیقیم کا راستہ چھوڑ دو،اس پر آیت کریمہ "قل اندعوا بعن دون اللہ الغ" نازل ہوئی۔

#### أيات كالمفهوم

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر ایک شخص کی حالت بیان کی ہے کہ جو راستہ بھٹک گیا اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے وہ اسے مجمح راستہ کی طرف بلار ہے تھے اور جنگل میں جس جگہ وہ گم ہوا تھا وہاں شیاطین موجود میں انہوں نے اسے پریشان کر رکھا ہے ، وہ اسے اپنی طرف بلا کر پریشان کرتے ہیں اس حالت میں وہ حیران کھٹر ا ے اگر وہ شیاطین کی طرف جاتا ہے تو ہا؛ کت میں پڑتا ہے اورا گرا ہے ساتھیوں کی طرف جاتا ہے تو ہدایت یا جاتا ہے اور شیاطین ہے محفوظ ہوجا تا ہے اس طرح بیبان اہل ایمان کو کا فروں نے واپس ممراہی کی طرف لوٹ جانے ک دعوت دی اور بت بریتی کی ترغیب دی مسلمانوں کواملند نے حکم فرمایا کهتم ان کو جواب دے دو کہ کیااللہ کوجیموڑ کر جو بوری طرح نفع وضرر کاما لک ہے ہم ان کو پیکاری جو کچھ بھی نفع وضر زہیں دے سکتے ؟ اور کیا اللہ کی طرف مدایت مل جانے کے بعد النے یاؤں واپس ہو جا کمیں؟ ایبانہیں ہوسکتا خدانخواستہ اگر ہم ایبا کرلیں تو ہماری مثال وہی ہو جائے گی جیسے کو ٹی شخص جنگل میں راستہ کم کر کے کھڑ اے ،اورشیاطین نے اسے حیران کررکھاہے وہ اسے اپنی گمرا بی میں ذائنا جاہتے ہیں ادراس کے ساتھی اس کو ہوا یت کی طرف بلار ہے ہیں پھر ہماری مثال بھی اس طرح ہوگی ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کی مدایت ہی مدایت ہے، جب اللہ نے جمعیں مدایت کی نعمت ہے نواز دیاا ب ہم کفرو شرک کی طرف کیوں جا نمیں؟ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین ہی کے فرما نبر دارر ہیں ،اور رہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرواور رب العالمین ہے ڈرووہ وہی ذات ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گئے، ہمارارب وہی ہے جس نے آ سانوں اور زمینوں کوحق کے ساتھ لیعنی بالکل ٹھیک طریقے کے ساتھ پیدا فرما یا اور جس ون القد تعالیٰ فر ماد ہے گا کے ہوجا لی<sup>س</sup> ہوجائے گا ،اس کا فر مادیناحق ہے اور جس دن صور پھونکا جائے گااس دن ساری حکومت اس کی ہو کی ،و دیوشید ہ اور طاہرسب چیز وں کو جانتا ہے اور وہ حکمت والا ہے خبرر کھنے والا ہے ،اس کا کوئی کام بھی حکمت ہے خالی نہیں ہوتا وہ اپنی حکمت اور اپنے علم کے مطابق جڑا سزادے گااور پیے جو قیامت قائم نہیں ہور ہی اور ابھی کا فروں پر عذا بنہیں آر ہاہے رہے تھی اس کی حکمت کے مطابق ہے جب اس کی حکمت کا تقاضہ ہو گا قیامت قائم ہو جائے گی اور کا فرول پر عذاب بھی آ جائے گا۔

# اور جب ابراتیم نے اپنے باپ آزرے کہا کہ لیا تو ہتوں کومعبود مانتاہے، بے شک میں دیکھتا ہوں بچھے اور تیری قوم کو اوراسی طرح ہم نے دکھا کیں ابراہیم کوآ سانوں اورز مین کی مخلو قات کھلی حمرایی میں فَكَتَّا ٓ اَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ الْأَفِلِيْنَ ۞ فَلَبَّا مَ ٱلْقُمَى بَازِغَاقَا میرا رہ ہے کھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا اگر میرا رہ جھے بدایت نہ کرتا تو بیں ضرور گمراہ لوگوں میں ہے پھر جب سورج کو چکتا ہواد یکھا تو کہا کدیہ میرارب ہے، میہ ۲**۶**: ھی فروب ہو تمیا تو کہا ہے میری قوم نیم ان چیزوں سے بری ہول جن کوتم شر کیے تھمراتے ہو 🕜 بے شک میں نے اپنارٹ اس ذات کی طرف لشلولت والأنرض حَنيْفًاوَّمَ ہوڑا جس نے آ سانوں کوادر زمین کو پیدا قرمایا میں سب کو ٹیموز کرای کی طرف ماکل جو نے والا جوں اور مشرکوں میں ہے نہیں جول 🏵 اور قوم نے جنت بازی کی تواس نے کہا کیاتم مجھ سے اللہ کے بارے میں جنت بازی کرتے ہو حالا تک اس نے مجھے ہدایت دی اور میں الن سے نہیں ارتا ے رے کاعلم ہر چیز کا احاط کیے ہوئے ہے' جن َوتم اس كاشريك بناتے ہوتگر جو پچھے ميرارب عابما ہے مير

# اَفَلَاتَتَنَاكُرُّهُونَ ۞ وَكَيْفَ اَخَافُ مَا اَشُرَكْتُمُ وَلَاتَخَافُوْنَ اَنَّكُمُ

ئیاتم نصیحت حاصل نہیں کرتے 🕝 میں کیونکر ان ہے ڈرول جنہیں تم نے شریک بنایا ہوا ہے و لائکے تم اس بات ہے نہیں ڈرتے

# ٱشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطُنَّا ۖ فَا كُالْفَرِيْقَيْنِ

كَ مْ فِي الله كَ سَاتِهِ ان چيز ون كونتر كيك بناليا ہے جس كى كو كى وليل تم يرالله في نازل تبيس فرما كى ، پس وونوں فرايتوں

# اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ اَلَّذِينَ امَنُوْا وَلَـمْ يَكْبِسُوَّا

🕜 اور جولوگ ایمان الت ادر انبول نے اسے ایمان

میں سے بون امن کا مقتل ہے۔ اگرتم جائے ہو

# إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَيِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهُتَكُوْنَ ﴿

میں ظلم کی ملاوٹ منہ کی انہی اوگوں کے لیے امن ہے اور میاؤٹ ہی ہدایت یافت میں

تفسير:

#### حضرت ابراجيم عَلَيْلِنَّا كاطريقه.

'' واذقال ابراہیم علیاته آزد'' یہاں سے واقعہ شروع ہورہا ہے حضرت ابراہیم علیاتها کا، حضرت ابراہیم علیاتها کے واقعہ سے مشرکین کے اوپر جمت مقصود ہے، حضرت ابراہیم علیاتها ایک مرکزی شخصیت ہیں، پہلے آپ کے سامنے سورۃ بقر قدیل اور سورۃ آل عمران میں آچکا کہ یہود ہوں یا نصاریٰ یہ بھی اپنا انتساب حضرت ابراہیم علیاتها کی طرف کرتے تھے، یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیاتها ہمار ہے طریقے پر تھے، اور نصاریٰ کہتے تھے کہ ابراہیم علیاتها ہمار ہے طریقے پر تھے، اللہ تعالی کہتے تھے کہ ابراہیم علیاتها مسلم عنیف ہمارے طریقے پر تھے، اللہ تعالی نے مختلف واقعات وآیات کے ذریعے نمایاں کیا تھا کہ ابراہیم علیاتها مسلم عنیف ہمارے سے اپنی توجہ بٹا کر اللہ کی طرف سے اپنی توجہ بٹا کر اللہ کی طرف لگانے تھے وہ تو حنیف مسلم تھے مسلم حقی مسلم عنیف تھے، فرما نبردار تھے اور سب کی طرف سے اپنی توجہ بٹا کر اللہ کی طرف لگانے والے تھے جیسے وہاں یہود ونصاری کے نظریہ کے اوپر یہ چوٹ لگائی گئی تھی جو اپنے آپ کو حضور بیٹھے بتہارا انجام علیاتها کی است کے اوپر قرار دیتے تھے کہ تمہارا ابراہیم علیاتها کی است کے اوپر قرار دیتے تھے کہ تمہارا ابراہیم علیاتها سے کیا تعلق ؟ تم ان کے طریقے کو چھوڑ بیٹھے بتہارا انجاب ملیات کے اوپر قرار دیتے تھے کہ تمہارا ابراہیم علیاتها سے کیا تعلق ؟ تم ان کے طریقے کو چھوڑ بیٹھے بتہارا انجاب میں اورتم اپنے خیالات پراڑے میں کہ میں اورتم اپنے خیالات پراڑے میں اورتم اپنے خیالات پراڑے میں کیاتھا کہ ایک میں کے بوقو تم ملت ابراہیمی پر کسے ہوئے؟

اسی طرح مشرکین مکہ پیمی فخر کرتے تھے ابراہیم علیاتھ کی طرف منسوب ہونے پرتو یہاں ان کو ہتا یا جار ہا ہے کہ ابراہیم علیدبنقا کا طریقہ کیا ہے کہ نسبت تو تم کرتے ہو ابراہیم علیائل کی طرف کیکن حال تمہارا وہ ہے جو ابراہیم ملیائلہ کے آباء کا تھا جو مخالفین کا تھا، جن کے مقالبے میں حضرت ابراہیم علیائلہ نے مباحثے کیے تمہارا حال اس قوم جیسا ہے، ابراہیم علیائلہ جیسانہیں اس لیے اگرتم آبائی تقلید کے قائل ہوتو تم اپنے جداعلیٰ کی تقلید کیوں نہیں کرتے یعن حضرت ابراہیم علائقہ کی بات کیوں نہیں مانتے ؟اوراس کے ممن میں سے بات بھی آجائے گی ،سنت ابراہیمی کے تحت یہ بات بھی آ گئی کہ قابل اتباع وہ بات ہے جوعلمی دلیل کے ساتھ ہو، آبائی طریقہ میرکوئی قابل اعتبار نہیں دیکھوتم جو کتبے ہوکہ 'ماوجد نا علیہ آباننا ''کہم توای طریقے کواپنائیں مےجس پرہم نے اینے باپ کو پایا ،حضرت ابراہیم علینا کا بیاصول نہیں تھا کہ جس طریقے پراہے باپ کو پایاس طریقے پرچل پڑیں۔

بلکہ انہوں نے خود مخالفت کی تو یہی طریقہ تمہیں اپنا تا چاہیئے ،اس نظریہ کے تحت حضرت ابراہیم علیاللہ کے واقعہ کواس شمن میں بیان کیا جار ہاہے۔

#### حصرت ابراجیم غلیاتِنا) کی دعوت کا آغاز:

حضرت ابراہیم غلابنام اس علاقہ میں پیدا ہوئے جوآج کل عراق کا علاقہ کہلاتا ہےاور قرآن کریم میں جو کچھان کی قوم کے اور خاندان کے حالات ذکر کیے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری قوم اس علاقہ کے باشند ہے بمع حضرت ابراہیم عَلَیاتُام کے خاندان کے بیمشرک تھے اور مشرک وہ ہوتا ہے کہ جو الله کے وجود کا بھی قائل ہے۔

کیکن د دسروں کو ساتھ شریک کرتا ہے، وہ اللہ کے وجود کے منکرنہیں تھے اورشرک ان کا دوقتم کا تھا ایک تو و واپنی تر اشید ہمور تیوں کو یو جتے تھے اور زمین کے اندر حاکم وقت بھی ان کے لیے رب کے درجے میں مانا جاتا تھا اوراسی کی تصویریں بنابنا کرر کھتے تھےاوراس کوبھی یو جتے تھےاورا یک ان کا شرک بیتھا کہ ستار دل کووہ عالم کے اندر متصرف سیجھتے تتھےادران کی ربوبیت کے قائل تتھےاورستاروں کی ربوبیت کے قائل ہونے کی بناء پران کو بھی اللہ کے ساتھ شریک تھہرائے ہوئے تھے، حاکم وفت کوبھی رب سجھتے تھے اس کے ساتھ بھی ان کا معاملہ ایسے تھے جیسے رب کے ساتھ ہوتا ہے اوراس کی تصویریں بنابنا کرمختلف جگہوں پر رکھتے تتھے اور ان کو بوجتے تتھے اور اپنے تر اشیدہ بت

جو تھے ان کے ساتھ ان کا معاملہ جوتھا وہ بھی عبادت کا تھا اور ستاروں کے متعلق بھی ان کے نظریات ایسے تھے تو حضرت ابرائیم علیلنگااس ماحول کے اندر پیدا ہوئے اور جس طرح سے نبی صحیح فطرت پر پیدا ہوا کرتا ہے آپ بھی صحیح فطرت پر تھے ،ابیاممکن نہیں کہ نبی کسی دور میں بھی بچین میں ، جوانی میں ، دحی کے نازل ہونے سے قبل کفراور شرک والی حرکت کرے ایسی کوئی بات نہیں وہ پہلے ہے ہی فطرت سلیم پر ہوتا ہے۔

کین دعوت کر دیتا ہے تو حضرت ابراہیم علیائیم بھی ای طرف سے اس کاوپروی نازل ہوجاتی ہے پھر
اوہ دعوت شروع کر دیتا ہے تو حضرت ابراہیم علیائیم بھی ای طرح ہے ای ماحول میں رہے جب اس ماحول میں رہے تو جب اس ماحول میں رہے تو جب اللہ کا کہ جس بات کوتی بھے ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے ابتداء انہی لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جوان کے تربی ہوتے ہیں اور ان کے دشتہ دار ہوتے ہیں ،سرور کا کنات سی ایکنی دعوت کا آغاز بھی ایسے ہوا تھا قرآن کریم میں تھم دیا گیا" واند دعشیر تك الاقربین "ہیں ،سرور کا کنات سی ایکنی دعوت کا آغاز بھی ایسے ہوا تھا قرآن کریم میں تھم دیا گیا" واند ندعشیر تك الاقربین " ایپ قربی رشتہ داروں کے ایکنی میں تھی دیا گیا" واند دوروں کے ایپ تربی رشتہ داروں کے کانوں میں وہ آذان سب سے پہلے ایپ قربی رشتہ داروں کے کانوں میں وہ آذان دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ دوسروں تک کانوں میں وہ آذان دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ دوسروں تک آوان میں دیا تی دعوت کا آغاز کیا۔

## آزرحضرت ابرائيم غليائل كاوالدتهايا ججا؟

یہاں'' لابیہ آزد'' آ زرکواب کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ آ زر ابرائیم عیلانلاکے چچا ہیں باب نہیں اور چچا بھی چونکہ باپ کی طرح ہوتا ہے اس لیے قر آن کریم نے اس کواب کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا خاص طور پر جب کہ چچا باپ کی جگہ مر لی بھی ہو۔

مثال کے طور پر باپ فوت ہوگیا، بچہ بیٹیم ہوگیا تو چیانے پالاتو بھرتو بالکل ہی وہ باپ کے در ہے جی آجا تا ہے کیکن قر آن کریم کے الفاظ کا تبادراس کے خلاف ہے اگر چہ بہت بڑے بڑے حضرات ہیں بیقول کرنے والے اور میقول کرنے کی و جہ اصل میں اس کا پس منظرآپ کے سامنے ظاہر کر دوں کہ بہت سارے علماء کا بیرخیال ہے کہ سرور کا کنات شائیڈیٹرکے آبا وَاجداد میں کو کی شخص جہنمی نہیں ہے وہ سب مغفور ہیں۔

یعنی آ پ کے والدین وہ بھی مغفور اور اس طرح سے سلسلہ حضرت آ وم عیابٹلا تک جتبا جی چلا ہے آ پ

ے آبا وَاجداد میں کوئی مشرک نہیں ،کوئی کافرنہیں ،سارے کے سارے مغفور ہیں بیعض لوگوں نے ایک نظر میہ پیش کیا اور اس نظریہ کو چیش کرنے کے بعد اس نظریے کو ثابت کرنے لگے کہ بعضے تو دین حق پر تھے ،بعضے فترت کے زمانے میں تھے اور اس طرح ہے مشرک نہیں تھے جس کی بناء پروہ آخرت میں بخشے نہیں جاسکتے ۔

کیکن سب سے بری رکاوٹ جوائی نظر ہے ہیں چیش آتی ہے وہ آزرکا وجود ہے کہ ابرا جیم علیاتھا بھی حضور سائی آباء میں واضل ہیں اور ابرا ہیم علیاتھا کا باب بھی آپ کے آباء میں واضل ہوااور اس کا مشرک ہونا قطعی ہے قرآن کریم میں آگیا اور اس کا مشرک کے اوپر مرنا بھی قطعی ہے ہیمی قرآن کریم میں آیا ہوا ہے' فلما تبین لہ انہ عدوللہ تبراً منہ ''جب ابرا تیم علیاتھا کو پہ چلا کہ وہ تو عدواللہ ہونے کی حالت میں گیا ہے تو ''تبر أمنه ''قرآن کریم میں آتا ہے ''ماکان استعفاد ابر اہیم علیاتھ کہ نہر آن کریم میں صراحنا آیا ہوا ہے اور حدیث شریف میں صراحنا نہ کہ تا ہوا ہے اور حدیث شریف میں صراحنا نہ کو است کے میدان میں حضرت ابرا تیم علیاتھ کی ملاقات آپ باب آزر ہے ہوجائے گی اور آزر بہت برے حال میں ہوگا اس کے چبرے پر گردو غبارتار کی طاری ہوگی جس طرح سے کا فروں مشرکوں کے چبر بہت برے حال میں ہوگا اس کے چبرے پر گردو غبارتار کی طاری ہوگی جس طرح سے کا فروں مشرکوں کے چبر بہت برے حال میں ہوگا اس کے چبرے پر گردو غبارتار کی طاری ہوگی جس طرح سے کا فروں مشرکوں کے چبر بہت برے حال میں ہوگا اس سے کہیں گے کہ میں تھے سے کہتا نہیں تھا کہ تو میری اطاعت کر لے وہ وہ عاکی کہ بہوگی تو حضرت ابرانیم علیاتھا کہ تھے تیا مت کے دن رسوانیمیں کروں گا اور میرے لیے اس سے بردی رسوائی کی میراریہ باب ایسا ہے۔

تواللہ تعالیٰ کی طرف ہے جواب ملے گا کہ جنت کا فروں کونہیں ال سکتی تو حضرت ابرا ہیم علابنا ہم کی توجہ ہوگی تو آب دیکھیں گئے کہ اس کوا یک بجو کی شکل میں سنخ کر کے اور نجاست اور گندگی میں آلودہ کر ہے اس کو جہنم میں بھی نہ کو جہنم میں بھی نہ کور ہے کہ میں بھی نہ کور ہے کہ میں بھی نہ کور ہے کہ و جہنم میں جائے گا حدیث شریف کے اندر سے کہ و و جہنم میں جائے گا۔

اب بینظریہ جو ہے وہ یہاں آ کے رکا وٹ محسوں کرتا ہے کہ اب یہاں کیا کریں کہ اس کا قطعی طور پر کفر بھی ٹا بت اور جبنمی ہونا بھی ٹابت اس لیے پھرز ور لگایالوگوں نے کہ آزر باپ نہیں ہے بلکہ چچاہے اور باپ کا نام لکھا ہے تارخ اور اس کے احوال مذکور نہیں ہیں اور چچ کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا جاسکتا ہے اس نظریہ کو پیش کرنے والے بھی بڑے برے بردے براے نظریہ کو بیش کرنے والے بھی بڑے برے برے براے نظریہ کو اپنایا ہے اس نے پورا زور لگایا ہے اس پر اور اس طرح سے بعض دوسرے حضرات بھی ہیں اپنے قاضی ثناء اللہ میں ہے۔ نے بھی اس نظر یے کی تائید کی ہے اور وہ سب لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ سرور کا گنات مُلِّ اِلْمَا اُلِمَا اُلِمَا اُلِمَا ک ہے والدین کے بارے میں بھی صراحت کتابوں میں اسی طرح سے آئی ہے۔

کیکن بظاہران لفظوں کی طرف دیکھتے ہوئے قرآن کریم کے تبادر کے خلاف ہے کہ ہرجگہاں کواب اب کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ ہیں بھی اس کے لیے چچے کا لفظ نہیں آیا۔

#### حضرت ابراجيم غليائلا كااينة والدكوخطاب:

بهر حال ابراتیم غلانا کے اینے باپ آزر کو خطاب کرکے کہا'' انتخذ اصنا ما آلھة'' اینے باپ کو خطاب کر کے جو باتیں کہی گئی ہیں اس کی زیادہ تفصیل آپ کے سامنے سورۃ مریم ہیں آئے گی بہاں اجمالا ندکور ہے کیا تواصنام کو آلھہ بناتا ہے،آلھہالہ کی جمع ہےاورالہ معبود جوبھی مفہوم الہ کا ہے کہ جواب لاالہ الا اللہ میں اللہ کے اویر الله کا اطلاق کرتے ہیں وہ ای مفہوم کےطور پران چیز دن پر بھی اللہ کا لفظ ہولتے تھے جس کی بناء پر اس میں انہوں نے وہ چیزیں مان لیں جومعبود میں ہوا کرتی ہیں تو صراحنا بیشرک ہو گیا،اصنام صنم ،تر اشیدہ تصویریں پھروں وغیرہ کی جوتم نے تراش لیس کیاتم ان کو الاقرار دیتے ہویہاستفہام انکاری ہے بعنی ایسانہیں شہبیں کرنا جا بیئے'' انبی ارات و قومك في صلل مبين ''بشك مين تخفي بهي اور تيري قوم كو بهي صرح محرابي مين ديكها بون،اس مين تو اِبدایت کا نشان نبیس تم تو سارے کے سارے **ل** کر بھٹک گئے بیصاف طور پرعلی الاعلان اینے باپ کے سامنے ان کے طریقے سے تبری کردیا تو مشرکین کا بیاصول کہاں چلا گیا جواپنے آپ کوابراہیم علیاندہ کی طرف منسوب کرتے ہیں پھر پیاکتے ہیں کہ پچھ ہوجائے ہم تواپنے آباء کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، کیاابراہیم ہدائلا کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنے باپ کے طریقے پر چھے تھے انہوں نے تو جب دیکھا کہ باپ کا طریقہ غلط ہے گمراہی ہے اور ولیل ے خلاف ہے تو صاف طور پراعلان کر دیا اور اسی واقعہ کونمونہ قرار دیا آنے والے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں 'لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومه''صاف اعلان كرديار

ادراس کواسوۂ حسنہ قرار دیا ،قر آن کریم نے کہا کہ ابرائیم ادران کے ساتھیوں کے اندراج پھانمونہ موجود جے توانہوں نے صاف طور پراعلان کر دیا کہ ہم تم سے بھی لاتعلق ادران چیز وں سے بھی لاتعلق جن کوتم نئریک کرتے ہوتو حضرت ابراہیم علائلہ کا ابراہیمی اصول میہ ہے کہ جو بات دلیل سیح کے ساتھ ٹابت ہواں کو مانا جائے اگر چہ باپ کے طریقے کے فلاف ہواور جو بات غلط ہےاں کو غلط کہا جائے جاہے دہ باپ کا طریقہ ہی کیوں نہ ہو،اپنے باپ سے خطاب کر کے کہا کہ بے شک میں تھے بھی اور تیری قوم کو بھی صریح گراہی میں دیکھتا ہوں۔ زمین وا سمان میں غور وفکر سے مقصود:

''و كذلك نرى ابراهيم ملكوت السلوات والادض''هم ايسى كامل طريقے ابرائيم عيفِرُنا كو كو كذلك نرى ابراهيم ملكوت السلوات والادض''هم ايسے بى كامل طريقے عان كو تعارف كروايا زمين وآسان كى تخلوقات كا ترين اور آسان كى تخلوقات كا كہ ان كاعرفان بڑھے اور تاكہ وہ يقين كرنے والوں ميں سے ہوجا كيں يا تاكداس كا كنات كو بہي انے كے بعد اليسى طرح سے اپنى قوم كے خلاف جست قائم كرنے والے ہوجا كيں اور اس كا كنات كے حالات سے استدلال كا كو كا بات كركے لوگوں كے ما استدلال كا كا بات كركے لوگوں كے ما استدلال كا كيا بيداكرنے والا ايك بى ہے۔

اوراس کے ساتھ کسی دوسرے کوشریک نہیں تھہرایا جاسکتا اور تا کہ ان کے اپنے یقین کے اندر بھی اضافہ ہواس کا نئات کے حالات سے انہوں نے اثبات تو حید کے لیے جس طرح سے دلیل پکڑی اور جس طرح سے شرک کورد کیا الله ظالے الفاظ کے اندراس کا ذکر ہے ،کل کے سبق کی آخری آبیت میں بیدذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح سے حضرت ابر ہیم علیاتھ کو بت پرتی کا بطلان سمجھا دیا ای طرح سے اللہ تعالی نے ابر ہیم علیاتھ کو بت پرتی کا بطلان سمجھا دیا ای طرح سے اللہ تعالی نے مشاہدے کے نتیج میں ابر ہیم علیاتھ کو زمین وآسان کی مخلوق کا بھی کامل طریقے سے مشاہدہ کروایا اور اس مشاہدے کے نتیج میں حضرت ابرا ہیم علیاتھ کا لیقین بھی کامل ہوا اور تو م کے خلاف وہ جمت بھی قائم کر سکے ، یقین کامل ہونا تو اس طرح سے کہ جب انسان زمین وآسان کے اندرغور کرتا ہے۔

اوراس کی مخلوقات کو بنظر تفکر و تدبر دیکھتا ہے توانسان کا ذبن اس بات کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ کیا ہے
ساری کی ساری کا نئات خود بھی بیدا ہوگئی یا اس کا کوئی خالق مالک بھی ہے؟ بیباں ہے انسان کا تفکر شروع ہوتا
ہے بھراگر اس کا خالق اور مالک ہے تو اس کی کیا صفات ہیں اور بیسارے کا سارا نظام جو کا نئات کے اندر
جل رہا ہے اس کے اندرکس ایک کاعلم و حکمت اور قدرت کا رفر ما ہے بیاس کے ساتھ کوئی اور شرک بھی ہے
باتی مخلوقات میں سے انسان جو کہ ایک ممتاز درجہ رکھتا ہے ہی تھی کسی کے سامنے مسئول ہے کہ نہیں؟ اس کا کوئی

واذاسمعوا ١٠٠٨ ١٥٠٥ مرة الواقعام

حساب بھی لیا جائے گا یا اس کوشتر ہے مہار کی طرح آزاد چھوڑ ویا گیااور اس کا نئات کے اندر جوظلم وہتم ہے اس کے انساف کا دن بھی کوئی آئے گا یانہیں ۔

اور جولوگ انصاف اورشرافت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان کوہمی کوئی انعام ملے گا یائہیں سلے گا،
ان نکات پر جس وقت انسان غور کرتا ہے تو آ ہستہ آ ہستہ اس کے سامنے حقیقت منکشف ہونی شروع ہوجاتی ہے
قر آن کریم میں سورۃ آل عمران کے آخری رکوع ہیں اس طرز فکر کی نشاندھی کی گئی ہے 'الذیبن یہ تفکدون فی خلق
السلون والارض رہنا ماخلقت ہذا باطلا'' کے زمین وآ سان کے اندر تفکر کرے وہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ
السلون والارض رہنا ماخلقت ہذا باطلا'' کے زمین وآ سان کے اندر تفکر کرے وہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ
السلون والارض رہنا ماخلقت ہذا باطلا'' کے زمین وآ سان کے اندر تفکر کرے وہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ
السلون انڈی حضرت ابراہیم عیان اور بیکار پیدائیں کیا ہلہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے تو کا نئات کا بھی مشاہدہ ہے جس

#### حضرت ابراجيم غليله كاانداز مناظره

آگاس دلیل کا تذکرہ آرہا ہے اس بات ہے پہلے کہ آپ کے سامنے اس دلیل کی تفصیل ذکر کی جائے اس بات کو آپ جان لیجئے کہ انبیاء بیٹل ہمیشہ فطرت صححہ پر ہوتے ہیں اور کامل طریقے ہے پیدائش طور پر معصوم ہوتے ہیں، نہ ان سے کوئی کبیرہ گناہ صادر ہوسکتا ہے اور نہ کسی دور میں وہ گفر اور شرک کے اندر مبتلا ، ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس در ہے کی معرفت کہ ایمان صحح ان کے قلب میں ہو یہ فطرت سے بی حاصل ہوتی ہے، بیعلیمہ ہات ہے کہ اپنی تربان ہے وہ اس کی تفصیل ذکر نہ کر کئیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سرور کا منات سائے ہے ہم متعلق فرمایا کہ متعلق فرمایا کہ مات دری مالاکتاب ولاالا یہ بان کی جو پنہ بی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے ایمان کیا ہوتا ہے یعنی اس کی شعیل آپ کے سامنے نہیں تھی التہ تعالیٰ راہنمائی کرتا ہے پھرایمان کی تفصیل ، اللہ تعالیٰ کے احکام ، اس کی مرضیات سے سب کے سب واضح کرتے ہیں تفصیل کے طور پر۔

لیکناس کا بیمطلب نہیں کہ نبی کسی وقت بھی ایمان سے خالی ہوتا ہے،الند تعالیٰ کی اتنی معرفت ان کوفطری طور برجاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور'' وحدہ لاشریک ''ہیں،ساری مخلوق کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بیہ چیز وُ الی ہے عقیدہ تو حید' الست بربکھ قالو ہلی'' کے تحت ، بہی وجہ ہے کہ عقیدہ تو حید کا انسان مکلف ہے جا ہے کوئی وَ رائے والا آیا ہوجا ہے نہ آیا ہو، پیغیبراوررسول کی آواز کہیں بہنچے بیانہ پہنچے عقیدہ تو حید کے اوپر انسان کی گرفت ہوگی جس نے اس عقیدے کونقصان پہنچایااس کی آخرت میں مغفرت نہیں تو انبیاء پیٹی فطری طور برموحد ہوتے ہیں ان کو اس بارے میں بھی شک اور شبہ پیش نہیں آتا۔

( in the stank

اس لیے حضرت ابراہیم علیاتھ کی جوآ گے بی تقریر آ رہی ہے قوم کے سامنے یہ حضرت ابراہیم علیاتھ کے فطری ارتقان ہیں کہ حضرت ابراہیم علیاتھ سوچتے ہوئے اس نتیج پر پہنچ اوراس طرح سے انہوں نے تو حید کا سبق حاصل کیا کہ اپنے اردگر و ماحول میں جب انہوں نے دیکھا کہ ستارہ پرسی ہے تو نعو فدباللہ ان کوقوم کی طرف و کھے کرشبہ ہوا کہ شاید بید میرارب ہے تھراس کو باطل کیا ، پھر چاند کود کھے کرشبہ ہوا کہ شاید بید میرارب ہے تو پھراس کو باطل کیا ، پھر چاند کو دیکھے کرشبہ ہوا کہ شاید بید میرارب ہے تو پھراس کو باطل کیا یہ تھری ارتقانی ہیں ہے ابراہیم علیاتھ کا ، کو باطل کیا یہ تھری ارتقانی ہیں ہے ابراہیم علیاتھ کا ، کے باطری ارتقانی ہیں ہے ابراہیم علیاتھ کا ، کے اور انکار کر چکے ہیں ۔

ایکے اور انکار کر چکے ہیں ۔

ایکے اور انکار کر چکے ہیں ۔

جس طرح ہے اوپر کی آیات میں ندکور ہے اتنی وضاحت کے ساتھ انکار بت پرتی پر بین از نبوت نبیس ،نبوت مل چکی اس کے بعد انہوں نے تبلیغ شروع کی اپنے باپ کے سامنے اور قوم کے سامنے پہلے بت بریتی کی تر دید کی ۔

اب آگے وہ ستارہ پرستی کی تر دیم کرتے ہیں اور بینر دید کرنے کا ایک انداز ہے جس کومناظرے کی ا اصطلاح میں استدراج کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ دوسرے کی بات کو ایسے طور پر ذکر کروگویا کہ دوسلم ہے اسطلاح میں استدراج سے نکالو کہ اس کا بطلان سب سے اوپر واضح ہوگیا بینی بات ابتداء سے بی انکار کی صورت میں نہ ہو۔ کی صورت میں نہ ہو۔

کیونکہ انکار کی صورت میں بات کی جائے تو مخاطب بسا اوقات پہلے ہی ضد میں آجاتا ہے اور پہلے ہی آ آئے ہے اکٹر جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلوجس طرح ہے وہ چلنا ہے پھر چلتے ہوئے اس کے نظریات کی خلطی ا نکالو کہ دیکھویہ نظریہ تو غلط ہے جس طرح ہے ہم پہلے کہتے تھے وہ بات تو غلط نگلی یہ مناظرہ کا ایک اصول ہے اور مخاطب کو گھیراڈ النے اور اس کو نظریہ کا بطلان سمجھانے کی ایک تدبیر ہے، استدراج کے ساتھ اس کو تعبیر کیا اور مخاطب کو گھیراڈ النے اور اس کے نظریہ کا بطلان سمجھانے کی ایک تدبیر ہے، استدراج کے ساتھ اس کو تعبیر کیا اور مخاطب کو تعبیر کیا بلک اس انداز کے ساتھ گفتگو کی کہ گویا کہ بیہ بات ایس ہے کہ بیر مانی ہوئی ہے۔

کیکن میقول کرنا ماننے کے لیے نہیں تر دید کے لیے ہے بید مناظرے کے مختلف انداز ہوتے ہیں بھی انسان کسی دوسرے کی بات کومسلم قرار دے کر پھراس کو باطل قرار دیتا ہے کہ جیسے تو کہتا ہے کہ چلوا پہے ہی سیجے کیکن پھر اس کا سیاجواب اس طرح سے اس بات کی تر دید کی جاتی ہے تو حضرت ابراہیم عدیائیا نے بھی قوم کے نظریہ کی تر دید ک ہے ای انداز کے ساتھ ، یہ میں کہ معود بالله آپ کوکوئی شک تھا کہ شاید بیستارہ رب ہے یا جا ندرب ہے یا سورے رب ہےا گر حصرت ابراہیم علائلانے یے خود سمجھنے کے لیے استدلال کرنا ہوتا تو پیر تبیب بوں ہونی جا ہیئے تھی کہ سب سے پہلے وہ سورج کی طرف دیکھ کراس حقیقت کوسیجھنے کی پُوشش کرتے پہلے موفی باتیں سامنے آیا کرتی ہیں پھر باریک باتیں سامنے آیا کرتی ہیں،ستارے کے اندرر یوبیت اتنی نمایاں نہ ہوتی سورج میں زیادہ نمایاں ہوتی اگر حضرت ابراہیم علیاتلا نے اس بات کواہیے طور پر سمجھنا ہوتا تو سب سے پہلے ان کی توجہ سورج کی طرف ہوتی پھر آ ہستہ وہ جاند کی طرف جاتے ستاروں کی طرف جاتے موٹی بات سے باریک بات کی طرف جایا کرتے ہیں میر کیا سورج کود مکھے کر تو ان توجہ نہ ہوئی اور سب سے پہلے ان کی توجہ جو ہوئی وہ ستارے کو دیکھے کر ہوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ دلیل حضرت ابراہیم عدائلانے توم کے خلاف پیش کی ہے جیسے اگلے رکوع کے اندرصراحیا آئے گا''تلك حجتنا آتينا ها ابراهيم على قومه'' يہ ججت ہے جوہم نے حضرت ابراہيم غيابتهم كوان كي قوم کے خلاف دی تھی اس کیے یہ زمانہ نبوت کی بات ہے اور قوم کے ساتھ بحث مناظرہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیائل نے اس بات کوذ کر کیا۔

## مودودی صاحب کی لغزش:

اس موقعہ پر مودودی صاحب سے تغییر ہیں بہت زبر دست لغزش ہوئی ہے اور انہوں نے اس کو حضرت ابرا نیم علیات کی گری ارتقاء سے تعبیر کیا ہے کہ مشر کانہ ماحول کے اندر چونکہ آئکھیں کھوئی تھیں تو اس طرح سے انہوں نے آ ہستہ منزلیس طے کیس اور اپنے نظریات کی اصلاح کی اور آخر کا روہ تو حید تک پہنچے۔

گویا کہ پہلے ای طرح سے جیسے بچھنے کے لیے تحقیق کرنے کے لیے انسان کہتا ہے کہ بہی رب ہے بھراس کی تر دید ہوگی ، پھر سوچے آگے بڑھے کہ بہی رب ہے بھراس کی تر دید ہوگی ، پھر سوچے آگے بڑھے کہ بہی رب

ہے پھراس کی تر دید ہوگی اس طرح ہے اس کو فکری ادتقاء کے ساتھ تعبیر کر کے گویا کہ حضرت ابراہیم علیائیا کے لیے بیے چیزیں جو تھیں بیہ ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہیں اور آخر کار حضرت ابراہیم علیائیا تو حید تک پہنچے ، بیہ بات غلط ہے ، انہیا ، پہنچ ابتداء سے ہی موحد ہوتے ہیں ان کو تو حید کا عقیدہ سجھنے کے لیے کسی قشم کی خوروفکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ جب تک نبوت کا اظہار نہ ہو، اللہ تعالی کی طرف ہے وہی نہ آ جائے اس وقت تک وہ تفصیلات نہیں ذکر کر سکتے ، تفصیلات معلوم ہوا کرتی ہیں ، لوگوں کے ساتھ بحث وجدال کا دور شروع ہوتا ہے وہی کے احرار آنے کے بعد ور نہ انہیاء پہلا اپنی فطرت کے اعتبار سے موحد ہوتے ہیں ،ان کے لیے اس میدان میں کوئی شک اور شہوالی بات نہیں ہے۔

## ستاره پرتی کی تر ویدحضرت ابراهیم علیاته می زبانی:

قوم کے سامنے تقریر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم عیانا استے ہیں'' فلما جن علیه اللیل دا کو کہا'' جس وقت آپ پررات طاری ہوگئ تو آپ نے ستارہ دیکھا یہ بحث کی ابتداء ہے چھوٹی بات سے بڑی بات کی طرف ان کو منتقل کیا جائے گا تو یہ بحث کی ابتداء کی دلیل بھی قرار دی جاسکتی ہے کہ کیا اس سے قبل زندگی میں مضرت ابراہیم عیانا اسے بھی ستارہ نہیں دیکھا تھا جو آج نظر پڑی تو اس کے اوپر بحث شروع کردی ستارے دیکھے تھے، حضرت ابراہیم عیانا اسب کو سمجھے ہوئے تھے لیکن قوم کے سامنے جس وقت گفتگو شروع ہوئی تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتداءاس کی رات کوستارے سے کی تھی۔

کیونکہ وہ ستاروں کو پوجتے تھے اوراس'' کو کب'' کا مصداق بھی کوئی ایسے بی نمایاں ستارہ ہوگا جس ک پوجاو وخصوصیت کے ساتھ کیا کرتے تھے جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قوم کے اندرز ہرہ ستارہ کی حیثیت نمایاں تھی تو ہوسکتا ہے کہ اس '' کو کب'' ہے وہی زہرہ ستارہ مراو ہو، جب طاری ہوگئی اس کے اوپر راہت تو انہوں نے ایک ستارہ و یکھا اور کہا یعنی قوم کو خطاب کر کئیس کہا بلکہ جس طرح انسان اپنے متعلق خود بن گفتگو کرتا ہے۔ لیکن ایسے انداز ہے کہ دوسر سے بھی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، دوسر سے بھی آس پاس ملنے والے بیٹھے ہوں گے اپنے طور پر جس طرح انسان گفتگو کرتا ہے، اپنے پدر کھ کرستارے کی طرف و یکھا اور و کھے کر کہنے سگے'' ھذا دہی'' یہ گویا کہ لوگوں کی بات جو تھی اس کو ذکر کر لیا کہ لوگوں کے خیال کے مطابق یہ'' ھذا دہی '' کا مصداق ہے ہے جیے بیں نے عرض کیا کہ بحث ومناظرہ کا ایک طرز ہوتا ہے تو انہوں نے پیطرز اپنایا کہ جس میں ابتداء میں نگراؤنمیں است نے عرض کیا انہاں کے نظریے کو یوں ذکر کیا گہ''

ان اللہ اللہ بیں ''بیمرارب ہے'' خلما افل'' چاتار ہاسلہ ندجی وقت وہ غروب ہوگیا غروب ہونے کے بعد کہنے گئے کہ ان قال لااحب الافلین '' بیغروب ہونے والوں سے تو میں محبت نہیں رکھتا اور جورب ہواس کے ساتھ محبت لازما بونی چاہیے ،غروب ہونے کا ذکر کیا اس لیے کہ بیستارہ جب طلوع ہوتا ہے اس کی چہک دمک کود کھی کروہ اوگ اس کی خان وہوئے تھے تو کو اس کے کہ بیستارہ جب طلوع ہوتا ہے اس کی چہک دمک کود کھی کروہ اوگ اس کی خان وہوئے تھے تو کو اس کے حکمے کو اگر دیکھتے ہوتو اس کے خروب ہونے اور اس کے بنور ہونے کو بھی تو کو اس کے خوالے دیکھو کہ کہ سبیں بہتہ چلے کہ اس کے اوپیکنے کو اگر دیکھتے ہوتو اس کے طلوع کی کو وقت متعین ہے غروب کا وقت متعین ہے کہ اس کی رفتار کو دیکھو کہ کس کی سبیں بیتہ چلے کہ اس کی رفتار کے ساتھ چا ہا ہے ، اس کے طلوع کا وقت متعین ہے غروب کا وقت متعین ہے ، اور آ پہنیں دیکھ سکتے ہے کی دن وہوں ہونے احتیارات کے ساتھ جس طرح سے بیطلوع ہوتا ہے وہاں سے نہ ہو کی اور آ پہنیں دیکھ سکتے ہے کی دن ہی اپنیا ہے اختیارات کے ساتھ جس طرح سے بیطلوع ہوتا ہے وہاں سے نہ ہو کی اور آ پہنیں دیکھ سکتے ہے کی دن ہی دول ہی اپنیا ہے اختیارات کے ساتھ جس طرح سے بیطلوع ہوتا ہے وہاں سے نہ ہو کی اور آ پہنیں دیکھ سکتے ہے کا مدب ہونے اپنیار سے اختیار اسے کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جائے ،غروب سے لیے جو اور سری جگد سے اپنیا ہے ،غروب نہ ہو ۔

بلکہ کسی اور طرف بینکل جائے آپ اس کو بھی نہیں دیکھیں گے تو طلوع سے لے کر غروب تک بیساری اس کی رفتار اور سارے سال کے حالات بتاتے ہیں کہ بیخو دمختار نہیں بلکہ بیتو کسی کا چلایا ہوا چل رہا ہے، جب چڑھایا چرائی ہوں ہوں کہ جاتا ہے جہ جاتا ہے جہ جاتا ہے جہ جاتا ہے جہ بیا اور جب چاہا اس کو نور ان کی جیز جو کہ اس وقت چھیایا حجب گیا اور جب چاہا اس کو نور ان کی جیز جو کہ اس وقت چھیایا حجب گیا اور جب چاہا اس کو نور ان کے ساتھ ایسی محبت نہیں رکھتا جیسی رب کے ساتھ رکھی جایا کرتی ہے جاتے کرتی ہوئے اور رکھ کر گفتگو کرر ہے ہیں۔

تا کہ دوسرے میں اوران کے ذہن میں بھی ہیہ بات پڑے کہ داقعی بیغور کرنے کا پہلو ہے ہم جواس کے متعلق ہیے عقیدہ دکھتے ہیں ہم نے اس کا بیپہلوسو چاہی نہیں ، دوسرول کے ذہن کے اندراس طرح ہے بات ڈال دی جاتی ہے عقیدہ دکھتے ہیں ہم نے اس کا بیپہلوسو چاہی نہیں ، دوسرول کے ذہن کے اندراس طرح ہے بات ڈال دی جاتی واتی ہو جائے تو اس کا جاتی ہوجائے تو اس کا جاتی ہوجائے تو اس کا تقامل ہوجائے تو اس کا دو تا ہو جو اس کی دو تا ہے کہ جب اس کی داش سامنے پڑی ہوئی ہو جب

اس کومرا ہوا دیکھیں، لاش اس کی گلی سڑی دیکھیں اوراس کے اندر کسی قتم کی پھر وہ شان وشوکت باقی نہ ہوتو ایسے وقت ہی اس کی تر دید کرنازیادہ مناسب ہوتا ہے۔

تویہاں بھی غروب کا جووفت ہوتا ہے وہ ستار ہے گی گویا کہ ایک قشم کی بے بسی کا وفت ہے جب نظرول ہے ریغیب ہور ہا ہے تو اس وقت متوجہ کیا کہ ایسی چیز جو کہ وقت یہ آ کر حصیب جاتی ہے میں اس کے ساتھ محبت نہیں ر کھتا ،اپنے اوپرر کھ کر بات کررہے ہیں ننے والے من رہے ہیں تا کدان کا ذہمن جو ہے وہ بھی اس طرح ہوجائے کہ واقعی یہ چیز اس پہلو کے ساتھ بھی قابل غور ہےاس کو بھی دیکھنا چاہیئے پہلی رات تو گفتگو ہوگی ستار ہے کی طرف گویا کہایک شوشہ چھوڑ دیالوگوں کے دماغ میں۔

## حاند پرستی اورسورج پرستی کی تر دید حضرت ابرا ہیم غلطِنام کی زبانی:

پھر کسی دوسری رات میں اس سے آ کے قدم بڑھادیا" فلما راالقمر باذغا" ضروری نہیں ہے کہ میای رات کو پیش آیا ہوا لیک رات میں اتنی می گفتگو کر کے گویا کہ قوم کے ذہمن میں ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ ستارے بو بنے کے قابل نہیں ہیں ان کے او پر طلوع غروب کا نظام بتا تا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں میہ مجبور ہیں، جس طرح کوئی ان کو جِلانا چاہتا ہے بیا*س طرح سے چلتے ہیں دوسری ر*ات آگئی تو جاند کونشانہ بنالیا اپنی گفتگو کا ،وہ بھی ای طرح'' **فلما** راالعمر بازغا'' بیاونیٰ ہے اعلیٰ کی طرف ترتی ہور ہی ہے جس وقت و یکھا جاند کو چمکتا ہوا'' قال ھذا رہی '' ای طرح ہے ً نفتگو کی کہ بیمیرارب ہے'' فلما افل''جس وقت وہ غیب ہو گیا'' قال لئن لعہ پھادنی رہی لا **کون**ن من القومہ الضالین '' یہ پہلے ہے قدم آ گے بڑھاد یالوگوں کوسنا کر کہتے ہیں! یسے طور پر گفتگو کرتے ہیں اپنے متعلق ی کہ بیتو اللہ نے میری راہنمائی کردی میں توسمجھ گیا کہ بیدرب بنانے قابل نہیں اگر اللہ میری راہنمائی نہ کرتا اتو میں تو بھٹکے ہوئے لوگوں میں ہے ہوجا تا جس میں بیا شارہ ہوگیا کہ جولوگ اس کورب سمجھے ہوئے ہیں وہ سارے بھٹکے ہوئے ہیں اور سارے گمراہ ہیں، بیسارے ہدایت ہے محروم ہیں ضمناً بیہ بات نکل آئی ، دیکھو پہلے سے مقابلہ میں یہ بات آ گے بڑھ گئی۔

'' فلما راالشمس ہاذ غاً '' بھر جب سورج کودیکھا چمکتا ہواای رات کی صبح کویا کسی دوسرے موقع پر و تقفے و تقفے ہے ریفقرے چھوڑ ہے جارہے ہیں ، سہ با تیس چھوڑی جارہی ہیں تا کہ قوم کا ذہمن او ہر متوجہ ہو

 $\mathcal{C}$ 

اور و دان باتوں کوسوچیں ، جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہنے لگے'' ھذا رہی ھذا اکبر ''بیرب ہے بیتو سب کے مقالبے میں بڑا ہے۔

کین جب اپناسفر طے کرتا ہوا وہ بھی آخر نمروب کے قریب پہنچ گیا'' فلعا افل'' جب وہ نمروب ہو گیا '' قال یقومہ اننی ہوی ، معها تشر کون'' یہ پہلے ہے اور آگے قدم بڑھا نیا اور اپنی قوم کو خطاب کر کے کہد دیا کہ بھائی تم ہومشرک، میں تو ان چیزوں سے لاتعلق ہوں جن کوتم شریک تھہراتے ہوائیں چیزیں جونو کروں جا کروں کی طرح اپنے متعین وقت پر آتی ہیں ، متعین وقت پر چلی جاتی ہیں میں ان کوشریک تھہرانے کے لیے تیار نہیں تو ویکھو مہلے ہے بات جوتھی وہ کھل کرسا منے آگئی۔

''یقو ھر'' قوم کوخطاب کر کے کہد یا ،اے قوم! بے شک میں لاتعلق ہوں ان چیز وں سے جن کوتم شریک تضبراتے ہومیراان سے کو کی تعلق نہیں جیسے دوسرے نمبر پر کہد دیا کہ اس کورب ماننا تو گمراہی ہے اگر میرارب مجھے سیدھاراستہ نہ دکھا تا تو میں بھی بھتکے ہوئے لوگوں میں ہے ہوجا تا جیسے ضمناً ان کو بھٹکے ہوئے کہد دیا۔

اب آئے سورٹ کا قصد آیا تو براہ راست کہد یا ''یقومر انی بری ء مدا تشر کون''میرا کوئی تعلق نہیں اِن ہے جن کوتم شریک گھبراتے ہو۔

#### شرك سے برأت اور توحيد كا اعلان:

اور پھر میرا مسلک کیا ہوا؟ میرا مسلک میہ ہے جوآ گے ذکر کیا جارہا ہے ''انی وجھت وجھی للذی فطر السموات والارض حنیفا وما انا من العشر کین ''اباتی واضح اورصاف تو حید کاعقید ہاور شرک کی تر وید تیل از نبوت کے زمانے میں نہیں بلکہ یہ نبوت کے زمانے کے بعد کی بات ہے، اپنے مسلک کوان الفاظ میں ذکر کی شرویا میں کرویا میں فات کی طرف جس نے پیدا کیا آسانوں کواورز میں کواس حال میں کہ میں برطرف سے ہٹ کرایک طرف ہونے والا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

گویا کہ اپنا کلمہ تو حید جو تھا اس کو ان الفاظ کے ساتھ ادا کر دیا اپنے چیرے کو میں نے متوجہ کر دیا اللہ کی طرف، اپنے آپ کو میں نے متوجہ کر دیا اللہ کی طرف، اپنے آپ کو میں نے سپر دکر دیا اس کے لیے جوز مین اور آسان کو پیدا کرنے والا ہے اس حال میں کہ میں سب سے توجہ بٹانے والا ہوں نہ میری جاند کی طرف

 $\Im$ 

توجہ، نہ میری سورج کی طرف توجہ، نہ ستارے کی طرف، نہ پھر کے بتوں کی طرف، میں نے ہر طرف سے توجہ ہٹالی اوراس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر دیا اوراس کی طرف متوجہ میں نے ایسے طور پر کیا کہ میں کسی دوسرے کواس کے ساتھ شریک تھہرانے کے لیے تیار نہیں ریکلمہ تو حید ہے ملت ابرا ہیمی کا۔

#### حضرت ابراہیم علیائل کا اپنے مخالفین کو جواب:

تو جب یہاں تک بات کھل کر آگئی تو اب دوفریق بن گئے ایک طرف قوم آگئی جو کہ مشرک تھی دوسری طرف حصرت ابراہیم علیاتیا، کھڑے ہوگئے جنہوں نے شرک سے براُت کا اعلان کر دیا۔

اب جیسے مشرکین کی عادت ہوتی ہے پھر وہ موحدین کے ساتھ جھگڑتے ہیں اور جھگڑے کے اندروہ فارتے بھی ہیں کددیکھوتم ان کی تخالفت نہ کروور نہ ہم تمہاری ٹا نگ توڑویں گے،ایسانہ کردور نہ یوں ہوجائے گایہ بہت و رایا کرتے ہیں ای طرح سے اولاد مرجائے گی ،گھر اجڑجا ئیں گے،فصلیں برباد ہوجا ئیں گی اس قتم کی چھڑا توم چیزیں ہیں جوتو ہمات کے درجے میں لوگوں کے ذہنوں میں و الی جایا کرتی ہیں ،معلوم ہوتا ہے کہ اس قتم کا جھگڑا توم نے دھنرت ابراہیم عیلانا کی موقع ہوتا ہے کہ اس قتم کا جھگڑا توم نے دھنرت ابراہیم عیلانا کے ساتھ شروع کردیا" و حاجہ قومہ "ان الفاظ کی روش یہ بتاتی ہے کہ بیز مانہ تبلیغ کی بات ہیں ہیں جب حضرت ابراہیم عیلانا کو مقام بلیغ کے اندر فائز کردیا گیا تھا یہ کوئی بچپن کے قصے ہیں کہ جب وہ ابھی خود بھی تو حید کی منزلیں طے کررہے ہتھے یہ اس وقت کی بات نہیں جیسے کہ مودودی صاحب نے اس کو بچپن کے زمانے پرمجمول کیا ہے بات قرآن کریم کی روش کے خلاف ہے اور یہ تحریران کی حضرت ابراہیم عیلانا کی مقام ہے۔

''وحاجه قومه ''جُمَّرُ اکیا حضرت ابرائیم علیانلا کے ساتھ اس کی قوم نے ''قال اتحاجونی فی الله ''حضرت ابرائیم علیانلا کہنے سگے کہ کیاتم میر ہے ساتھ اللہ کے معالمے بیں جُمَّرُ اکرتے ہو حالانکہ اس نے جُمجھے سیدھا راستہ دکھا دیا مطلب سے کہ میر ہے سامنے بدایت آگنی ، دلیل کے ساتھ ہر چیز میر ہے سامنے واضح ہے تم اس کے بارے میں میرے ساتھ جُمَّرُ اکرتے ہو''ولا اخاف صائشہ کون به ''ان نفظوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھرا ہے شرکاء سے ان کوڈرایا تھا کہ ان کی مخالفت نہ کرو، ان سے لاتحلقی کا اعلان نہ کرو ورنہ تیراکوئی نقصہ ن کردیں گے۔

تو حصرت ابراہیم علائلا نے کہا کہ ہیں ڈرتامیں ان چیزوں سے جن کوتم شریک تھہراتے ہو،ان سے میں نبیں ؤرتہ ،ان ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں ،کوئی خوف نہیں کہ میرا کچھ بگاڑ لیں گے یا کوئی نقصان پہنیا کیں گےالیہا مجھے کوئی خوف نہیں ہے ہاں میرااللہ جو حاہے گا وہ کرے گا ، بیلقظ *سے کہد دیتے کہ* آخرانسان ہے،انسان کو دنیا کے اندر تکیفیں بھی ہوتی رہتی ہیں بھی بخار چڑھ گیا بھی کوئی اور تکلیف پہنچ گئی تو حصرت ابراہیم علیائلا کو اس قشم کی تکایف ہنچےتو کہیں و ویہ نہ کہہ ویں کہ دیکھا ہم کہتے تھے کہ ہتوں کی مخالفت نہ کروور نہ مختبے تکلیف ہنچے گی دیکھوتمہیں " تکلیف پہنچ گنی تو حضرت ابراہیم عدائلہ نے ان کی اس بات کا جواب سلے مہیا کردیا کہ جو کچھ ہوگا میرے رب کے جا ہے ہے ہوگا۔ اس لیے میری زندگی کےاندر جو کچھ بھی انقلاب آئے ، جو بھی تغیر آئے ، جو بھی حادثہ پیش آئے میں تو اس کوایے رب کی طرف منسوب کروں گا کہ اس کی طرف ہے ہے ، میں کمی واقعے کے پیش آ جانے کے بعد تمہارے شرکا ءی طرف اس کی نسبت کرنے کے لیے تیارنہیں یہ گویا کہ گنجائش پہلے رکھ دی کہاس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہنچے گی اگر ہنچے گی تو وہ میرے رب کی طرف ہے ہوگی میرے رب کا جا ہنا ہو کر ر بتا ہے'' وسع دہی کل شنی علما'' میرارب وسیع ہے ہر چیز سے ازروئے علم کے ،کوئی چیز اس کے احاطہ ، سے الم ے باہر بیں ہے 'افلا تنذ کوون ' کیاتم سوچے نہیں ہو؟ یہ باتیں تمہارے لیے وئی سوچ بیدانہیں کرتیں۔ '' و کیف اخاف مااشر کتمہ '' میں کیے ڈروں ان چیزوں ہے جن کوتم شریک تھبراتے ہواورتم نہیں خوف کرتے اس بات ہے کہتم اللّٰہ کا شریک تھبراتے ہو' مالعہ پینزل به علیہ کھر سلطانا' 'ایسی چیز وں کوجن کے متعلق الله تعالیٰ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری ،مطلب کیا کہ دیمچھو جہاں تک تواللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے کاتعلق ہے تم بھی مانتے ہومیں بھی مانتا ہوں یہاں تک تو ہو گیاا تفاق کہ اللہ ہے۔

باقی ہم میں اختلاف کہاں ہے ہوا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی جیں یائییں؟ تم کہتے ہو کہ اور بھی جیں تو اس کا ثبوت تمہارے ذمے ہے کہ تم دلیل کے ساتھ ٹابت کر د کہ اور بھی جیں ، میرا تو اتنا کہد وینا کافی ہے کہ جب دلیل ہے کوئی اور ٹابت نہیں لہٰذا میں کسی اور کو مانت نہیں ،میرا مسلک تو صاف ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود پر تو تمہارا مجھی اتفاق اور ہمارا بھی اتفاق ۔

جس طرح سے مولا ناشم الحق افغانی میسیہ فرماتے ہیں کہ ایک وفعہ میری نیسائی ہے بحث ہوگئی وہ

مثلیث کا دنوی کرتا تھا کہ اللہ تین جیں اور بیل کہتا تھا کہ اللہ ایک ہے تو بحث کرتے ہوئے بچھے کہتا ہے کہ اچھا آپ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دہنچئے تو میں نے کہا کہ پادری صاحب بات من لوجب تم کہتے موکہ خدا تین ہیں تو تین کے خمن میں ایک تو آگیا۔

اب ایک ئے اوپر دو کا اضافہ تم کرتے ہوتو دو کے زائد ہونے کی دلیل تم دو ہاقی جب تم نے تمین کو مان کیا تو بجھے ایک کی دلیل ہے دو پہیے ہے وہ تو تمین کے تمین کو مان کیا تو بھیے ایک کی دلیل و پید ہے وہ تو تمین کے تمین میں ایک آئیا میر کی دلیل و پید ہے وہ تو تمین کے تمین میں ایک آئیا میر کی دیا ہے وہ تو تمین کے تمین اوجو کی ایک آئیا میر کی دیا ہے ہاں کی کہا اوجو کی ایک آئیا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے گائیا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے گائیا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے گائیا ہے گائیا ہے ہوتا ہے گائیا ہے گائیا ہے گائیا ہے گائیا ہے گائیا ہے ہوتا ہے گائیا ہے گائیا ہے گائیا ہے گائیا ہے گائیا ہے گائیا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے گائیا ہوئیا ہے گائیا ہے گا

ای طرح سے بیبال حضرت ابرائیم علائلہ کہتے ہیں کہ جبال تک اللہ تعالیٰ کو مانے کا تعلق ہے اس کے وجود کی بات ہو وہ تو تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہول کہ اللہ ہے باتی جھٹرا تو آگلی بات میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہیں یا نہیں ،اس کے ساتھ شرکے تمہارا وعویٰ ہے کہ ہیں تو شوت تمہار ہے ذہ ہے اور جب تم بلا ثبوت اثبات کا قول کے بوئے ہوتو مجرم تم ہو یا میں ہول افران اس نمتہ ہے تہبیں چاہیے کہ مجھے ڈرتا چاہیے اجرم تو تم کرر ہے ہوکہ بلادلیل اس کی خدائی میں سی دوسر کے وشرکے وشرکے سے بیٹے ہواورڈ ارتے مجھے ہوتو عقل کے ساتھ سوچوتو تمہیں پہر چلے اور تم ڈریے نہیں الٹا مجھے ڈرائے ہوئی مثال ہے کہ الٹا چورکوتو ال کو ڈانے کہ مسلک تو میرا صاف ہے کہ جس بلادلیل کی فرانٹ کے ساتھ سوچوتو صاف ہے کہ جس بلادلیل کی فرانٹ کے ساتھ شرکے نہیں تھہرا تا۔

لبذا میں تو امن میں ہوں اور تم بلا دلیل اللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کوشر یک کیے بیٹھے ہوتو ڈرنا تہہیں چاہیے ، یہ ہان الفاظ کا مطلب'' کیف الحاف ھااشر کتھ '' کیے ڈرول میں ان چیز وال سے جن کوئم شریک تخسر آتے ہو، مجھے ان سے ڈرنے کی کیا ظرورت ہان کے لیے کوئی قدرت ثابت نہیں ،ان کے لیے کوئی علم ثابت نہیں ،ان کے لیے کوئی اختیار ثابت نہیں ، و وقع نقصان کے تختار نہیں تو میں کیوں ڈروں اور تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہتم اللہ کے ساتھ شریک تخمراتے ہواللہ تعالی کی الوجیت میں ،خدا کی خدائی میں بولیل تم نے چیز وں کوشائل کررکھا ہے تو ڈرنا تمہیں جا بیٹے' فای الفوی قین احق بالا من' وولوں گروہوں میں سے کون سافریق امن کا ذیادہ حق دار ہے یعنی میں امن کا زیادہ حق دار ہوں جو بے دلیل بات نہیں کرتا اورتم ہے ولیل اللہ کے ساتھ جوشر کا ، تخبرائے ہوئے ہوتمہیں ڈرنا حاہیے''ان کنتھ تعلمون''اگرتم علم رکھتے ہو،اگر پچھ جاتے ہوتو تمہیں پہتاچل جائے گا کہ''احق بالا من'' دونوں فریقوں میں ہے وہی فریق ہے جو بے دلیل کوئی عقیدہ اختیار نہیں کرتا اور جو بے دلیل شرکاء قائم کیے ہوئے ہیںان کوڈرنا چاہیئے ووامن کے حق دارنہیں ہیں۔

#### ایمان کا اعتبارتب ہوگا جب اس کے ساتھ شرک کی آمیزش نہ ہو:

''ای الفریقین'' کے اندراستفہام ہے اور''الذین آمنوا ولھ یلبسوا ایمانھھ بظلھ اولنك لھم الامن '' ئے اندراس کا جواب ہے کہ جولوگ ایمان لاتے بیں اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمانوں کے اندرظلم کو خلط ملط نبیں کرتے ظلم کی آمیزش نہیں کرتے ان کے لیے امن ہے۔

ظلم سے کیا مراد ہے؟ قرآن وحدیث کی اصطلاح میں ظلم ہر قتم کی معصیت پر بولا جاتا ہے ' ربنا خللمنا انفسنا" اے اللہ! ہم نے اینے نفسوں پرظلم کیا، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہوگی ،اس کے احکام کے خلاف کوئی بات آ جائے گی میے کرنے والے کااپنے نفس کے او برظلم ہے،اس لیے چھوٹی معصیت ہو، بڑی معصیت ہو میظلم کا مصداق ہے تو جس وفت میآ بیت اتری ہے صحابہ کرام جن گئیج کا ذہن ادہر ہی گیا کے ظلم کامعنی ہیے کہ کوئی نا فر مانی کی جائے، کوئی گناہ کیا جائے تو اس کا مطلب میہ ہوا کہ ایمان کا متبھی دے گا ، امن تبھی حاصل ہوگا جب کہ ایمان لے آئے کے بعد کسی شم کے گناہ کاار تکاب نہ ہو،صحابہ کرام جی گئی کاذبن ان الفاظ کے ساتھ ادبر منتقل ہواجس کے بعد وہ ؤ رگئے بیتو پڑی مشکل بات ہے، گناہ تو ہم ہے ہوجا تا ہے،ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش تو ہوجاتی ہے تو پھراس کا مطلب مديه كمين امن حاصل نبين موكا توبيا شكال حضور طالبيا أي كيسامني ذكركيا

حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور کا کنات من تیزم نے فر مایا کہ بات اس طرح ہے نہیں کہ جیسے تم سمجیے، یبال ظلم سے عامظلم مراز نہیں ہے بلکہ یہاں ظلم کا مصداق وی ہے جوحضرت لقمان عیارہ آنے اپنے بیٹے کے سامنے تقريركرتے ہوئے كہاتھا "ان الشوك لطلعہ عظيمہ " كەنترك ظلم غظيم ہے، تو يہاں ظلم ہے ظلم عظيم مراد ہے جس کا مصداق شرک ہے تو جس کا مطلب میہ ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے اندر شرک کی آمیزش نہ کری<del>ں تب جاکران کوامن حاصل ہوگا اوراگرامیان لے آنے کے بعدایے ایمان کےاندرشرک کی آمیزش کر</del>دی تو

XC.

پھرامن نہیں ہے، عام معاصی اور گناہ اس سے مراد نہیں ، سرور کا کنات کی تیز کے سے استے اس اشکال کی وضاحت کر دی کہ اس سے عام معاصی مراد نہیں ہیں بلکہ ظلم سے ظلم عظیم مراد ہے جس کا مصداق شرک ہے جیسا کہ حضرت لقمان علیانا آلم کی تقریر کے اندریہ بات آئی " یبنی لا تشرت باللہ ان الشرك لطلع عظیم " ''اولئك لھم الامن وھم مھتدون "ان لوگوں کے لئے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔



# واذاسمعوا کریس ۲۰ کریس داد سورة الانعام ڪ ٺارف (جمراد آجا ٽر ڪرج يْـمُّ عَلِيْمٌ ۞ وَوَهَبُنَالَةَ اسْحُقَوَ يَعْقُهُۥ

›وَهٰرُوۡنَ ۗ وَكُنۡ لِكَنَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ۞ۚ وَزَكَرِيَّ

تی اور مها رول کو الورایت جی ام بداره بیتا میں کیلو کاروں کو

\* كُلُّ مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَ اسْلِعِيهُ

الورا أعاميل الوريس

اعَــكَى الْعُلَيِــيْنَ۞ وَمِنْ إِبَآبِهِ

لَحَمِطَ عَنَّهُ مُ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ۞ أُولَيْكَ الَّـ

 $\odot$ 

# تَيْسُوْابِهَابِكُفِرِيْنَ ۞ أُولِيِّكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُلُ هُمُ الْعُتَٰكِلُا

جواس کو انکار کرنے والے نتیم ہیں 🔞 💎 میافات میں جس کوالعد نے جانب وی ٹیس آپ ان کی ہوایت کا اقتدا و کریں و

## قُلُلَّا ٱسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ إِنَّ هُ وَ إِلَّا ذِكْرًى لِلْعَلَمِينَ ۞

ہ ہے تارہ ہین میں اس پرتم ہے۔ می اجرت کا مطالبہ نیمل ارتائیس ہے میکر نصیحت جہانوں سکے لیے 🕙

تفسيرن

#### القد تعالیٰ کے برگزید دانمیاء پیش کا ذکر:

"وتلك حجتنا أتيناها ابراهيم على قومه "بيها و كربوني دليل هي جوبم ف ايراتيم علائلة كود كراس قوم كربوني دليل هي جوبم ف ايراتيم علائلة كود كراس قوم كرما منه متارون كي الوبيت كوباطل كرنا اور الله و بيت كوباطل كرنا اور الله كرابية معلائلة كوريت كوباطل كرنا بيهم علائلة كوري بيها رك دليل به وي بهم في بيدليل ابراتيم علائلة كور قوم كرابيل به وي بهم في بيدليل ابراتيم علائلة كورة من من الله بهم جس كرجا بي ورجات من نشاء "مم او نجاكر تربي بين جس كوجا بيته بين درجات من ابهم جس كرجا بيل بين ورجات او نج كرابيل بين ورجات او نج كرابيل بين ورجات او نج كرابيل بين ورجات او بي كردي الله بين ورجات او بي كردي الله بين ورجات او المنابيلة كردي بين والنبيم علائلة كردي بم ترويد كردي "ان كرداييا من كردايا ورجات او المنابيلة بين والنبي بين والنبي بين والنبيلة والنبيلة بين والنب

"ووهبناله اسحاق ويعقوب" اب يوالله تعالى خصرت ابراتيم علياته كوجونوازا، و نيا كا اندر بحى الرحن وى اورة خرت مين بهي ان كه در جات او نيج كيهاى كي يخدوشا حت به بهم في عطاكيا ابرائيم علياته كو اسحاق ملياته وربيقوب علياته الهربية "كلاهدينا" ان مين سنت برايك كوبهم في سيد هداست برجايا" ونوحا" اورنوح كوبهم في سيد هراست برجايا ابرائيم علياته ست برايك كوبهم في سيد هراست برجايا ابرائيم علياته ست برايك كوبهم في سيد هراست برجايا ابرائيم علياته ست برايك كوبهم في ابرائيم علياته كا ذكرة علياته من ومن فدينته واؤد وسليمان " فزينته كي واور سيمان علياته كواور الوب علياته كي طرف لوث وي من حضرت ابرائيم علياته كواور الوب علياته كواور الوب علياته كواور الوسف علياته كواور الوب علياته كواور الوسف علياته كوموكا

علیانہ کو اور بارِون علیانہ کو ہم نے سید سے راستے پر چلایا اور ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو جو ہدایت نصیب ہوئی تھی ہے ان کے صفت احسان کی وجہ سے تھی کہ ایجھے لوگ تھے، اچھی فکر والے تھے، نیکوکار تھے جس کی بناء ہرآئے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں ترقی دی۔

"وزكريا ويحيى" اورزكر ياعلينا) اور يخي علينا) اور يخي علينا) اور الياس علينا) اور الياس علينا) اور كل من الصالحين " يه سارے شائسة لوگول ميں سے تھے، عمدہ نوگول ميں سے تھے، اساعيل علينا) اور مع علينا اور مع علينا كو "وكلاً فضلنا على العالمين" يعنى النسب كو بم قي بدايت دى اور الناسب كو بم في علينا كو "وكلاً فضلنا على العالمين "يعنى النسب كو بم قي بدايت دى اور الناسب كو بم في علين كمقابل ميں فضيلت دى، چن ليا بم في الن كوعالمين كمقابل ميں "ومن آبانهم وذرياتهم "به بي جنمونونام وكركرد يئه باقى الن كے علاوہ الن كا باء كے سليل ميں اولاد كے سليل ميں بوائى بردول كے سليل ميں بھى بدايت يافت لوگ ہوئى "اخوانهم" بھائى افريات" اولاد "آباء" آباؤ اجداد، الن كے آباء سے اور الن كى اولاد سے اور الن كے بھائيول ميں سے بھى بم في بعض كو بدايت دى "واج تبييناهم " بم في انہيں چن ليا الن كى اولاد سے اور الن كور ميں سے بھى بم في بعض كو بدايت دى "واج تبييناهم " بم في انہيں چن ليا الن كى اولاد سے اور الن كور بير سے بھى بم في بعض كو بدايت دى "واج تبييناهم " بم في انہيں چن ليا الن كى اولاد سے اور الن كى بول ميں سے بھى بم في بم في بھى في ملائل كے المائل ميں الله مستقيم " اور الن كور بير سے رائے كی طرف چلا اله الله مستقيم " اور الن كور بير ھے رائے كی طرف چلا اله الله الله على الله

"ذلك هدى الله يهدى به من يشاء " يبي ہدايت ہے جواللہ تعالىٰ نے اس جماعت كودى تھى يہ اللہ كا برايت ہے جس كوجا بتاہے وہ ويتاہے اپنے بندول ميں ہے ، يہ تو تفاير ًنزيدہ گروہ جس كاذكر آپ كے سامنے آگيا حضرت ابرائيم عليات كى اولا دهيں بيرسارے بيغمبر جن كاذكر مضرت ابرائيم عليات كى اولا دهيں بيرسارے بيغمبر جن كاذكر آگيا ، مجموعی طور پراس ركوع ميں بيسترہ جي جن كاذكر يبال صراحان كيا گيا اور يہى بيغمبر جيں جومشہور بيں جن كوسب جانتے ہيجائے تھے اور حضرت ابرائيم عليات كى طرف انتساب مشركين بھى كرتے ہيجائے تھے ، اہل كتاب بھى ان كوا بھى طرح سے جانتے تھے اور حضرت ابرائيم عليات كى طرف انتساب مشركين بھى كرتے ہے۔

#### شرك كى مذمت:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "لواشر کوا لحبط عندہ ما کانوابعہ لون " اسے برگزیدہ لوگ اگران ہے بھی شرک کا صدور ہوجا تا تواللہ تعالیٰ ان کے بھی اعمال بر باد کردیتا، یعنی جن لوگوں کی طرف تم انتساب کی بناء پر فخر کرتے ہو،اورا پنے لئے نجات کو تجویز کئے بیٹے ہوشرک توایک ایسی بیاری ہے کہاگران میں ہے بھی کسی سے صادر ہوجاتی تو وہ بھی رائے ہے بھنک جاتا اور ہم اس کے اٹھال ہر باد کردیتے اور تم جوان کی طرف انتساب رکھنے والے ہوتو تمہار اشرک تمہادے لئے ہر بادی کا سبب کیے نہیں ہے گا؟ تو ان ہدایت یا فتہ لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد گویا کہ شرک کی ندمت کونمایاں کردیا گیا کہ اگران ہے بھی بیدسا در ہوجاتا تو ان کے بھی اٹھال ہر باد ہوجائے۔ حق اور باطل ساتھ سماتھ:

"اولنك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والبوة " كي لوك بين جن كومم نے كتاب وي اور تحتم دیا ، تلم اور حکمت ایک ہی چیز ہے، حکم کامعنی ہوتا ہے نہم سیحے پھراس کےمطابق فیصلہ کرنااور کتاب عملی صورت اختیارای تھم اور حکمت کے تحت ہی کیا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سّاب جوا تارا کرتا ہے تو صرف اس کے الفاظ ہی مقصودنہیں ہوا کرتے یا اس کوتبرک بنا کر رکھنامقصودنہیں ہوتا بلکہ اس کتاب سے مقصد بیہ ہوا کرتا ہے کہ اس کو میچے طور پر تمجھا جائے اور پھراس کےمطابق فیصلہ جات صحیح کیے جا نمیں جب وہ مملی صورت اختیار کرتی ہے تو ''ویا کہ تحكم اور حكمت سامنے آجاتی ہے ہم نے ان كوكر ب وي اور حكم ويا اور نبوت دي ' فان يىكفو بھا ھۆلاء ''ھۆلاء ہے۔حضور سُؤتِینَا کے مخاطبین مراد میں اگراس نبوت کا انکار بیلوگ کرتے میں "فقد و کلنا بھا قوما لیسوا بھا بیکافویں'' ہم نے گفیل بنادیا ہے اس کے ساتھ اورلوگوں کو جو کہاس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں ،گفیل بنادیا یعنی متعین کردیا یعنی بیآ پ کی نبوت کے اگرا نکاری ہیں تو آپ کی نبوت کے باننے کے لئے ہم نے اور قوم متعین کر دی ہے اس سے مراد وہ صحابہ جی پہلے تھی ہوسکتے ہیں جواس وقت تک ایمان لے آئے تھے اور بعد میں آئے والے بھی سارے کے سارے مراد ہوں گے کہ بینیں مانتے تو ان کے نہ مانتے ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا ہم دوسرے لوگوں کو کھڑا کرلیں گے جو اس نبوت کو مانیں گے اوراس کے حقوق ادا کریں گے''لیسوابھا بیکافوین " وہ اس کاا نگار کرنے والے نہیں ہوں گے۔

''اولنك الذين هدى الله "يمى جماعت بجن كاذكر ييخيج آياالله نے ان كى راہنمائى كى "فبهداهم اقتده" آپ بھى انہيں كے طريقے پر چليے چوتك يہ بھى الله كى ہدايت كے حامل ہيں اوران كاطريقه بى الله كى ہدايت كامصداق ہے آپ اى طريقے كى اقتداء كيجئے۔

#### حضور سالتا يَعْمَى طرف ہے دين كى دعوت براجرت ند لينے كا اعلان:

"قل لا استلکھ علیہ اجوا" اورائیم کہ ویجئے کہ آگرئیں مائے تو اس میں میرانقصان کوئی نہیں،

یعنی میں جو تمہارے ساتھ اس میم کا معاملہ رکھتا ہوں ساکوئی میری تجارت نہیں ہے، میری دکا نداری نہیں ہے کہ آگرتم

خریدار نہیں ہوگئے تو میری دکان بیٹھ جائے اور میرا کا روبار مندا ہوجائے گاائی بات نہیں ہے میہ تو اللہ کی ہدایت ہے

جواللہ کی طرف سے مجھے مفت ملی ہے، مفت بائٹ ربا ہوں ، قبول کرنے میں تمہارا فائد و ہے اگر قبول نہیں کروگے

تو تم اپنا نقصان کروگے "قل لا استلکھ علیہ اجوا" آپ کہدو تیجئے کہ میں اس تبین پرتم ہے کوئی اجرنہیں ما تمال کہ تمہارے سے کہ کی صورت میں میرااس میں کوئی تقصان ہوجائے۔

تمہارے نہ مائے کی صورت میں میرااس میں کوئی تقصان ہوجائے۔

"ان ہو الا ذکوی للعالمین" نہیں ہے بیقر آن گرذکری جہانوں کے لئے ،ذکری کامعتی یاو دہانی بعنی بیقر آن ہود ہانی کا ذریعہ ہے، یاد دہانی کس چیز کی کروا تا ہے؟ فطری تقاضوں کی یاد دہانی کروا تا ہے؟ فطری تقاضوں کی یاد دہانی کروا تا ہے اللہ تعالی نے کیا کیا چیز والی ؟ فطرت کے نقاضہ کیا کیا ہیں ؟ قرآن اس کی یاد دہانی بھی کروا تا ہے، انہا ، نیٹر کی تعلیم کی بھی یاد دہانی کروا تا ہے، اور دینا کی تاریخ کے اندر جس قسم کے واقعات گزرے جو انسان کے لئے عبرت کا ہاعث میں اس کی یاد وہانی بھی کروا تا ہے، وروین کی تا در جس قسم کے واقعات گزرے جو انسان کے لئے عبرت کا ہاعث میں اس کی یاد وہانی بھی کروا تا ہے۔ وہنی تو جو خص اس یاد دہانی ہے فائد دافعائے گا کامیاب ہوگا اور جو اس یاد دہانی کی طرف توجہ نہیں کروا تا ہے۔ وہنی تا کہ خوات کی میرا اس میں کوئی کئی تقصان نیمی ، میں کوئی اجرے نہیں ما نگا جو تبیار کے نہیں سوال کرتا میں تم ہے اس قر آن پر یا اس تبلیغ نہا کے کہنیں سوال کرتا میں تم ہے اس قر آن پر یا اس تبلیغ کے کہنیں سوال کرتا میں تم ہے اس قر آن پر یا اس تبلیغ کی سورت میں جو تر آن گرتمام جہانوں کے لئے نسیحت ہے۔



# ٵۊؘٮؘ؆ؙۅٳٳٮڷٚۄؘڂۊۧۜۊؘٮؙؠ؋ٙٳۮ۬ۊؘٵڷۅ۫ٳڝٙٳٙٵؙؽ۬ۯؘڶٳٮڷۿ<sup>ؘ</sup>ڟڸؠؘۺٙڔۣةؚ شَيْءٍ \* قُلُ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتْبَ الَّذِينَ جَأَءَ بِهِ مُوْلِمِي نُوْمًا <u> جَوَلِتُنْ نِي أَمَّالُقُلِي وَمَنْ حَوْلَهَا ۗ وَالْذِينَ يُؤْهِ</u> ۔ ووائن قبرآن پر بھی ایمان از کیں کے اورووا پی نمازوں کے او پر محافظت کرنے والے میں ٱڟٰڬۄؙڝؚ<sub>ٛ</sub>ۧڹۥ۬ڡؙ۬ؾٙڒؠۘ؏ۦڸؘ؞ٳٮؾ۠ۅڴڹؚٵٲۅٛۊٵڶٲۅؙڿؚؼٙٳڮۧۅٙڶۿؠؙۏٛ<del>؆</del> *ٱنْزِلُ مِثَلَمَا ٱنْزَلَ*اللهُ وَلَوْتَزَى إِذِ ا میں اللہ ف کیا ہو بھی اور جو <u>سے واقعہ بیب میں جس این او</u>ل کا مثل وس چیز کے جوالاند نے اتا اری اور اگر نو دیکھے جب الظَّلِمُونَ فِي غَمَهُ تِ الْمَوْتِ وَالْمَلْيِكَةُ بَاسِطُوْ الْيُدِيْهِمُ ۚ أَخُدِجُوۤ ا تی المراؤے موت کی تفتیوں میں ہوں کے اور فرشتہ اپنے ہاتھوں کو چھیلائے والے ہوں کے اور کتے ہوں گے کہ آطالو

# ٱنْفُسَكُمُ ۗ ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَنَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى

آن تم بدارہ ہے جاؤ کے ذات کے مذاب کابسیب اس کے کرتم ہو لتے تھے

ا پي جانيس

# اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ الْيَهِ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا

😙 البعة تحقيق تم آئے ہو ہمارے پاس

الله كاويرناحق اورتم الله تعالى كى آيات سيتكبر كرت تنفيراً

# فَرَا لِي كَمَا خَلَقُنْكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكَّتُمْ مَّا خَوَّ لَنْكُمُ وَرَآءَ ظُهُو رِكُمْ

تنبا تنبا جینے کہ ہم نے تنہیں کہلی مرتبہ بیدا کیا تھا اور چیوز آ<u>ئے ت</u>م و دچیزیں جوہم نے تنہیں دیں تھی اپنی پشوں کے پیچھے ( بینی دنیامی**ں)** 

## وَمَانَـٰرَى مَعَكُمُ شُفَعًا ءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمُتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمُ شُرَكُوا الْ

اور نبیس دیکھتے ہم تمہارے ساتھ تنہارے ۔ غارثی جن کوتم سجھتے تھے کہ وہ ہماری ۔ غارش کریں گ

## لَقَدُتَّقَطَّعُ بَيْنَكُمُ وَضَلَّ عَنْكُمُ مَّا كُنْتُمُ تَزْعُمُونَ ﴿

نوت گیا و تعلق جو تہارے درمیان قبالور کم ہوگئ تم ہے ووچریں جوتم سمجھا کرتے تھے کہونت پر کام آنے والی ہیں۔ 🏵

تفسير:

#### گذشته سبق کا خلاصه:

پیچسے بیان میں حضرت ابرائیم علیاتلا کا تذکرہ ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنی قوم کے مقابلہ میں اللہ کی وصدانیت کو تابت کیا تھا، سدوہ صفون بنیادی طور بر حضرت ابرائیم علیاتھا، سدوہ صفون بنیادی طور بر حضرت ابرائیم علیاتھا، نے اس اثبات توحید برحضرت ابرائیم علیاتھا کے تذکرے میں آپ کے سامنے آئے تھے، حضرت ابرائیم علیاتھا نے اس اثبات توحید اور دشرک میں محنت کی اور اس راستے کے اندر مشکلات برداشت کیں اور قربانیاں دیں، وطن جھوڑا، خاندان جھوڑا، برادری کوترک کیا اور دیگر آز مائٹیں جواللہ کی طرف ہے آئیں وہ ساری کی ساری برداشت کیں، تو اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت میں عزت کے اور الاور ان کے نام کواس قدرروش کیا کہ بعد میں نبوت کا سلسلہ سارے کا سارا کے دنیا اور آخرت میں عزت کا سلسلہ سارے کا سارا اور تیم علیاتھا کی اولاد ہے تعلق بکڑ گیا چنا نچے پچھلے رکوع میں جو سترہ پیغیبروں کا ذکر آیا تھا ان میں حضرت ابرائیم علیاتھا کی اولاد میں سے ہی تھے، تو سے انور علیاتھا کی اولاد میں سے ہی تھے، تو سے انور علیاتھا کی اولاد میں سے ہی تھے، تو سے

نیک نام کاباتی رہ جانااورآنے والے وقت میں لوگ ان کومقتدی قرار دیں بیدد نیاوی عزت ہے جواللہ تبارک وتعالی نے دی ہے اور آخرت کی عزت کا تو کیا ہی کہنا کیونکہ میا کار خیر جوان کے سلسلے میں باقی رہاان سب میں وہ برابر کے شریک میں اور ابوالا نبیاء میں آخرت کے مراتب بھی ان کے ہول گے۔۔

توان انبیا ، بینی کا تذکره کرکے حضرت ابرائیم علیات کی گویا کہ ایک و نیاه کی عزت کا ذکر بھی تھا، ان کی کامیا بی کا ذکر بھی تھا اور ساتھ ہی رسالت کا ذکر بھی ہوا کہ انبیا ، بینی کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیات کی طرح بعد ہیں بھی جاری رہا اور وہ سارے نے سارے موحد تھے اوراگران میں ہے کی ہے شرک صادر ہوجا تا توان کی بھی زندگی بھی خاتم کی این ختم ہوجا تیں اور ان کے اعمال ہر باد ہوجاتے یعنی تم ان کی طرف محض انتساب کر کے بے فکر ہوئے بہتے ہوا در برقتم کا شرک کرتے ہواور اللہ ہے نہیں ڈرتے تو جن کی طرف تم انتساب پر فخر کرتے ہوان کا بھی مقام ایسا ہے کہ اگر شرک کرتے ہواور اللہ سے نہیں ڈرتے تو جن کی طرف تم انتساب پر فخر کرتے ہوان کا بھی مقام ایسا ہے کہ اگر شرک وہ بھی کرتے والوں کی کیا ایسا ہے کہ اگر شرک وہ بھی کر رہے لو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی تھکرا دیے جاتے تو ان کی طرف نبیت کرنے والوں کی کیا قدر و قیت ہے اور ان کا ذکر کرتے کے بعد پھر سرور کا گنات الگیزیم کا سلسلہ انہیں کے ساتھ جوڈ اٹھا کہ آ ہے بھی انہیں کی طریقے پر بین جس طریقے اور ان کی اللہ کیا تھا تھی انہیں گا ان کے ان کو سید سے راستے پر جلایا تھا تو آ ہے بھی انہیں کی اقد اقتمار سے بھی انہی والاطریق افتمار سے بھی انہیں گا اسلید تھی تا ہے بھی انہی والاطریق افتمار سے بھی انہیں کے ان کو سید سے راستے پر جلایا تھا تو آ ہے بھی انہیں کی اقد اور بینی آ ہے بھی انہی والاطریق افتمار سے بھی انہی والاطریق افتمار کیا ہے اور ان کی بعنی آ ہے بھی انہی والاطریق افتمار کیا تھا تھیں۔

ا کروگ ،اس میں تمہارانفع ہے،نبیں قبول کرو گے تو میرا کوئی نقصان نبیں ،میراتو جواجر بھی ہے وہ سب اللہ کے ذہمے ہے بیانبیا ، ببیلزاعلان کرتے ہیں۔

اوراس اعلان کا اثریہ پڑتا ہے کہ دوسراشخص متوجہ ہوتا ہے کہ یہ بنفرض ہے، بے مطلب ہے اس میں اس کا کوئی مطلب نہیں ، دنیاوی کوئی مفاد حاصل نہیں کرنا جا بتنا ،اس سے خلوص اثر انداز ہوتا ہے : وسر ب یہ میدا علان ہوا تھا۔

#### آج كيبق كاخلاصداورآيات كاشان نزول:

اورآ گے جوآب کے سامنے رکوع پڑھا گیا اس میں مسئدرسالت کی تفصیل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ سورۃ الانعام اگر چہتی ہے اور کہ معظمہ میں رہتے ہوئے سرورکا کات کی تیا ہے کا واسط جو پڑا تھا وہ اہل مکذ ہے تھا جو کہ شرک سے اور نبوت کے سرے سے مشکر سے ان کی بچھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے او پر اپنی کہتا ہے اور کہ سے اپنا پیغام کس طرح ہے اتارتا ہے ، اگر اللہ تعالیٰ نے تیفیم بنا کر بھیجنا ہے تو کسی فرشتے کو بھیج و سے ''ابعث الله بشر اوسولا''''ابشر یھدو نغا'اس تتم کے الفاظ جو قرآن کر یم میں آئے ہیں ان سے بحل معلوم ''ابعث الله بشر اوسولا''''ابشر یھدو نغا'اس تتم کہ بشر رسول نہیں ہوسکتا، تو مشرکین ملہ کے ساتھ آپ کا ہراہ راست واسط تھا اور اس زمانے میں اہل کتاب یہود جو مدینہ کے اردگر دموجود تھا گرچان کے ساتھ آپ کی ہراہ راست اس وقت گر شہیں تھی لیکن یہود نے قرضالات تو میں رکھے تھے تو انہوں نے بھی اس اغینی والے نہ بب کو راست اس وقت گر شہیں تھی لیکن یہود نے آخر حالات تو میں رکھے تھے تو انہوں نے بھی اس اغینی والے نہ بب کو راست اس وقت گر شہیں تھی لیکن کی سے خطرہ محسوس کرنا شروع کردیا ابتداء سے بی وہ سیجھتے تھے کہ اگر ان امیوں ہی اس اغینی کی طرف جی جائے گئے بیا تو ہماری عملی ریاست جو ہے وہ بی اسحاق سے ، بی اسرائیل سے ختل ہوکر بی اسائیل کی طرف جی جائے گئے یہ ہماری خانمانی وجاہت کے خلاف ہے۔

توجب اس منتم کی کوئی صدافت نمایاں ہوتی ہے جیسے کہ کس کے کاروبار کونقصان پہنچاہے، کسی کی حیثیت مجروئ ہوتی ہے تو پھروہ مختلف سازشوں کے ذریعے ہے اس کود بانے کی کوشش کرتے ہیں تو اہل مکہ نے جب میہ آ واز اٹھائی کہ القد کی طرف ہے کوئی رسول آیا ہے اس کے اوپر کوئی کتاب اٹری ہے تو گاہے گاہے وہ بہود ہے ملتے تتھ اور ان کے سامنے حالات کا تذکرہ کرتے اور اس کود بانے کے لئے ان ہے مشورہ لیتے بتھے اور وہ بہود آئے دن ان کو پچھ نہ پچھ پٹی پڑھاتے رہتے اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہود اہل کتاب ہیں اور ان کا ایمان تھا موی عیائے پ موی عیائے پراور وہ موی عیائل کو پنجیبر ہانے تھے اور موی عیائل بشر تھے اور ان پر جو تو را قاتری تھی اس کو بھی وہ لئے بوئے تھے اور اس تو را قاتری تھی اس کو بھی وہ لئے بوئے تھے اور اس تو را قاتی تھے کہ القد تعالی اس معر بشروں کو رسول بناتا ہے اور ان کے او پر کتا ہیں بھی اتا رتا ہے ، ان کا بی تقیدہ تھا لیکن اللہ تعالی برا کرے اس معمد کا بہت ہے تھی کہ انسان پہٹم بوشی کر جاتا ہے ، ان کو بھی تشلیم کا بیٹ ہے ان کو بھی تشلیم کا بیٹ بیٹر وائے ہے واضح حقائق سے بھی انسان پپٹم بوشی کر جاتا ہے ، ان کو بھی تشلیم کا بیٹر کے تارنبیس ہوتا۔

اب ان کا مقصدتو تھا کہ بنی اسامیل بنی اسرائیل کے مقابلہ میں انھرند آئیں اوران کے اندرکوئی کسی قتم کی خير باقی نبیں دی جاہئے کین بیہ بات اگروہ اپنی زبان ہے کہتے تو ایسی صورت میں ہوسکتا تھا کہ اہل عرب کا تعصب بحزك النصے اور وہ يہود كے مقابلہ ميں تعصب ميں آ كرحنور كائيزنج كا ساتھ دينا شروع كرديں بيرجمي تو اندايشہ ہوتا ہے تو و د تعصب بھی بھڑ کئے نہیں ویتے تھے ،تو ای سیاس حیال کے طور ہر وہ آئے دن شبہات پیدا کرتے رہیجے تھے تاکہ یہ مرب ان کو قبول نہ کریں ، جب اس کو قبول نہیں کریں گئے تو ان کے اندر یہ اسلام تھلے گا ہی نہیں تو بني امرائيل كي تملى ، ياست ان كي طرف منتقل نبيس بهوگي تو كهيس كو في ملا قات بهو في بهو بي مشركيين مكه كي ان كے ساتھ توانہوں نے یہ کیا کہ بہتو بات ہی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی چیز کسی بندے کی طرف اتر تی ہے ، کسی انسان پرانندتغالی نے بھی کوئی چیز نہیں اتاری ،اب اس فقرے سے وہ بدول کرنا جاہتے ہیں اور دور ہٹانا جا ہتے ہیں الل مكر كوسر وركا نئات س تينيغ پر ايمان لانے ہے، يہجي غلط ہے كه الله تعالى نے بھی سی انسان پر بچھا تارو بی نبیل۔ ا ب اس میں ریجی ہوسکتا ہے کہ وہ اہل عرب الٹ کریہ کہہ دیں کہ چھرتم کیوں موٹی علائظ کومانے ہیضے ہو؟ تم اس َ تباب کے او برایمان کس طرح سے لائے ہو؟ لیکن ضد بازی میں می<u>ہ چیزیں نہی</u>ں سوجا کرتیں ،اس میں تو دوسرے کی مخالفت پر اکسانامقصود ہے جاہے نتیجۃ اپنائی نقصان ہوجائے جب حسد آجایا کرتا ہے اور ضعر آجایا کرتی ہے تو پھر انسان میں و کیلیا کہ بیر بات میرے لئے نقصان دہ سے بلکہ وہ بیرد کیلیاہے کہ وقتی طور پر ہات کرکے د وسرے کو نقصان پہنچاؤاں ، جب بیہ بات الٹ کرائے پر آئی بھر دیکھی جائے گی **پیلے کون سے اہل عرب جمیں مانے** بیٹے میں جو بعد میں ہمارے منکر ہو جا کمیں گے ہشر کین مکہ تو پہلے ان کے ساتھ نہیں منصقو اگر اس **بات کے نتیجہ می**ر

اور بدول ہوجا نمیں گے یابدا مققاد ہوجا نمیں گےتو کیا فرق پڑتا ہے مقصدتو یہ ہے کہ حضور تالیمانم کے ساتھ ان کی عقیدے نہ ہو یہ آ ہے والی کیا ہے کونیشلیم کریں۔

... جیے سی فارس شاعر کا شعرے وہ ای مفہوم کوادا کرنے کے لئے ہے

ی که به شادم که به ازرقیهان به دامن کشال . گوشتم خاک ماجم برباد کرده

کہ ہمارے لئے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ تونے ہمارے رقیبوں ہے جان چھٹرانی ،ہم بھی جا ہے ہر باد بہوجا تعین اس کی پرواہ نہیں ہے ،اپنی ہر بادی کی فکرنہیں خوشی اس بات کی ہے کہ تو نے ہمارے رقیبوں ہے دامن 'چٹرالیا،تویباں بھی وی بات ہے وہ جا ستے تھے ک*ے محمد گائیون*م کو ریدند مانین باقی ہم سے بداعتقادر ہیں،ہم سے دور رہیں اس کی کوئی بات نہیں، وہ پہلے کو نسے ہمارے معتقد میں تو بیہ پٹی پڑھادی تو جب بیہ بٹی پڑھادی توسرور کا نتات مِنْ قَایِلْم کےسامنے اس قسم کا کوئی اعتراض آیا تو اللہ تعالی نے ان آیات کے اندر پہلے تو ان میبود کی خبر ٹی ہے،ان کےاس اعتراض کواٹھایا جوانہوں نے کیا تھا وضاحت کر کےاس کاروکر دیا،وو مانیں یا نہ مانیں منصف قشم کے اہل حرب کے سامنے بات آ گئی کہ ہیہ بات یہود کے تعصب کی ہے اور بیہ بات انہوں نے ناط پڑھائی ہے جس کو بھی پڑھائی ہے۔

اور پھروہ مشرکین مکہ جورؤ ساء تھے وہ اپنے تکبر کی بناء پر ماننے کے لئے تیارنہیں تھےاور سرور کا کنات منی تیکام کواس لئے ٹھکرار ہے تھے کہ ذی وجا ہت تو ہم ہیں ، مالدارتو ہم ہیںا گرائٹد تعالیٰ کی طرف ہے کتا ب اتر نی تھی ،اگر اللّٰد نے اپنانما کندہ بندوں کی طرف بنانا تھا تو نما کندہ ہمیں بنتا جا ہئے تھا، وواس حسد کے اندر ہتلا و تھے اورا پے غرور کی بناء پر قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے تو رکوع کی آخری آیات میں براہ راست ان کے اوپرا نکار ہے تو پہلی آیات کا تعلق بہود کے ساتھ ہے اور رکوع کی جوآخری آیات ہیں ان کا تعلق مشرکین کے رؤساء کے ساتھ ہے۔ يپودکي ناشکري:

بہلٰ بات جو کہی ٹی وہ یہ ہے کہ جب بدلوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری تو ہنہوں نے اللہ کی شان میں بہجائی ،اللہ کی قدرنہیں کی بیقدرشناسی نہیں ہے کہ جس اللہ بران کا ایمان ہے،جس کے رسولوں پران کا ایمان ہے، جس کی گئاب کی برکت کی وجہ سے پیچر بند بیٹے ہیں، مولوی بے بیٹے ہیں اور پیٹ پال رہے ہیں اور ایک وقت میں آگراس کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ نے پچھ بھی نہیں اتارائی تنی زیادہ باشکری ہے، جس سے اتار نے کی برکت سے عالم بے بیٹے ہیں، جس کتاب دینے کی برکت سے علی سرداری ان کے لئے ہوئی، پیچر بن گئے، رھبان بن گئے، احبار بن گئے اور خوانخوا و میش پرتی کرد ہے ہیں اب اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ نے کی بہتے اس اس اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ تعالی انسان کی اس بیاس کو بجھانے کے لئے پانی کوز مین سے بھی اچھالے اور آسان سے بھی برسائے اور اس کے پیٹ کو بھوانے کے لئے اللہ تعالی انسان کو بجھانے کے لئے اللہ تعلق کے انبار لگاد ہے تو جوروح اس کے اندر ڈالی ہے اس روح کی بیاس کو بجھانے کے لئے اللہ نے کوئی انتظام نہیں کیا اور انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے جوطلب حق کا جذبہ رکھا ہے اس طلب کو پورا کرنے کے لئے اللہ نے کوئی انتظام نہیں کیا تو تم اللہ کوئی بیچا نااللہ کو کہ اپنی گلوت کی کس طرح سے خرور کی بیات اللہ کوئی اپنیوا تا اللہ کوئی اپنیوا تا اللہ کوئی اپنیوا تا اللہ کوئی ایک کا خدر شاک نہیں ہے جب کہ اللہ کوئی کی اللہ کوئی کے اندر شاک نہیں ہے جب کہ اللہ کوئی کے انداز کی انداز کی کی اللہ کی قدرشیاس کی جس طرح قدر کرنی چاہئے تھی یہ اللہ کی قدرشنا کی نیس ہے جب کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالی نے انسان پرکوئی چیز نہیں اتاری۔

#### یہود کی بات کا جواب:

اب ذراویکھیے اس کو کہ ایک تو علمی اصطلاع کے طور پر 'ماانزل الله علیٰ بیشو من شی ' 'بیسالبہ کلیہ ہے آپ کی منطق اصطلاع کے اختبار ہے ہیں سالبہ کلیہ کے اسلام کا یہ کا بیاز ہے ہیں کہ سالبہ کلیہ کی نتین موجبہ جزئیہ آئی ہے ،وکیسوفر آن کریم نے اس انداز کے ساتھ جواب ویا ہے کہ سالبہ کلیہ کو جمعوہ فابت کیا موجبہ جزئیہ کے ساتھ کسی انسان پر اللہ نے کہ تھی سی اتاراتو آپ ان سے پوچھے کہ موکی علیاتا ہو کتاب الا کے بتھ دو کس نے اتاری تھی کہ اب و کیسوموٹی مایلاتا ہی ایک جزئیہ ہوار موکی علیاتا پر جو تو راق و راق و و بھی ایک جزئیہ ہوتا ان سے بارکھی علیاتا پر جوتو راق تو راق و و بھی ایک جزئیہ ہوتا ان ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کہ تو کلیاتا کہ ہوتا ہوتا کہ تو کلیاتو نے گیا سالبہ کلیہ کو جھوٹا ثابت کرنے کے انزی کھی وہ س نے اتاری ،اب ایک جزئیہ بھی ثابت ہوجائے تو کلیاتو نے گیا ،سالبہ کلیہ کو جھوٹا ثابت کرنے کے النے دوسری ج نب موجبہ کی ہوجاتی ہوتا ،ایجا ب جزئی کے ساتھ بھی سالبہ کلیہ کو جوجوٹا تا ہوتا ہوتا ہا تو کا ہے تو کا ہے گئی کر وید ہوجاتی ہوتا ہا تو کا انداز

ا کے ساتھ تر و بیر ہے کہ آپ ان سے ابوچھیے کہ جو کتاب موی ملائٹا کا نے تھے یہ بشر کی تر و بدہوٹنی ، آپ کہتے میں کہ تک بشر پڑنیں اتر می موی علیسۃ پراتر می ہم کہتے ہو کچھنیں اترا ہم کہتے ہیں کہ تورا قاموی علیسٰۃ پراتر می اتو تو را قا کا موکیٰ علاملاً براتر نامیه پیچیلے <u>جملے کی</u> تر و یدے کہ می انسان پر آپھونہیں اتر ا، ایک انسان برایک کتا ہے ے اتر نے کا ذکر کرے اس سالیہ کلیہ کوتو زویا ٹمیا اور و و کتاب اس هیٹیت کا تھی کہ ٹورے اور مدایت ہے واضح ے بیٹی ایسی مبہم نہیں کے جس کا مقصد تجھنا مشکل ہونو رکی طرح واضح ہے ، اوراو گوں کے لئے راہما کی کا باعث ے بیان کی ذاتی حیثیت ہوگئی۔

( CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

#### یہود کارو بیانی کتاب کے ساتھے:

مجرتم نے اس کتاب کوکاروبار بنالیا کہ اس طرح ہے نہیں جس طرح سے ہمارے بال کتاب اللہ بیا کید ''تماب کی شکل میں ہم رے سامنے موجود ہے وہ اس طرح ہے نہیں کرتے تھے بلکہ مختلف کا نغزوں کے اوپر نکھے کراس کور <u> گفت</u>ے تتھے بقدرضرورت طاہر کرتے جس ورق کو چھیائے کی نئم ورت ہوئی ہس کو چھیا <del>لیتے</del> یعنی عاما ،اپنی اغراض تے تب جس کو چھیانا جا ہے آ سانی ہے چھیا لیتے اس کوتم مختلف قرطا سول پر مکھے ہوئے ہو ۔اس کتاب کے تم مختلف ر تے ،ناپ موٹ ہو کیا ہم کرتے ہوان اوراق کواور بعض کو چھیا بھی لیتے ہو یہاں کشیر کالفظ ہےا کٹر کانہیں ہے، انٹے کامعنی ہوتا ہے جوآپ نے جھیایا ہے وہ فی حد ذاتہ بہت ہے اگر چاکل کتاب کے مقابلہ میں وہ زیادہ تہ ہوکہ زیاد وحصہ چھیایا ہواور کم حصہ ظاہر کیا ہو یہ بات نہیں ، فی حد ذاتہ و باتیں کافی میں جوتم نے چھیالیں جا ہے وہ کتا ہے کا چوتی حصہ ہوجا ہے نسف ہوجا ہے نصف ہے کم ہواس ہے بحث نبیس ہے فی حدۃ ابدان میں کثر ہے ہے۔

''وعلمته ماله تعلموا انته ولاآباؤكم''اس كمّاب كـ ذريع عـمَم عَلَماتُ عَنْ عَلَيْ ا 'ین چیزیں جونبیں جائے تھے تم اور نہ تمہارے آ ہو'' ولا اہاؤ کھ ما لھ تعلموا '' نفی کی تا کیدے ، آپ ان سے یو جیسے وہ کتاب کس نے اتاری تھی موئ پر اور جواب بالکل واضح ہے کہ اللہ نے اتاری تھی جب اللہ ے اتاری تھی تو پھران کے بیشو شے جپمور نا کہ اللہ تعالٰی نے کسی انسان پر پچھ نہیں اتارا یہ کہاں تک سیج أعواء آب كهدو يَجِيُّ كداللَّه في النَّارِي تَقِي مه جواب و سركر ' ثعر فدهد في خوص يلعبون '' يُجران كوان ے مشغلے کے اندر لگار ہے و بیجئے ، یہ اپنے مشغلے کے اندر کھیلتے رہیں ، پھرانہیں چپوڑ و بیجئے ان کا پیجھا کرنے کی

ضرورت نہیں صبح جواب ان کے سامنے ذکر کرویا، ذکر کرنے کے بعد پھروہ مانیں بایتہ مانیں پھراس بحث میں آپ نه الجمین، بیتو ہوئی علائلا کی کتاب کا ذکر تھا۔

#### قرآن كريم كم منزل من الله بونے كى دليل

''وهذا کتاب انزلناہ' یہ کتاب ان کا آفاب کا بھی ہم نے اتارائی مبارک ہے یہ قاب آ دلیل آفاب جس طرح ہے کہ جس کر ہے کہ جس طرح ہے کہ جس کر ہے کہ جس طرح ہے کہ جس کر ہے کہ جس کر نے کے لیے آفاب چر ہاہوا ہے اس کو تابت کرنے کے لیے یہ آفاب خود دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی انسانوں کے اوپر پچھا تارتا ہے وہ کسے کہ اس نے بار بار آپ کو چینے جو کرے دکھا دیا کہ بیاللہ کی کتاب ہے اگر اللہ کی کتاب ہے تو کسی انسان کے اوپر اللہ کی کتاب ہے تو کسی انسان کے اوپر اللہ کی کتاب اندلغاہ مبادک'' میں جو تو بھی یہ بات کا بات کی تصدیق کرنے کہا ہے تو کسی انسان کے اوپر اللہ کی بیون یہ دیا گا مصداق ہے کہ چواس میں چیش کو کیا ہی ہیں یہ دیا کہ بعد میں ایک کتاب اور کی کا مصداق میا کہ کہ جو گی کہا ہے کہ چواس میں چیش کو کیا ہی ہیں ایک کیا ہے اس کی تصدیق کو کہا تو بیا نہ ہوتو چیش کو گی جو گی جو گی ہوتی ہے ، دور پہلی کتابوں کے اندر جو ذکر آ یا کہ بعد میں ایک کتاب اترے گی تو اس کے مطابق کتاب اور کیا ہم میانہ ہوتو چیش کو گی جو گی جو گی ہوتی ہے ، دور پہلی کتابوں کے اندر جو ذکر آ یا کہ بعد میں ایک کتاب اترے گی تو اس کے مطابق کتاب کی خوا ہم ہو جو ایس میں تھدیق ہے۔

اورا تاری ای لئے ہے تا کہ نوگوں کے لئے برکت بھی ہواور تا کہ تو ام القریٰ کے دینے والوں کوان کے ابرگرور ہے والوں کوان کے ابرگرور ہے والوں کوؤرائے اگرتو''من حولہ'' سے عرب مراد ہے تو پھر بیابتدائی خطاب کے اعتبار سے ہے کہ اہل کہ کے اردگرور ہے والوں کوڈرائے ورنہ حضور طاقیۃ کم کی بعثت عام ہے اور سب لوگ آپ کے مخاطب بی جیسے 'لتکون للعلمین نذیدا'' کے اندراس بات کوواضح کیا ہے۔

#### اہل کتاب کے معتدل لوگ:

''والذین یومنون بالآخر ہے''یہ وہی اہل کتاب میں سے جولوگ آخرت پرضیح ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی یقینا ایمان لے آئیں ہے جن کواپنے پیچھلے انجام کی فکر ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہمیں کوئی نیکی کرنی چاہیئے اللہ کوراضی کرنا چاہئے ، جن کاعقید واس تیم کا ہے وہ اس پرایمان لائیں گے اورا بی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا دھیان رکھنا وقت پر پڑھنا آواب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھنا اس کو' محافظۃ علی البصلوۃ'' کہتے ہیں۔ ''حافظوا علی الصلوات والصلوۃ الوسطی'' جیسے سے لفظ ووسری جگہ پرقر آن کریم ہیں آئے ہوئے ہیں بناری نمازوں کا خیال رکھوخاص طورصلوۃ وسطی کا وہاں بھی' جافظوا '' کا صیغہ آیا ہوا ہے تو ہم اپنی زبان میں' حافظوا'' کا بی مفہوم اوا کر سکتے ہیں کہ نمازوں کا خیال رکھتے ہیں اور خیال رکھنے کے اندرسب کچھ آگی وقت پر پڑھتے ہیں، وشا نہیں کرتے اوراس طریقے کے مطابق پڑھے ہیں، وطریقہ ان کو بتایا گیا ہے۔

#### وحى اللي كے مقابلہ ميں مشركين كى وُصينگيں:

''ومن اظلمہ میں افتوی علی اللہ کذیا''اس کے اندراب انکار ہے ان روسا میشرکین پرجوا پنے اندراب انکار ہے ان روسا میشرکین پرجوا پنے انجوں کو مطمئن رکھنے کے لئے اس تم کی ڈھینگیں ہرا کرتے تھے، جب این کی مجلن میں ذکر آتا قرآن کریم کا تو اپنے معتقد بن کو اپنے ماتحوں کو مطمئن رکھنے کے لئے وہ کہتے کہ بدگونی بات ہے بیقر آن اثر اسے تو کیا ہو گیا اگر ہم چاہیں تو ایس قوائی کلامتو ہم بھی لا کہتے ہیں' افالتعلیٰ علیہ ہم آیاتیا قالوا لقد سمعنا لونشاء لقلنا مثل ہن انہو ہم بھی کے این اور ہم بھی کے این ہوں تو ہم بھی کے این ہم جات کی اس میں تی بات آئی آر ہم چاہیں تو ہم بھی ایک یو تھی کہا تیاں ہیں تو جسم بھی ایک یو تھی کہا تیاں ہیں تو جسم ہیں کو تھی کہا تیاں ہیں تو جسم ہیں ایک یو تھی کہا تیاں ہیں تو جسم ہیں ہوگا ہوں کے قصے کہا تیاں ہیں تو جسم ہیں تو کیا ہم تھی این کر سے جسم ایک کو تی اس قسم کی دوجہ سے ہم ایس کلام بناتے ہی نہیں تیا ہے باتخو ان کو مطمئن کرنے سے لئے اس قسم کی تو تھی کہا تھی۔

یہ بمیشہ قاعدہ ہوتا ہے تو جب کوئی آئیں خقیقت تمایاں ہو کہ جس کولوگوں نے اپنی اعراض سے تخت پوشیدہ کررکھا ہے اوراس حقیقت کے نمایاں ہونے کے ساتھ کسی کی بڑائی پرز دیڑتی ہے اوراس کی اپنی بھیٹیں ہے خراب ہوتی جو تو تیمرا پی حیثیت کو بچانے کے لئے نفسیاتی قاعدہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو بچانے نے سکے لئے لوگوں کے ساسنے ذھیئٹیس مارا کرتا ہے اوراس طرح وہ نمائش طور پرشاہ زوری دیکھا تا ہے کہ بٹی بھی اپنا کرسکتا ہوں میں یون کر دول گا، اس قتم کی باتین کر کے اپنے معتقد میں کو وہ محفوظ رکھنا جا بتا ہے تا کہ بید ذوسری طرف متوجہ ند بہوں نمیکن الیسی تمائش

شاہ زوری کتنی دیر تک چلتی ہے جب قرآن کریم نے بار بارچیلنج و یا تو پھروہ آ گے سے کوئی جواب نہ لا سکے تو منصف مزاج کہتے ہیں کوخش ان کی ڈھینگیس ہی ڈھینگیس میں اس میں حقیقت پچھنہیں توا بیے تھےمشر کول کے سردار جو کہتے ہے کہ ایسی وحی تو ہم پر بھی آتی ہے جیسی یہ کہتا ہے کہ وحی آتی ہے اور اس قتم کی باتیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ کرر باہے، یہ کیا قصے کہانیاں ہیں ہم بھی تو سنا سکتے ہیں اس متم کی یا تیں وہ کیا کرتے تھے۔

( Later John )

ا قوالله تعالیٰ نے بہاں ان کے اوپرا تکارکیا کہ کون بڑا ظالم ہے اس مخص ہے جواللہ برجھوٹ گڑھے اور اللہ پر جھوٹ گڑھنااس کے متعلق شرک کا قول کرنا بھی ہے،اللہ پر جھوٹ گڑھنا پہھی ہے کہ وہ کہیں کہاللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک کرنے کی اجازت وی ہے یاوہ اللہ پرجھوٹ گڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پربھی ایسی باتیں اتارتاہے جس طرح ہےتم پرا تاری جاتی ہیں یہ جتنے بھی ہر ہے عقیدے اللہ تعالیٰ کی تعلیم کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں جواللہ کی بعلیم تبیں وہ سب افتری علی اللہ ہے یاوہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی جاتی اور و د کہتا ہے کہ میں بھی عنقریب اتاروں گامثل اس کے جوالقدنے اتاری سیا بے معتقدین کے ذہبن کو مطمئز کرئے کے لئے اس متم کی ہاتیں کیا کرتے تھے بیسب بڑے طالم میں اوران طالموں کا انجام خراب ہوگا۔

#### موت اورحشر میں کفار کا حال:

﴿ أَمْرُ وَيَحِيهِ لَوَا إِنَّ عَلَيْهِ عَلِي مِنْ اللَّهِ عَلَّى مَا أَهُ مَكَدُونَ لَكُالٌ لِي جَائِ كُلُ الوتدي لوأيت امراع جيبًا ''اَنْرِتُو وَ يَكِيرِهِ وَ يَكِينِهِ كِيرَا بِل سِيوْهِ حال يا عجيب حال ويكيمے گا جس وفت طالم موت كى ختيول ميں ہول گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بھیلائے ہوئے ہوں گے اس طرح ہے جس طرح ہے کوئی چیز جھیننے کے لئے ، نکا گنے کے لئے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے،اور کہتے ہوں گے کہ نگالوا بنی جانیں بیتو وہ تنبیہ ہے جس طرح ہے کوئی کسی کو چیا کرتا ہے اور بھرز بان ہے بھی اس قسم کی دھمکیاں دیتا ہے باتیں کیا َ رتا ہے دیسے ہی ہے بات ہے نکالوتم اپنی جانیں آج تم جزا دیئے جاؤ گئے، بدلہ دیے جاؤ گئے ذلت کاعذاب، دنیا کے اندر جوتم نے نمائشی عزت بنارکھی تھی اب وہ عزت کامقام چلا گیاا ہے تم ذلت کا عذا ہے دیئے جاؤ کے بسبب اس کے کہتم اللہ کے اوپر ناحق بولتے تھے اور اللہ تعالی ہے اعراض کرتے ہوئے ،انڈ کی آیات ہے اعراض کرتے ہوئے تم ہوے بنتے تھے تم تکبر کرتے تھے، بڑائی تم نے اپنے لئے ا اختیار کررکھی تقی تو اس کے مقابلہ میں آج حمہیں اللہ ذلت کاعذا ب دے گا۔

'''نقد چئتمونا فرادی'' کا مطلب به ہوا کہ وہ تمہارے جتے ہتمہاری جماعتیں ہتمہاری گروہ ہندیال ب ختم ہوئنگی تم اگر آ رہے ہوتو سب انفرادی حیثیت میں آ رہے ہو،آ گئے ہوتم ہمارے یاس اسکیا اسکے جیسے کہ ہم ئے تمہیں بیدا کیا تھا ویسے ہی آ گئے ہونگ وھڑ نگ ٹو بی جوتے ہے خالی جس طرح سے پہلے مفہوم ذکر کیا بچہ جس طرح سے پیدا ہوتا ہے قبروں سے نکل کر آیہے ہی سارے کے سارے حشر کی طرف چلے جائیں گے جیسے ہم نے تهبیں پہلی مرتبہ پیدا کیا'' و تو کتھ ماخولنا کھروراء خلھور کھ''اورچھوڑآ ئے تم وہ چیزیں جوہم نے تمہیں دیں تھی جس مال ودولت برخمہیں نازتھاوہ بھی تم جیموڑ آئے کہاں جیموڑ آئے''ورا' ء ظھور کھر''اینے پیچھے یعنی دنیامیں ومانری معکمہ شفعاء کمہ الذین ناعمتع ''اورہمیں تمہارے وہ سہارے بھی نظرتیں آتے جوتم نے اختیار کرر کھے تھے ، ووسفارتی تمہارے نظرتہیں آ رہے جن کوتم سمجھا کرتے تھے کہ تمہارے بارے میں شریک ہیں اللہ کے 'فیکھ شو کاء'' بیخی تمہار ہے یارے میں اللہ کے شریک ہیں ،تمہاری عبادت میں شریک بتمہار ہے بال میں ٹریک ہیں جس طرح سے تم عبادت بھی ان کی ایسی کرتے تھے جیسے اللہ کی کی جاتی ہے، نذرو نیاز بھی تم ان کی ایسے ہے تھے جیسے اللہ کی دی جاتی ہے جن کوتم سے تمجھا کر ستے تھے کہتمہارے بارے میں اللہ کے شریک میں وہ بھی کہیں نظرنہیں آ رہے یعنی سفارش کی حیثیت ہے موجوز نہیں کیونکہ جب ان کی حیثیت شفعا ءوالی ہے ہی نہیں تو در مکھا کیسے جائے''لقد تقطع بینکھ'' دنیائے اندر رہتے ہوئے تم نے آپس میں جویاریاں لگار کھی تھیں، جو آپس میں تعلق ہ تم کررکھاتھا وہ سب نوٹ گیا''وضل عنکھ ماکنتھ تزعمون'' اور جس تم کے خیال تم یکاتے تھے،جو جيزي تم مجھتے تھاوہ تم ہے كم موكمكس۔



## اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوٰى لَمُ يُخْرِجُ الْحَقَيْمِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ بِعَدَ اللَّهِ مَا لَهِ عِن مِن مِن النَّوْمِ وَمُعْلَى مَن مَانَا مِن مَرَمُ وَمُوسِتِ عِن الرَبِيَا لِيَ ال

## مِنَ الْحَيِّ وَلِكُمُ اللَّهُ فَا أَنْ تُؤْفَكُونَ ﴿ فَالِقُ الْإِصْاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ

بدر بيت برو 💮 🔞 ميماز تكل لشروالا بيتن كواور بنايا اس شرات كو

چی ہے۔ بھر ہے جا دیتہ چھرہم کو بر پھر ہے جار ہے ہ

### سَكَنَاوَالشَّهُسَ وَالْقَسَ حُسْبَانًا ﴿ ذِلِكَ تَقْدِينُوالْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿ وَهُوَ

سکون کی چیز اور بنایا اس اللہ نے موری کواور چا تدکو صاب کے لیے بیانداز و پر نامینز پروست کاملم والے کا اس اور الاندوو ہے

#### الَّذِي كَجَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَ لُوْ ابِهَا فِي ظُلُمْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ الْ

جس نے تمہار کے نفع کئے کئے متارہ می کو بنایڈ تا کہتم راہنمائی حاصل مرو ان مثاروں کے ساتھ کھی اور سوند رکی تاریکیوں میں

### قَنْ فَصَّلْنَا الْإِيْتِ لِقَوْمٍ يَّعَلَمُونَ ۞ وَهُوالَّانِينَ ٱنْشَاكُمْ مِّنْ

تعلیق کھول تعول کر ایان کیا ہم نے آیات کوعلم والے اوالاں کے لئے 🕟 اور اللہ وولیے جس نے پیدا کیا حمیس

### نَّفُسٍ قَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّةً مُسْتَوْدَعٌ ۖ قَدُ فَصَّلْنَا الْآلِيتِ لِقَوْمٍ

ناس واحده ہے پھرتسمارے کے متعقر بنانا اور سنتوں ٹا بنایا جمبین کھول کھول کر بیان کیا جم ہے آیا ہے کواپیماؤلوں کے لیے

### يَّفُقَهُونَ ﴿ وَهُ وَالَّذِي ٓ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً ۚ فَا خُرَجْنَا لِهِ نَيَاتَ

چو کھھ دار ہیں 🔻 🕦 اور القدو وہ ہے جس نے آسمان ہے پانی امتارا کھر نکالا تم نے اس پانی کے ذریعے ہے ہر کئے کی نیا نا ہے کو

## كُلِّ شَيْءٍ فَا خُرَجْنَا مِنْ لَهُ خَضِمًا نُخُورِجُ مِنْ لُهُ حَبًّا مُّ تَرَاكِبًا

مجراس فبالثاب سنتاهم سنة اكالي ميتراشان يجراس ميترشان المستهم اكاسلت ويراشها وجدات

## وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلُعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّ جَنَّتٍ مِّنَ اعْنَابٍ

اور سمجوروں سے فراہ معدیت تعین ان شکالوں ہے تو شے کا لیے بینے بھٹے ہوے میں اور یامنا میں اگلور ک

## وَّالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشَتَعِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهِ مُ أَنْظُرُوۤ الِك ثَهَرِهَ

اور ترجون کواور ریان کوان میں ہے ہر ایک مانا جاتا ہے اور ملتا میل تبیس ہے دیکھوتم اس کے کام ف

# ؎ؙٵڹۜٛڣ۬ۮ۬ڸڴؙؗؗڡؙڵٳۑؾٟڷؚۼؘۘۅ۫ڡٟؿؙٷ۫ڝؿؙۏڽ؈ۅؘڿؚٙۼ

## ڹڴۏڽؙڶڎؘۏڶۘڷۊۜڶڋؾۘػؙؿڷ۫ڎؘڝٳڿؠؘڎٞ<sup>ٵ</sup>ٷڂؘڶۊؘػڷۺؽ<sub>ڰ</sub>ۧٷۿۅؘ

کیونگر ہوگی اس کے لئے اولا داس کی تو نیوی بی نہیں اللہ نے ہے جیز کو پیدا کیا اور وہ

## نشَىٰ ﴿عَلِيْتُ صَ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ مَا ثُكُمُ ۖ لَاۤ اِللهَ إِلَّاهُ وَأَخَالِقُ كُ

یجی انتدتمها را رب ہے کوئی معبود تبین تکر وی ، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا

## نَنْيُ ﴿ فَأَغْبُلُولُا ۚ وَهُ وَهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۞ لَا تُكْرِيكُ

🕜 اس کاادرائے ٹیمن کر<sup>ٹ تی</sup>ٹیر

نو اس کا و بال ای پر پڑے گا اور پیس تم پر کوئی تکہیان ٹییس ہوں 💎 اورای طرت ہے ہم پھیر پھیرکریوان کرتے ہیں آیا ہے کو

#### $\mathfrak{Z}$

## ٳڮؽڬڡؚڹ۫؆ۧؠڹؚڬ<sup>ۦ</sup>ٞڒٙٳڵ؋ٳڒۘڵۿؙۅؘ<sup>ۦ</sup>ٞۅؘٲۼۘڔۻؙۼڹؚٳڷؠۺ۠ڔڮؽڹ۞

جوتیے ی طرف تیے ۔ رب کی طرف سے وی ترویز گلیاوس کے علاوہ کو کئی معبورٹیمیں اور مشرکیین سے منہ وزینے 🕙

## وَلَوْشَاءَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

لائر الله نقالي حامثا تؤية شرك نه كريك أورام كأتب كوان بركو في تله بأن بتا كرتبيس بيسجاءا ورثبيل مين آپ

## عَلَيْهِمُ بِوَكِيْلٍ۞ وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ

شاگالی دیا کروان کو نیمن کو زیار ت تین بیالله کے علاوہ

ن پر جعین سے بھوئے داروند 🕟

## اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدُوًا بِغَيْرِعِلْمٍ \* كَذَٰ لِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ

۔ پئی ہے گا فی دینے نگ جائیں کے ابتداؤ حدیث جاوز کرتے ہوئے بغیرم کے ای طرح سے ہم نے مزین کردیا ہے ہر جماعت کے لئے ان مے ممایا کو

## ثُمَّ إِلَّا رَبِّهِمُ مَّ رُجِعُهُمُ فَيُنَبِّئُهُمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

پیمران یک رہے کی طرف ان کالوٹیا ہے پیمرائید تعالی خیروے کا اٹھیں ان کا موں کی جو میاکر تے ہتھے 🔻 🌕

## وَ اَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهُدَ آيْمَانِهِ مُ لَإِنْ جَاءَتُهُمُ إِيَّةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ

وں یقسیں لھاتے میں ایندگی اپٹی تسموں کو پڑنے کرتے ہوئے کہ اُٹر ان کے پاس نشانی آجائے تو البعضر ورایمان کے تعمیل کے

## بِهَا ۚ قُلُ إِنَّمَا الْأَلِتُ عِنْ لَاللَّهِ وَمَا يُشْعِي كُمُ لَ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ

ں نٹی نی پر آپ ہے، وجے اسوائے اس کے قبیل کہ انتقافی اعقد کے پاس نے اسدائل ایمان کوئی چیز تنہیں اطلاع و بی ہے کہ سینشا فی جب آجائے گ

## لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ اَ فِي لَا يُؤْمِرُوا بُصَامَ هُمُ كَمَا لَمُ

بق یا ایمان ٹیس ائیس کے 🔻 🕙 🔻 اور جم ان کے دلوں کو پلناؤے ویں کے اور ان کی جنموں کو بلناؤے ویں کے جس طرز ہے

## يُؤْمِنُوْا بِهَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ نَذَهُمُ هُ فِي طُغْيَانِهِ مُ يَعْمَهُونَ ﴿

سیا بیان کٹیں ایا ہے اس قبر آپ کے ساتھ کہلی مرتبہ اور ہم انہیں جیوز ویں گئے ان کی سرکشی کے اندراس حالیہ میں کہ پیر <del>جنگتے</del> ہوں کے 🕛

the state of the s

ىبق كاخلاصه:

اللہ تارک و تعالی اپنی تو حدیماؤٹیات کرنے کے لیے بو صدیماؤٹیت کرنے نے لیے اپنی آبات جدرت کو است میں اور تعالی کی خاطیعت اس کی قدرت اس کا علم اس کا محس ہونا یہ بہت زیادہ فرمایاں ہے اور ان چیز وں میں غور کرنے کے بعد انسان کی حقل تقاضا کرتی ہے کہ جو قا در ہے، جو علی ہے ، جو خالق ہے اور جس کا ان کاموں کے اندر کوئی شریک بیٹ تو عبادت کے اندر بھی کی کو جو علی ہے ، جو خالق ہے اور جس کا ان کاموں کے اندر کوئی شریک بیٹ تو عبادت کے اندر بھی کی کو شریک بیٹ تو عبادت کے اندر بھی کی کو شریک بیٹ تو عبادت کے اندر بھی کی کو شریک بیٹ تو بیٹ کے اندر بھی کی کو کہ شریک بیٹ تو عبادت کے اندر بھی کی کو کہ مشابار ہے کہ جو خالق ہے ہوائی وقت تک کس طری سے تصرف کیا جا سکتا ہے تو علم وقد رشت فابت بوجائے کی کے ساتھ معاد کا مسئلہ خود بخو دخا بہت ہوتا چلا جائے گا کیونکہ آخرے میں کی اضح پر ان کا جواشکال تھا کہی تھا کہ مرب کے بعد وہ بارہ زندہ کوئی کر اسے بھی آسانی ہے تو بارہ زندہ کوئی کر انسان کوئی ڈوائی ہے کہ اس کی تو بارہ زندہ کوئی کر انسان کی تو اس کے بعد دو بارہ زندہ کوئی کر باتے واشح کی جو بارٹ کی اخوال کوئی ڈوائی ہے کہ بہت کوئی ہے اور اٹراہ جوارہ زندہ کرتا ہے جو واشح کی جو بار کرکی اخوال کی انہ بات واشح کی جو بارٹ کی اخوال کی انہ بات واشح کی جو بارٹ کرنے بھی اور اٹراہ جو بارہ وزندہ کی بھی آسانی ہے بھی اور اٹراہ جو از کی اخوال کی انہ بات واشح کی جو بارہ کرکی اخوال کی انہ بات واشح کی ہے۔ اور اٹراہ جو از کرکی اخوال کی انہ واشکال کی انہ بات واشح کی ہے اور اٹراہ جو از کرکی اخوال کی انہ واشکال کی کر انہ واشکال کی انہ واشکال کی کر انہ واشکال ک

وانداور مشملی ہے بودانکانا قدرت الی کامظہر ہے:

"ان الله قلق الحب والدی" بینظاره ہرروزنظر آتا ہے، آپ کی آتھوں کے سامنے ہے کہ دانہ اور ال جوت کرزم کرکے اس کے اندر غلے کو کھیر دے یا گئی جیز کی گئیسلی کو دباوے اس کے اندر غلے کو بھیر دے یا گئیسی جیز کی گئیسلی کو دباوے اس کے بعداس کا کوئی کام نیس ہے، اب اس دانے کو بھاڑنا چیز تا اور اس میں ہے دبا تات کا ذکالنا یا اس تنظی میں ہے بودا نکالنا ہے تھی اللہ کا کام ہے جس میں انسان کی قدرت کا کوئی وظل میں جیسا کہ سورہ الواقعہ میں آئے گاہ ماہور تون او نتھ تؤدعونہ الد نعون الواقعون "حرف کی نظر میں جیسا کہ سورہ الواقعہ میں آئے گاہ ماہور تون او نتھ تؤدعونہ الد نعون الواقعون "حرف کی نیس جیسا کہ سورہ الواقعہ میں آئے گاہ ماہور تون او نتھ تؤدعونہ اللہ نعون الواقع وی "حرف کی نیس جیسا کہ انسان کی طرف کی ہے حرف نے ڈالن کرتم بتلا وجوتم نے ڈالتے ہواس کوتم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگانا

کام اللہ کا ہے طاہری طور پر اگر آپ نے کیا ہے تو یہی کیا ہے کہ ٹی میں نیج کود بادیا اس کے بعد انسان کا کوئی زورنہیں چلیا ہے شک اللہ تعالی چاڑئے والا ہے واپنے کواور تصلی کو۔ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنا؛

مین مطابق ہے اس نے ساتھ اوی احملاف میں رہی۔ ''کذالک یہ جسی الارض یعد موتھا'' کے لفظ قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر کیے گئے ہیں اوراس احیاء ارض کوموت کے بعد زندہ کرنے کی مثال بنایا ہے''کذلک یہ جسی المعوتی'' کہ اللہ تعالیٰ الیسے ہی مردول کو اٹھا کرکھڑا کرے گاجیے روز تمہارے سامنے ہے جان چیز میں جان ڈالی جاتی ہے تو یہ نہا تاہے بھی اس کی مثال بن سکتا ہے اورا تف سے بیچے کا نکل آنا ہے می مفہرین نے مثال دی اورای طرح سے نطفے ہے افسان کا نکل آنا اور

C

''مغوج المعیت من العیمی ''زندہ چیز ہے ہے جان چیز کونکا لئے والا اس کی مثال ہے مرغی ہے انڈونکل آیا ، اور پیا سبز نباتات جوالیک حیات کی علامت ہے اس سے وہی خشک غله نکل آیا ، ماقبل کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوئے پیا منبوم بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔

#### قوموں کا عروج وز وال حق وباطل کی علامت نہیں:

اوراس سے پچھاور وسعت بھی کردی گئی کہ روحانی موت اور روحانی حیات بھی اس سے مراد لی جاسکتی ہے کہ اس کواخلا کے آئار پیدا کر دیتا ہے اس کواجار دیتا ہے ،اس کواخلا دیتے دیتا ہے وہ سر سبر وشاداب ہوجاتی ہے اور ایک قوم سر سبز وشاداب ہوجاتی ہے ،اللہ تعالی ای کوموت کی نیندسلا دیتے ہیں بعنی ہر لحاظ ہے اس کو بہت کر دیتے ہیں اور اس کی صلاحیتیں ضائع ہوجاتی ہیں تو جس طرح سے تم روز نیلے سے نیا تات کا پیدا ہونا چھر نیا تات سے خلے کا پیدا ہونا ہے و کے ہوائی طرح سے قوموں کے ذوال اور عروج کا فلسفہ ہے اللہ تعالی اپنی حکمت سے تحت بھی کسی کو ابھارتے ہیں ہوگ کسی کو گرائے ہیں ۔

اور برطانیہ کے دور سے قبل ترکول کا دورتھا، ہندوستان کے اندر برطاعیہ کے دور ہے قبل مغلوں کا دورتھا اور تی عظمت اور اتنی شان والا دورتھا کہانسان تجھتا تھا کہا ہ ان کو بھی زوال نہیں آئے گا ،ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ر ساری دِنیا کے اندرِ جادی ہوجا کیں گے مفلوں کا دور بردی شان وہتوکت کا دور گرز را ہر کوں کا دور بردی شان وہتوکت کا دور گرز را اور آپ ایس سے پیچھے بٹیا سے پیچھے بٹیا ہے ہوا ہے ہوئی ہے۔

کا دور گرز را اور آپ ایس سے پیچھے ٹیس گرتو بنوعیاس کا ڈ نکا بختا تھا ایس سے پیچھے بٹیا ہمیہ تھے سرور کا نبات مخالی ہے۔

آبل ای نقش کے او پر آپ کو روم اور فارس نظر آتے ہیں، کسی طرف روم کی بٹیان وشوکت ہے، کسی طرف فارس کی شان وشوکت ہے، کوئی برد ھار ہاہے تو کوئی چڑھ رہا ہے کوئی گر رہا ہے اور پیچھے بٹیتے چلے جاؤ تاریخ میں جا کر دیکھو شان وشوکت ہے، کوئی برد ھار ہا ہے کوئی گر رہا ہے اور پیچھے بٹیتے چلے جاؤ تاریخ میں اس لئے کسی کوئر تا ہواد کھی کر بیچھے لینا کہ باطل میں ہے بیکوئی ایس اس لئے کسی کوئر تا ہوا کہ کہا گھی کہتے ہوئی ایس بات نبیل ہوا کرتی ہوا کہتی ہوا کہتی ہوا کہتی ہوئی ایس بات بیس اس طرح سے حق حق بی رہتا ہے جا ہے کسی میدان میں غالب ہوجائے،

مالات کمالات کی کہلاتے رہتے ہیں اس طرح سے حق حق بی رہتا ہے جا ہے کسی میدان میں غالب ہوجائے،

مالات کمالات کی میدان میں مغلوب بوجائے۔

تو سی قوم کا عروج کی طرف جلے جانا اس کے تق ہوئے کی علامت نہیں ہوتی ، سی کا زوال کی طرف جلے جانا اس کے باطل ہوئے والی کی طرف ہے ہات ہوتی رہتی ہوئے کی دلیل نہیں ہوتی ' تلک الایام نداولھابین الناس ' اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے بات ہوتی رہتی ہے، سرور کا ننات سی آئیڈ کی زندگی میں بھی یہ نقش آپ کے سامنے موجود ہے کہ حق و باطل کا حکرا او بواتو بدر میں سرور کا ننات سی آئیڈ کی اور آپ سی تیلی ہوئی اس وقت بھی حق آپ کے ساتھ تھا ، اور آپ سی تیلیڈ کی جماعت کو بے نظیر فتح حاصل ہوئی اس وقت بھی حق آپ کے ساتھ تھا ، اور آگر بعض وجوہ کی بناء پر احد کے اندر شکست ہوگئی زخمی ہوئے وائت ٹو ٹے تو اب اس کا میہ طلب نہیں کہ حق ورسروں کے ساتھ چلا گیا تھا ، اور حق آپ کے پاس نہیں تھا جوتی بدر میں تھا وہی حق احد میں تھا لیکن اللہ کی حکمت کے تی جہ بیٹ اللہ تا ہے ، کبھی مغلوب ہوتا ہے ، لیکن نتیجہ بمیشہ اہل حق کے ساتھ ہوتا ہے ، لیکن نتیجہ بمیشہ اہل حق کے ساتھ ہوتا ہے ، لیکن نتیجہ بمیشہ اہل حق کے ساتھ ہوتا ہے ، لیکن نتیجہ بمیشہ اہل حق کے ساتھ ہوتا ہے ، لیکن نتیجہ بمیشہ اہل حق کے ساتھ ہوتا ہے ، لیکن نتیجہ بمیشہ اہل حق کے ساتھ ہوتا ہے ، لیکن کا جھا ہوگا۔

تواس طرح سے جی اور میت کا فرق جو ہے بیتو موں کے عروج وزوال کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جاہل لوگوں میں سے، امیوں میں سے،ان پڑھالوگوں میں سے، بدویوں میں ہے الیمی قوم اٹھادی کہ جوساری دنیا کے اوپر ھاوی ہوگئی اور بیابل کتاب اور دوسرے لوگ جوعلم فضل کے مالک ہونے کی وجہ سے ایک زندہ قوم کہلاتے تھے اللہ تعالیٰ نے اِن کے اوپر مردہ جالت طاری کردی ہے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تصرفات ہیں جن کی بیمال نشان دہی کی جاری ہے جس سے اللہ کی قدرت بھی نمایاں ہوتی ہے بلمی احاط بھی نمایاں ہوتا ہے ، تھمت بھی نمایاں ہوتی ہے ، اس کی خالقیت مالکیت ہر چیز کا شبوت مانا ہے اس تد ہر کے لئے اور غور وقکر کے لئے ان چیز وں کی نشا ند ہی کی جاری ہے کی اللہ ہے 'فانی' تو فکون''تم کدھرکو پھرے جارہے ہو۔

### صبح کی روشنی مرات کی تاریکی اورشس وقسر میں فقد رہے الی کے مظاہر:

"فالق الاصباخ" بیاب وہ باتیں آگئی جن کاتعلق عالم کے ماتھ ہے، زین وآسان کے درمیان کے ساتھ ہے، زین وآسان کے درمیان کے ساتھ ہے، تاریکی کو چیز کراند تعالی روشی حق کو لکا لاتا ہے، حج کی روشی نکا لئے والا ہے، رات کو اس نے تمہارے کئے سکون کی چیز بنایا، ایک ایک چیز برخور کرو گے تو چہ بلے گا کہ اللہ کی طرف ہے بیا کتابر اا اتحام اور کتنا برا اسان ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے ساراعالم ایک سکون کی نیند سوجاتا ہے، اور سورج چاند کو اللہ نے حساب کے لئے بنایا جس ہے معلوم ہوگیا کہ ضاب کا تعلق سورج کی نیند سوجاتا ہے، اور سورج چاند کو اللہ نے حساب کے لئے بنایا جس ہے معلوم ہوگیا کہ ضاب کا تعلق سورج ایک نیند سوجاتا ہے، اور سورج چاند کو اللہ تعالی نے حساب کے لئے بنایا جس ہے معلوم ہوگیا کہ ضاب کا تعلق سورج ایک نیند سوجاتا ہے، اس لئے قبری مبینوں کو یا در کھنا اور ایک حساب کے ساتھ لگا دیا ہے، اس لئے قبری مبینوں کو یا در کھنا اور ایک حساب کے سارے لگا کہ جا کہ کو ن کی سارے کو گ جول جا کیں کہ بیکونیا مہینہ ہے، کون می ساتھ کی کہ دیا جا کیں تو اس بیارے کا حساب یہ سارے کا حساب یہ سارے کو حساب بیسارے کا سارت کو ساری امت گناہ گا دیا جا کی تو الا تو اب یقینا یا تا ہے۔ اس استعمال کیے جا کیں تو اس بین اساد قبری مبینوں سے تعلق رکھنا ہے تو و سے اگر حساب و کتاب کے لئے شمی مبینے استعمال کیے جا کیں تو اس بین کو گئی درخ نہیں لیکن فرض کفا یہ کو ادا کر نے والا تو اب یقینا یا تا ہے۔

مشن کے ساتھ بھی ہے جیسے ہماری نماز وں کوشش حساب کے متعلق کردیا گیا ، روزے اور جج قمری مبینوں کے متعلق جیں اور نماز پڑھو ہمارا سادے کا سارا نماز کا متعلق جیں اور نماز پڑھو ہمارا سادے کا سارا نماز کا انظام سورج کے حساب سے ہے۔ انظام سورج کے حساب سے ہے۔

''والشمس والقدر بحسبان'' اور پھران کو بھی ایسے حساب کے ساتھ رکھا ہے ان کی حرکات کواہیا منظم کیا ہے کہ کروڑ ہا سال بھی گزرتے چلے جائیں گرتو ان کانظم ایسے ہی چلے گا اور ایسے ہی چلتار ہے گا جب تک کہ اللہ کی مشیت اس نظام کو بگا ڈرنے کی نہ ہواور جب ان کا نظام بگاڑ ناہی اللہ کی مشیت ہوجائے گی تو پھر بیا پی جال چھوڑ ویں گے ہورج مشرق کی بجائے مغرب کی جائیہ سے طلوع ہوگا اور نظام سارا ورہم برہم ہوجائے گا ، جب مجمل اللہ تعالی جائی ہوگا اور نظام سارا ورہم برہم ہوجائے گا ، جب کے اللہ تعالی جا ہے گا ان کی جال کے اندو فرق ہیں آ سکتا اور بیاسی طرح سے اپنے جساب کواد اکرتے رہیں گے ہے انداز ہ ہے بعنی ان کواس طرح سے حساب کے ساتھ چلا نا ، حساب کے ساتھ بنانا ، حساب کے لئے قرار و بنا بیا نداز ہے ہے کہ رہ دیا ہے انداز ہ ہے بھی نمایا ل ہے۔

ستارون میں قدرت النی کامظہر

اورالقد وی ہے جس نے تمبارے کے ستاروں کو بنایا تا کہتم اس کے ذریعے سے راہنمائی حاصل کرو،
ستاروں کے ذریعے سے راہنمائی حاصل ہوتی ہے جنگل کی تاریکیوں میں اور سندر کی تاریکیوں میں ، ریگتان جس
میں کوئی اسی علامت نہیں ہوتی جس کو دیکے کرانسان راو معلوم کر لے کہ کونسا شہر کدھر ہے وہاں بھی بیستارے کام
دیتے ہیں اور آج بھی خنگی کا ستر ہوائی ستر ، مبندروں کا ستر انہیں ستاروں کی عدو سے ہوتا ہے یہ بلیحدہ ہات ہا ب
مندری جہاز جننے چلتے ہیں اور ہوائی جہاز جننے اڑتے ہیں قطب تما کی مدو سے اڑتے ہیں کدائں زاویہ پر چلیں گے
تو قطب ستارہ بہاں ہوگا ، اس زاویہ پر ہوگا تو فلاں شہر میں پہنچ جا کیں گے اور او ہ رخ ستارے کا قطب نما کے ذریعے
ہے معلوم کرتے رہے ہیں 'قد خصلنا الآبیات لقوم یعلموں '' یہا کیک اور گرکر کے متوجہ کیا جارہ ہے۔
ہے معلوم کرتے رہے ہیں 'قد خصلنا الآبیات لقوم یعلموں '' یہا کیک کود کرکر کے متوجہ کیا جارہ ہے۔

انسانيت كى تخليق ميس قدرت الهي كالمظهر

''وهوالِذِي بخلقكم من بغس واحدة ''وبي ہے جس نے جہيں پيداکيا ايک بی تفس سے ایک نفس

نو بدانسانیت کی ابتدائی منزل یعنی بچهلی منزل انسانیت کیان کے بال بندر ہے جس سے ترقی کرے انسان وجود میں آگی موجودہ دہریت کا یکی نظریہ ہے، بیڈارون کا فلفہ جوذ کر کرتے ہیں، ڈارون کی تھیوری اس میں بھانی نہ کرکرتے ہیں بناظریم آسانی نداہب کے خلاف ہے، جا ہے آسانی نہ ہب قدیم ہے یاجدید ہے جو بھی ہیں بھانی نہ بست القد تعالی کے انسان ہے جس کی نبیت القد تعالی کے انسان کو آجم علائلہ کی جات ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو آجم علائلہ کی خوال ہے۔ القد وہ ہے جس کی تنہیں پیدا کیا ایک ہی جات ہے کہ اللہ تعالی کے انسان کی تنہیں بیدا کیا ایک ہی جات ہے کہ مستقد و مستودع '' خصت ہو کہ مستقد و مستودع '' خصت ہو کہ کہ بنایا ایک ہی جاتے ہے کہ کہ بنایا عارضی طور پر تھم ہونے کی جاتھ ہوں کی جاتھ ہوں کی جاتھ ہیاں کیا ہم جگہ بھی بنائی اور مستقل شہرے کی جگہ ہی بنائی ' تعدد مسلما الآیات لقوم یفقہون '' تفسیل کے ساتھ بیان کیا ہم جگہ بھی بنائی اور مستقل شہرے کی جگہ ہی بنائی ' تعدد مسلما الآیات لقوم یفقہون '' تفسیل کے ساتھ بیان کیا ہم جگہ بھی بنائی اور مستقل شہرے کی جگہ ہی بنائی ' تعدد مسلما الآیات لقوم یفقہون '' تفسیل کے ساتھ بیان کیا ہم جگہ تھی بنائی اور مستقل گھرے کی جگہ ہی بنائی اور مستقل گھرے کی جگہ ہی بنائی ' تعدد مسلما الآیات لقوم یفقہون '' تفسیل کے ساتھ بیان کیا ہم جگہ تیا ہے کہ کہ بنائی اور مستقل گھرے کی جگہ ہی بنائی ' تعدد مسلما الآیات لقوم یفقہون '' تفسیل کے ساتھ بیان کیا ہم

بارش اورنبا تات میں قدرت النی کے مظاہر :

اوراللہ وہ ہے جس نے اتارا آسان سے پانی کو، بیانشانی جوؤ کر کی جاری ہے پانی کے اتار نے گی بیا پنی ابتدا و کے امتیار سے عالم بالا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے انتہا و کے امتیار سے زمین کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور در میانہ ورجہائی کا فضا و سے تعلق رکھتا ہے والو ہے لے کر پنچے تک گویا کہ سارے اول اور انتہا و کے اعتبار سے بیانشانی یسلی ہوئی ہے ہم نے آسان سے پانی اتارا یہ ایک تعبت ہے، اتنا پانی اگر یکدم اوپر سے گراد یا جاتا تو جس طرح سے آبٹا رکی ہے ہوئی ہے۔ آبٹا یا گارگرتی ہے تو جس مکان پر گرتا مکان زمین ہوں ہوجاتا اور سر کول پر گرتا تو سر کول پر کھٹر ہے پڑجاتے کس طرح سے قطرہ قطرہ کر کے اللہ تعالیٰ اتاریتے ہیں، تنبی تحکمت کے ساتھ اتاریتے ہیں کداس کو مکان بھی برداشت کر لیتے ہیں، خیمے بھی برداشت کر لیتے ہیں قویہ تاریا دیا ہے سے اور قدرت ہے بھر ہیں، خیمے بھی برداشت کر لیتی ہیں تو بیا تاریا ہیں سے سرشاخ کو تکالا بھراس سرشاخ

ر دشرک اور قدرت النی کے چندمظا ہر 🔻 💎 💮

''بدیده السدوات والارص'' زمین وآسان کو سے شرے سے فی طرح سے بنائے والا ہے بغیر نمو نے سے بوگ اور فاوند کے تعلق سے جو سکتی ہے ہوگا ہو ہوگا ہو اس کے لئے اولا ذکیعے ہوگئی ہے جس کی ہوئ ہی نہیں' و حلق کل شیق ''ہرجیز کا فالق وی ہے بیدا کیالی نے ہر چیز کواوروہ ہر چیز کوجائے والا ہے بی اللہ تمہارار ب ہے' لا اللہ الا شیق ''ہرجیز کا فالق وی ہے بیدا کیالی نے ہر چیز کواوروہ ہر چیز کوجائے والا ہے بی اللہ تمہارار ب ہے 'لا اللہ الا ہو ''رو بیت کو چین کرے آگا او ہیت کو ذکر کیاجار باہے بقر آن کریم میں فاص طور پر اس انداز کو اپنایا گیا ہے ہو '' راہ بیت کو چین کرے آگا ہو والا ہے ہی تمہارار ب ہے، بی تمہیں وجودو ہا ہے ہی تمہارا رہ ہے، بی تمہیں وجودو ہا ہے ہی تمہارا رہ ہے، بی تمہیں وجودو ہا ہے ہی تمہارا رہ ہے، کی تمہارا رہ ہے، بی تمہیں وجودو ہا ہے ہی تمہارا ہے ہی تمہارا رہ ہے، بی تمہیں وجودو ہا ہے ہی تمہارا ہے۔ کا معہود نیس مرچز کو پیدا کر سے والا ہے ہی تمہارا ہے۔ کی تمہارا ہے ہی تمہیں وجودو ہا ہے ہی تمہار ہے۔ کی تمہارا ہو کو کی معہود نیس مرچز کو پیدا کر سے والا ہے ہی تمہارا ہے۔ کی تعلق کی تعلق

و یکنا نیس جاسکتا، اس و نیا کے فائد در دیتے ہوئے ان آبھون کے ساتھ اللہ تعالی کی رویت نیس ہوسکتی آپ کے ساتھ اللہ تعالی کی رویت نیس ہوسکتی آپ کے ساتھ اللہ تعالی کی رویت نیس ہوسکتی آپ کے ساتھ اللہ تعالی کی رویت نیس ہوسکتی آپ کے ساتھ اللہ تعالی کے طوز پر جب حصرت مولی علائلہ نے گھٹالو کی تقال گھٹالو کے ساتھ سورۃ الاعراف بیل آپ کے گا کہ اللہ تعالی نے طوز پر جب حصرت مولی علائلہ نے گھٹالو کے بیل موجوب کی اجتماعی اور ول بیل عشق کی اجتماع کی اور ول بیل عشق کی اجواب کیا گھٹالہ کیا گھٹا

واذاسمعوا کری ۱۹۳۹ کری سورةالانعام

اہل ایمان کوئٹر میں بھی ویدار ہوگااور جنت میں جانے کے بعد بھی اہل جنت کو دیدار ہوگااوراللہ تعالی کا ویداراوراللہ تعالیٰ کی زیارت جنت کی نعمتوں میں سے اعلیٰ ترین نعمت ہوگی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی رہے گی جنت کی کسی نعمت کی طرف بھی اہل جنت متوج نہیں ہوں گے۔

سرورکا کتات طاقیقی کولیلة المعراج میں زیارت ہوئی یائییں؟ سحابہ کرام ہوگائی ہے بید سناہ مختلف نیہ ہوگا لیکن اگر قول کیا جائے کہ رؤیت ہوئی ہے اور حضور طاقیقی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو پھراس میں بیاشکال نہیں ہوگا کہ دنیا میں کسے دیکھ لیا کہ حضور طاقیقی ہوئی تو دنیاوی زندگی میں ہے تو اس کا طل اکابر نے بہی لکھا ہے کہ ایک ہے عالم آخرت اور ایک ہے زمان آخرت ، زمان آخرت تو ہوگا تی مت کے بعد اور عالم آخرت اس وقت بھی موجود ہے ، اگر اب بھی کوئی شخص اس عالم آخرت میں منتقل ہوجائے تو اس کے اوپر وہی آٹار طاری ہوجا کیں گے جو کہ زمان آخرت کے بعد طاری ہوں گے مثلاً عیلی علاظ اس وقت عالم آخرت میں موجود میں اب بیہ بزار ہاسال بھی بیٹھے رہیں ان پرکوئی اڑنہیں پڑے گا جیسے تھے ویسے ہی واپس آجا کمیں گے ، اور ای طرح سے عالم آخرت میں پہنچ جانے کے بعد کھانے پینے کی ، بیٹنا ب پاضانے کی احتیاج ہالکل نہیں رہتی ، اللہ کے ذکر کے اوپر گزارہ ہوگا تہی کے اوپر وقت گزرے گا ، اس لئے نہ پیٹنا ب کی ضرورت ، نہ پاخانے کی ، نہ بیاری کی ، نہ صحت کی ، کوئی چیز زیر بحث ہی نہیں ہے جسے گئا ہی طرح سے محفوظ رہیں گے ، جب اللہ تعالی اتارے گا اس کے بعد ہی بھریوقصہ چلے گا۔

حضرت آدم علائلہ کو جنت میں جتنا عرصہ رکھا گیاہ ہ ان کی عمر میں شار نہیں ہے، ان کی عمر جوشرہ و ع ہوئی تو جس طرح سے آخرت میں منتقل ہوجانے کے بعد زبان آخرت کے آثار طاری ہوتے ہیں ، تقال ہوجائیں تو بھی وہی آثار طاری ہوتے ہیں ، تو طاری ہوتے ہیں ، تو میں وہی آثار طاری ہوتے ہیں ، تو سرورکا نئات شاہین ہی کے لئے اگر زیارت کا قول کیاجا تا ہے یارہ برت کا قول کیاجا تا ہے تو عالم آخرت ہیں بہن جانے کے بعد کیاجا تا ہے نہ کہ عالم و نیا میں تو وہاں زیارت ورؤیت جیے قیامت کے بعد ہوسکتی ہے ای طرح ہے آج بھی ہوسکتی ہے ای سرحال میں مسلمہ مختلف فید ہے بعض صحابہ رویت کا قول کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے ، لیکن میں سکمہ شفت علیہ ہوا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان آنکھول کے ساتھ کی کو اللہ تعالیٰ کی رویت نہیں ہوسکتی ، اور اللہ تعالیٰ کی شان سے کہ وہ اداراک کرتا ہے آنکھول کا مسب آنکھول کا اعاطہ کے ہوئے ہے۔

#### دنيايس موحد ومشرك كاوجوداللدتعالي كي حكمت كالقاضائي:

''قد جاء کھ بصانو من دبکھ ''تمہارے یاں الی نثانیاں آگئیں جن کے ساتھتم بصیرے حاصل لرنکتے ہو،اسباب بھیرت آ گئے ،بصائر بھیرت کی جمع ہے جوکوئی بھیرت حاصل کرے گاایے نفع کے لئے کرے گااور جوکوئی اند حابنار ہے گااس کا دیال اس پر پڑے گا ، میں تم پر کوئی تگہبان نہیں ہوں کے تہبیں زبر دیتی راہ راست پر لانے کی کوشش کروں اوا گراہیا نہ کروں تو میرے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوا یسی بات نہیں ہے ' و کذلك نصوف الآیات ''ہم بیآیات پھیر پھیر کربیان کرتے ہیں تا کہآ پے تبلغ کا جرحاصل ہوآ پے تبلیغ کریں اور پہلوگ کہیں کہ تونے پڑھ لیا ہے کہیں ہے، پڑھ پڑھ کرلا کے سنا تاہے بعنی ان کے اوپر اتمام جمت زیادہ ہوجائے گی ،جیسے جیسے صاحت ہوتی جائے گی ویسے ویسے میہ انکار کرتے جائیں گے،زیادہ مجرم بنتے چلے جائیں گے اور تا کہ ہم واضح کردیں ''هو"ضمیر بیقر آن کریم کی طرف لوٹ ربی ہے جس کے اوپر بصائر دلالت کرتا ہے ان لوگوں کے لئے جو کہ مکم رکھتے ہیں،آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف ہے جوطر یقدوحی کرویا گیا آپ ای کی اتباع کرتے رہنے۔ اوراس طریقے کی بنیادیمی ہے''لا الله الا هو واعرض عن المشر کین''اورمشرکوں ہے مزموڑ کیجئے ان کے بیچھے زیادہ پڑنے کی ضرورت نہیں سیجھ کیجئے کہ انٹد کی حکمت ہے کہ دنیا کے اندرکوئی صحیح ہوگا کوئی غلط ہوگا اگر الله بيه چا ہتا كه دنیا میں سارے موحد ہی ہوں كوئی بھی مشرك نه ہوتو تسی كی مجال نتھی كه كوئی شرك كرتاليكن جب الله نے صلاحیت پیدا کرکے آ زاد حچھوڑ دیا کوئی موحد ہے کوئی مشرک ہے ، کوئی احجھا ہے اور کوئی براہے توسمجھو کہ اللہ کی حکت کا نقاضا یمی ہے در نداللہ کی مشیت کے خلاف کوئی کا مہیں ہوسکتا اگر اللہ کی مشیت پیہوتی کہ کوئی شرک نہ کرے تو سارے ہی موحد ہوتے ، زبردی تو کوئی مشرک نہیں بن سکتا تو یہ اللہ کی حکمت ہے آزاد حچھوڑ و پے ہیں لبذا پکھا چھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے ، دنیا خیروشر کا مجموعہ ہے ، ہم نے آپ کوان کے اوپر نہ نگہبان بنا کر بھیجا ہے اور نہان کے اوپر آپ دارو نے متعین ہیں کہ آپ کی بیدذ مدداری ہو کہ آپ نے ان کوٹھیک ضرور کرنا ہے۔ تبليغ كاايك سنهرى اصول:

اورآ گے بلنے کا ایک ادب سکھایا کے بلنے دوسرے کوالیسے طور پر کرو کہ دوسرے کے نظریات پر اس طرح سے تقید نہ ہو کہ اس میں اشتعال پیدا ہو جائے کیونکہ اشتعال پیدا ہونے کے بعد پھر بچھناممکن نہیں رہے۔ اب بیہ شرکین ا جن کواللہ کے علاوہ بیکارتے ہیں جا ہے وہ بت ہوں ، جا ہے وہ درخت ہیں ، جا ہے روحیں ہیں ، اور جا ہے فرشتے ا ہیں، جا ہے جن ہیں، جو بھی ہیں ان کے ساتھ ان کی عقیدت ہے اور ان کی عبادت کے جوطریقے تجویز کر لیے ہیں وہ تو می سطح پر ان کے دیرینہ طریقے چلے آ رہے ہیں جن کے ساتھ ان کوانس ہے ،اپنے طرز وطریق کے ساتھ انس ے، برقوم کواپنے طرز وطریق کے ساتھ بیار ہوتا ہے ،اپنے شعاران کو پیارے ہوتے ہیں اور انسان اپنی عادات و نیبرہ کو جھوڑنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے ،تواگر اس کو سمجھاتے وقت اس کا استہزاء اڑایاجائے، مذاق اڑا یا جائے ، تحقیر کی جائے یااس کی معتقد فیہ شخصیات کو گالی دی جائے ، برا بھلا کہا جائے تو وہ یقینا اشتعال میں آ آ جائے گااورانے دفاع کے لئے تیار ہوجائے گا۔

( mai ) ( mai )

اور پھرجس ہے مجھنے کا درواز ہ بند ہوجا تا ہے تو جن کوآپ بات سمجھا نا چاہتے ہیں اگر آپ انداز ایسااختیار سریں گے کہ وہ دل کی کھڑ کیاں پہلے بند کر کے وہ زور کے ساتھ مدافعت کے لئے آمادہ ہوجا نمیں تو پھرآ پ کی کوشش فضول ہے، پھروہ تبجہ تہیں سکتے اس لئے فر مایا کہ جن کو بیہ شرکین اللّٰہ کے علاوہ بیکار نے جیں ان کو ہرا بھلانہ کہو ورنەضىدىين آكرودانلەكو برا بھلا كىنےلگ جاڭىن گے،اورانلەكو برا بھلاكېنان كى جېالت كى د جەسى بوگا ،ضىدكى د جە ے بوگالیکن چونکہ تم سب ہے کہلوائے کااس لئے مجرم تم بھی بن جاؤگے۔

جیسے صدیث شریف میں آتا ہے سرور کا نتات منگ تیکم نے فرمایا کداینے باپ کو گالی نددیا کرواورا پی مال کو گالی نہ و یا کرو ، معابہ نے کہا کہ یارسول اللہ! بھلا کوئی شخص اینے ماں باپ کوبھی گالی دیا کرتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میر جو ہے کہتے میں کہ ماں باپ کو گالی نہ دیا کروماں باپ کوتو کوئی گالی دیتا ہی نہیں ،ایسا بھی کوئی تخص ہے جواینے مال ا باپ کوگالی دے؟ آپ تلاقیم نے فرمایا کہ ہاں جب تم کس کے باپ کوگالی دو گے تو جواب میں وہ بھی تمہارے باپ کوگالی دے گا ، تواپنے باپ کوگالی تم نے دلوائی تو سبب بن گئے تم اپنے ماں باپ کوگالی دلوانے کا ، تو اپنے باپ کوگالی ند دو کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے باپ کو گالی نہ دوتا کہ وہ جوابا تمہارے باپ کو گالی نہ دیتوجس ہے معلوم ہو گیا کہ جیسے برا کام کرنا خود جا ترنبیں اسی طرح ہے کسی برے کام کا سبب بنتا بھی جا ئرنبیں ،ایسا طرزعمل اختیار نہ کروکہ جس کے نتیجے کےاندرکوئی برائی جنم لے لے۔

د وسروں کے پیشوا وَل کو گالیاں دینے کا نقصان:

بھائی توجہ کر وامیں آپ کوایک واقعہ سنا وَل جس وقت میں کمالیہ میں مدرس تھااس وقت فیصل آباد ہے ایک

رسالہ نکلا کرتا تھا پاکستانی ، فیصل آباداس وقت لائل پورتھا تو وہاں ہے جورسالہ نکلا کرتا تھا پاکستانی وہ پر بلویوں کے خلاف کوئی ضرورت سے زیادہ ششدہ تھا اور کوئی (سیالکوٹ) سے ایک رسالہ نکلا کرتا تھا ''ماء طبیعہ'' میں بیدہونوں رسالے منگوا تا تھا چونکہ بیں اس وقت ایک مسجد میں خطیب بھی تھا تقریب بھی کرتا تھا اور ' پاکستانی'' کا مطالعہ کر کے رکھا جا تاہے بیں فارو قیہ مبجد میں جمعہ پڑھا تا تھا تو ''ماء طبیع' کا مطالعہ بھی کرتا تھا اور ' پاکستانی ن کی ایک عنوان اختیار کیا ''اولئی پر بلی کے''اوراس کے تحت اس نے مضامین کا سلسلہ شروع کیا کہ اس نے بیکھا ہے پھراس کے بھی کرتا تھا، ابتداء پاکستانی نے کی ایک عنوان اختیار کیا ''الے بائس پر بلی کے''اوراس کے تحت اس نے میں مورٹ کے اور تبھرہ کرتا اور تبھرہ کرتا اور تبھرہ کرتے نہ اق اڑا تا، ایک یا دوقسطیں آئی ہوں گی کہ'' ماء طبیع' میں ایک عنوان شروع کیا گہا تانی نے بیکھا کہ چونکہ پاکستانی نے بیکھا کہ چونکہ پاکستانی نے بیکھوان شروع کیا ہے اور اس بیل اعلی حضرت کی عبارات جو کہ جے ہوتی ہیں، ایجھے مطلب پر مجمول ہوتی ہیں ان کے حکم ہوتی ہیں، ایجھے مطلب پر مجمول ہوتی ہیں ان کے حکم مالامت کی وہ با تیں آپ ہوگوں کو کے اندر عنوان آئے گا' مجموم دیکھا تھا نے بیل'' ، اور ہم اس میں ان کے حکم الامت کی وہ با تیں آپ لوگوں کو کے اندرعنوان آئے گا' مجموم دیکھا تھانے میں''، اور ہم اس میں ان کے حکم الامت کی وہ با تیں آپ لوگوں کو سیا میں آئی جو واقعی قابل آخر اض ہیں۔

کے اندرعنوان آئے گا'' مجموم دیکھا تھانے میں''، اور ہم اس میں ان کے حکم الامت کی وہ با تیں آپ لوگوں کو سیا میں آئی بی آخر اض ہیں۔

توانہوں نے اس کے مقابلہ میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جینیۃ کو لے لیا اور مولانا اشرف علی تھانوی جینیۃ چونکہ تھانہ بھون کے رہنے والے تھے تواس لئے وہیں ہے عنوان اخذ کرلیا مجرم دیکھا تھانے میں ، اور محرم اور تھانے کی مناسبت آپ جانے ہی ہیں تواس وقت میرے دل میں بیآیا کہ بسااوقات ووسرے کو چھیڑ کر اینوں کو یوں گالیاں دلوائی جاتی ہیں ، اب ہیں تو یقین کے ساتھ جانا تھا کہ اب' مجرم دیکھا تھانے میں' اس عنوان کے ساتھ جو وہ خداتی از اکر بات بنالینا یہ کوئی بڑی بات کو بگاڑ نا اور بگاڑ کر بات بنالینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوں گی کیکن بات کو بگاڑ نا اور بگاڑ کر بات بنالینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوں تھا ہے کہ بعداس کا خداتی اور اینا ہے تو ہیں گھتا ہے کہ بعداس کا خداتی اور اینا ہے تر میں لکھتا ہے گرہی حکمت ہی جدت کے بعداس کا خداتی اور اینا ہے تر میں لکھتا ہے گرہی حکمت ہی جدت کے اور اس کا خداتی اور اینا ہے تو میں حکمت ہی جدت کے اور اس کی خواہد شد

کیونکہ ہم حضرت تھانوی ٹریننڈ کو حکیم الامت اور مجد دالامت کہتے ہیں تو بات نقل کرنے کے بعدیالفاظ

کہتا ہے، تو انہوں نے او ہر سے بےسلسلہ شروع کیا تو جواب انہوں نے بھی شروع کرویا ،اب اس پر جتنا بھی وبال
آئےگا اس پر بی آئے گا جس نے ابتداء کی ،ابتداء کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے اوراگراد ہر سے ابتداء پہلے ہوتی جوابا

بیکاروائی ہوتی تو پھر بات وہ آتی کہ دیکھوانہوں نے اپنوں کو ہرا بھلا کہلوایا ہمارے ہزرگوں کو ہرا کہہ کر ،اور یہاں

اس ہزوی واقعہ کے تحت یعنی کلیت پر بحث نہیں اس ہزوی واقعہ کے تحت گویا کہ ہمارا'' پاکستانی'' بیسب بن گیا

حضرت مولا نااشرف علی تھانوی مجینے کا نداق کروانے کا اوراستہزاء کروانے کا توبیصورت جو ہے بیاناوائی کی ہے

یقال مندی نہیں ہے ،اگر کوئی تمہیں چھیئر تانہیں ہے تو تم خواہ مخواہ دوسروں کو چھیئر کر اپنوں کو ہرا کہلواؤیا اس طرح

سے بات بنواؤیہ کوئی حوصلہ افزائی کی بات نہیں یہ حوصلہ بھی کی بات ہے کہ ایسابالکل نہونا چاہیئے۔

ہاں البتہ اگر کوئی پر ابھلا کہتا ہے اور جو ابااگر کاروائی کی جائے گی تو چونکہ ابتداءان کی طرف ہے ہے قات کاروہ ہوں گے، اگر ہم چھیٹریں گے ایسے انداز کے ساتھ کہ جس میں اشتعال انگیزی ہوجس پروہ بھی گالی گلوج پر آمادہ ہوجا ئیں تو پھر بحرم ہم ہوں گے، تو یہ تمیز سکھائی گئی ہے تبایغ کے میدان میں کہ بھی کسی دوسرے کا ایسا استہزاء نہ اڑا وَجس کے نتیج میں وہ تمہاری صحیح باتوں کا استہزاء اڑانے لگ جائیں، برا بھلا نہ کہوان چیزوں کوجن کو میہ شرک اڑا وَجس کے نتیج میں اللہ کے علاوہ کہ پھروہ برا بھلا کہ نے لگ جائیں گالٹہ کونا دانی کے ساتھ اور جہالت کی وجہ ہے صد سے تجاوز کرتے ہوئے کیونکہ جب دوسرا آدمی ضد میں آتا ہے تو ضد میں آنے کے بعد پھروہ سے خلط کی تمیز کے بغیرالی اپنے کی ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے بعد پھروہ سے تمہارے اندراشتعال بھیلے گا۔

''کذلک زینا لکل امة عملهم ''ہم نے ای طرح ہے ہر ہماعت کے نزدیک اس کے ممل کو مزین کردکھا ہے، ہر شخص کو اپنا طرز وطریق پندہے، اپنی بودوہاش پندہے، اور نظریات برتعصب ہوتا ہے کسی کے ساتھ تم اس طرح سے بات کرد کہ دلیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرد اپنا طرز فکر بدلنے کی کوشش کرد واپنا طرز فکر بدلنے کی کوشش کرد جیسے قرآن کریم نے بتوں کی تردید کی ہے تو دلائل کے ساتھ کی ہے سنجیدگی کے ساتھ کی ہے لین اشتعال انگیزی گالی گلوچ بیہ براطریقہ ہے درنہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے طرز وطریق کے ساتھ ہر کسی کو محبت ہے جب تم اس کا نہ ان اڑاؤ گے تو دہ دفاع کے لئے تیار ہوجا کمیں گے دہ تہارا نہ ان اڑاؤ گے تو دہ دفاع کے لئے تیار ہوجا کمیں گے دہ تم ارانہ ان اڑاؤ گلوچ ہے کہ انہیں اس کا می جودہ کیا کرتے تھے۔

#### منه ما نگام مجزه نه دینے کی حکمت:

''واقسموا بالله جهد ایمانهد ''اوریه شرکین مکشمیں کھاتے ہیں کی شمیں کہ اگر آجائے ان کے پاس نشانی بینی ان کی مند ما گل جس شم کی نشانی ہید ما نگتے ہیں تو ضروراس پرائیان لے آئیں گے ، آپ انہیں کہد جیجے کہ آبات کالا نا تو اللہ نے قبضے ہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ابل ایمان کوسلی دی جارہی ہے کہ تمبارے ول میں اگریہ با تیں آئی ہیں کہ نشانی آئی جائے گی تو اگر یہ بات غلط ہے، تمہیں کیا پید جب نشانی آجائے گی تو با ایمان نہیں لا کی آئی ہوائی ہے دواس شم کا مجرزہ فلا ہر ہونے با ایمان نہیں لا کیں گئی ہوائی ہے جواس شم کا مجرزہ فلا ہر ہونے کے بعد بھی مانی نہیں لا کے تو بات کی جوائی ہے جواس شم کا مجرزہ فلا ہر ہونے کے بعد بھی مانی نہیں کے بعد بھی مانی ہوئے ،ہم پلٹا دے دیں کے این کی آئی مول کو اور ان کے دلوں کو جیسے بیا بمان نہیں لائے قرآن کے ساتھ بہلی مرتبہ اور تکذیب کردی بھی کے ان کی آئی مول کو اور ان کے دلوں کو جیسے بیا بمان نہیں لائے قرآن کے ساتھ بہلی مرتبہ اور تکذیب کردی بھی کے ان کی اندر بھنگتے ہوئے۔



## وْاَ نَّنَانَزَّلْنَآ اِلَّيْهِمُ الْمَلَّيِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَثَّا

ہم ا تار دیں ان کی طرف فر شتے اور یا تیں کرنے لگ جائیں ان لوگوں کے ساتھ مردے اور جمع

كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوۤا إِلَّا أَنْ يَبَشَّاءَ اللَّهُ

رہ یں جم ان پر ہر چیز کو جماعت در جماعت تونییں میں بیلوگ کدا بمان کے آئیں گھر بیاک اللہ بی جا ہے

نَّ أَكُثُرَهُ مُ يَجْهَلُوْنَ ® وَكَنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَّ عَدُوَّا

انگین ان بیس ہے اکثر جہالت کی حرکتیں کرتے ہیں 🕒 🏐 💎 اورا یہے ہی بنائے ہم تے ہیرنجی کے لئے وعمن

بْنَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْجِيْ بِعُضُهُمْ إِلَّى بَعْضِ ذُخْـ رُفَــ

ا آسانوں اور جنوں میں ہے شیاطین کو وحی کرتا ہے ان کا بعض بعض کی طرف مترین کی ہوئی بات کو

الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُولُا فَنَارُهُ هُدُومَ

وھو کے میں وَالنے کے لئے اگر تیرار ب حیابتا تو بیانہ کرتے آپ انہیں چھوڑ و تیجئے اور اس بات کوچھوڑ و تیجئے جو یہ

يَفَتَوُونَ ﴿ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفُكَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بائل ہو جا کیں اس مزین بات کی طرف ول ان لوگوں کے جو کہ ایمان نہیں لا ت (19)

لأخِرَةٍ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقُتَرِفُوامَاهُ مُ مُّقُتَرِفُوْنَ ﴿ اَفَغَيْهُ

خرت پر تا کہ وہ اس کو پہند کرلیں تا کہ وہ کرتے رہیں وہی کام جس کام کووہ کرنے والے ہیں 🔻 🕝 🛮 کیا چھر میں اللہ

يِّهِ أَبُتَغِيُ حَكَّمًا وَّهُ وَالَّيْ كَيَّ أَنُوْلَ الْيُكُمُ الْ

کے غیبر بُوظلم طلب کروں حالا تک اللہ وہ ہے جس نے تمہاری طرف کتاب اتاری اس حال میں کہ ووکٹا ہے مفصل منا

وَالَّذِيْنَ الَّذِينَٰهُمُ الْكِتْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزِّلٌ مِّنُ آبَّكَ

اور و دلوگ جن کوہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ بیہ کتاب اتاری ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے

الَحَقَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُهُ تَرِيْنَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ مَا بِلَكَ صِلْقًا

حتی کے ساتھ لیس تو ند ہو شک کرنے والوں میں ہے ۔ ﴿ اور پوری ہوگئی تیرے رب کی مکام از رو کے صدق کے

#### وَّ عَدُلًا ۚ لَا مُبَاتِلَ لِكُلِلتِهٖ ۚ وَهُ وَالسَّبِينِعُ الْعَلِيْمُ ۞ وَ إِنَ القد تعالیٰ کی باتوں کوکوئی بدیلئے والانہیں ،ادروہ سننے والا ہے جانبے والا ہے . ۞ اوراكر تُطِحُ أَكُثَرَ مَنْ فِي الْآثُرِضِ يُضِدَّوْكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ۗ إِنَّ تو اطاعت کرے گامن فی الارض میں ہے اکثر کی توبیہ مختبے بھٹکا دیں گے اللہ کے راہتے ہے ، ڂؘؚۛ<u></u>ؘٵؚڵۜٳٳڟۜڹۧۅٳڽؙۿؙڂٳڷٙٳؽڂۘۯڞۅؘؾ؈ٳؾۧ؆ؚؾ۪ۘڬ مین میں بننے والوں میں ہے اکثر نبیں انہاع کرتے مگر ظن کی ،اورنبیں ہیں وہ مگر انکل چلا تے 🕥 ِلْعَنْسَبِيلِهِ °وَهُـوَأَعُلَمُ بِالْمُهُتَّدِينَ ۞ فَكُلُوْا خرب جانئاہے اس کو جو بھٹکتا ہے اس کے رائے ہے اور وہ خوب جانتاہے بدایت یافتہ لوگوں کو 🌝 کیس کھایا کروتم مِمَّا ذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِالْتِهِ مُؤْمِنِيُنَ۞ وَمَ اس چیز میں ہے جس کے اوپر اللہ کا نام وَ کر کر دیا گیا اگرتم اللہ کی آیات کے ساتھ ایمان لانے والے ہو 🔞 اور یا ہو گیا لَكُمُ اَلَّا تَأَكُلُوا مِتَّا ذُكِرَالُهُ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمُ ہمیں کہتم نے کھا وَاس چیز میں ہے جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے حالا تکہ کھول کر بیان کر چیکا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّامَااضُطُرِمُ تُمُ الَيْهِ مُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِ ں چیز کو جواس نے تم پرحزام تفہرائی ہے سوائے اس چیز کے جس کی طرف تم مصطر ہوجا وَ اور بے شک بہت اوگ البعثة گمراہ هُوَآيِهِمُ بِغَيْرِعِلْمِ ﴿ إِنَّ مَابَّكَ هُوَاعُلُمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿ ۔ تے میں اپنی خواہشات کے وجہ ہے بغیر علم کے بےشک تیرار ب زیادہ جائے والا ہے صدیہ تجاوز کرنے والوں کو 🔞 وَ ذَمُوا ظَاهِمَ الْإِثْمِهِ وَ بَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكَسِبُونَ الْإِثْمَ حصورْ د و گناہ کے ظاہر کو کھی اور اس کے ماطن کو بھی بے شک جولوگ گناہ کماتے ہیں ـزَوْنَ بِمَا كَانُوُا يَقُتَرِفُوْنَ ۞ وَ لَا تَأَكُّلُوْا مِثَّا لَـمُ يُذُكَّدُ

یب بدلہ دیے جائیں گے اس کا م کی وجہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے 🕙 اور نہ کھایا کروان جانوروں میں ہے جن پر نہ لیا گیا ہو

### السُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّ لَا لَهِ سُقٌ \* وَ إِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَّى

الله كانام ايسے جانوركوكھانافق ہے اور بے شك شياطين البت وحى كرتے ہيں

## اَوُلِيَّإِهِمُ لِيُجَادِلُو كُمُ وَإِنَ اَطَعْتُمُوهُمُ اِتَّكُمُ لَشَيْرُكُونَ شَ

ا ہے ، وستوں کی طرف تا کہ وہ تمبارے ساتھ چھگڑا کریں اگرتم نے ان کی اطاعت کرلی تو بے شک پھرتم بھی البیتہ شرک ہوجا اُ کے 🖱

تفسير:

#### من بسندنشاني ما تكني كامقصد:

''ونواننا نزلنا''اس کاتعلق پچھے مضمون کے ساتھ ہے جو''اقسعوا باللہ جھد ایمانھ ہو'' سے شروع ہواتھا،کل کے سبق کے آخر میں ہے بات آئی تھی کہ دومشرک لوگ قسمیں کھا کھا کر گہتے تھے کہ اگر بماری مرضی کے مطابق آیت واضح کردی جائے ، نشانی دکھادی جائے قو ہم ایمان لے آئیں گے اور ہے کہہ کراصل کے اعتبار سے وہ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے ایک تو آپ معتقدین کے ذبن میں بیار ڈالنا چاہتے تھے کہ دیکھوہم منصف ہیں کہ اگر ہماری مرضی کے مطابق ہمیں اس بات کی تحقیق کروادی جائے تو اس کوہم مانے کے لئے تیار میں گویا کہ ہم نے ایک شرط رکھی ہے اگر کوئی اس شرط کو پوراکردے کہ ہماری مرضی کے مطابق کوئی نشانی دکھاد ہے تو ہمارے دل میں کوئی تعصب نہیں ہے ہم مان جائیں گے ،اور دوسرے جو ایمان لانے والے لوگ سے مؤمنین ان میں سے جو کمز ورلوگ تھے ان کے ول ود ماغ پر بھی اثر ڈالنامقصود ہے جس کا حاصل ہے ہوگا کہ ان کے حل میں بھی یہ بات آئے گی کہ جب ان کا ایمان لانا مطلوب ہے اور شبح وشام کوشش کی جار ہی ہے کہ کسی طرح سے مان جائیں وردوسروں کی تھی کیوں نہیں کروادی جاتی ، بیائر ڈالنا چاہتے متقدین پر بھی اور دوسروں پر بھی۔

#### منه ما نگامعجز و دینا حکمت اوراصول عدالت کےخلاف ہے:

کیکن اللہ تعالی کی حکمت ہے ہیں تھی کہ ان کو منہ ما نگام ہجز ہ دکھا دیا جائے ،حکمت کیوں نہیں تھی؟ اس لئے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ پیچض ایک وقتی بات ہے جو بیہ کررہے ہیں ورنہ ان کے دل میں جس طرح سے ضد اور عناد بھراہوا ہے اگر ان کی مرضی کے مطابق بھی معجزہ دکھادیا گیا تواس میں بھی کوئی نہ کوئی بات نکال لیس گے اور بات نکال کراس کاا نکار کریں گے ،ایمان تو انہوں نے لا تانہیں اوراللہ تعالی نے اپنی حکمت کے طور پر بیاہ دت رکھی ہے کہ جب کسی قوم کو اس کی مرضی کے مطابق معجزہ دکھادیا جائے بھروہ نہ مانے تو بھر اس کو کلیۂ نیست و نابود کردیا جاتا ہے ،اوران کوئیست و نابود کرتا بھی اللہ کی حکمت کا تقاضا نہیں تھا۔

دوسراییا یک فطری اصول ہے کہ ایک شخص ایک دعویٰ کرتا ہے مدی ہے مثلاً ہم ج کل عدالت کے اندرایک تخص جا کرنسی پر کوئی وعوی کردے اس دعویٰ کو خاہت کرنے کے لئے گواہ نؤ چیش کرنے ضروری میں ،دلیل نؤ دینی ضروری ہےا ہے مدعیٰ کو ثابت کرنے کے لئے لیکن مدعیٰ علیہ کی مرضی کے مطابق دلیل قائم کرنا ہیدد نیا کی کسی عدالت کا اصول نہیں ہے ،مثلاً مدی علیہ کا بیفرض تو ہے، بیرت تو ہے کہ مدی نے اپنے دعویٰ کے لئے جو دلیل پیش کی ہے وہ ا اس پر جرت کرے، جو گواہ پیش کئے ہیں ان گواہوں کا نا قابل اعتاد ہونا ثابت کرے تو پھر مدعی کا وعویٰ شاہت نہیں ہوگا کیکن مدعل علیہ کو بیدح تنہیں ہوتا کہ یول کہے کہ ہے گواہ تو میں مانتانہیں،فلال فلال شخص گواہی دے دے تو می*ں* مانے کے لئے تیار ہوں و نیا کی کوئی عدالت مدعیٰ علیہ کو بیدت نہیں دیتی کہ گواہوں کی تعیین وہ اپنی مرضی ہے کرے ۔ اسی طرح سے سرور کا مُنات بُنْ تَلِیْزُم نے جب دعوی رسالت کیا، دعویٰ نبوت کیااور اللہ تعالی کی تو حید کا اسلال کیا تواس کے او پر دلیل دینا نیا کیک منصب کا تقاضا ہے باقی اگریپہ درواز ہ کھول دیا جائے کہ برخض اپنی مرضی کے مطابق دلیل کا مطالبہ کر ہے اور اس کی دلیل یوری کر دی جائے ،اس کے مطابق چلا جائے تو پھرتو سار ہے کا سار ا نظام ہی درہم پرہم ہوجائے گا، برخض آ زمانے کی کوشش کرے گا کہ دیکھیں ہماری مرضی کے مطابق معجزہ خلا ہر ہوتا ہے یانہیں ،توالٹ بلٹ فتم کےمطالبے ہوں گے ،اوٹ پٹا نگ نتم کی یا تیں ہوں گی ،کوئی پچھ کیے گا تو کوئی پچھ کبے گا پھرلوگوں کے بیچھیے بیچھیے جن کوکہال لئے پھریں گے،جیسا کہ دوسری جگہ قر آن کریم میں آتا ہے کہ اگر حق کوان کی خواہشات کے پیچھے لگادیا جائے تو پھر تو زمین وہ سان کا نظام درہم برہم ہوجائے گا،اب دوپہر کے وقت ایک آ دمی مطالبہ کر بیٹھے کہ میں تب مانوں گا کہ ابھی رات موجود کر کے دکھاؤ ،اور آ دھی زات کو کوئی تخص مطالبہ کیے بیٹیا ہو کہ میں تب مانوں گا ابھی سورج چڑھا کردکھا ؤءاگریپه ورواز ہ کھول دیاجائے کہ جو تخص کہے کہ ایبا معجز ہ ۔ انھاؤ تو مانوں گاتو اس معجز ہے کواس کے سامنے ظاہر کیاجائے تو ہرشخص کی اپنی اپنی مرضی ہوگی جتنے منہ اتنی باتیں اتو کہاں ان ہاتوں کوان کے پیچھے چیچھے گئے پھریں گے۔

)(T

اس لئے ایک اصولی جواب وے دیا گیا سرور کا نتات تاہیج کی طرف سے کہ جس متم کے مجزات کا تم مطالبہ کرتے ہوتو بیصاف صاف ہات ہے بیمیرے اختیار میں نہیں ،اللہ تعالی قاور ہے ہر تتم کا مجزہ و کھا سکتا ہے ، مرحتم کی نشانی واضح کر سبتا ہے لیکن بیمیرے بس کی ہات نہیں ہے میں تو منذ رہن کر آیا ہوں ،مبشر بن کرآیا ہوں ،میں تو اللہ کی طرف ہے جو ہا تیں ان کو تمہارے سامنے واضح کرتا ہوں باتی اللہ کی حکمت ہوگی مجزہ وظاہر کروے گا ، حکمت نہیں ہوگ تو ظاہر نہیں کر سے گا ،حکمت نہیں ہوگ تو میں اس شرط کے اور ارتے ہے وہیں اس شرط کے اور ارتے کے لئے تیار نہیں ہوں چونکہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔

#### منه ما نگامعجز ه دینے پرمؤمنین کوجواب:

اور پھر وہ مسلمان جن نے ول میں بیضال آتا تھا کہ بیشرطان کی پوری کرویٹی چاہیے شاید نیم مان جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا '' و ما یہ شعر کھ انھا اذا جاء ت لا یہ و منایم کرلیں گے تہمین کیا پیتا تھا ہری باتوں ہیں تہ آ وجو یہ ہے تہ ہیں کہ ہم تنایم کرلیں گے تہمین کیا پیتا کہ جب یہ نشائی آ جائے گی تو ہیں یہ بیس مانیں گے ،اور ان کا نہ ماناالیے ہی ہوگا کہ جب پہلے ان کے سامنے تن پیش بنوا تو انہوں نے ضد و عناد کے طور پر اس ہے آ تکھیں پھیرلیں اور اپ ولوں کو او ہر متوجہ نہیں ہونے ویا ،ای طرح ہے بعد میں کہی اللہ تو کہ اور ان کے دلوں کو بنینا و یہ و کے گا اللہ کی عاویت ہے کہ اگر کوئی شخص النہ تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے وہی راستہ واضح کر دیتے ہیں جو مکہ ہر کیفیت کا خالق اللہ ہے اس لئے اس گراہی کی اس قسم کی چیز وں کی نسبت بسااو قات اللہ کی طرف بھی کردیتے ہیں کہ اللہ نے ہوئکا دیا کہوئکہ اس نے اس کے اس خوالی شیرھی چال چانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیے ہیں کو اللہ نے ہیں کہوئکہ است اللہ کی طرف بھی کردیتے ہیں کہ اللہ نے ہیں او خالی اللہ ہے اس کے است اللہ کی طرف بھی کردیتے ہیں کہ اللہ نے ہیں او خالی اس کے اس میے اس کے اس میں اس کے اس میں کہ اس میں کہوئے ہیں کہوئلہ اس او خالی اس کے اس میں کہوئے کہا ہوئے کہوئے ہیں جو نا ہوا کہا کہا ہوا کہا نہوئی چالی جان ہوا تھی ہیں جو تھیں کہا تھی کہوئے ہیں کہا ہوا کہا تھی ہیں جو نا ہوا کہا کہا ہوا کہا تھی کہا ہوئے ہیں کہا تھی کہا ہوئے ہیں ہوئے ہیں کہا ہوئی کی اس میں کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا ہوئی کی کہا ہوئی کی میں کہا تو تو ہوئی کہا تھی کہا کہا تھی کہا ہوئی کہوئی کے اس میں کہا تھی کہا ہوئی کہروں جاتی ہیں کہا تھی کہا تھی کہا تھیں کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہوئی کی کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہ کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کے اس میں کی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی

جیسے پہلے حق پیش ہونے کے بعد انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا بلکہ آئیمیں پھیرلیں اور اپنے دلوں کو وہری طرف کرلیا ایسے بی ان کی پھر بھی آئیمیں پھر جا نیں گی اور ان کے دل بلٹا کھا جا کیں گے،اور بیسرکشی میں طغیانی میں جس طرح سے پہلے میں ویسے بھلتے پھریں گے آگلی آیات اسی مضمون سے تعلق رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کو از کے اللہ ان کامطالبہ ہے 'او کلمھھ الموتی''یاان کے فرماتے ہیں کہ ان برفر شتے اتارویں فرشتے آجا کیں جیسا کہ ان کامطالبہ ہے 'او کلمھھ الموتی''یاان کے ساتھ مردے باتیں کرنے لگ جائیں جس طرح سے یہ کہتے ہیں 'فاتوا بآباننا'' بھارے آبا واجداد کو لے آوکھارے سامنے جومر گئے ان کوزندہ کرکے دکھاد دوہ مردے ان کے ساتھ باتیں کرنے لگ جائیں" لو"بالفرض کے لئے بوتا ہے گر بالفرض ان کا بیمطالبہ پورا کردیا جائے کرفرشتے اتاردیے جائیں، مردے ان کے ساتھ باتیں کرنے لگ جائیں، مردے ان کے ساتھ باتیں کرنے لگ جائیں، مردے ان کے ساتھ باتیں کرنے لگ جائیں 'وحشر نا علیعھ کل شین ''کل شین سے مراد ہے مغیبات جوان کی آنکھول سے غیب ہے جنت ودوز نے اور مخلوق بھتی غیب ہے ہر چیز ہم ان کے سامنے گروہ درگروہ لے آئیں، جماعت در جماعت در جماعت لے آئیں بامقالمہ آئے ہے سامنے ہم پیش کردیں' ماکانوالیو منوا'' بیلوگ ایمان لانے والے نہیں' الا وقت مشبہ آئی سامنا ہے کے دفت اور اللہ چاہتا ہے تو اپنی کی حکمت کے تحت ہی چاہتا ہے اور اللہ چاہتا ہے تو پھرکون نافر مانی کرسکتا ہے بھر تو اللہ تعالی زبر دی چلاوے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اختیار دیا ہے تو اس اعتبار کالازی نتیج بیا نافر مانی کرسکتا ہے بھر تو اللہ تعالیٰ زبر دی چلاوے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اختیار دیا ہے تو اس اعتبار کالازی نتیج بیا ہے کہ اختیا فری جہالت کی حرکتیں کرتے ہیں، ماننان کامقصود نہیں ، ماننے کا ان کا ارادہ نہیں اور خواہ تو اس ای مقالم کے کر کے حالات کی حرکتیں کرتے ہیں، ماننان کامقصود نہیں ، ماننے کا ان کا ارادہ نہیں اور خواہ تو ہیں۔

#### ہرنبی کا کوئی نہ کوئی رشمن ضرورتھا:

''و كذلك جعلنا لكل نبى عدوا''اس آيت كاتعلق سروركا ئنات گائينا في كاتلى كے لئے ہے كہ بيد اوگ جوآپ كى مخالفت كرتے ہيں بينى بات نہيں ہے بلكه اس سے پہلے بھی جب بھی بھی كوئی نبی آیا توانسانوں میں سے شريراور جنوں ميں سے شرير جميشه اس نبی كے دشمن ہوئے اور ای اصول كے مطابق بير آپ ہے وشمنی كرتے ہيں تو بالكل پر داہ كرنے كی ضرورت نبيں ہے جيسے آپ كے ساتھ بيلوگ عداوت سے پيش آرہے ہيں، شرار تبلى كر رہ جيں اس طرح ہے ہم نے انسانوں ميں ہے شياطين كواور جنوں ميں سے شياطين كو، شرير طبقے كو ہر نبی كے لئے دشمن بنایا ہے پيروہ دشنی ظاہر كس طرح ہے كرتے ہيں؟ دشمنی ظاہر اس طرح ہے كرتے ہيں كہ بعض كے دل ميں بنایا ہے پيروہ دشنی ظاہر كس طرح ہے كرتے ہيں؟ دشمنی ظاہر اس طرح ہے كرتے ہيں كہ بعض كے دل ميں بات ڈالٹ ہے، شرير انسان شريرانسان شريرانسان كول ميں وسوسے ڈالٹ ہے سارى صورتيں پائی جاتی ہيں انسانوں ميں اسانوں ميں دورج ہوئے ہيں انسانوں ميں دورج ہوئے ہيں انسانوں ميں دورج ہوئے ہيں انسانوں ميں دورج ہوئے ہيں دائل ہوتی ہوتی ہے۔

ان کا بعض بعض کی طرف وی کرتا ہے بعنی چپکے چپا ہے با تیں سکھلاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف وی کرتا ہے کس چیز کی وی کرتا ہے 'ذخوف العول'' مزین باتوں کی، بظاہر دیکھنے میں وہ باتیں اچھی گئی ہیں بھی ہجائی باتیں ہیں ملمع شدہ جن میں حقیقت پچھ نہیں ہوتی لیکن اس کے اوپر الفاظ الیجھے استعمال کیے جاتے ہیں، لیبل ان کے اوپر اچھالگالیا جاتا ہے، وی کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لئے سیان کی عادت ہے ایک دوسرے کو بہکا نا اور ایک دوسرے کو اکسانا حق کے خلاف اور بھی ہجائی باتیں ایک دوسرے کے کان میں ڈالتے ہیں' ولوشاء ریك مافعلوہ'' وسرے کو اکسانا حق کے خلاف اور بھی ہجائی باتیں ایک دوسرے کو ان میں ڈالتے ہیں' ولوشاء ریك مافعلوہ'' اگر تیرے دب کی مشیت ہوتی تو بیا لیا نہ کہ شیت نہیں ایک ویر دیتی سب کو ایک داستے پر چلا نا مقصود نہیں ہے تو جب اللہ کی مشیت کے تحت بیا ختالا فات پیش آ رہے ہیں، زیر دیتی سب کو ایک داستے پر چلا نا مقصود نہیں ہے تو ان کی عداوت سے آپ گھبرا پے نہیں۔

''فذدهد ومایفتدون''ان کوان کے جھوٹ کے ساتھ ہی جھوڑ دیجئے جو پیر جھوٹ ہو لتے ہیں، ہری ہری ہا تیں کرتے ہیں،خلاف دلیل اپنے عقا کہ بنائے ہوئے ہیں اور زبان سے ہا تیں کرتے ہیں ان کی پر واہ نہ سیجیجئے ان کوان کے جھوٹ کے ساتھ ہی رہنے دہ ہجئے ، پیر حضور طافیز کے گوٹسلی دی گئی ہے۔

#### شياطين كامخالفت ہے مقصود:

اور بیادی جوکرتے ہیں دھوکہ دینے کے لئے کرتے ہیں تاکہ دین سے پھیریں اس طرح سے ان کا مقصد بیا ہے کہ مائل ہو جائیں اس بات کی طرف دل ان لوگوں کے جو کہ آخرت پریفین نہیں لاتے کیونکہ زیادہ ترشیطان کا وسوسہ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جن کا آخرت کے متعلق عقیدہ سیجے نہیں ہوتا ،آخرت کی فکر انہیں لاتے تا کہ عقیدے کے انہیں ہوتا ، مائل ہوجا ئیں اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو کہ آخرت پرایمان نہیں لاتے تا کہ عقیدے کے در ہے ہیں و دائ بات کو پہند کرلیں ۔

#### تو حیدور سالت کے اثبات کے لیے کیاغیراللہ کوفیصل بنائیں؟

آگے بیکہا جارہا ہے کہ اس وقت مختلف فید مسئلہ حضور کا آئیڈی کے درمیان اور شرکین کے درمیان تو حیداور سرور کا تمات کا آئیڈ کی رسالت ہے، اب اس مختلف فید مسئلے کو ثابت کرنے کے لئے کیا طرز اختیار کیا جائے؟ جب دو آؤمیوں کے درمیان میں ایک جھڑا ہوجا تا ہے تو کسی تیسر ہے بچھ دار آ دمی کے سامنے اس واقعہ کو پیش کر دیا جائے تو و فیصلہ کردے جیسے نشروع سور ق کے اندر لفظ آیا تھا، شروع سور ق میں بہی چیز پیش کی گئی تھی۔

''قل ای شیء اکبر شهادة ''کوئی چیز بردی ہازروے شہادت کاور پھرآ گے تو دبی اللہ تعالیٰ کی اطرف ہے اس کا جواب تلقین کردیا گیا''قل اللہ شہیں بینی و بیندکھ ''آ ب کہدد بیجئے کہ اللہ میر ہادے درمیان گواہ ہے، اللہ کی گواہی سب ہے بردی ہے جو بات اللہ کی گواہی کے ساتھ ابت ہوجائے گی تواس کے بعد اختمان ختم ہوجانا چاہیئے، اور اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی آیات تزیلہ کے ساتھ بھی اور آیات آ فاقیہ کے ساتھ بھی، اور آیات آ فاقیہ کے ساتھ بوحدانیت پر بھی واضح ولاکل بیان کر دیے جس طرح سے بیچھے سازے کے سارے گرزے، جس کے ساتھ سرورکا نئات می گینیا کی زبان سے تو حید کا اظہار بھی ہوگا اور بھی ہوگا اور بھی آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل بھی بن سکتی ہے جس طرح سے تفصیل آپ کے سامنے ذکر کردی گئی اب آگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اوپر معطمین نہ ہوتو اس کے ساتھ اور بردی شہادت کیالائی جائے تو اور کون ساغیر ہے کہ جس کے پاس اس مسکلے کو لے مطمئن نہ ہوتو اس کے ساتھ اور بردی شہادت کیالائی جائے تو اور کون ساغیر ہے کہ جس کے پاس اس مسکلے کو لے مطمئن نہ ہوتو اس کے ساتھ اور بردی شہادت کیالائی جائے تو اور کون ساغیر ہے کہ جس کے پاس اس مسکلے کو لیکھ میاتو وہ ہمارا فیصلہ کردے بھی بات اس آگر کوئی خوص کے پاس اس مسکلے کو لیا کی تو وہ ہمارا فیصلہ کردے بہی بات اب آ گر کہتے ہیں۔

''افعید الله ابتغی حکما'' کیا میں اللہ کے غیر کوشم تلاش کروں جھم فیصلہ کرنے والا کہ اللہ کے فیصلے پر اقوجم مطمئن ندہوں اور اللہ ابتغی حکما'' کیا میں حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا چکااس کتاب کو نازل کر کے اور بیہ کتاب اللہ کی کلام ہے اس کئے اس کتاب کی خصوصیات واضح کی جارہی ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ واقعی اللہ کی ہوگا ہے جو بات اس کتاب کے اندر واضح کردی وہ اللہ کی شہادت کے ساتھ ثابت ہوگی۔

#### قرآن کے منزل من اللہ ہونے براہل کتاب کی شہادت:

''وهوالذی انزل الیکھ الکتاب مفصلا''الله وہ ہے جس نے تمہاری طرف کتاب اتاری جس کی پہنی شان تو یہ ہے کہ وہ مفصل ہے ضروری ضروری باتیں ،عقا کد ضروریہ ، بنیادی باتیں اصول کے در ہے میں جو ہیں

و ، کھول کھول کر بیان کر دی گئیں ،جس میں کوئی خفانہیں ہے یہ کتاب اپنے مدیٰ کوخوب اچھی طرح واضح کرتی ہے ورعقائد کے در ہے کی چیزیں،اصول کے در ہے کی چیزیں نہایت تفصیل کے ساتھ چیش کر دی گئیں ہیں۔ ووسرکابات ہے ہے کہ 'والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربك''ال*ل کتاب ہیں ہے* 

جومنصف لوگ جیں وہ بھی شہادت و بیتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہے، جب ان کی طرف ہے بھی شیادت ہوگئی تو یہ بھی اس کی حقانیت کی ایک دلیل ہے اور اہل کتاب میں جومنصف تھے وواس کتاب کو سننے کے بعد ایمان لے آئے جیسے ذکر آپ کے سامنے کئی وفعہ ہوااور وولوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تيرَے رب كى طرف ہے اتارى موئى ہے ٹھيك ٹھيك' فلا تكونن من الممترين''لپر نوشك كرنے والول ميں ے نہ ہو،اس میں بظاہرا گریہ خطاب سرور کا نئات سُڑیٹیٹم کو ہے لیکن آپ کوسا منے رکھ کرسنا نا دوسروں کو مقصود ہے کہ اس کتا ہے ہے اتر آنے کے بعدا ہے تسی شک کی گنجائش نہیں ، بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے کتا ہے نازل ہوگئی ہے کہھا الکھایا اس کا فیصلہ ہے جو بات اس کتاب کے اندر کہہ دی گئی بس وہی صحیح ہے اب اللہ کے فیصلے کو نہ مانا جائے کسی د وسری طرف ہم بھا گیس ہے کوئی عقل مندی نہیں ، یہ کتاب اللہ کی طرف ہے آئی ہے اپنے مفہوم کوخوب احجھی طرح ہے بیان کرتی ہےاوراس کے حق ہونے کے اوپراہل کتاب کے منصف منا ، جو ہیں وہ بھی شہادت دیتے ہیں۔

#### كتاب الله كي شان:

''وتمت کلمۃ ربک صدفا وعدلا''ریکھی ٹمان ہے اس کتاب کی کہ تیرے رب کی کلام جوکہ اس کتاب کی شکل میں نازل ہوئی ہے بیتمامیت کو پیچی ہوئی ہے بیتمام کامل ہےازروئے صدق کےاور عدل کے بیعنی اس آتاب میں واقعات بیان کئے گئے ہیں وہ واقعہ کے مطابق ہیں ان میں کوئی کسی قتم کا کذیب نہیں ہے وہ صدق ہے تاریخی حقا کُل جینے بیان کئے گئے ہیںان کے اندر کوئی کسی قتم کا شبہیں ہے اور جوآیا ہے اس میں احکام کی ہیں وہ عدل پرمشتل میں،عدل کامفہوم دونوں طرح ہے آپ کےسامنے ذکر کردیا گیا کہ نہ تو اس میں کسی قتم کی حق تلفی ہوتی ا ہےا ور نہاس کےاندرکوئی افراط وتفریط ہےحقوق کی حفاظت کی گئی ہے، ہرایک کاحق ادا کر دیا گیا ہے کسی کے حق کو تلف نہیں کیا گیااس لئے اس میں ظلم کا شبہیں اور پھراس میں کوئی افراط وتفریط نہیں ، بالکل فطری امور کے مطابق ہے اگر اس کے احکام فطرت کے خلاف ہوتے پھر بھی قابل قبول نہیں تھی بالکل انسانی خواہشات کے مطابق

ہوجائے ایہ بھی نہیں ہے بلکہ بیر معتدل ہے، فطری خواہشات کی اس میں رعایت رکھی گئی ہے اور غیر فطری خواہشات کواس میں ختم کیا گیا ہے عدل اور اعتدال لئے ہوئے ہے۔

''لامبدال لکلماته'' یہ بھی اس کتاب کی ایک شان ہے کہ اللہ کلمات جو کہ اس کتاب کی شکل میں آئے ہیں کوئی شخص ان کو بدل نہیں سکتا ،کوئی شخص اس میں تبدیلی نہیں کرسکتا ،اس کے لئے تبدیلی نہیں ہے،
اب ایک تبدیلی تو ہے انسانوں کی طرف ہے کہ اس میں تحریف کردیں اور تحریف کر کے اس کی حقیقت کو بدل
کررکھ دیں ایسا بھی نہیں ہوسکتا اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی' انا نحن نزلنا اللہ کر وانا للہ کو طانا اللہ کو اور آنے والے دور نے ثابت کردیا کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ اللہ اس کا محافظ ہے چودہ سوسال کے اندر ہو تم کے دشمن اس کتاب کے پیدا ہوئے ، ہر تم کے اسباب کے ساتھ وہ لیس تھے اور مخالفت کرنے کے ہر قتم کے ہتھیا ران کو حاصل تھے لیکن اس کتاب کی حقیقت کو وہ تبدیل تہیں کسر سے اور مخالفت کرنے کے ہر قتم کے ہتھیا ران کو حاصل تھے لیکن اس کتاب کی حقیقت کو وہ تبدیل تہیں کر سکے ، زیرز برکا فرق وہ نہیں ڈول سے چودہ سوسال کی تاریخ اس بات کے او پر شاہد ہے اور سرور کا کتات شائیڈ کم کرنے تاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگ منسو ٹرنیس کیا جائے گائی سے کو اللہ بیس ہوگ تاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگ منسو ٹرنیس کیا جائے گائی سے کہائی ہے ، انسانوں کی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگ اور انتہ تعالی کی طرف سے اس میں کوئی شخ نہیں آئے گا۔

''وهو السميع العليم ''وه سننے والا ہے جاننے والا ہے، بيتو ہے اس کتاب کی حقیقت ،اپنی دليل کے ساتھ بيکتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ٹابت ہوتی ہے اور جو پچھاس میں بیان کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔

#### حق کے بیوت کے لیے دلیل ضروری ہے لوگوں کی اکثریت نہیں:

ا کشریت اگراس اصول کا انکار کرے اور اس حقیقت کوتشلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اکثریت ہے ہم مرعوب نہ ہوں ، افرادی اکثریت جو ہے ریکوئی مرعوب ہونے کی چیز نہیں ہے ، اگر آپ و نیا کے اوپر نظر ڈالیس گے تو آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا کہ ہر دور میں اکثریت انسانوں کی راستے سے بھٹکی ہوئی ہوتی ہے ، اپنی خواہشات کے چیھے چلنے والے زیادہ ہوتے ہیں ، جب بھی کوئی حقیقت تمایاں کی جاتی ہے تو اس سوسائی کے جینے لیڈر ہوتے ہیں ، اس ونت کے موجود لوگوں میں سے جو شریر طبقہ ہوتا ہے اور جن کو معاشرے کے اندر کسی قتم کی برتری حاصل ہوتی ے وہ اس حق کی مخالفت کرتے ہیں اس لئے کہ حق کے ظاہر ہونے کے بعد ان کی سیادت اور قیادت کو نقصان جینچنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک نظریہ قائم کر کے وہ اس کی قیادت کررہے ہیں اور ایک معاشرہ قائم کر کے اس کے اندروہ ریاست قائم کئے ہوئے ہیں۔

اوراس کے خلاف ایک حقیقت ظاہر ہوگی اب اس حقیقت کے ساتھ بیمعاشرہ ٹوٹے گااس نظریہ کی تروید ہوگی توان کی قیادت اورسیادت بھی فتم ہوجائے گی ،لیڈر طبقہ اور جو بالا دست لوگ ہوتے ہیں وہ اس کیے اس حقیقت کے ساتھ ٹکراتے ہیں کہ ان کی تحصیت کونقصان پہنچنا ہے،ان کی قیادت کے زائل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اورعوام اس لئے نخالفت کرتے ہیں کہ و داینے آبائی طریقے ہے مانوس ہوتے ہیں جب ان کے دل میں اپنے آباء کی عظمت ہوتی ہے تو ان کے طریقے کی بھی عظمت ہوتی ہے ان کے سامنے سب سے پہلے ریہ بات آتی ہے کہ ہم ا ہے آباء کو گمراوکس طرح ہے مان لیں اوران کو نلط کس طرح ہے کہددین تو آباء کی عظمت جوقلب کے اندر بیٹھی ا بوئی ہوتی ہے وہ ان کے طریقے کوچھوڑنے نہیں دیتی ،اس لئے اکثریت جو ہے وہ حقیقت سے مکرا جاتی ہے۔ تو سی حقیقت کو پیچاہنے کا بیاصول نہیں ہے کہ اس کے ساتھ افرادی اکثریت ہے یانہیں، بلکہ دیکھنا ع بیئے کہ فی حد ذاتہ اس بات کی کیا حیثیت ہے،اس فن کے جاننے والے مجھ دار طبقے کی رائے اس کے موافق ہو نی ۔ چاہیئے ،اور جوائ فن کے نبیس میں اوراس حقیقت کو پہچاننے کی صلاحیت نبیس رکھتے ان کی رائے کا کوئی اعتبار نبیس ، جہاں اپنی حقیقت کے امتبار ہے بھی بات ٹھیک اور خارجی طور پر اہل علم بھی اس کے حق ہونے پر شہادت و ہے ہیں تو وہ بات اپنی جگہ حق خابت ہوگی (اب اگر اکثریت اس کے خلاف کرتے ہیں تو اکثریت کا کوئی اعتبار نہیں ) سے اصول شریعت نے تسلیم ہیں کیا کہ جدھر ہاتھ زیادہ انھیں اور جدھر زبانیں زیادہ تھلیں ، جدھر بھیٹرزیادہ ہوجائے اور جدھراوگ زیادہ جمع ہو جائیں ،شور وغل زیادہ ہوائی کوحق تشکیم کرایا جائے بیرکوئی شرعی اصول نہیں ہے جق ٹا ہت نہوتا ہے ولیل کے ساتھ اور خار جی شہاوٹ اس کے اوپر ہوا کرتی ہے مجھدارلوگوں کی توسمجھ دارلوگ جس بات کی شہادت و ہے دیں اور دلیل کے ساتھائں بات کاحق ہونا ٹابت ہوجائے ودحق ہے جاہیے ماننے والا اس **کا ایک بی** فر د ہواور ساری دنیااس کے ساتھ اختلاف کرنے دالی ہو یہاں بھی یہی بات ہے کہ آپ بھی اکثریت سے مرعوب نہ ہوں ،اکثریت ہمیشہ راہ راست ہے ہتی ہوئی ہوتی ہے آگر آ ہاان کا خیال کریں گےاورشریعت کی بات لیمنا جاہیں ئے تو جیسے وہ بھٹلے ہوئے میں ایسے آپ کوبھی بھٹادیں گے۔

''وان تطع اکثرمن فی الارص''اگرتواطاعت کرےگازین ہیں آبادلوگوں ہیں ہے اکثریت کی ۔''یضلو ک عن سبیل الله'' تو بیاللہ کرائے ہے تہیں بھٹکاویں گے، اکثریت جوہوتی ہے وہ حق سے ہے ہوئے لوگوں کی ہوتی ہے ہردور ہیں، جس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کردی کہ باپ داوے کا طریقہ لوگوں کے نزدیک مالوف ہوتا ہے، مانوس ہوتا ہے، لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں اور ایک غلط معاشرے کے اندر جب غلط لیڈر پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ حقیقت کو ٹابت نہیں ہونے دیا کرتے ،'ان یتبعون الا النطن''اور ان کے جب غلط لیڈر پیدا ہوتے ہیں تو پھر اور حقیقت کو ٹابت نہیں ہونے دیا کرتے ،'ان یتبعون الا النطن''اور ان کی البخر طون کی انتہاں کی منبیاد کوئی نہیں''ان ہو الا یخر صون' تو ایسے لوگوں کا کیا اعتبار اور ان کی ساری انکل میں جن کی بنیاد کوئی نہیں''ان ہو الا یخر صون' تو ایسے لوگوں کا کیا اعتبار اور ان کی اگریت سے کیا حقیقت ٹابت ہو سکتی ہے۔

"ان دبك هواعلم من يصل عن سبيله" تيرارب خوب جانتا ہے ان لوگوں كور ہوا ہت يافة لوگوں كى نشاند ہى بھى الله نے كردى، عظے ہوئے ہيں اوروہ خوب جانتا ہے ہدايت يافة لوگوں كور تو ہدايت يافة لوگوں كى نشاند ہى بھى الله نے كردى، بھنكے ہوؤں سے نئے كرر ہو،اور ہدايت يافة لوگوں كے ساتھ ملئے كى كوشش كرد، اكثريت كاكوئى اصول نہيں جومہتدى ہے، الله تعالى كے بيان كرنے كے ساتھ جس كا مبتدى ہونا تابت ہوواں قابل ہے كداس كا ساتھ ديا جائے اور الله تعالى كے واضح كرنے كے ساتھ جومعلوم ہوگيا كہ يشخص تابت ہوواں كا ساتھ نده وجا ہو وكتنى ہى اكثريت ہيں كيوں نہ ہو۔

## جانوروں کی حلت وحرمت پرمشرکین کے پروپیگنڈے کا جواب:

''فکلو! معاذ کواسعہ الله علیہ ''اب یہاں ہے ایس با تیں ذکر کی جار ہی ہیں جومشر کین اہل اسلام کے خلاف پر و پیگنڈ اکے طور پر کرتے تھے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ بات تھی کہ جب قرآن کریم ہے میں تھم آیا کہ اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذکتے کیا کرو، غیر اللہ کے نام پر ذکا نہ کیا کرواور جو چیز غیر اللہ کے نام پر ذکا کر دی جائے اور اس کی طرف منسوب کر دی جائے۔

جیسے''مااهل به لغیرالله'' کے اندر ذکر آیاتھا تو وہ چیز حرام ہوجاتی ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے ،اس پر مشرکین نے بڑاشور مچایا بعض تو یوں کہتے تھے کہ دیکھوجی ،یہ کیانیادین آگیا کہ جس وقت بیہ خود مارتے ہیں اس کوتو طلبال بیجے بیں اس کوتو کھاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مار دیتا ہے تو اللہ کی مار کی ہوئی چیز کو بیر ام کہتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کے بیٹ کے دیکھواللہ کی ماری ہوئی چیز کوتو حرام کہتے ہیں اور جس چیز کو بین خود مارتے ہیں اس کو حلال کہتے ہیں ، پھرائی طرح ہے آبائی طریقہ جوان کا چلا آر ہاتھا کہ غیر اللہ کے بام پر ذرئ کرتے تھے ، غیر اللہ کی طرف نسبت کر کے جانوروں کو ذرئ کرنے کے بعد اس کو کھاتے تھے بلکہ تیم کہ ہو کہ کہ اس کہ جو تھا وہ کہ کہ اس کہ جو تھا وہ کر گھاتے تھے آبائی طرح ہے تھا کہ تیم کہ ہوتھا وہ کر گھاتے تھے آبائی کو اللہ تارک و تعالیٰ نے ان آبات کے اندرخصوصیت کے ساتھ تا کید کی کہ ان کے بروہ پکینڈ اسے متاثر نہ ہوناان کے شور پر کوئی کان نہ دھرو۔

تہمارے سامتے بیہ بات ذکر کر دی گئی کہ اللہ کی اطاعت تم نے کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیتھم دے دیا کہ جس حلال جانور کواللہ کا نام لے کر ذرج کیا جائے اس کوتو کھایا کرواور جس کواللہ کے نام پر ذرج نہ کیاجائے غیراللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یا جان ہو جھ کرالٹد کا نام اس پر لینا چھوڑ دیا گیا تواس کو نہ کھایا کروتو جوغیرالٹد کے نام پر ذبح ہوا ہے، جس کوانٹد کے نام پر ذرج نہیں کیا گیا ایسے جانور کا کھانا رقسق ہے اس لئے ہم یہ تجھے تا کیدکرتے ہیں کہان کو کھا وَاوران کو نہ کھا وَاورمشر کین کی ہاتوں برکان نہ دھرو ،اگران مشرکین کی ہاتوں کے پیچھےتم لگ جا وَ گےتو تم بھی مشرک ہوجاؤ کئے یہاں مشرک ہونے کامعنیٰ یہی ہے کہسی چیز کوحلال قرار دینایائسی چیز کوحرام قرار دینا میدمنصب الند تعالی کا ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کوحلال قرار دے تواس کو حلال جاتنا ضروری ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کوحرام قراردے تواس کوحرام جانتا ضروری ہے اور اگر کسی کے پیچھے لگ کر حلال کوحرام تھہرادیا جائے یاحرام کو حلال تضهرا دیا جائے توبیخلیل اورتحریم کا اختیار کسی دوسرے کے سپر دکر دینا اللہ تعالیٰ کی تصریح کے خلاف ہے اور ریکھی الله تعالیٰ کے ساتھ ایک شرک ہے یا جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ قر آن کریم میں جب یہ آ بت آئی تھی اتخذوااحبارهم ورهبانهم ادبابامن دون الله ''کرانہوں نے اسپے علماءکواور درویتوںکوائل کتاب نے 'ارباباً من دون الله'' بنالياجس كي بناء بريه شرك ہو گئے تو بعض اہل كتاب كي طرف ہے بياشكال كيا گيا تھا، كه یہ تو اپنے احبار ور ہبان کورب نہیں کہتے قرآن کریم نے یہ الزام کس طرح سے لگادیا کہ انہوں نے علاء کو اور ورونیشول کورب بنالیا ہے۔

توسرورکا کات فاقیق کی طرف ہے تو وضاحت ہی کی گئی تھی کہتم ہے بتاؤ کہ کیا انتہ کے ادکام کے خلاف ان کوتم نے تحلیل اور تحریم کا اختیار نہیں دے دیا کہ جس کو یہ حرام کہددیں وہ حرام ہے جا ہے وہ النہ کی کتاب میں حال اس بول اور جس کو یہ حلال کہددیں دہ حلال ہے جا ہے النہ کی کتاب میں وہ حرام ہی ہو، وہ کہنے گئے یہ بات تو ہے فر مایا کہ بس سے تحلیل اور تحریم کا اختیار جوتم نے اپنے علماء اور درویی توں کو دے دیا ہی علامت ہے کہتم نے النہ کے علماء دان کو رہ بنالیا ہے تو یہاں بی آئے گا کہ ان مشرکوں کے پروپیٹینڈ ہے متاثر ہوکرا الرتم نے بھی کسی حرام کو حال جھو ایا گئی مطال کو حرام تحریم کا اختیار النہ کو ہے جس کو وہ حرام قرار دیا ہے اس کو حرام تحمیل تحریم کا اختیار النہ کو ہے جس کو وہ حرام قرار دیتا ہے اس کو حرام تجھوا وراس ہے بچو یہ ہے ایمان کو خلاف اگر چلو گئے تو یہ بھی مشرکوں والا تعل ہے، کھایا کرواس چیز میں ہے جس کے او پر النہ کا نام کا تعاضا اس کے خلاف اگر چلو گئے تو یہ بھی مشرکوں والا تعل ہے، کھایا کرواس چیز میں ہے جس کے او پر النہ کا نام کے ذی تعاضا کی کا ختا تصاب کا نتا تصاب کے خلاف اگر چلو گئے تو یہ بھی مشرکوں والا تعل ہے، کھایا کرواس چیز میں ہے جس کے او پر النہ کا نام برذی گرایا جائے اسے کھایا کرو۔

### تم الله کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کو کیوں نہیں کھاتے؟

''وان کثیرا لیصلون باهواء همہ بغیر علمہ'' اور بہت سارے لوگ البتہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق بیعنی جو خیالات انہوں نے پکار کھے ہیں اس کے مطابق دوسروں کو چلانا جا ہے ہیں اوروہ ہوتے ہیں بغیرعلم کے ہلمی تحقیق کے خلاف اپنی خواہشات بدعات جوانہوں نے اختیار کررکھی ہیں اس کے مطابق لوگوں کو چلا کر مُمراہ کرنا جاہتے ہیں بعنی حرام کو حلال ٹاہت کرتے ہیں وہ اپنی خواہشات کے مطابق ، بے شک تیرار بخوب جانتا ہے حدے تجاوز کرنے والوں کو۔

## ظاہری اور باطنی گناہوں سے بیچنے کا تھم۔

''ان الذین یکسبون الاثعر سیجزون ہما کانوا یقتر فون'' بے شک وہ لوگ جو گناہ کا کسب کرتے میں، گناہ کی کمائی کرتے ہیں عنقریب وہ بدلہ دیے جائمیں گے اس چیز کے ساتھ جووہ کیا کرتے تھے۔

## متروك التسميه جانورك كھانے كاتھم:

 مسلک مشہور ہے آپ کومعلوم ہوگا کہ نسیان تو معافی کے درجے میں ہے کہ نسیان ہوگیا اور اللہ کا نام نہیں لیاذ نگے کرتے وفت وہ جانورتو حلال ہے اوراگر جانتے ہو جھتے ہوئے ذنح کرتے وفت اللہ کانام چھوڑ ویا گیا تو الیں صورت میں ہم اس جانورکو حرام کہتے ہیں۔

"مالعدید کواسعہ الله علیه "چونکه اس کا مصداق تھالات عزی کے نام پرغیراللہ کے نام پرجوجاتور

ون کیاجا تاتھا، بیاجتہادمر جوح ہادر بھارے نزدیک بیدائے نہیں رائے وہی حضرت امام اعظم ابوصنیفہ مجہد والی

بات ہے کہ اللہ کا نام جان ہو جھ کرچھوڑ دیاجائے تو جانور حرام ہے لیکن ایک مجہد کا نظر بیاس طرح ہے کوئی بالکل
صاف سخری آیت کے خلاف ہے الی بات بھی نہیں ،ان کے نزدیک اس آیت کی توجیہ ہے کہ اس سے مرادوہ
جانور ہے جواللہ کے غیر کے نام پر ذریح کیا گیا چونکہ اس وقت واقعہ ایسے ہی تھا کہ جب اللہ کا نام نہیں لیتے تھے

وغیر اللہ کے نام پر ذریح کرتے تھے" وانه لفسق" ایسے جانور کا کھانافیق ہے، نافر مانی ہے" وان الشیاطین

نوغیر اللہ کے نام پر ذریح کرتے تھے" وانه لفسق" ایسے جانور کا کھانافیق ہے، نافر مانی ہے" وان الشیاطین

ایوحون الی اولیاء ھھ " بے شک شیاطین البت وہی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف" ایہ وادی کھ" تاکہ وہ تم

ے جدال کریں تم سے جھڑی ''وان اطعتہ وہ ''اگرتم نے ان کا کہنا مان لیا جومختف میں کے جھڑے آکر ڈالتے بیں اور حرام کو تمہارے ہاں حلال کروانا جا ہے بیں اگرتم نے ان کا کہنا مان لیا'' انتکھ لمشر کون'' بے شک تم بھی مشرک ہوجاؤگے کیونکہ اللہ کے احکام کے خلاف کسی حرام کو حلال قرار دینا یا حلال کو حرام قرار دینا یہ بھی شرک ہے۔



## سورة الانعام ولواننا وَ مَنْ كَانَ مَـنِتًا فَأَحْيَيْكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّهُثِ یا پڑا ہوا ہے ان ہے وہ نگھے والائیس ہے ایسے ج ہاتھ اوگوں میں و وامر محفق کی طرات ہوسکتا ہے کہ جس کی مثال میہ ہے کہ وہ تا رکنے وال میر كَمْوِيْنَ مَا كَانُوُا يَعْمَلُوْنَ ۞ وَكَنْالِكَ جَعَ

## ا يَشَعُرُونَ ۞ وَ إِذَا جَآءَتُهُمُ ايَةٌ قَالُوُا لَنُ نُّؤُمِ

اور دبان کے پاس کوئی نشانی آئی ہے تو یہ سہتے ہیں بر من ایمان نیس ایس سے جم ج

تنک کہ بناء ہے جا کس جمثش اس چیز کے جوو نے گئے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس مقام کو جہاں وہ اپنی رسالت

😁 کیمرامند تعالی جس کے متعلق اراد و کرتا ہے کہ است مدایت و

# ِ \* وَمَنُ يُبُرِدُ أَنْ يُّضِ

اس کا سیندا سلام کے لئے کھول ویتا ہے اور جس کوانٹہ تعالی بھڑکا نا جا بتنا ہے کر دیتا ہے انٹہ تعالی اس کے ہیئے کو

بہت نقل کو یا کہ و دھیس چڑ صتا ہے بلندی میں ،ایسے ہی کر ویتا ہے اللہ نعالی رجس

## <u>ۚ كَىٰ الَّذِيْنَ لَا يُتُومِنُونَ ۞ وَهٰ ذَاصِرَاطُ مَهِ بَتَكَ مُسْتَقِيْمًا </u> یجی تیزے رہے کا راستہ ہے سیدھا مہم نے کھول کھول کر **⊕** ان او کوں ہے جو ایمان تبیس لا تے يْتِلِقَوْمِ يَّنَّكُمُّ وْنَ۞ لَهُمُ دَامُ السَّلْمِ عِنْكَ مَ يِبْهِ بيانَ مروية في أوان اوَّلُول مِنْ مِنْ جُو كِيلْقِيعِت عاصل مُرت مِن 😙 أَنْبِينِ لُوْلُول مِنْ كُنْ سَلَامِ في كالكهر بالك كسام

وَهُـوَ وَلِيُّهُمُ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ وَيَوْمَ يَحْشَرُهُـهُ

الغدان كا دوست ہے ان ہے عملوں كى وجہ ہے 💎 جس دن الغد تعالى ان سب كوا كشيا كرے گا كہے گا

ڸؠؘۼؿٙۯٳڵڿڹۣۊۜٮؚٳۺؾۘػٛڎڗؙڂۄڝؚٚڹٳڵٳٮؙڛ؞ٛۅۛۊٵڶٳؘڎڸؠؖٷۿڂ

تمہیں شےان شیاطین کے دوست

ں پر ورد کار ابھر میں ہے بعض نے بعض سے فائدہ امحایا اور بھم پہنچ کے اپنی معیاد کو جو تونے ہمارے

بدين فيهمآ الأماشآء الله

ستعین کی تھی واللہ تعالیٰ کہیں سے کہ جہنم تمہارا تعطانہ ہے ہمیشار ہے والے دول مٹے اس جہنم میل تکر جو جاہے اللہ وہی دوگا ،

إِنَّ بَهِ تِكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَكَنْ لِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّلِيهِ

ب بشك تيرارب تعلمت والايت علم والانت الله المستحدث جم بعض طَالِمول كوبعض تحريب كروي ت ت

بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿

ہسبے ان کامول کے جو یہ کیا کرئے تھے 🛮 😁 🕆

مؤمن اور كافر كي مثال:

'' اومن کان میتنا فاحییهناه'' کیاوه مخص جو که مرده تھا پھر ہم نے اس کوزندگی دی'' وجعلنا له نودا'

اور ہم نے اس کے لئے روشنی بنائی ''یہ شی به '' چلنا پھرتا ہے وہ اس روشنی کے ساتھ''نی النان '' لوگوں میں ''کھن مثله فی الطلعات '' وہ اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے کہ جس کی مثال ہے ہے کہ وہ تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، جس کا حال ہے ہے کہ وہ تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، جس کا حال ہے ہے کہ وہ تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے 'کہ اس بغار ہو منھا''ان تاریکیوں اوراند چروں سے نکلنے والانہیں ہے''کفلات ذین للکافوین ما کانوا یعملون''ایسے ہی مزین کردیا ہم نے کا فروں کے لئے اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں، جودہ ممل کرتے ہیں، جودہ ممل کرتے ہیں ہم نے کا فروں کے لئے مزین کردیا۔

پچھلےرکوع کی آخری آیت میں بیز کرکیا گیا تھا کہ شیاطین میں بے بعض بعض کی طرف و تی کرتے ہیں،
اپ اولیاء کے داوں میں وسو سے ڈالتے ہیں تا کہ وہ تبار ہے ساتھ بھگڑا کر ہیں اور سلمانوں کو یہ تنہیں گئی تھی کہ اگر
تم نے ان کی اتباع کی ،اطاعت کی تو تم بھی مشرک ہوجا ؤ گے ،اس آیت میں اللہ تعالی نے مؤمن اور کا فر کا حال
ایک مثال کے ساتھ واضح کیا ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ مؤمن شیاطین کے وسوسوں کو تیول نہیں کر تا اور اس کا وسوسہ
اس براثر انداز نہیں ہوتا، بیمردہ فعاروحانی موت کے ساتھ، کفر جو ہے بیا کیک روحانی موت ہے پھر ہم نے اس کو
زندگی دی ایمان کی تو فیق دے کر ،ایمان کے ساتھ زندگی متی ہے ، کفر روحانی موت اس طرح سے ہے کہ جس طرح
سے مردہ اپنے نفع ونقصان میں فرق نہیں کرتا، اور اپنی صلاحیتیں ضافع کر بیٹھتا ہے ای طرح سے جب انسان کفر ہیں
بہتل ہوتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے فاکہ وہ نہیں اٹھا تا اور اپنے دائی نفع ونقصان سے غافل ہوتا ہے ، پھر اللہ
تعالیٰ زندگی دے دیتے ہیں دل اور د ماغ بیدار ہوجا تا ہے ، دائی نفع ،نقصان کی فکر لگ جاتی ہے تو بیا کی روشی ہے جو
انسان کے دل وہ ماغ میں آگئی اور یہ حیات ہے جس سے انسان اپنے حقیقی مقصد کو پہیا نہ ہے اور مقصد کو حاصل
کرنے کے لئے اپنے صلاحیتیں صرف کرتا ہے۔

تواللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جومروہ تھا اور ہم نے اس کوزندگی دے دی پھراس کے دل وہ ہاغ ہیں ایک روشی ڈال وی ، روشنی سے ایمان والی روشنی مراد ہے جس سے انسان غلط اور سیح میں فرق کرتا ہے وہ شخص اس طرح نہیں ہوسکتا جو تاریکیوں میں ہٹلاء ہے ، اور اس سے طرح نہیں ہوسکتا جو تاریکیوں میں ہٹلاء ہے ، اور اس سے نکنے والا نہیں ہے ایسے لوگ ہیں جو اند ھیرے کے اندر ہیں اور یہی لوگ ہیں جن کوشیا طین اپنے قبضے میں لیتے ہیں اور اس کے ایک ایک جی جو اند ھیرے کے اندر ہیں اور اس کے لوگ ہیں جن کوشیا طین اپنے قبضے میں لیتے ہیں اور اس کے ایک جی کے اندر ہیں اور اس کے ایک جی جن کوشیا طین اس کے قبضے میں ایک ہیں اور اس کے ایک جی کے ایک ہوں کے اور ڈالتے ہیں۔

ورنہ جس کے سامنے روشن ہے، وہ سچے اور غلط میں امتیاز کرتا ہے تو کوئی شخص اس کو بہرکانہیں سکتا باتی ہیر ہا کہ بیکا فرسمجھانے کے باوجود سجھتے کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پچھ ہم کررہے ہیں یہی ٹھیک ہے۔ لبستی کے رؤسیاء کا جرم اور ان کی شرارت کا نقصان :

اگل آیات میں سرور کا نئات می الی الے الی کھی ہے اور انجام ذکر کرے دونوں فریقوں کا حال بتانا بھی المقصود ہے اور پھراس ہے اگل رکوع میں مشر کا نہ رسوم کی پھیر تدید ہے " و کذالك جعلنا فی کل قریبة اکابر مجد میھا "اور ایسے ہی یعنی جیسے آپ کے ساتھ ہور ہا ہے کہ جس بستی میں آکر آپ نے اعلان حق کیا تو اس بستی کے ساتھ ہور ہا ہے کہ جس بستی میں آکر آپ نے اعلان حق کیا تو اس بستی کی روسا ، کو مجرم بنادیا یعنی اس بستی میں جوا کا برکا مصداق ہیں ، جو بڑے بے بیضے ہیں ، جن کے لئے لیڈری اور قیادت ہو وہ ای ای بستی کے جوتن کو قبول نہیں کرتے کونکہ دو ہو تھے ہیں کہ اگر ہم نے جوتن کو قبول نہیں کرتے کونکہ دو ہو تھے ہیں کہ اگر ہم نے جوتن کو تو اللہ میں یاوگ سی وجہ سے اپنی جم نے حق کا ساتھ دیا تو بھاری سیادت اور قیادت کو نقصان پنچے گا تو جسے آپ کے مقابلہ میں یاوگ سی وجہ سے اپنی تو می کہرا نے کی بات نہیں ایسا ہم نبی کے ساتھ ہوا ہے اور ہم نے ہر بستی کے اندر جرم کرنے والے وہی ہوتے ہیں ترجمہ پھر یوں ہوجائے گا ایسے ہی بنایا ہم نے ہر بستی کے جرم بنایا ، اس بستی کے اندر جرم کرنے والے وہی ہوتے ہیں ترجمہ پھر یوں ہوجائے گا ایسے ہی بنایا ہم نے ہر بستی گرا ہے کہ کا ایسے ہی بنایا ہم نے ہر بستی گا ایسے ہی بنایا ہم نے ہر بستی کے اندر جرم کرنے والے وہی ہوتے ہیں ترجمہ پھر یوں ہوجائے گا ایسے ہی بنایا ہم ہو میں بوتے ہیں ترجمہ پھر یوں ہوجائے گا ایسے ہی بنایا ہم ہو میں بنایا ، اس بستی کا بھرم ۔

"لیمکروافیھا" تا کہ وہ لوگ ای بہتی میں شرارتیں کرتے رہیں بکر کرتے رہیں ، مکر کرتے رہیں ، مکر کی کے خلاف جو کہ خفیہ تدبیریں وہ کرتے ہے اس لئے ترجے ہیں اگر اس طرح ہے کہد دیا جائے کہ تا کہ وہ اس میں شرارتیں کرتے وہ مگر اپنے نفسوں کے ساتھ نہیں مر وفریب کرتے وہ مگر اپنے نفسوں کے ساتھ نہیں مگر وفریب کرتے وہ مگر اپنی جانوں کے ساتھ نہیں مگر وفریب بھی وہ کرتے ہیں ان کا نقصان النہیں کو وہ وہ کرتے ہیں ان کا نقصان النہیں کو ہونے والا ہے ، حق کو کوئی نقصان نہیں کو کوئی نقصان نہیں کیونکہ دیا کے اندر ظاہری طور پر وہ الک کروئی کو ہونے والا ہے ، حق کو کوئی نقصان نہیں یا جس کے نتیج میں اہل حق کو وہ زخی کرویں ، آلی کو کہ کے کا میاب ہو بھی جا کیں جس کے نتیج میں اہل حق کو وہ زخی کرویں ، آلی کردیں ، گھروں سے نکال دیں ، مالی نقصان پہنچا ہے یا کوئی چیز ان سے چھتی ہے یاوہ کسی چیز کی قربانی دیتے ہیں تو اس کو نقصان پہنچا ہے یا کوئی چیز ان سے چھتی ہے یاوہ کسی چیز کی قربانی دیتے ہیں تو اس

کے مقابلہ میں الله تعالی ان کو بہت زیادہ اجر دیتے ہیں تو ابل حق بھی تقصان میں نہیں رہتے وہ اس تجارت میں ہمیشہ نفع پاتے ہیں ، اور یہ جو فلا ہری طور پر نقصان بہنچائے والے ہیں، غلبہ پانے والے ہیں حقیقت بیا ہے آپ کو ہر باد مررہے ہیں و نیا میں انتد کے عذا ہ کی گرفت میں آ سکتے ہیں اور آخرت میں آئیں گے ہی ،اس لیئے ان کا یہ مکر وفریب ان کی بیشرار تیں انہی کے لئے وہال بننے والی ہیں ہمین شرارتیں کرتے ووگر اپنے نفسول کے ساتھ ہمیں میں آئیں ہیں اور وہ بچھتے نہیں ہیں ،ان کوشعور نیس ہے۔
مکر کرتے وہ گرا ہے نفسول کے ساتھ وہ ان ما وہ وہ بچھتے نہیں ہیں ،ان کوشعور نیس ہے۔

"واذا جاء تھو ایہ قالوا لن نومن حقیٰ نوتیٰ مثل مااوتی رسل الله "اور جب ان کے بعد پاس کوئی نشانی آتی ہے تو یہ کتے ہیں ہر گز ایمان نیں لائیں گے ہم جب تک کہ ند دیے جائیں ، حتیٰ کے بعد محاورۃ بمیشانی کا ترجمہ کیا جاتا ہے جب تک کہ ند دیے جائیں ہم مشل اس چیز کے جودیے گئے اللہ کے رسول ، پیسی ان کی بڑائی کی ایک و هینگ ہے چونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے ہے کہ جس طرح ہے و نیا کی والت ہمیں ملی تو اس طرح ہے نبوت اور رسالت اور اس طرح کی چیز ہیں ہمیں بھی ملنی چاہئیں نو اللہ تق لی کی طرف ہے کوئی نشانی ان کے ساخے واضح ہو کوئی معجز و آئے لیکن وہ نیس مانے وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ چیز ہے ہمیں مانے وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ چیز ہے ہمیں کا نہ وہ نیس مانے وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ چیز ہے ہمیں یہ کہ ہمیں یہ جس کہ بھی وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ کہتے کہ بھی ایک ہمیں یہ کہ بھی ایک ہمیں ہو دی جیز سلے بھی گواں وقت تک ہم مانے والے نہیں ہیں۔

 تواپنے آپ کوا تنابڑا سیحتے ہیں مرتکب رسالت ہے بیٹے ہیں تو بیان کی بڑائی کا احساس آخرت ہیں یہی ذلت کی صورت میں نمایاں ہوگا ،القد کے بال جائیں گے تو ذلت ان کو پہنچے گی "و عذاب شدید بھا کانوا یہ کہ ون" اور خت مذاب ہوگا بسبب اس کے کہ بیشرارتیں کیا کرتے تھے، بیرمکاریاں اور فریب جوت کے خلاف کرتے تھے، بیرمکاریاں اور فریب جوت کے خلاف کرتے تھے، اس کے سبب ہے ان کوعذاب شدید پہنچے گا اور ان کی ای احساس بڑائی کے متیج میں ان کو اللہ تعالی کے بال ذات نصیب ہوگی۔

### اللهجس كوبدايت ويناحيا ہے اس كاسيندا سلام كے ليے كھول ويتاہے:

"فین بیرداللہ ان بھدیہ بیشوہ صدرہ للاسلام " بھراللہ تعالیٰ جس کے متعلق ارادہ کرتا ہے کہ اسے مبدایت و بے ، جس کوانڈ تعالیٰ ہوایت و بینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینداسلام کے لئے کھول دیتا ہے ،شرح صدر کردیتا ہے اسلام کے لئے کھول دیتا ہے ،شرح صدر کردیتا ہے اسلام کی لئے کھول دیتا ہے ،شرح صدر کا مفہوم ہے ہے کہ اس کے قلب میں بیصلامیتیں تمایاں ہوجاتی ہیں کہ اسلام کی بات جب اس کے سامنے آتی ہے تو فورااس کو قبول کر لیتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس کی مبن بھاتی غذا ہے اوراس کے ایدر کشادگی بیدا ہوجاتی ہے اس طرح سے ول کے اندر کشادگی بیدا ہوجاتی ہے اوراسلام کی ہربات کووہ خوشی کے ساتھ قبول کرنے بگ جاتا ہے۔

#### الله جس تُوكِمراه كرنا جا ہے اس كا سينة تنگ كرديتا ہے:

"ومن پرد ان پصله " اورجس کو الله تعالیٰ بعثکانا چاہتا ہے، جس کے بعثکانے کا اداوہ کرلیتا ہے۔ "یجعل صدوہ ضیقا" کردیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کوئنگ' حرجا" بہت تنگ کردیتا ہے " کاندہا بصعد فی السمانہ " گویا کہ وہ شخص چڑھتا ہے بلندی میں ہا ہ ہے یہاں بلندی مراد ہے مطلب اس کا بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آئر س کے لئے بدایت مقدر ہوجائے اور وہ شخص اپنے اداو سے کے ساتھ اس بدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کر ہے تو اس کی نیکی کی صلاحیتیں ون بدن برحتی چلی جاتی ہیں، نیکی اس کے لئے مرغوب طبع ہوجاتی ہے اور بدایت کی باتیں اس کے لئے مرغوب طبع ہوجاتی ہے اور بدایت کی باتیں اس کے لئے مرغوب طبع ہوجاتی ہے اور بدایت کی باتیں اس کے لئے ابنی من بھاتی نذا کی طرح ہوجاتی ہیں کہ جب وہ بات سامنے آتی ہے تو انسان اس میں راحت اور سکون محسوس کرتا ہے، قبول کرتا جاتا ہے اور جس کا رخ گرائی میں راحت اور سکون محسوس کرتا ہے، قبول کرتا جاتا ہے اور جس کا رخ گرائی گئی تیول کرنے کی صلاحیت نہیں دبتی ، اگرائی و طرف بو گیا اور اللہ نے اس کو گرائی سے اندر ڈال دیا تو اس بیں نیکی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں دبتی ، اگرائی و طرف بو گیا اور اللہ نے اس کو گرائی کے اندر ڈال دیا تو اس بیس نیکی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں دبتی ، اگرائی کیا اور اللہ نیا تو اس بیس نیکی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں دبتی مارٹ کی صلاحیت نہیں دبتی میان کی میان کرنے کی صلاحیت نہیں دبتی ہے تھوں کرنے کی صلاحیت نہیں دبتی کی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں دبتی میان کی کو کے کہ میت نہ کرنا ہے کا دو کو کھوں کرنے کی صلاحیت نہیں دبتی تی تو کی کو کرنے کی صلاحیت نہیں دبتی کی تو کی کو کو کی میں دبتی کی تو کی کو کی کی میک کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کرنے کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کرنی کو کو کو کو کی کو کو کر بیا کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کر کو کو کو کو کر کو کو کو کو کی کو کر کی کو کو کو کر کو کر کو کو کو کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کو کر کی کو کر کر کو کر کر کی کو کر کو کر کو کر کو کسی نیک کام کے لئے کہا جائے تو اس کی مثال ایسی بن جاتی ہے جیسے کہ بہت کوئی دشوار گزار گھائی ہے جس کے اوپر اس کو چڑھنے کے لئے کہا جار ہاہے اور وہ زور لگا کر چڑھتا ہے لیکن اس سے چڑھانہیں جاتا تو دل کے اندر تنگی سی پیدا ہوتی ہے تو حق کا قبول کرنا اس کے نز دیک بہت وشوارگز ارگھائی پر چڑھنے کی طرح ہوتا ہے۔

اورجس کے لئے شرح صدر ہوجائے اللہ تعالیٰ اس کے سینے اور دل کواسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اس کے لئے مرغوب فیہ چیز ہوتی ہے۔

#### انسان کا ظاہری ماحول اس کے باطنی جذبات کی عکاسی کرتا ہے:

اور جن کار جمان عمیاتی اور بدمعاشی کی طرف ہوتا ہے ان کے لئے سینماؤں میں تین تین تھنے تک بینھنا تو بہت خوشگوار ہے لیکن ان کو گھیر کر بھی مسجد میں لئے کیں تو پانچ منٹ بینھیں گے تو اس طرح تزبیں گے جس طرح سے کسی مصیبت میں بھنس گئے ہوں ، بے قرار ہوں گے کہ کسی طرح سے اس ماحول سے نگل جا کیں ، اچھے ماحول میں وہ اپناوفت نہیں گزار سکتے ، باطنی مناسبت جس طرح سے ہوجاتی ہے اچھائی کے ساتھ ہوجائے تو آئے دن اس کے لئے اچھائی کرنا آسان ہوتی چلی جائے گی ، اور اگر یہ باطنی مناسبت ان کو برائی کے ساتھ ہوجائے تو آئے دن اس کے لئے اچھائی کرنا آسان ہوتی چلی جائے گی ، اور اگر یہ باطنی مناسبت ان کو برائی کے ساتھ ہوجائے تو آئے دن اس کی برائی کی طرف ترتی ہوتی جلی جاتی مناسبت ان کی برائی کی طرف ترتی ہوتی جلی جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ کی شخص کی طبعی مناسبت

ا پھائی کے ساتھ ہوجائے اچھائی کے ساتھ مناسبت ہوگی تو اچھے لوگوں کی مجلس میں بیضے گا ،اچھے لوگ اس کو اچھے لگیس گے ،اچھی با تیں اس کو پہند ہوں گی ا ، چھے کا م کرنے کے اندروہ سرور محسوس کرے گا دن بدن اس گروہ کے اندرشمولیت ہوتی چٹی جائے گئی کیونکہ باطنی جذبات جو جیں وہ ظاہرا کی طرح سے ہوا کرتے جی اگر دل کے اندر نیکی کا جذبہ ہوگا تو نیک ماحول کے اندرانسان اپنا کا جذبہ ہوگا تو نیک ماحول کے اندرانسان اپنا وتت گزارنے کی کوشش کرے گا ،اورا گردل کے اندرفت و فجور ہے تو ای قتم کے دوست تلاش کرے گا جو اس کے ماتھ فتی و فجور ہے تو ای قتم کے دوست تلاش کرے گا جو اس کے ساتھ فتی و فجور ہے والی قتم کی دوست تلاش کرے گا جو اس کے ساتھ فتی و فجور ہے تو ای قتم ہے دوست تلاش کرے گا جو اس کے ساتھ فتی و فجور ہے دوست تلاش کرے گا جو اس کے ساتھ فتی و فجور ہے دوست تلاش کرے گا جو اس کے ساتھ فتی و فجور ہے دوست تلاش کرے گا جو اس کے ساتھ فتی و فجور کے مواقع ملیں۔

توبیہ ظاہری عادات جو ہواکرتی ہیں، ظاہری ماحول انسان کا یہ باطنی جذبات کی عکائی کرتا ہے اس لئے ظاہر کے حالات کود کھ کرانسان اندازہ کر لیتا ہے کہ اس کے قلب کی کیفیت کیسی ہے؟ اس کے قلب کے اندر نیکی کی طرف رجحان ہے بایرائی کی طرف رجحان ہے اور اس کا اندازہ ہوجایا کرتا ہے اس کے ہم نتینوں ہے، اس کے پہنتی ملاحیت ہے اور اس کے طرف رجحان کے قلب کے اندرکتنی صلاحیت ہے اور کتنی نہیں پہند یدہ ماحول ہے اور اس کے طرف میں کہ جس کے لئے ہوایت کا ارادہ ہوجائے اللہ کی طرف سے اسلام کے لئے اس کا جینہ کھل جو تا ہے اور اسلام کو بہت آ سانی کے ساتھ قبول کرنے لگ جاتا ہے بلکہ خوش کے ساتھ اس کی باتوں کو سننے کے بعد اس کے اور کمل کرتا ہے۔

اور جس کار جھان صلالت کی طرف کردیا جائے ، القد تعالی اس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرلے اس کا ، ل
انتہائی شک ہوجا تا ہے جب اس کوکوئی اسلام کی بات قبول کرنے کے لئے کہا جائے تو ایسے ہوتا ہے کہ گویا کہ بلندی
کے اندر بڑے نور کے ساتھ چڑھنا جا ہتا ہے ، آسان کی طرف چڑھنا جا ہتا ہے اور چڑھ سکتانہیں اس مزاحمت کی
بناء پر پھر اس کا دل شک ہوتا ہے ایسے ہی کردیتے ہیں اللہ تعالی رجس ان لوگوں پر جوایمان نہیں لاتے ، رجس
پالیدگی کو کہتے ہیں یہاں کفراور شرک کی پالیدی مراد ہے ایمان نہ لانے کی وجہ سے دن بدن ان کے ادپر کفر کی فسق
کی تبییں بینھ جاتی ہیں جی کہ انسان پوری طرح سے اس فسق وفجو رہیں غرق ہوجا تا ہے ، پھراس کی زندگی کے کسی
حصے کے اندر بھی نیکی کانام ونشان نہیں رہتا۔

صراطمتنقيم پر چلنے كاانعام:

"وهذا صراحة ربك مستقيما"هذا كالشاره اى اسلام كي طرف ہے جو پیچھے ذكر ہوا اور اسلام كامفہوم

آپ كى ما منے ذكر كيا جا چكا ہے كہ اللہ كى اطاعت ميں اپنى گردن ركاد ينا بياصل ميں اسلام ہے جو تھم اللہ تعالى كی طرف ہے آتا جائے اس كو قبول كرتے چلے جاؤ كبى تيرے رب كا راستہ ہے سيدھا" مستقيما" بيہ "صواط ربك " ہے حال واقع بور باہے اور ھذا اسم اشارہ اس ميں فعل والا معتی ہے " ھذا دجل قائما" جس طرح ہے آپ مثال پڑھا كرتے ہيں ،ھذا كے اندر جواشار ہے والا معتی ہے اس نے آكراس ميں عمل كيا ہے بية تيرے رب كا راستہ ہے اس حال ميں كہ سيدھا ہے۔

"قد فصلنا الآیات لقوم یہ کرون" ہم نے کھول کھول کر بیان کردیا ان لوگول کے لئے جو انعیار کرتے ہیں بینی اسلام کواختیار کرتے ہیں بینی اسلام والا متیجہ یہ ہوگا کہ انہی لوگول کے لئے سلامتی کا گھر ہان کے دہ کے پال بینی بہت خرت ہیں جا کیں گے اللہ کے سامتے چیش ہول گے تو ان کوسلامتی کا گھر نصیب ہوگا ،سلامتی کے گھر کا جب آخرت ہیں جا کیں گے اللہ کے سامتے چیش ہول گے تو ان کوسلامتی کا گھر نصیب ہوگا ،سلامتی کے گھر کا مصداق ہے جنت ، جنت میں سلامتی ہی سلامتی ہی سلامتی ہے ، برتیم کی آفات سے حفاظت ، برتیم کی تکلیف سے جفاظت جنت کے اندر ہوگی اس میں کوئی کسی تھی گا فت اور پر بیٹانی کی بات نہیں ہوگی اور یہ ایک انہی نعمت ہے جو کہ جنت کے اندر ہوگی اور یہ ایک انہی نعمت ہے جو کہ دیا کے اندر رہے ہو کے نصیب نیس ہوئی ہوتی ۔

باں اگر اللہ تعالی کی ول اپ ساتھ جوڑ لے، اس کو ذکر اللہ کے ساتھ مناسبت ہوجائے ، سکون قبلی حاصل ہوجائے وقا سے ، شندک محسون ہوتی ہے اصل ہوجائے وقا سے ، شندک محسون ہوتی ہے جس کی بنا۔ پر ویزا کی تکلیفیں آسان ہوجاتی ہیں ، لیکن اگر کوئی محض کیے کہ کلینہ ویزا کے اندر عافیت نصیب ہوجائے ، ظاہری باطنی کسی قتم کی تکلیف کا انسان شکار تہ ہوتو یہ ویزا کے اندر رہتے ہوئے بہت کم ہوتا ہے ، بلکہ تقریبا ، خمکن ہے جا ہے کسی حکمت کے تحت ہوتکیفیں پنچتی ہیں ، پریشانیاں پیش آتی ہیں ، انسان کی مرضی کے خلاف حالات زیادہ پیش آتی ہیں ، انسان کی مرضی کے خلاف حالات زیادہ پیش آتی ہیں ، انسان کی مرضی کے خلاف حالات زیادہ پیش آتی ہیں مرضی کے موافق کم ہوتے ہیں جس کی بناء پرطبعیت کو ناگواری بھی ہوتی ہے لیکن جنت میں چلے جانے کے بعد سلامتی ہی سلامتی ہے وہاں کوئی بات اس قتم کی نبیس ہوگی جوآپ کی طبعیت کو ناگوار گرز رہے تو یہ نتیجہ اسلام کو اختیار سیجتے ، اللہ تعالی شخر ما نبر دار بنیں تو اس کا نوا یعملون " اللہ ان کا دوست ہے ان مقیمہ یہ ہوگا کہ تو ہو ولیھھ بما کانوا یعملون " اللہ ان کا دوست ہے ان

ے عملوں کی وجہ سے جو بیکر نے تھے ان کے عمل کی وجہ سے اللہ ان کا دوست ہے یعنی اسلام اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ کی دوئتی نصیب ہوگی۔

## ميدان محشر ميں الله تعالیٰ كاشياطين الجن والانس سے مكالمہ:

"ویوه یحشرهم جهیعا" جس دن الله تعالی ان سب کواکشما کرے گا، ان سب کولیمی کافروں کوان کے معبودوں کو اوران کے شیاطین دوستوں کو سب کو جمع کرے گا اور کیج گا' یہ عشر اللجن قداستکثر تھ من الانس" اے جنوں کے گروہ! جنوں کے گروہ سے بہاں وی گروہ مراد ہے جوابلیس اور اہلیس کا پیروکارانسانوں کو گراہ کراہ کرنے کے اندر حصہ لیتا تھا، استکثار کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی کثرت حاصل کر لینا ، انسانوں بیس ہے تم نے گراہ کر ہے تا انسانوں بیس سے کثرت حاصل کر لی لینی انسانوں بیس سے بہت سے انسانوں کو تم نے گراہ کرلیا جو اہلیس نے الله تعالیٰ کے سامنے دعویٰ کیا تھا انسانوں بیس سے بہت سے انسانوں کو تم نے گراہ کرلیا جو اہلیس نے گا، تو الله تعالیٰ کے سامنے دعویٰ کیا تھا لا کر بہت سار سے لوگوں کو گراہ کرلیا یہ بلور تنبیہ کے ہوگا کہ تمہاری ہیگرائی کاعمل جو تھادہ اس طرح سے نتیجہ خیز ہوا کہ کہ بہت سار سے انسانوں کو انہوں نے بہالیا۔

یہ تنبیہ بوری ہے ان جنول کو جو گمراہ کرنے والے ہیں تو ساتھ بی ان کے دوست انسان بول پڑیں گے
"وقال اولیاء ھھ من الانس" ان شیاطین کے دوست جو ہیں انسانوں بیں سے وہ کمیں گے "دبنا اسے ہمار بے
پروردگار! ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا یعنی و نیا کے اندرہم ایک دوسر سے سے فائدہ اٹھاتے تھے، گمراہ
کرنے والے گمراہ کرنے بیں لذت محسوں کرتے تھے جب کسی کو گمراہ کر لیتے تو وہ کہتے تھے کہ ہم کا میاب ہو گئے اور
ان سے نذرانے چڑہاوے وصول کرتے تھے اور گمراہ ہونے والوں کی چونکہ خواہش پوری ہوتی تھی ان کے اتباع
کرنے کے ساتھ وہ بچھتے تھے کہ ہم بھی ان سے فائدہ اٹھار ہے ہیں جس کی کسی کے ذریعے سے خواہش پوری ہوتی
ہے وہ بچھتا ہے کہ بیں اس سے فائدہ اٹھار ہا ہوں تو ہمارے بیں جس کی کسی تھے فائدہ اٹھایا۔
ہے وہ بچھتا ہے کہ بیں اس سے فائدہ اٹھار ہا ہوں تو ہمارے بیس جس کی سے تھے اندہ اٹھایا۔

" وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا "اورہم پہنچ گئے اپنی اس میعا دکو جوتو نے ہمارے لئے متعین کی تھی یعنی دنیا کے اندرتو ہم ایک دوسرے ہے انتفاع کرتے رہے لیکن وہ عارضی تعلق ثابت ہوااوراب ہم اس معین



وتت پرآ گئے جوتو نے ہمارے لئے متعین کیاتھا مطلب میہ ہے کہ معذرت کرنے کے لئے اپنے جرم کا عمر اف کریں گے کہنا میرچا ہیں گے کہ دینا کے اندر جو کا روائی ہم نے کی ایک دوسرے سے نفع افعایا اور آخرت ہے ہم غافل شے اب ہم اس میعاد پر پہنچ گئے ہیں جو متعین کی تھی ، آگے وہ کرنا چاہیں گے عذر ، اقر ار اور اعتر اف کرنے کے بعد آگے معافی کی درخواست کریں گے لیکن ان کو کہنے کی نوبت ہی نہیں دی جائے گی کیونکہ ان کا متجہ ان کے سامنے پہلے ذکر کردیا جائے گا اللہ تعالیٰ فر ما نمیں گے ''الغار معنو کھ' جہنم تہار اٹھ کا نہ ہے ''خالدین فیھا'' ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں \_

"الا ماشاء الله" مگراللہ جو چاہوی ہوگا ، مگر جو چاہاللہ وہی ہوگا کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا جہنم کے اندر دہنا اور تھہر نااللہ کی مشیت کے تابع ہے کو کی شخص اب اس میں کسی شم کی مداخلت نہیں کر سکے گا بینیں کہ اللہ تو چاہے کہ جہنم میں رہیں لیکن کوئی اللہ تو چاہے کہ جہنم میں رہیں لیکن کوئی اللہ تو چاہے کہ جہنم میں رہیں لیکن کوئی اور طریقہ افتدافتیار کرلیا جائے عذا ہے نہیں کر سکے گا اور نہاللہ کی مشیت کے خلاف ان کو عذا ہے بچاسکے گا جس ہوگا کوئی شخص بھی کسی قتم کی رکا وٹ نہیں کر سکے گا اور نہاللہ کی مشیت کے خلاف ان کو عذا ہے بچاسکے گا جس اطرح سے لوگ کہتے ہیں زہر وتی فلال فلال کو چھڑا لے گا یہ جیسے شفاعت جبری کے عقید ہے مشرکوں کے تھے ان طرح سے لوگ کہتے ہیں زہر وتی فلال فلال کو چھڑا لے گا یہ جیسے شفاعت جبری کے عقید ہے مشرکوں کے تھے ان سب کی نئی ہوگئی ''الا ماشاء اللہ '' کے تحت ، ہوگا وہ ہی جواللہ کو منظور ہوگا ''ان دبات حکید علید '' ہے شک تیرار ب حکمت والا ہے لم والا ہے۔

"و كذلك نولى بعض الطالمين بعضا بها كانوايكسبون" جس طرح سے آج بيا يك دوسرے كے دوست ہے ہوئے ہيں ایسے ہی ہم بعض ظالموں كوبعض كے قريب كرديں گے يعنی جہنم كے اندر بھی ان كنظريا تی طور پر جوز لگاديں گے جمل كے اندركاروائيوں ہيں جوايك دوسرے كے ساتھ شريك ہوئے ہے وہاں بھی ہم ان كو آپس ميں قريب قريب كرديں گے جيسے دنيا كے اندرانسان اپنے ہم مسلكوں كو پسند كرتا ہے وہاں بھی اى طرح ہے ظالموں كو فالموں كے ساتھ جوڑ ديا جائے گا اور صالحين كو ساتھ طلاديا جائے گا ايسے ہی ہم قريب كرديں گے بعض ظالموں كے جو يہ كيا كرتے تھے۔



# سورة الانعام ولواننا وَالْإِنْسِ اَلَهُ بَأَتِكُهُ مُهُ ہمیں اس دن کی ملاتات ہے وہ نہیں سے ہم اقرار کرتے ہیں \_كرنے والانہيں ان بسنيوں وظلم \_ ⊚ بەلۇك كافرى<u>تى</u> اس حال میں کہ ووغاقل ہوں 👚 ہر کسی کے لیے درجات ہیں ان کے مل کے سب اور تیرارب بے خبرتیس ان کا موا ۔ جس چیز کاتم وعدہ کیے جاتے ہوالباتہ وہ آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو 🕝 آ،

تم عمل کروا بنی حالت پر میں بھی عمل کرنے ولا ہوں بس عنقریب تم جان لو سے کیس سے لیے ہے

## مِنَ الْحَرُثِ وَ الْآنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هُـذَا يِنْهِ بِزَعْبِهِهُ ماس چیز میں سے جواللہ نے پیدا کیا تھیتی اور جو یاوں میں سے پھروہ کہتے ہیں بیرحصہ تواللہ کے لیے ہےان کے خیال <u>ک</u>

وَهُ نَمَا لِشُرَكَآبِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ ۚ

سمارے شرکاء کے لیے ہے اس جوان کے شرکاء کے لیے ہے وہ تو انٹدی طرف نہیں پہنچا

# وَمَا كَانَ بِتَٰهِ فَهُ وَ يَصِلُ إِلَى شَرَكَا يَهِمُ لَاسَاءَمَا يَحْكُمُونَ ®

اور جو بچھاللہ کے لیے ہے وہ شرکا وکی طرف پہنچ جاتا ہے، بہت براہ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں

# ٶؘڲڶ۬ڸڬڒؘؾۜ<u>ڽؘ</u>ڮڲؿؠڗۣڡؚۜڹٳڷۺٞڔڮؽڹۊؘؾڷٲۅٛڒۮۿؚؠۺؙۯڰٳۧۊؙۿ

ایے بی مزین کردیا بہت سارے شرکوں کے لیےاولاد کا قل کرناان کے شرکا ہے

# ئَيُرُدُوْهُ مُ وَلِيَلْبِسُوْاعَلَيْهِمُ دِيْنَهُمُ ۖ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ مَا كَيْرُدُوْهُ مُ وَلِيَلْبِسُوْاعَلَيْهِمُ دِيْنَهُمُ ۖ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ مَا

کہ دوشر کا وان کو بر باوی میں ڈال ویں اور تا کہ ان کے اوپران کے دین طریقے کوخلط ملط کر دیں اگر اللہ جا بتا تو یہ ایسا نہ کرتے

# نَهُ مُ هُ مُ وَمَا يَفَ تَرُونَ ۞ وَقَالُوْ اهٰ نِ وَاَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْهٌ أَنْعَامٌ وَّحَرْثُ حِجْهٌ

وہ کہتے ہیں کہ بیہ چویائے اور کھیتی ممنوع ہے،

بى أب بهوز دىج أن كوادران باتول كوجورياً كمزت بين 💮

# ايَطْعَمُهَا اللَّا مَنُ نَشَآءُ بِزَعْبِهِمُ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتَ ظُهُوْرُهُ هَا وَأَنْعَامٌ

س ونبیں کھا سکے گاٹگروی جس کوہم چاہیں گےان کے اپنے گمان کے مطابق اور کچھ چو پائے ہیں جن کی بشتیں حرام کر دی گئی ہیں ان پر اور پچھ چو پائے ہیں

# لايَذُكُرُونَ السَّمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَكَيْهِ سَيَجَزِيَهِ مَ بِ

جن پراللّٰہ کا نام تبیں لیتے اللّٰہ پر افتر ا ء کرتے ہوئے ہوئے تا تقریب اللّٰہ ان کو بدلہ د ے گاان با توں کا

# كَانُوُا يَفُ تَـُوُونَ ₪ وَقَالُوُا مَا فِي بُطُوْنِ لِهِ نِهِ الْاَنْعَ امِحَالِصَ

اور میہ کہتے ہیں ان چو پاؤں کے پیٹ میں جو پڑھ ہے وہ خالصتاً

جو ہے گھڑتے ہیں

# نَكُوٰرِمِنَاوَمُحَرَّمُّ عَلَى أَزُواجِنَا ۚ وَإِنْ يَكُنُ مَّيْتَةً فَهُمُ

بمارے مذکروں کے لیے ہے ہماری ہو یوں پر میشرام ہے لیکن اگر وہ پیدا ہونے ولا مردہ ہوتہ پھرمرد وعورت

# شُّرَكَا عُ سَيَجْزِيُهِمُ وَصُفَهُمْ النَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿ قَلَ خَسِرَ

ائر میں ٹر یک ہوتے ہیں وان کو بدل دے گاللہ ان کے بیان کا بے شک وہ حکمت والا ہے علم والا ہے 😁 شخصی خسار ہے میں

## الَّنِيْنَ قَتَلُوَ الوَلادَهُ مُسَفَهًا بِغَيْرِعِلْمٍ وَّحَرَّمُوْ امَا مَا زَقَهُمُ

پڑ گئے وہ اوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو آل کیا نادانی ہے بغیرعلم کے اور حرام تضہر بااس چیز کو جواللہ نے انہیں وی

## اللهُ افْتِرَآءً عَلَى اللهِ وَقَدُ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿

الله كے اوپر افتراء ہاندھتے ہوئے تحقیق بدلوگ گمراہ ہو گئے اور یہ بدایت یا فتہ نیس میں 🏐

تفسير:

#### جنوں اورانسانوں سےخطاب:

"یہعشرالجن والانس" اے جنوں اور انسانوں کے گروہ اس سے مراد وہی ہیں جو جہنم میں پڑئے جن کا ذکر پینچے آیا، ان جہنیوں کو تنبیہ کرتے ہوئے یہ بات پوچی جائے گی اے جنوں اور انسانوں کے گروہ "المد یا تنکہ دسل منکم" کیا تم میں سے تہارے پاس رسول نہیں آئے تھے "یقصون علیکم ایاتی" جو تم پرمیری آیات پڑھے تھے"ویندرونکھ لقاء یومکھ ھذا" اور تہمیں تہاری اس دن کی ایاتی "جو تم پرمیری آیات ہوگا کیا تم لا قات سے ڈراتے تھے کیا ایے رسول تبارے پاس نہیں آئے تھے؟ جنوں اور انس کومشتر کہ خطاب ہوگا کیا تم میں سے تہارے یاس رسول نہیں آئے تھے۔

#### جنوں میں سے رسول آئے یا نہیں؟

اس آیت کے تحت مفسرین نے ذکر کیا کہ معلوم یوں ہوتا ہے کہ سرور کا نئات گاؤٹی ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول دونوں قتم کے بھیجے بیں کہ جنوں کی طرف بھی رسول آئے اور انسانوں کی طرف بھی آئے باقی سے کہ وہ حقیقتا الیسے تنے کہ اللہ کی دمی ان کے اوپر انزتی ہو جو جنوں کی طرف بھیجے گئے جیں یارسولوں سے تربیت پاکروہ اپنی قوم کی طرف ڈارانے والے بن کر گئے ہوں اس میں دونوں احتمال ہیں ، ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ اصل تو رسول انسان ہوں اور انسانی رسولوں سے تربیت پاکر بعضے جن اپنی قوم کی طرف جاتے اور جاکر ڈراتے جیں اس کا ذکر قر آن کریم میں

صراحناً سورة الجن کے اندرآئے گا اورای طرح سورة الاحقاف کے آخری رکوع میں بھی ہے کہ وہ جن ایمان لائے اورایمان لانے کے بعد پھراپی قوم کی طرف چلے گئے اور جا کرقوم کوڈرائے ہوئے کہنے گئے" یقومنا اجیبوا داعی اللہ" اے ہماری قوم!اللہ کے داعی کی بات مان لو، وہ رسول اللہ کی تعلیم سے متاثر ہموکرایمان لائے اورائمان لانے کے بعد پھر جاکراپی قوم کوڈرایا اس کا ذکر وہاں بھی ہے۔

توا یہے ہی یہ جو جنات لوگوں کو لگتے ہیں تو عاملین یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کوحاضر کیا جائے توان میں سے کوئی یہودی ہوتا ہے ، کوئی نفر افی ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے ان کا ایمان بھی ای طرح سے کسی کا موٹی علایتا ہم ہے ، کسی کا نعیش علایت ہوتا ہے ، کسی کا نعیش علایت ہوتا ہے ، کسی کا نعیش علایت ہوتا ہے ، کسی کا نعیش علایت ہوں نظام معلوم یہ ہوتا ہے کہ مستقل رسول تو آئے انسانوں میں اور انسانوں سے متاثر ہوکر جن تعلیم حاصل کر کے آئے بلیغ کرتے تھے اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ہرور کا کنات ملی تی ہم مستقل طور پر جنوں میں بھی رسول بھیجے جاتے ہوں لیکن یہ حقیقت اب الکس واضح ہے اور مسلمہ ہے کہ ہرور کا کنات ملی تی ہوئے ہی وانس دونوں کی طرف بھیجے گئے تھے آپ کی خدمت کے اندر جنوں کا کا دوعظ و تبلیغ کرنا یہ واقعات روایات صدیت کے اندر موجود ہیں ۔ اندر جنوں کا آنا ہمان کا واقعات روایات صدیت کے اندر موجود ہیں ۔

"العدیاتکعد رسل" رسل سے عام مراد لے لیاجائے تو خطاب دونوں کو ہے کہ جنوں میں بھی رسول آئے جا ہے مستقل رسول یا رسول کے نمائندہ اورائ طرح سے انسان وجن دونوں کے اندر بھی پائے جا کتے ہیں یا پھر یہ ہوگا کہ جموی طور پر جمع کو خطاب کیا جارہا ہے تو جب بیدجن اورانسان مجموعہ مراد لیاجائے تو جو انسانوں میں رسول آئے ہیں گویا کہ وہ جنوں کی طرف بھی ہیں چاہے جنوں کے اندر رسول کوئی نہ ہو مطلب یہ ہوا کہ رسل سے اگر مستقل رسول مراد لئے جا کیں صاحب رسالت صاحب وتی تو پھرائ مجموعے کی طرف نبیت ہوگی کہ اے جنوں اورانسانوں کے گروہ! کیا ہم نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیج؟ جب وونوں کروہ اکشے کر لیے گئے تو ایک گروہ کے اندر جورسول ہوں کے وہ ایسے ہی ہیں جو دونوں کی طرف ہیں اورا گر کروہ ایسے کی ہی جو دونوں کی طرف ہیں اورا گر کروہ ایس کے اوپر آتی ہو یا نہ آتی ہو بلکہ صاحب رسالت کی طرف میں بالیقین اس کو عام رکھا جائے صاحب رسالت ہو یا نہ ہو، وہی رسول کا مصداق ہوتی پھر کسی تاویل کی ضرورت نہیں بالیقین جنوں میں سے بھی ہیں اورانسانوں میں سے بھی ہیں تو صاحب رسالت صاحب وی مستقل ہوئے انسان اور جنوں میں سے بھی ہوئے۔

#### جنون اورانسانون كالله كدرباريس اعتراف جرم:

پڑھتے تھے تم پر میری آیات اور ڈراتے تھے تہ ہیں اس دن کی ملاقات ہے، کیا ایسے رسول نہیں آئے مطلب یہ ہے کہتم جو گراہ رہے اور غلط کاررہے تو کیا تہ ہیں کوئی سمجھانے والانہیں ملا؟ وہ کہیں گے "شھد منا علیٰ انف نا شہادت علی النفس بیا قرار کے معنی میں ہوتا ہے ہم اقرار کرتے ہیں اپنے آپ پر ،ہم گواہی دیتے ہیں ،اپنے آپ پر جو گواہی ہوتی ہے ہماری اصطلاح میں وہ اقرار کہلاتی ہے، ہم اپنے آپ پر اقرار کرتے ہیں کہ رسول آئے سے اور انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا لیکن ہم نہیں سمجھے۔

نہ بچھنے کی وجہ کیاتھی؟ "غرتھ ہو البحیوۃ الدنیا" ان جنوں کو اور انسانوں کو دنیاوی زندگی نے دھو کے میں اور انہوں نے وال دیا ،ہم سمجھے کہ بہی زندگی ہے ہیں جو پچھ کھانا پینا کرنا ہے بہیں کرلو" وشھدوا علیٰ انفسھ ہو"اور انہوں نے اپنے آپ پر گوائی دے دی اور انہوں نے اپنے آپ پر گوائی دے دی اور اپنے آپ پر اقر ارکرلیا "انھ ہو "کانوا کافوین" کہ بیلوگ کافر تھے، اپنے کفر کا انہوں نے اقر ارکرلیا کہ دسول تو ہمارے پاس آئے تھے تمجھانے کے لئے لیکن ہم نہیں سمجھاور نہ بچھنے کی در میان میں انہوں نے اقر ارکرلیا کہ دسول تو ہمارے پاس آئے تھے تمجھانے کے لئے لیکن ہم نہیں سمجھاور نہ بچھنے کی در میان میں وجہ ذکر کردی گئی دنیا وی زندگی کا دھو کے میں ڈال دینا جس میں نشاند ہی کردی گئی کہ اگرتم حقیقت پانا چا ہے ہو تو دنیا کی محبت میں جتلا ہوجائے گا دنیا اس کو بہت دھو کے میں ڈال دیت ہے بھر سارے تھائق اس سے تھی رہ وجائے ہیں۔

#### رسولول کے بھیجنے کا مقصد:

"ذلك ان لعریکن دیك مهلك القری" بیاسب سے به که تیرارب بلاک کرنے والانہیں ان بستیوں کوظم کے سب سے اس حال میں کہ وہ عافل ہوں بعنی رسولوں کا بھیجنا اس وجہ سے کہ اللہ تعالی غفلت کی حالت میں لوگوں کو بھی والوں کو بلاک نہیں کرنا چاہتا ،غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لئے ، بیدار کرنے کے لئے بیدار کرنے کے لئے بہلے رسول بھیجتے ہیں اور وہ رسول اللہ تعالیٰ کے پیغامات آکر پہنچاتے ہیں، متنہ کرتے ہیں اور بھی جس اور کی نہیں بھتا تب اللہ تعالیٰ کے بیغامات آکر پہنچاتے ہیں، متنہ کرتے ہیں اور بھی ہم بھی اگر کوئی نہیں بھتا تب اللہ تعالیٰ کے مران بستیوں کو ہلاک اور ہر باد کرد ہے ہیں، میداللہ کی عادت نہیں کہ بغیر سمیمیا کرنے کے کئی کو ہلاک کردے والا بستیوں کوظم کے سبب سے سے کہنیں ہے تیرادب ہلاک کرنے والا بستیوں کوظم کے سبب سے بے کہنیں اور بھی ہوں ، کفراور شرک کا ارتکاب کرد ہی ہوں ، کفراور شرک کا ارتکاب کرد ہی

ہوں اللّٰہ تعالیٰ ان کو خفلت سے تنبیہ کئے بغیران کو ہلاک کروے ایسا کرنے والانہیں ہے تو بیٹلم جو ہے بیانہیں اہل القریٰ کا ہے بیٹی ان کے ظلم کے سبب سے جوان کی طرف سے ہور ہاہے اور ظلم کا سب سے بڑا مصداق کفراور شرک ہے 'واہلھا غاقلون''ادروہ بستیوں والے غافل ہول، بے خبر ہول اس حال میں اللّٰہ ہلاک کرنے والانہیں۔

"ولکل درجات معاعملوا" ہرگی کے لئے درجات ہیں ان کے مل کے سبب سے "و ماربك بغافل عما یعملون" تیرارب بے خرنہیں ان کامول ہے جووہ کرتے ہیں۔

#### الله تعالیٰ کی صفت غنااور صفت رحمت:

پھر بے نیازی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کس کے حال پر انسان متوجہ بھی نہیں ہوتا ، انسان اگر بے نیاز ہو جائے کس سے تو کسی کے حال پر وہ متوجہ نہیں ہوتالیکن اللہ تعالیٰ غنی ہونے کے ساتھ ساتھ ذور حمت بھی ہے اس لئے انسانوں کو سمجھانے کے لئے رسول بھیجتا ہے ، کتابیں اتارتا ہے ، ان کو نفع ونقصان سمجھاتا ہے کہ یہ گلوق کسی خسار ہے بیس نہ پڑ جائے ، ہلاکت میں نہ بڑجائے ورنہ بے نیازی کا بقاضا تو یہ ہوگا کہ دوسراجس حال میں دہے جمیں کیا۔

قرآن کریم میں انسان کا مزاج بیقل کیا گیاہے "کلا ان الانسان لیطغیٰ ان را ہ استغنیٰ" کہ جب انسان اپے آپ کو بے نیاز دیکھا ہے تو پھر پیسرش ہوجا تا ہے، باغی ہوجا تا ہے پھر ہرکسی کے مقابلہ میں دند نا تا ہے، کسی کا کا م کرنے کے لئے ،کسی کی خدمت کرنے کے لئے بھی تیارئبیں ہوتا ، یہ ہم جوایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں یا ایک ووسرے کے ساتھ جوتعلق رکھتے ہیں ہے احتیاج کی وجہ سے ہے، سر مایے دار مزدور کامختاج ہے، مزدور سر مایے دار کامختاج ہے، زمیندار کاشت کار کامختاج ہے، کاشت کار زمیندار کامختاج ہے، غریب امیر کامختاج ہے اور اس طرح سے امیر بعض خد مات کے لئے غریب کامختاج ہے تو اس طرح ہے ایک دوسرے کے ساتھ احتیاج ہے جس کی بناء پر ہم ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کواحتیاج کسی کانہیں نیکن اس کی صفت چونکہ رہ بھی ہے کہ وہ رحمت والا ہے اس لئے بغیر کسی قتم کی ضرورت کے تحلوق پر وہ مہر بانی کرتا ہے تحلوق کے نفع کے لئے۔

تو اللہ کی تعلیمات ہے فائد واٹھاؤ گئو اس میں نفع تمہارا ہے ،اوراگرانلہ کی تعلیمات ہے فائدہ نہیں اٹھاؤ گئے تو اللّہ کا کوئی نقصان نہیں وہ توغنی ہے۔

#### الله تعالى كى قدرت اورمشيت:

"ان یشاء یا بینده کی ویستخلف من بعد کد مایشاء "اگروه الله چائے توجمہیں لے جائے اور تہمارے چیجے فلیفہ بنادے جس کو چاہے جیے کہ پیدا کیا تہمیں پہلے لوگوں کی اولادے "من فدیة قوم الحدین" ووسرے لوگوں کی اولاد ہے جس طرح ہے تہمیں پیدا کیا اس طرح ہے اگر چاہے توجمہیں بھی لے جائے اور تہمارے پیچھے اور نسل لے آئے ، تدریجا تر تیب کے حساب سے توالیا ہوتا ہی رہتا ہے کہ بڑے مرتے جاتے ہیں چھوٹے پیچھے آتے چلے جاتے ہیں ، ایک وقت میں آپ کے گھروں کے اندر آپ کا دادا تھا پھر آپ کا باب تھا پھراس کے بعد آپ آگے ای طرح سے سلسلہ آگے چلنا جائے گا۔

ہالتر تیب تو ہوتا چلا جاتا ہے لین اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار یوں بھی کیا کہ یکدم کمی قوم کوصفیہ ستی ہے۔ سے منادیا اوراس کی جگہ دوسری قوم کوآبا و کر دیااس کی مثالیں بھی بے ثنار ہیں کہ ایک ہی آن کے اندر قوم کی قوم ختم ہوگئی اوراس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بیدا کر دیئے ، اللہ تعالیٰ کی زمین ویران نہیں ہوئی اس کی رونق بحال رہی ، منتے والے مٹ گئے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اگروہ جا ہے تو تم سب کو لے جائے اور خلیفہ بناد ہے تمہارے چھے جس کو جائے اور خلیفہ بناد ہے تمہارے چھے جس کو جائے اور خلیفہ بناد ہے تمہارے جھے جس کو جائے اور خلیفہ بناد ہے تمہارے جھے جس کو اسے جسے کہ بیدا کیا تمہیں پہلے لوگوں کی اولا دیے جو پہلے گز رگئے۔

"ان ماتوعدون لأت " جس چيز كاتم وعده كيے جاتے ہوالبتدآئے والى ہے "وما انتھ بمعجزين" اورتم ہرانے والے نبيس ہو،عاجز كرنے والے نبيس ہو،اللہ تعالی جب تمہيں فئا كرنا چاہے گا،فنا كرنے كے بعد دو بارہ اٹھانا جاہے گا قیامت وغیرہ جنت دوز خ جنتی وعدے کی چیزیں ہیں سب آئیں گی اوراللہ تعالیٰ جووا قع کرنا جاہے گا واقع کرے گا اورتم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔

#### ونیامیں کام کرتے رہوانجام آخرت میں معلوم ہوگا:

"قل یقوم اعملوا علیٰ مکانت کھ" آپ ہیکہ دیجئے کہ اے بیری اقوم اعمل کروتم اپنی حالت پرجس حال میں تم ہوا پی جگہ پرتم عمل کرتے رہو "انی عامل" میں بھی عمل کرنے والا ہوں" فسوف تعلمون میں تکون له عاقبة الدار ہے، دار ہے وارآ خرت مراد ہے ماقبة الدار ہے، دار ہے وارآ خرت مراد ہے ماقبة الدار ہے، دار ہے وارآ خرت مراد ہے ماقبت ہے انجام کارا بھی حالت کس کو لمتی ہے؛ تمہیں خود پنة چل جائے گا، بیہ بات کو تتم کرنے کے لئے ، جھڑ افتم کرنے کے لئے آخری آخری بات ہوتی ہے کہ اگر ہمار ہے بچھا ہوئے تم نہیں سجھتے تو بہت اچھاتم اپنے حال پر چلتے رہوا پی جگہ تم بھی کام کرتے رہو تقریب پنة چل جائے گا کہ اچھاا نجام کس کا ہے، دار ہے دار آخرت اور عاقبت سے اچھاا نجام مراد ہے آخرت کا اچھاا نجام کس تحق ہوئے ہم عنقریب جان او گے "انده دار آخرت اور عاقبت سے اچھا انجام مراد ہے آخرت کا اچھا انجام کس تحق کے ہم عنقریب جان او گے "اندہ لا یغلم الطالمون" یہ بات واضح ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاسکتے اور ظالم کا اصل مصداتی ،اعلیٰ مصداتی ہے جا جو د غیر پر ہوجا ہے وہ اپنے پر ہو، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں با کے اور طالم کا اصل مصداتی ،اعلیٰ مصداتی ہے جا ہے وہ غیر پر ہوجا ہے وہ اپنے پر ہو، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں با کے اور طرک کے گلے کہ تنگ خلام کوگ فلاح نہیں با کے اور عالم کا اس مصداتی ،اعلیٰ مصداتی ہے جا دہ غیر پر ہوجا ہے وہ اپنے پر ہو، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں با کے اور عالم کا اس مصداتی ہے جا ہے وہ غیر پر ہوجا ہے وہ اپنے پر ہو، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں با کے اس کمیں گلے۔

### مشر کین کی ہے انصافی:

آگ ان کی بعض مشرکانہ رسوم کی تردید ہے، "وجعلوا لله معافدا من الحرث والانعام نصیباً" مقرر کیاانہوں نے اللہ کے لئے ایک حصداس چیز میں ہے جواللہ نے پیدا کیا جا ہو و کھیتی ہے جا ہے وہ چو بائے جیں، "من الحوث والانعام " یہ "مافدا" کا بیان ہے جواللہ نے کھیتی پیدا کی ، جواللہ نے چو پائے پیدا کے اس میں سے انہوں نے اللہ کے لئے ایک حصدلگایا یعنی پھھاس میں سے اللہ کے نام کا نکال دیا جس کو فقراء پرخرچ کرتے ہیں، دوسرے نیکی کے کاموں پرخرچ کرتے ہیں "وقالوا فقراء پرخرچ کرتے ہیں ، دوسرے نیکی کے کاموں پرخرچ کرتے ہیں "وقالوا هذا لله " پھروہ کہتے ہیں کہ میدھدتو اللہ کے لئے ہان کے خیال کے مطابق اور ایک دوسرا حصدلگالیا وہ کہتے ہیں "هذا لله " پھروہ کہتے ہیں کہ میدھدتو اللہ کے لئے ہان کے خیال کے مطابق اور ایک دوسرا حصدلگالیا وہ کہتے ہیں "هذا للہ " کیمروہ کے ہیں کہ میدھدتو اللہ کے لئے ہان کے خیال کے مطابق اور ایک دوسرا حصدلگالیا وہ کہتے ہیں "هذا لشر کاننا" یہ ہمارے شرکاء کے لئے ہیعنی مالی عبادے جس طرح سے نذرونیاز وغیرہ

ولوائنا ہے اللہ کے لئے بھی وہ مانتے ہیں غیراللہ کے لئے بھی وہ مانتے ہیں یہی ان کا شرک ہے کہاللہ نے بھیتی بھی ہید

کی اور چویائے بھی ہیدا کیےوہ ویتے غیراللہ کے نام پر ہیں۔

دوسرے کے نام پر جو پچھووہ دیتے تھے دو ہی قتمیں تھیں یا نبا تات میں ہے تھیں یا حیوانات میں سے تھیں جو چیز بھی نذرو نیاز کے طور پر دی جاتی ہے وہ یا حیوانات میں سے ہوتی ہے یا نیا تاہ میں سے ہوتی ہے تو "من الحرث والانعام" كے اندر دونوں فتميں ذكر كرديں كہ جاہے وہ حيوانات ہيں جاہے وہ كھل میں،غلہ ہے،سنریاں ہیں،فروٹ ہیں سب کچھ پیدا کیا ہوااللہ کا ہےتو جب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے ج<u>ا م</u>ہنے تو پیر تھا کہ جتنا خرچ کرنا جا ہتے ہیں اللہ کے نام برخرچ کریں لیکن انہوں نے اپنے خیالات کے مطابق کچھ حصہ تو اللہ کے لئے متعین کرایا اور پچھ شرکاء کے لئے متعین کرایا۔

پھرساتھ ہے انصافی میہ "فعا کان اشر کانھھ فلایصل الی الله "مبوان کےشرکاء کے لئے ہوتا ہے وہ تو الله کی طرف نبیں پہنچتا ، یعنی اگر کسی مجہ ہے اللہ کے رکھے ہوئے حصے میں کمی آگئی مثلاً کوئی جانورمر گیایا کچھالیا ہو گیا توابیا تونبیں کریں گئے کہا ہے شرکا ہ کے رکھے ہوئے جھے میں سے نکال کراس کو پورا کردیں ،اوراہیا ہوجائے گا کہ ا گرشر کا ۔ کے جصے میں کمی ہوگئی ہے تو اللہ والے جصے ہے نکال کرشر کا ء کا حصہ پورا کریں ھے، ان کونہیں ناراض کرنا ع ہے اوران کے جھے میں کمی نہیں ڈوالنا جاہتے جو پچھان کےشر کاء کے لئے ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا" و ما کان الله " اور جو پجھالقد کے لئے ہے "فھو یصل الی شر کانھھ"وہ شرکاء کی طرف پینچ جاتا ہے لیتنی یہاں آ کر بھی تراز و کے دوپلڑوں میں ہے بلڑا جب جھکتا ہے تو شرکاء ہی کا جھکتا ہے،ان کاقلبی رجحان جننا ہے سارے کا سارا ادھرے کہ اللہ کی تو پر واہ نہیں کم چلا گیا تو کوئی بات نہیں ہے،اللہ کے لئے قرار دیے ہوئے میں ہے نکال کرشر کا وگ طرف کر دیا تب کوئی بات نہیں لیکن جوشر کا ء کے لئے متعین کیا جاچکا ہے وہ بھی بھی اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے "ساء مايحكمون" بهت براوه فيصله كرتے بال-

# شركين كاايخ شركاء كى وجد اولا دكول كرنا:

"وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم " "شركاؤهم " يـ "نين"كا فاعل ہے،ایسے ہی جس طرح ہےان مالیات کے اندرشیاطین نے ان کوغلط راستے پر ڈال دیا ایسے ہی مزین کردیا ا بہت سادے مشرکوں کے لئے اولا دکافل کرنا ان کے شرکاء نے جو کہ جنات ہیں ، جنات سے متاثر انسان ہیں انہوں نے ان کے سامنے مزین کر دیا اولا دکافل کرنا ، اولا دکوفل کرتے تھے یا توانمی غلط نظریات کی بناء پر غیرت کی بناء پر کہ ہماری بنی کی کی کے نکاح میں ہو کہ ہماری لا گئی کی کے نکاح میں ہو اور یا ای نظریہ کے تحت کہ بیرزق میں حصد دار ہوجا کیں گے ، رزق ہمارے پاس کم ہے ہم کیسے ان کو کھا کیں گے خود ہمیں کھانے کے لئے نہیں ماتا یا جانا ماتا ہے وہ ہمارے لئے کافی ہوجائے گا جو ان نظریہ ہے کہ کہ نگاری بنا ماتا ہمیں گئی ہمارہ رہ کہ کافی ہوجائے گا دونوں نظریہ ہے کوئی تھا تو خوشحال کیکن بیراس کو اندر افراد زیادہ بیدا ہو گئے تو بھر ہمارہ رزق تنگ ہوجائے گا دونوں صورتوں میں جی فرائر کرتے تھے۔

اورائیک صورت یہ بھی تھی کہ بتوں کے نام پر بچوں کو بھینٹ بھی پڑھاتے ہے اگر ہمارافلاں کام ہو گیا تو ہم اپنے بیارے بیٹے کو فلال بت کے پاس جا کراس کے نام پر ذرج کر دیں گے ایسے واقعات بھی تھے تو ان کے شرکا ، نے ان کی اولا و کا قبل کرنا ان کے لئے مزین کررکھا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے 'لیر دوھھ "تا کہ وہ شرکا ، ان اوگوں کو ، ان انسانوں کو بربادی میں ڈال دیں کہ اولاد کے قبل کرنے سے دنیا کی بربادی بھی اور آخرت کی بربادی بھی ہے 'وگوں کو ، ان انسانوں کو بربادی میں ڈال دیں کہ اولاد کے قبل کرنے سے دنیا کی بربادی بھی اور آخرت کی بربادی بھی ہے 'وگوں کو ، ان انسانوں کو بربادی میں ڈال دیں کہ اولاد کے قبل کرنے سے دنیا کی بربادی بیشرکا ، اس لئے ان کو بھی ہو سے ڈالتے ہیں اور باتیں سکھاتے ہیں کہ ان کے دین طریقے کو بھی خلط ملط کرنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی ان کو وسے ڈالتے ہیں اور باتیں سکھاتے ہیں کہ ان کے دین طریقے کو بھی خلط ملط کرنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی ان کو دین ودنیا کے اعتبار سے برباد بھی کرنا جا ہتے ہیں۔

آئے سرورکا نئات کا این کے لئے لئے اس ہے تولوشاء الله مافعلوہ " یا اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ان کی اوران انوں کو اپنے مفاد و رس وہلے ہوں اور شیاطین کو گراہ کرنے کی اوران انوں کو اپنے مفاد کے تحت غلط رائے افتیار کرنے کی ،ورند اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ ایسانہ کرتے زبردی ان کو سید ھے رائے پر چاد یتا ،گراہی افتیار کرنے کی ان میں صلاحیت ہی ندر کھتا تو اللہ کی حکمت ہے" فذو ھی و مایفترون " رہنے چلاد یتا ،گراہی افتیار کرنے کی ان میں صلاحیت ہی ندر کھتا تو اللہ کی حکمت ہے" فذو ھی و مایفترون " رہنے جیجئے ،انہیں چھوڑ دواور ان باتوں کو جو یہ گھڑتے ہیں ، یہ چھوٹی باتیں بناتے ہیں ان کوان کے ساتھ ہی رہنے دیجئے ۔ تنہیں چھوڑ دواور ان باتوں کو جو یہ گھڑتے ہیں ، یہ چھوٹی باتیں بناتے ہیں ان کوان کے ساتھ ہی رہنے دیجئے شدھ میں سینے ان کی طرف سے توجہ ہٹالواع راض کرلوان کی باتوں پرزیادہ فکر مندنہ ہوا کرو۔

### مشرکین کی چندمشر کاندرسوم کی تر دید:

''وفالوا هذه انعامه وحدث حجو '' جرممنوع کے عنی ہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہ چو پائے اور پیکیتی ممنوع ہے 'کیا مطاب کہ ''لا یہ بطعمها الا من نشاء ''اس کونہیں کھا سے گاکوئی گروہی جس کوہم چاہیں گے ''ہز عمدہ ''
ان کے اپنے گمان کے مطابق گویا کہ وہ شرک لوگوں کے جوقائدین تھے وہی ان کوفتو ٹی دیتے کہ فلال چیز فلال کے لئے کھائی جائز نہیں ،اس کا نمونہ اگر آپ نے دیکھنا ہوتو یہ حضرت جعفر کے کھائی جائز ہے اور فلال چیز فلال کے لئے کھائی جائز نہیں ،اس کا نمونہ اگر آپ نے دیکھنا ہوتو یہ حضرت جعفر کے کونڈ وں کا فلسفہ من کردیکھوان جاہلوں سے یہ آج کل ہی بغتے ہیں بہی مہینہ ہے ان کا ،اب ہم نے تو بہیں آکر سنا ہے پہلے تو سنا ہی نہیں کہ حلوہ و پکاتے ہیں کوئی خاص تر تیب کے ساتھ ، خاص وزن کے ساتھ پکاتے ہیں ، خاص اوقات میں پکاتے ہیں گھر جو کھائے اگلے سال اتنا کر کے دے۔
اوقات میں پکاتے ہیں پھر کھانے کا ایک طریقہ متعین کر رکھا ہے کہ فلال قتم کا آدمی کھا سکتا ہے فلال قتم کا نہیں کھا سکتا

اس طرح سے بیا ندراندر ہی رہم جاتی ہے بیکھانے پینے کے تواعد جیسے مشرکوں کے قائد بتاتے ہے آج کل وہی قصہ یہاں بھی ہے، اللہ تعالی کی حلال کی ہوئی چیزوں کے اوپر اپنی طرف سے پابند یاں لگا دیتے ہیں کہ فلاں کھاسکتا ہے فلاں نہیں کھاسکتا ، فلاں وقت میں کھاسکتا ہے فلاں وقت میں نہیں کھاسکتا ، یہ بالکل وہی جاہلا نہ اور مشرکا نہ رہم ہے جو کہ اس زیانے کے اندر بھی ان کے بتوں کے جو بجاور ہوتے تھے وہ ان کے لئے اس فتم کی شریعت بنائے بیٹھے تھے ایسے احکام دیتے تھے ، اس کے نمونے آج بھی موجود ہیں شیاطین اس قتم کی باتیں سکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ چو پائے اور کھیتی ممنوع ہونے کامعنی یہ ہے کہ نہیں کھا شکیں گے اس کا گروہی یعنی یہ بات ان کے خیال کے مطابق تھی ۔

''وانعام'' اور پھوچو پائے ہیں''حرمت ظھورھ'' کہ ان کی پشتیں حرام کردی گئیں ہیں کہ ان کے اوپر، سواری جائز قرار نہیں دیتے''وانعام لایٹ کرون اسمہ الله علیہ'' اور بعضے چوپائے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیتے بعنی بتوں کی طرف منسوب کردیئے کی وجہ ہے سواری نہیں کرتے ، بتوں کی طرف منسوب ہوجانے کی وجہ ہے وہ بچھتے ہیں کہ یہ فلاں بت کا ہوگیا ہمارے شریک کا اب اگر اس کا دود ھوجوتے وقت اللہ کا نام لے لیا یا اس کے اوپر سواری کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا یا اس کو ذرج کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا تو ہمارے شرکاء ناراض ہوجا کیں گے اس کئے وہ ممنوع کردیتے ہیں کہ ان پر کسی دفت بھی اللہ کا نام نہیں لینا تا کہ ان شرکاء کو تکلیف نہ پہنچے ہیاں کے اپنے بنائے ہوئے سیال کے اپنے بنائے ہوئے سیال کے اپنے بنائے ہوئے سیال کے اپنی اللہ پرافتر اء کرتے ہوئے لیمنی کہتے وہ یہ ہیں کہ اللہ پر افتر اء ہے "سیجزیہ ہو گہتے وہ یہ ہیں کہ اللہ پر افتر اء ہے "سیجزیہ ہو اکا کا اللہ پر افتر اء ہے "سیجزیہ ہو کا کانوای فتر ون"جویہ با تیں گھڑتے ہیں اپنی طرف سے با تیں بناتے ہیں ان کا اللہ ان کو بدلہ دےگا۔

"وقالوا مانی بطون هذه الانعام خالصة لذ کورنا" اور به کیتے بیل کدان چوپاؤل کے پیٹ میں جو بچھ ہے یہ خالصا اس کوعورت نہیں کھا سکے گی یعنی بعضے جانور جن کوخاص مقصد کے لئے نذرو نیاز کے طور پر چھوڑتے تھان کے پیٹ سے نکلا دودھ، ان کے بیٹ سے نکلا ہوا کہ دودھ، ان کے بیٹ سے نکلا ہوا کہ دودھ، ان کے بیٹ سے نکلا ہوا کچہ وہ کہتے تھے کہ مرد کھا سکتے ہیں عور تمل نہیں کھا سکتیں "محرم علی اذواجنا" ہماری ہیو یوں پر بہرام ہوا بچہ وہ کہتے تھے کہ مرد کھا سکتے ہیں عور تمل نہیں کھا سکتیں "محرم علی اذواجنا" ہماری ہیو یوں پر بہرام ہوا بچہ وہ ان بیکن میں ہوا بچہ وہ کہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہودو وہ سے تو عور تیں میں دوعورت اس کھے ہوکراس کو کھا لیتے ہیں زندہ بیدا ہوتو بیصرف مردوں کا حصہ ہے ، مردہ پیدا ہوجا سے تو عورتیں میں اور مرد بھی حصہ دار ہیں ۔

یدان کے بنائے ہوئے مسلے جن کو انہوں نے ایک شریعت کے طور پر اپنے لئے بنالیا تھا ،اور اپنا طرز زندگی متعین کرلیا تھا یہ ہودہ تھم کے ان کے فتو ہے تھے، ان کے بجاوروں کے بت پرتی کے جولیڈر تھے ان کے بید مسلے تھے، یہ ان کا نمو نہ و کھا یا جار ہا ہے، یہ ساری کی ساری مشرکا نہ رسمیں ہیں ان کو اگر اللہ کی طرف مشوب کرتے ہیں تو بیاللہ پر جموٹ گھڑتے ہیں اور اس جموٹ کی اللہ انہیں سزاد کا تو ایسے ہوتا ہوگا کہ بعضے جانور جو کسی بت کی طرف مشوب کردیے جاتے ہوں گوراس جو چیز بھی نظر گل طرف مشوب کردیے جاتے ہوں گے اس پروہ اس قسم کی پابندیاں لگاتے تھے کہ ان کے اندر سے جو چیز بھی نظر گی طرف مشوب کردیے جاتے ہوں گے اس پروہ اس قسم کی پابندیاں لگاتے تھے کہ ان کے اندر سے جو چیز بھی نظر گی وہ مورد کھا سیس کے عورتیں نہیں ، ہاں البتہ اگر وہ سرا ہوا ہوتو پھروہ عورتیں نبھی کھا سکتی ہیں "سیجو بھھ "ان کو بدلہ دے گا اللہ ان کے بیان کا" انہ حکیم علیم " بے شک وہ حکمت والا ہے ما والا ہے۔ "قدل حسر الذین " تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قبل کیا نا دانی سے بغیر علم کے ، یہ جا بلیا نہ انداز کے ساتھ نا دانی کے ساتھ اپنے بچوں کو قبل کرتے ہیں، چا ہے وہ کی وجہ سے قبل کرتے ہو تیں عرور کی بناء پر قبل کرتے تھے یارزق کی تنگی کی وجہ سے یارزق کی تنگی کے اندیش سے قبل کرتے تھے ایون کی تنگی کی وجہ سے یارزق کی تنگی کی وجہ سے یارزق کی تنگی کے اندیش سے قبل کرتے تھے یارزق کی تنگی کی وجہ سے یارزق کی تنگی کے اندیش سے قبل کرتے تھے یارزق کی تنگی کی وجہ سے یارزق کی تنگی کی وجہ سے یارزق کی تنگی کے اندیش سے قبل کرتے تھے یارزق کی تنگی کی وجہ سے یارزق کی تنگی کے اندیش سے قبل کرتے تھے یارزق کی تنگی کی وجہ سے یارزق کی تنگی کے اندیش سے قبل کرتے تھے یارزق کی تنگی کے اندیش سے قبل کرتے تھے یارزق کی تنگی کی وجہ سے یارزق کی تنگی کی وجہ سے یارزق کی تنگی کے اندیش سے قبل کرتے تھے یارزق کی تنگی کے دیں کو بیس کی کی اندیش کی کو جو سے قبل کرتے تھے کی کو تی کو بیس کی کی کو جو سے قبل کرتے تھے کی کو جو کی کو بیس کی کو تی کو کو کی کو جو سے قبل کرتے تھے کی کو کی کو جو کی کو جو کی کو بیس کی کو کھر کی کو کی کو بیس کی کو کی کو بیس کی کو بیس کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی

یا بنوں کے نام پر بھینٹ پڑھاکران کو ذرج کرتے تھے وہ سب اس میں آگئے ،خسارے میں پڑگئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کونل کیا نا دانی ہے بغیر علم کے اور حرام تغیر ایا اس چیز کو جواللہ نے انہیں وی اللہ نے وی تھی کھانے کے لئے اور انہوں نے اس کو اپنے او پر حرام تھیرالیا"افتراء علی اللہ" اللہ کا اور افتراء باند کے اور افتراء باند سے ہوئے یعنی نسبت ان سب کا مول کی وہ اللہ کی طرف کرتے ہیں" قد مضلوا" تحقیق ہے لوگ بھٹک گئے ، گراہ ہوگئے "و ما کانوا مھندین "اور ہے ہمایت یا فتہیں ہیں۔



# لنَّخُلُوَ الزَّمْعَ مُخْتَلِقًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّصَّانَ مُتَشَابِأ کے در بھوں کواور کھیتی کواس حال میں کہ مختلف ہیں اس کے پیل اور زیتون کواورانار کو ہرایک آپیں میں متاجلتا ہے وَّغَيْرَ مُتَشَابِهِ لِكُوامِن ثَهَرِهَ إِذَآ اَثَهَرَوَ اتُوَاحَقَّهُ يَوْمَ لار آپٹر) میں جداحدا میں ،کھا ڈان میں ہے ہرا یک کے کھل کوجس ودت کہ وہ کھل والا ہوجائے اور دیا کرواس کا حق حَصَادِهٖ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ اس و کائے کے دن اسراف نہ کیا کرو ہے شک اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو بسندنہیں کرتا 👚 حَمُوْلَةً وَّ فَرَاشًا ۗ كُلُوا مِمَّا مَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتٍ ، — اس نے بڑے تد کے پیدا کیے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے کھا ؤاس چیز میں ہے جواللہ نے تمہیں وی شیطان کے نقش قدم لشَّيْطُن ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّهِ يُنَّ ﴿ ثَلْنِيهَ ۚ ٱلْوَاجِ ۚ مِنَ الضَّه یا اتباع نے کرو بے شک وہ تمہارے لئے صرتع وشن ہے 😁 پیدائیس القد تعالیٰ نے انہیں انعام میں ہے آتھ فقمیس ضان میں ہے نَنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِاثُنَيْنِ \* قُلْ إَلَانًا كُرَيْنِ حَرَّمَا مِرالْأُنْثَيَدُ ووقتمیں اور معزمیں ہے بھی دونتمیں پیدا کیں آپ ان ہے یو چھنے کہ کیا القد تعالیٰ نے ان میں ہے ذکر وں کوحرام کیا ہے یا موجوز اَصَّااشُتَمَلَتُ عَلَيْهِ اَمْ حَامُ الْأُنْثَيَيْنِ لِمَيَّوُفِي بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُهُ یا وہ چیز حرام ہے جس کے دو پرانٹیین کے ارحام مشتمل موں خبر دو <u>مجھے کسی ملمی دلیل کے</u> ساتھ مِقِيْنَ ﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثَنَيْنٍ · ا گرتم ہے ہوں اور اوتوں میں ہے بھی اللہ نے دولتمیں پیدا کیس اور کائے میں ہے بھی دولتمیں پیدا کیس آپ ان سے بوچھیے عَالنَّاكُرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرِ الْأَنْفَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَكَتْ عَكَيْدِ أَمْ حَ

۔ کیاان دونہ کروں کو ( لعنی اونٹ اور گائے ہیں ہے ) حرام تھیرایا ہے یا مؤتوں کو یااس چیز کو جس کے اوپر مشتمل ہیں انگلین کے ارحا

### لْأُنْشَيْنِ ۗ اَمُرُكُنْتُمُشُّهَ رَآءَ إِذُوصَّكُمُ اللَّهُ بِهٰذَا ۚ قَمَنَ أَظُلُهُ كياتم اس وقت موجود تصيحب الله تعالى في تحميس اس بات كي وصيت كي تحيي ، پھركون بزا ظالم ہے مِتَنافُةَ لَئِي عَلَى اللهِ كَنِبًا لِيُضِلَ النَّاسَ بِغَيْرِعِلْمٍ <sup>لَ</sup> إِنَّ اللهَ اس تنص ہے جواللہ کے او پرجھوٹ گھڑے تا کہ لوگوں کو تمراہ کرے بغیر علم کے بے شک اللہ تعالی لَا يَهُ بِي الْقَوْمَ الظَّلِيانَ ﴿ قُلُلًّا اَجِدُ فِي مَا أُوْمِي إِلَىَّ آپ کهه دیجئے میں نہیں یا تااس چیز میں جومیری طرف دحی ظالموں کو ہدا ہے۔ نہیں کرتا **─** مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَّطْعَمُ لَا إَلَا اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمَّاهَ سُفُوْحً ک ٹنی ہے حرام تضبر انگی ہوئی کوئی چیز کھانے والے پر جوائی کو کھا تا ہے تگرید کدوہ چیز میتہ ہویا ہے والا خوان ہو زِيْرِ فَإِنَّهُ مُ جُسَّ أَوْفِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ \* أَ یا خنز مریکا گوشت ہو ہے شک میرخنز مررجس ہے یا وہ جانور سب فسق ہوجس کے اوپر اللہ سے غیر کی آ واز بلند کردگ کی ہو پھر جو گ اضُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيْحٌ ﴿ وَعَ ۔ طرکر دیاجائے اس حال میں کہ وہ طالب لذت نہ ہواور نہ وہ خبر ورت ہے تجاوز کرنے والا ہو پس بے شک تیرار بے نفوررجیم ہے 🔞 🕝 اور ان او کول بِنِينَ هَادُوُا حَرَّمُنَا كُلُّ ذِي ظُفُ رِ \* وَمِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَهِ پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام تھبرایا ہرناخن والا جانوراور گائے اور بکر بول میں سے صَرَّمْنَاعَلَيْهِمُ شُحُوْمَهُمَا إِلَّامَاحَمَلَتُ ظُهُوْمُ هُمَا اَوِالْحَوَايَا حرام کردیا ہم نے ان میبود یوں پران کی چربیوں کو مگروہ چر بی جس کواٹھاتی ہیں ان دونوں کی پیٹیش یاوہ جر بی جس کوان کی آئنزیاں اٹھاتی ہیں أؤمَااخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنُهُمُ بِبَغْيِهِ یاوہ چربی جو مڈی کے ساتھ خلط ملط ہو تہ ہم نے ان کوسرِ ادی تھی ان کی شرارتوں کی وجہ سے بے شک ہم البتہ ہے ہیں۔

پیر آگر پیلوگ آپ کی تکمذیب کریں تو آپ کهدو بیجئے کے تمہارارب وسیع رحمت والا ہے تبیس رو کیا جا تا اس کا عذا م

# عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشُرَكُوْ الوَّشَاءَ اللَّهُ

🕻 ء عنقریب کمبیں گے د ہ لوگ جنہوں نے شرک کمیا کہ اگر اللہ جا ہتا

مجرم لو لو کو سے

## مَا ٱشْرَكْنَاوَلَا إِبَا وُنَاوَلا حَرَّمْنَامِن شَيْءٍ لِكُنْ لِكَ كَنَّابَ

نو ہم شرک ناکرتے اور نہ ہمارے آباؤ اجداد شرک کرتے اور نہ ہم سی چیز کوحرام تفہراتے ای طرح سے تکذیب کی

## الَّذِينَ مِن قَبُلِهِ مُحَتَّى ذَاقُوا بَالسَّنَا ۚ قُلُهَ لَ عِنْ كَمُ مِّنَ

ان لوگول نے جوان سے پہلے گزرے میں یہاں تک کے انہوں نے ہمارے عقراب کا مزد چکھ لیا آپ ان سے ہوچھتے کہ کیا تہارے پاس

# عِلْمٍ فَتُخُرِجُونُهُ لَنَا اللَّهِ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ أَنْتُمُ إِلَّا

کوئی علم ہے بھرتم اس علم کوظا ہر کر و ہمارے لئے نہیں پیروی کرتے تم مگر تو ہمات کی اور نہیں ہوتم مگر

# تَخُرُصُونَ ﴿ قُلُ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْشَاءَلَهَلَ كُمْ أَجْمَعِينَ ﴿

انکل چلاتے 🕾 آپ کہد و بیجئے پس اللہ بی کے لئے ہے دلیل کال پیمرا گروہ اللہ جا بتا تو ہدایت دے دیتا تم سب کو 🍘

# قُلُهَ لُمَّ شُهَدَآ ءَكُمُ الَّذِينَ يَشُهَدُوْنَ اَنَّ اللهَ صَرَّمَ هٰذَا <sup>عَ</sup>

آپ کہد دیجئے لے آؤتم اپنے گواہوں کو جو گواہی ویں کہ بے شک اللہ نے اس چیز کوحرام تفہرایا ہے

# فَإِنْ شَهِ لُوْافَلَاتَشَهَ لُمَعَهُمُ وَلَاتَتَبِعُ الْهُ وَآءَالَّذِينَ كُذَّا وُا

پھرائر وہ شبادت دے ہی دیں تو آپ ان کے ساتھ شہادت نہ یں اور بیروی ندگریں آپ ان لوگوں کی خواہشات کی جو مجٹلاتے ہیں

# بِالْيِتَاوَالَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِوَهُمْ بِرَبِّهِمُ يَعُدِلُونَ ﴿

ہماری آیتوں کو اور جو آخرے کے ساتھ ایمان نہیں لاتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو تخبراتے ہیں 💿

تفسير:

ماقبل <u>ــــــــريط</u> ــ

ماقبل میں مشرکین کی رسوم شرکیہ کا ذکر تھا جس میں خصوصیت کے ساتھ ریہ بات واضح کی گڑتھی کہ ریہ نبا تا ت

میں ہے بھی اور حیوانات میں ہے بھی اللہ کی غیر کی نیاز چڑھاتے ہیں اور اس کی حلت وحرمت کے لئے انہوں نے اپنی طرف سے تواعد بنار کھے ہیں پیچھے یہ لفظ آئے تھے "وجعلوا لله معافدا من الحوث والانعام نصیبہا" دوکا ذکر آگیا نبا تات کا اور حیوانات کا ،اس میں سے وہ اللہ کا حصہ بھی متعین کرتے ہیں اور غیر اللہ کا حصہ بھی متعین کرتے ہیں اور غیر اللہ کا حصہ بھی متعین کرتے ہیں اور پھر پلڑا ہمیشہ غیر اللہ کا جھکتا ہے اس لئے اگر غیر اللہ کے حصے میں کسی تیم کی کمی آجائے تو اللہ کا حصہ کا ث کر اللہ کا حصہ کا ث کر اللہ کا حصہ کا ث کر اللہ کے حصے میں کسی تیم کی کھی واقع ہوجائے تو غیر اللہ کا حصہ کا ث کر اللہ کو نہیں وہے ، کو ن ساجانور کس کے لئے حرام ہے اپنی طرف ہے تو اعد بنا لیے ، فلال جانور پر اللہ کا نام نہیں این ، فلال جانور پر اللہ کا نام نہیں این ، فلال جانور پر اللہ کا نام نہیں ہو بچھ ہے وہ نہ کر کھا سکتے ہیں مؤنث نہیں کھا سکتے ، مرا ہوا نکلے تو دونوں کھا سکتے ہیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف اس ایک اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے ایب این اونی ضابطہ تھا جو انہوں نے اپنے لئے تجویز کر لیا تھا اور نسبت کرتے ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے اور یا تکار تھا آگے نے والے دونوں رکوع جو ہیں وہ اس مسئلے سے متعلق ہیں ۔

اللہ تعالیٰ نے ان ماکولات کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ بیتر بمات تمہارے خلاف دلیل ہیں، بلاولیل ہیں اور اسی طرح ہے تم نے جو کار دائی کرر کھی ہے بیہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی ہے اور شرک بھی ہے، اس لئے دونوں قسموں کا ذکر آر ماہے نیا تات کا بھی جوز مین ہے اگتی ہیں اور حیوانات کا بھی۔

#### نباتات كى بيدائش مين الله تعالى كى قدرت اوراحسان:

پہلے تو نباتات کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا جس میں اس کی قدرت بھی نمایاں ہے اوراحسان بھی نمایاں ہے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ، پیدا کرنے کے بعد اس کو جو کھانے کامخانج بنایا اور اس کی زبان کے اندر جو ذوق رکھا تو اس کے ذوق کو پورا کرنے کے لئے ، اس کے کھانے کی ضرورت بوری کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے نباتات میں سے بھی کیسی کیسی چیزیں بیدا کیس اور اس کے دستر خوان کو کس طرح سے بھایا ، بینیس کہ جانوروں کی طرح اگر بیکھانے کامخاج تھا تو زمین میں گھاس اگادی اب ہرروز انفوض صبح گھاس کھا کرا ہے بیٹ کو جراو ، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کو صرف گھاس سے پیٹ بھرنے پر بی مجبور نہیں کیا بلکہ اس کی زبان کے تلذذ کی رعایت رکھی ہے۔

زبان کے تلذذ کی رعایت رکھی ہے۔

کے مختلف شم کی چیزیں جولذت ہیں بھی مختلف ہیں ،قواعد ہیں بھی مختلف ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیں اس میں اللہ کی قدرت بھی تمایاں ہے اوراللہ تعالیٰ کے احسان بھی انسانوں کے اوپر بہت نمایاں ہیں ، پہلے تو وہی مختلف شم کی چیزیں ذکر کی ہیں نباتات کی جوالند نے انسان کی لذت کے لئے اور پیٹ کو بھرنے کے لئے پیدافر مائیں ہیں۔

اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کے بعضے باغات ایسے ہیں جوسہارادے کراو نیچے کیے جاتے ہیں اور بعضے السے ہیں جوسہاراد کے کرنہیں چڑھائے جاتے ، مجور کے درخت پیدا کیے، کھیتیاں پیدا کیں، کھیتیوں کے اندرسب غلہ جات اور سبزیال آگئیں، مختلف علاقوں کے غلہ جات اور سبزیال آگئیں، مختلف علاقوں کے اندر سبزیال ، پھل بیدا کیے ہیں اور ان کا پھل مختلف ہے یعنی ان سے جو کھانے کی چیز حاصل ہوتی ہے وہ مختلف ہے جہ کے اعتبار سے مختلف ہے ۔ مغتبار سے مختلف ہے ، جم کے اعتبار سے مختلف ہے ، اور ان کا بھل مختلف ہے ۔ جم کے اعتبار سے مختلف ہے ۔ اندر سبزیال ہوتی ہے وہ مختلف ہے ۔ مؤا کہ ومنا فع کے اعتبار سے مختلف ہے ۔ اندر سبزیال ہوتی ہے۔ مؤا کہ ومنا فع کے اعتبار سے مختلف ہے ۔ جم

اوریبی جواختلاف ہے یبی انسان کے لئے لذت بخش ہے، ہرروزیہ منہ کے ذائع تبدیل کرتار ہتا ہے ایک وفت میں اپنے دسترخواں کے او پرمختلف چیزیں سجا کر اپنا پہیں بھی بھرتا ہے اور ہرتشم کے مزے بھی لیتا ہے اور زینون اور رمان کو پیدا کیاان میں سے بعض آپس میں ملتے جلتے ہیں، بعض جدا جدا ہیں جو آپس میں ملتے جلتے نہیں میں بیتو القدنے نعمتیں دیں۔

### ز مین کی پیدا وار میں عشر کا حکم اور اس کی مقدار:

نعتیں دینے کے بعد تھم یہ دیا کہ جس وقت یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کو کھاؤ بھی کیکن کھانے کے ساتھ ساتھ اس دینے والے کے حق کو بھی یا در کھو' و آتوا حقہ یوم حصادہ "جس وقت اس فصل کو کا ٹو یا پھلوں کو تو ڑواس وقت اس بیں متعین حق جواللہ تعالیٰ کا ہے وہ بھی اوا کیا کرو۔

اب اس حق سے کیا مراد ہے؟ جن حضرات کے نزدیک بیآیت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں حق ہے حق استحبا لی مراد ہے کیونکہ اس وقت تک مکہ معظمہ کے اندرعشر وزکو قاکے احکام نازل نہیں ہوئے ہتے اس لئے شرفاء کے اندرعام طریقہ جلا آتا تفااحسان شناسی کالوگوں میں کہ جس وقت وہ اپنے پھل کا ثنے ،فصل کا شنے تو فقراء مساکین کو کچھ نہ کچھ حصداس میں سے دیا کرتے ہتے تو یہاں حق سے وہی حق مراد ہے اور یہ پندمنورہ میں آنے کے بعداس حق کو پھر وجو بی رنگ دے ویا گیاعشراور زکو ہ کی صورت میں کہ زمین سے بیدا ہونے والی چیزیں جا ہے باغات ہوں جا ہے وہ فصلیں ہوں ان کاعشر دیا کر واور دوسری چیزیں جو ہیں ان کی زکو ہ دیا کر وقو وہ اس کوحق استخبا بی پرمحمول کرتے ہیں جو فقراءاور مساکین کو وینے کا عام طور پر شریف سوسائٹ کے اندر رواج تھالیکن دوسرے حضرات اس حق سے وہی حق عشری مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرضیت اس کی اثر گئی تھی مکہ معظمہ میں لیکن اس کے مقادریا وراس کا طریقہ کار واضح کیا گما کہ بینہ منورہ ہیں۔

جس طرح سے "اقیہ والصلوۃ واتوالاز کواۃ" زکوۃ کاتھم بھی اقامت صلوۃ کے ساتھ ساتھ ہی آگیا تھا اور مکہ میں بالا تفاق نماز فرض ہوگئی اور بیآیات اثری ہیں تو "اقیہ والصلوٰۃ" کے ساتھ "اتوالاز کواۃ" کا ذکر بھی ہے تو زکوۃ کی فرضیت نازل ہوگئی تھی مکہ معظمہ میں لیکن اس کے مقاد مراور اس کے اندازے کہ کس مال میں سے کتنا و بنا ہے اور کس مال میں سے کتنا و بنا ہے ای طرح او بنا ہے ای طرح اس مال میں ہے کہ کے بعد کی ہے ای طرح اس کے شرکے بارے میں ہے کہ وجوب تو آگیا تھا مکہ معظمہ میں ہی اور اس کی تشریح کہ بند منورہ میں ہوئی ہے۔

اور بعض حضرات کے نزویک بیرآیات مدنی ہیں وہ اس طرح سے متعین کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آیات از ی تھیں، مکی سورتوں کے اندرکوئی کوئی آیت مدنی اور مدنی سورتوں کے اندرکوئی کوئی آیت کی آئی رہتی ہے جس وقت آپ اس کی تفصیل دیکھیں گے اصول کی کتابوں میں تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہوجائے گی، سبرحال جن کا مصداق اب یہاں عشر ہی ہے۔

اورعشر کا اصول آپ پڑھتے ہیں فقہ کی کتابوں میں کہ پھلوں کی شکل میں یا غلہ جات کی صورت میں جو چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے حضرت ابوصنیفہ بہتائی کے نز دیک اس میں قلیل کثیر کی کوئی قید نہیں، باقی رہنے ندر ہے کی کوئی قید نہیں، باقی رہنے ندر ہے کی کوئی قید نہیں کہ وہ باقی رہنے ندار ہے کا کوئی قید نہیں کہ وہ باقی رہنے والی چیز ہے بافوراً کھا کرختم کردیے کی چیز ہے، جیسے سبز یاں ہوگئیں، تاز سے تاز سے پھل ہو گئے جن کوزیا دہ دیر تک رکھا نہیں جاسکتا، جو چیز بھی ہیدا ہواس میں سے عشر دیا جاتا ہے جس کی مقدار بارائی علاقوں میں جہاں پانی وغیرہ کا خرج زیادہ نہیں ہے اس میں دسواں حصہ ہے اور جہاں نہری پانی خرید کردیا جاتا ہے یا کہ نویں استعمال ہوتے ہیں نیوب ویل وغیرہ جس میں پانی دینے کے اوپر مشقت آتی ہے تو وہاں بیسواں حصہ ہے۔

اسراف سے نکنے کا حکم اوراس کی حکمت:

"ولاتسرفوا "اسراف نه کرو،اسراف کامعنی ہوتا ہے نضول خرچی ،ضرورت سے زیادہ دینا ، بےموقع

خرج کرنا، اب یہاں یہ بات کیوں کہددی گئی کہ اللہ تعالیٰ جس وقت اپنے داستے ہیں خرج کرنے کے لئے کہتا ہے،
ساکین کو دینے کے لئے کہتا ہے تو ساتھ ہی تا کید کرتا ہے کہتم فضول خرجی نہ کیا کرو، اس فضول خرچی کا مطلب یہ
ہے کہ اپنے او پراپنی ضروریات میں ضرورت سے زیاوہ خرج نہ کرو، بے موقع خرج نہ کرواور یہ ایک بہت بردی اہم
بات ہے جو یہاں ظاہر کی جاربی ہے، اس لفظ کے ساتھ بند با ندھا جار ہاہے آپ کی خواہشات پر جس شخص کو اپنے
او پر ضروریات سے زیادہ خرج کرنے کی عادت ہے، بے موقع خرج کرنے کی عادت ہے، تلذ ذات میں ضرورت
سے زیادہ خرج کرتا ہے اور بلا ضرورت سرف کرتا ہے وہ شخص کبھی بھی اللہ کے نام پر دے نہیں سکتا، مساکین کی
امداداور فقراء کی حمایت نہیں کرسکتا کیونکہ اس کی اپنی ضروریات اتنی ہوجاتی ہیں اور اپنی خواہشات اتنی پھیلی ہوئی
ہوتی ہیں کہ اس کے اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے وہ کسی اور کوکیا ہے۔

اور جو تفل اپناوی لگا کرر کھتا ہے کہ ہموقع قرج نہیں کرتا، ضرورت سے زیادہ فرج نہیں کرتا،

سر ما بیال کے پاس بچتا ہے تو اللہ کے نام پر دینااس کے لئے آسان ہوتا ہے، آج اللہ کے نام پر دینے کی جو کی آئی

ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اپنے تلذ ذیش بہت وسعت بیدا کرئی، موقع بموقع خرچ کرتے رہے

ہیں، اپنی عیاثی کے او پر خرچ کرتے رہتے ہیں تو اخراجات ہو گئے زیادہ آمدنی ہوگئی کم، اب ان سے کسی مجد کے

ہیں، اپنی عیاثی کے او پر خرچ کرتے رہتے ہیں تو اخراجات ہو گئے زیادہ آمدنی ہوگئی کم، اب ان سے کسی مجد کے

لئے کہو، کسی مدرے کے لئے کہو، کسی غریب کی حمایت کرنے کے لئے کہوتو اپنی جیب کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے

پاک اتی ضرورت سے زائد ہے ہی نہیں ہم مجد کو مدرے کو کسے دیں؟ ہم کسی بھو کے کو کھانا کیے کھلا دیں؟ ہم کسی

پاک اتی ضرورت سے زائد ہے ہی نہیں ہم مجد کو مدرے کو کسے دیں؟ ہم کسی بھو کے کو کھانا کیے کھلا دیں؟ ہم کسی

باک اتی ضرورت سے زائد ہے بی نہیں ہم مجد کو مدرے کو کسے دیں؟ ہم کسی بھو کے کو کھانا کیے کھلا دیں؟ ہم کسی

باک اتی ضرورت سے زائد ہے بی نہیں ہم مجد کو مدرے کو کسے دیں؟ ہم کسی بھو کے کو کھانا کیے کھلا دیں؟ ہم کسی

کل آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا انہوں نے لکھا تھا کہ صرف لا ہور میں ایک رات کا سینما کا خرچ پجیس لا کھ ہے بینی پجیس لا کھر و پیہ یومیہ لا ہوری ہر روز سینماد یکھنے پر خرچ کرتے ہیں بعنی جتنے تک بیٹے ہیں جتنی قیمت پر بکتے ہیں اس کا حساب لگا کر انہوں نے مرتب کیا کہ پجیس لا کھر و پیہ یومیہ توام جو ہے وہ سینما بینی پر خرچ کرتی ہے، اب اگر کہیں اپیل کی جائے کسی قو می خدمت کے لئے ،کسی دینی کام کے لئے تو چیخ چیخ کر مرجاؤگے اگر چھم ہینہ کے اندر بھی ایک لا کھر و پیدا کٹھا ہو جائے تو غنیمت ہے تو جب اس تسم کی لذتوں کے او پر خرچ کرنے کی عاوت پڑجاتی اہے، فضول عیاشی پر جب میسے جاتے ہیں تو پھر اللہ کے نام ہر دینے کی تو فیق نہیں ہوا کرتی پھر وہ اپنے بازوں(عقاب) کو،اینےشکروں کو،اینے کوں کوتوا چھے ہےاچھا کھلا سکتے ہیںاوران کوتو آرام پہنچا سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لئے ایک د ماغی عیاشی کا ذریعہ بنتے ہیں لیکن کسی غریب کی حمایت ،کسی ننگے کو کپڑے دے دینا پاکسی بھو کے کوروٹی دے دیناون کے لئے ممکن نہیں ہوتا ،ان کے کتے سیر ہوکرسو تے ہیں پڑوی بھو کے بلکتے رہیں تو ان کو مسیمتم کی پرواہ نبیں ہوتی۔

~(2) (a.m )(2) (a)

اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں جوایے لئے ایک حق اداکرنے کے لئے کہا ہے توساتھ بی یہ یابندی لگادی کہتم اسراف نہ کیا کر وبضول خرچی نہ کیا کروا گرفضول خرچی کےاندر مبتلاء ہوگئے بموقع بموقع تہمیں خرچ کرنے ک عادت پڑ گئی،ضرورت ہےزا کدخرج کرنے کی عادت پڑ گئی پھرتم کسی دوسرے کاحق ادانہیں کریکتے ،اللّٰہ کاحق بھی ا دانہیں کرو گے اور اللہ کاحق حقیقت میں وہی ہے جو مساکین کو دیا جاتا ہے تو مساکین کاحق بھی ادانہیں کرو گے "انه لایعب المسرفین" بے شک القدنعائی حدے زیادہ خرج کرنے والوں کو پندئیس فرماتے ،ان سے محبت نہیں کرتے اور قرآن کریم میں دوسری جگہ سورۃ اسراء میں یہی بات آئے گی "ولا تبدند تبدنیدا" اس کا بھی یہی معنی ہے کہ بےموقع ۔ اڑایا نہ کرو ، بےموقع اڑانے والے تو شیطان کے بھائی ہیں تو جب بےموقع اڑانے کی عادت یرِ جاتی ہےتو بوری طرح ہے انسان شیطنت کی طرف جاتا ہے،شرارتیں کرے گا بشہوت پری کرے گا اور دوسری فتم کی عماشاں بدمعاشاں کرے گا۔

کیکن پھرالٹدنعالی کے راستے کی طرف انسان کی توجہبیں رہتی جس وفت کہ بےموقع مال اڑانے کی عاوت پڑ جائے اس لئے یہاں حق کے ادا کرنے کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی ''لا تسر فوا'' حد سے تجاوز نەكرو''انە لايىعىب الىمسىد فىين " بےشك وەاسراف كرنے والوں كوپىندنېيىں كرتا بموقع بموقع خرج کرنا،فضول خرچی کےطور ہراورزا کدازضرورت خرچ کرنا ہےاللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی ہےاوراسی طرح ہے دوسر ہےلوگوں کی حن تلفی بھی ہے ، بیرتو نبا تات کی بات ہوئی کہاںٹد نے پیدا کیس ، کھاؤخوب مزےاڑا ؤاور اس میں ہےاللہ کے حق کو یا در کھو۔

جانوروں کی پیدائش میں اللّٰہ کا احسان اور شیطان کی اتباع ہے بیچنے کا تھم:

" ومن الانعامر "اباس طرح ہے آ گے چو یا وَل کا ذکر آ گیااللہ تعالیٰ نے ان میں ہے بعض تو ہڑے



قد کے پیدا کیے جو ہو جواٹھاتے ہیں، جن کے اوپر سواری ہوتی ہے بیہ ستقل انعام ہے اللہ تعالیٰ کا اور بعضے جھوٹے قد کے پیدا کیے جوز مین کے ساتھ گئے ہوئے ہیں زیادہ او نچنہیں ہوتے جن کے اوپر سواری نہیں ہوتی جن کے اوپر بو جھنہیں لا داجا تاتم ان کے گوشت، دودھ، چیزے، بالوں اور اون سے فاکدہ اٹھاتے ہواور جو بڑے ہیں ان کے اوپر بار برداری بھی کرتے ہو، بو جھ بھی لا دتے ہو، سواری بھی کرتے ہواور ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، دودھ چیزا ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہو "کلوا ممارز قلع الله" جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاتے پیتے رہو کھا وَہُولِیعَیٰ برتو"کلوا" بیسب کوشامل ہے جسے ان کے چیزے کو استعال کرو، ان کے اون اور بالوں کو استعال کرو

"ولاتتبعوا خطوات الشيطان" ان کواپنی طرف ہے حرام ضہرا کھیرا کرشیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، سے شیطانی طریقہ ہے کہ اللہ کی تحریم کے بغیر کسی کوحرام کھیرالیا جائے اور اللہ تعالی نے منع نہ کیا ہوکسی چیز سے فائدہ اٹھانے کواوراس کو منع کر دیا جائے یہ شیطانی طریقہ ہے، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلوہ ہو صرح کو تمن ہے، جب تم اس کے مشور ہے مانو گے، اس کے نقش قدم پر چلو گئو وہ تمہیں دنیا کے اندر بھی اللہ کی نعمتوں سے محروم کرے گا اور آخرت میں بھی تمہیں عذاب کی طرف لے جائے گا اب شیطان کی لگائی ہوئی پابندیاں تبول کرلویا شیطانی پابندیاں تم لگا اور ایٹہ کی نافر مانی کرنے کے تم لگا اور ایٹہ کی نافر مانی کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی معذب ہوجاؤگے۔

#### جانوروں کی مختلف اقسام کی حرمت کی تر دید:

آ تھ قتمیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ضان ہیں ہے دو قتمیں، ضان ہے مراہ بھیز، دنیہ، چھترا، دوقسوں سے مراد ہو گئے نراور مادہ بکر سے کہ بھی دو قتمیں ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ ان دونوں ہیں سے اللہ تعالی نے ندکروں کو حرام کیا ہے یا مؤتوں کو حرام کیا ہے جو کہ ان مؤتوں کے دیم کے اندر ہے بچہ دانی ہیں ہے، بچھ بھی نہیں، کسی چیز کو جس کے بات ہوں کہ اندر کے جہ دانی ہیں ہے، بچھ بھی نہیں، کسی چیز کو جس کے ساتھ کہ بھی جو کہ ان کہ کہ بھی خورام تھی مواز کہ بھی کہ اور کی حرمت کی وکیا حق ہے کہ تم کسی خورام تھی طور پر کسی مؤنث کو حرام تھی او کہ بیٹ کے بیٹ کو کرام تھی در بر کی اس موجود ہے جس کے ساتھ تم یہ ٹابت سے آ کو "نبون ہی بعلم " آپ آئیس کہ دیجئے کوئی علمی دلیل تمہارے یاس موجود ہے جس کے ساتھ تم یہ ٹابت

کرسکو کہ فلاں مذکر حرام ہے، فلاں مؤنث حرام ہے یا پیٹ کا بچہ حرام ہے تو لے آؤاگرتم اپنے وعوے میں سچے ہو جب تمہارے پاس دلیل ہے ہی نہیں تو پھرتم جھوٹے ہواور خواہ مخواہ چیزوں کو حرام تھمرا کراللّہ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو کیوں محروم کرتے ہو۔

ایسے ہی اونٹ اورگائے کے متعلق فر مایا وہاں بھی بہی سوال ہے کہ اس کے ذکر اللہ نے حرام تھہرائے یا مونٹ حرام تھہرائے یا مونٹ حرام تھہرائے بادہ ہونٹ حرام تھہرائے بادہ ہونٹ حرام تھہرائے بادہ ہونٹ حرام تھہرائے بادہ ہونٹ حرام تھہرائے ہوان کے دحم میں بیں ان میں سے کی چیز پردلیل ہونے لئے آؤ اگر علمی دلیل تہبارے پاس نہیں ہے جس کوآ ہے تھی دلیل کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں جو فطرت سے ماخوذ ہے باس طرح سے علمی ولائل جس طرح سے ہوا کرتے ہیں وہ نہیں تو یہ بتا و کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست تم نے ساہے بتم اس کے اوپ کوئی گواہ ہوتو ایسی بات بھی کوئی نہیں ہے تم ہیں کر گئے کہ باں اللہ نے براہ راست کہا ہے، جب ان کی تحریم کی تو پھرتم اللہ نے براہ راست کہا ہے، جب ان کی تحریم کی تو پھرتم اللہ نے براہ راست کہا ہے، جب ان کی تحریم کی تو پھرتم اللہ نے اور پھوٹی با تیں کیوں گھڑتے ہوا ور جھوٹ کا کر اللہ کے ذیب ایک تا کہ کوئی دلیل بی نہیں کی تم کی تو پھرتم اللہ کے اوپر چھوٹی با تیں کیوں گھڑتے ہوا ور جھوٹ گھڑے تا کہ لوگوں کو بدایت نہیں کرتا ، ان کو مقصد تک تعبیں بہنچا ہے گا اللہ مقصد چونکہ انسان کا جنت ہے تو ایسے ظالم جنت کی راہ بیں یا کیں گئے یہ تو انکار فرمایا ان کی تحریم کی تو بھوٹ کی دائیس یا کیں گئے یہ تو انکار فرمایا ان کی تحریم کی جو بلاو جہ وہ بعض چیز وں کو بتوں کی طرف منسوب کر کے اس طرح سے حرام کرتے تھے کہ یہ کوئی طریقت کیس ہے۔

صراحناً حيار چيزول کي حرمت کا اعلان:

اب آگے حضور سی تیز میں جو وحی آئی ہے اس میں جار چیز وں کوحرام تھیرایا گیا ہے اور سے جیز ہیں کہ جن چیز کہ جن کوم رہی ہے اس وقت میرے پاس جو وحی آئی ہے اس میں جار چیز وں کوحرام تھیرایا گیا ہے اور سیر چیز ہیں وہ ہیں کہ جن کوم طال کیے بیٹے ہو، مثلاً مینہ وہ کھاتے تھے "مااھل به لغیر الله" کھاتے تھے، اس طرح ممکن ہے کہ دم مسفوح بھی استعمال کرتے ہوں تو بعضے مشرک قو میں خز رہمی کھاتی ہیں تو سے ماکولات کے بارے میں جو جھگڑ اہان کا بیان ہے کلیڈ یہ واضح نہیں کیا جار ہا کہ ساری و نیا کے اندر جتنی چیز ہیں موجود ہیں ان میں سے صرف یہی جار چیز ہی حرام ہیں بلکہ جن سے متعلق میں جارہی تھی ، جو اس وقت زیر بحث تھیں ان سے متعلق سے بات کہی جارہی ہے ورندان کے علادہ بیمیوں چیزیں حرام ہیں جیسے درندے ہو گئے اور پرندوں میں بھی ای طرح سے جو پنجوں کے ساتھ شکار کرنے والے ہیں ان کے لئے اصول ملیحدہ بیان کیے گئے ہیں یعنی جن چیزوں پر اس وقت بحث کی جار ہی ہے جوز رہر بحث تیں ان میں ہے میرے پاس جوومی آئی ہے تو ان جار چیزوں کے متعلق ومی آئی ہے کہ اس کوکوئی نہیں کھا سکتا۔ اور جوتم نے تسبتیں کر کے سائیہ ، بحیرہ ، وسیلۃ حام وغیرہ بنا لیےان کی حرمت کی میرے یاس کوئی وحی نہیں آئی، پیرام نبیں ہیں جس طرح ہے پہلے آپ کے سامنے اس کی تفصیل ہو چکی ،آپ کہدد پیجئے کہ نبیں یا تامیں «فی هااوهی الی" اس وحی میں جومیری طرف بھیجی گئی ہے کوئی چیز حرام تھبرائی ہوئی کسی کھانے والے پر جواس کو ُھا تاہے مَّر بید کہ دہ میتے ہو ہمیتے کی تفصیل آپ کے سامنے دود فعہ آپیکی سور ۃ البقر ۃ میں بھی اور سور ۃ المائد ۃ میں بھی یہ آیت گزر چکی ہے، بہنے والاخون ہو،لم خنز ریہو، پس بےشک پیخنز ریجس ہے میاایسا جانور ہوجس کوشرک کا ذریعیہ بنالیا گیا ہو کہ غیراللہ کا نام اس کے اوپر پکاراجار ہاہے آواز بلند کی گئی اللہ کے غیر کے لئے اس پر ہیہ 'مااهل به لغیرالله " کے تحت ذکر ہوا تھاں چیزیں حرام ہیں لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت وے دی کہ اگر کوئی مصلطر ہو گیا،ایسا بھوک میں مبتلا ہو گیا کہا ہے اندیشہ ہے کہا گرم**یں نہیں کھاؤں گانو میں مرجاؤں گا،اض**طراری حالت میں اور وہ طالب لذت نہیں ہےاضطرار کا ہی ہیان ہے کیونکہ جو طالب لذت ہوتا ہے وہ مضطرنہیں ہوتا''عاد'' ضرورت ے زیادہ کھانے والانہیں ہے صرف اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے "باغ" طالب لذت نہ ہوضرورت ہے زیادہ ستعال کرنے دالا نہ ہوتو ایسے مصطرے لئے اللہ تعالیٰ نے بیر حمت اٹھادی۔

"فأن ديث غفورد حيمه" اب به اگر کھائے گا تو گناه گارنہيں ہے بياتو حيار چيزيں مطلقاً حرام ہيں اورملت ابراہيمي ميں بھی حرام تھيں۔

يبود برحرام كي هو ئي چيزوں كاحكم:

اورآ گے بعض چیزیں حرام ایسی ہیں جو یہود پر عارضی طور پرحرام تضبرائی گئی تھیں اور ملت ابرا ہیمی کی طرف "ن کُ نسبت نہیں جیسے کہ"الا ماحد ہد اسرائیل علیٰ نفسہ "کے تحت چو تھے پارے میں اس کی تفصیل عرض کی گئی تھی کے حضرت نیفقو ب علیائلا نے اسپے نفس پر اونٹ کوحرام تھہرائیا تھا ، اونٹ کے دودھ کوحرام فر مالیا تھا بھریہودیوں کے اندرو بی حرمت جوتھی وہ دائم ہوگئی اس کی نسبت حضرت یعقو ب علیائلا کی طرف ہے ملت ابرا ہیمی کی طرف نہیں ہے،اوربعض چیزیں یہود کےاندران کی سرکتی کے نتیجے میں حرام کر دی گئیں تھیں،وہ شرارت کی ہناء پرتھیں تو ان کے اندربھی کوئی کسی قتم کا حبث نہیں ۔

اور سرور کا کتات کا مصداق تھیں عارضی طور پر یہود پران کی شرارت کی بناء پران کو ممنوع تھیں اور خبائث کو حرام تھیں اور خبائث کو مصداق تھیں عارضی طور پر یہود پران کی شرارت کی بناء پران کو ممنوع تھیں اور کا گیا تھادہ تھی ساری کی ساری حلال ہیں ،ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام تھیں ادیا ہر ذی ظفر کو ایسا جانو رکہ جس کا ناخن ہے "و من البقر والغند "اور گائے اور بحر بول میں ہے بھی ہم نے ان کی جربیاں حرام تھیں البتہ دہ چربی مشتیٰ ہے جوان کی کمروں نے اٹھائی ہے کمر کے ساتھ گئی ہوئی ہے یا آنٹر بوں کے ساتھ یاان کی ہٹری کے ساتھ خلط مطل ہے یہ جانور جو ہم نے ان کی شرارت پر سزادی تھی ملط ہے یہ جانور جو ہم نے ان کے اور چرام کی تھے یہ "جزینا ہمہ بیغیہ میں ہے ان کی شرارت پر سزادی تھی ملط ہے یہ جانور جو ہم نے ان کی شرارت پر سزادی تھی ہوئی ہے یہ جزیں ملت ایرا ہی ہی میں حرام ہیں بین جس کے طور پر جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ جھوٹا ہے یہ چزیں ملت ایرا ہی میں حرام ہیں ، مشل و فطرت سے کے طور پر حرام نہیں بنگ ان کو سزا کے طور پر یہود پر ممنوع تھیرادیا گیا تھا تو جسب سزا کے طور پر ممنوع تھیرادیا گیا تھا تو جسب سزا کے طور پر ممنوع تھیرادیا گیا تھا تو جسب سزا کے طور پر ممنوع تھیرادیا گیا تھا تو جسب سزا کے طور پر ممنوع تھیرادیا گیا تھا تو جسب سزا کے طور پر ممنوع تھیرادیا گیا تھا تو جسب سزا کے طور پر ممنوع تھیرادیا گیا تھا تو جسب سزا کے طور پر ممنوع تھیرادیا گیا تھا تو جسب سزا کے طور پر ممنوع تھیرادیا گیا تھا تو جسب سزا کے طور پر ممنوع تھیرادیا گیا تھا تو جسب سزا کے طور پر ممنوع تھیرادیا گیا تھا تو جسب سزا کے طور پر ممنوع تھیر یں طال کردی گیریں۔

سی بر نعل پر فوراً سرانه ملنااس کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں:

اب ایک مشر کانہ روبیہ جوان کا تھا جس کو وہ بطور دلیل کے چیش کیا کرتے تھے وہ ان الفاظ میں <sup>نقل</sup>

کیاجارہا ہے کہ وہ کہتے تھے کدا گربیشرک ہمارااللہ کو پسند نہ ہوتو پھر ہم شرک کیوں کرتے تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر معذب نہیں کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ بیہ ہمارا طریقہ اللہ کو پسند ہے اگراللہ چا بتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباءاور نہ ہم کسی چیز کوحرام تھراتے بید دلیل وہ لوگ چیش کیا کرتے تھے جس کو یہاں ذکر کیا جارہا ہے ،اللہ تعالیٰ اس کا جور دکرتے ہیں تو اس کے روکر نے کی صورت یہ ہے کہ بیتو انہائی ہوگس ولیل ہے اس کو کسی علمی محفل کے اندر پیش بھی نہیں کیا جاسکنا کیونکہ کسی محض کو کسی کام کے کرنے پر قاور کروینایا اس کے کرنے پر فوراً گرفت نہ کرنا بیاس فعل کے جوازیا پسند یہ وہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔

حاصل رد کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شخص کو کمی کام کے کرنے پر قد رت وے دیں یا کسی کام کرنے والے پر فور آگر فت نہ کریں اور عذا ب نہ دیں بیاللہ تعالیٰ کے نزدیک جواز کی ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہندیدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے ، بینندیدہ ہونے کا پہند ، جواز کا بہتہ چلے گا اس کے شائع کردہ قانون ہے ، قانون کے اندر جس چیز کو جائز قرار دیا گیاوہ ناجائز ہے باقی وہ اس کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے باعمل نہیں قرار دیا گیاوہ ناجائز ہے باقی وہ اس کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے باعمل نہیں کرتا اور کرنے والوں کو فور آبد لہ نہیں دیتا اور نہ کرنے والوں کو وہ سر انہیں دیتا ہے بھی اس کی حکمت کی بناء پر ڈھیل ہے کہونکہ دیا کا فظام اس نے جو چلار کھا ہے تو یہ جزامز اسے اصول پر نہیں بلکہ یہا طلاع کے اصول پر ہے۔

اگرتمہاری بیدلیل مان بی جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی اشاعت کرنے والے پینمبراور رسول جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک فلال چیز اچھی ہے، فلال چیز اچھی نہیں ، تو تمہارے اس تھیل سے ان کی تکفی یہ لازم آئی ہے اور پھرتمہارے اس قول سے دنیا کے اندر جونسق و فجور برائی اچھائی جو پچو بھی ہے۔ بسب کا جواز نکلتا ہے کیونکہ اگر اپنے فعل کے لئے تم اس چیز کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہوتو کل کوکوئی زائی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہیں ایسا کیوں کرتا پھراچھائی سکتا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہیں ایسا کیوں کرتا بھراچھائی برائی کی تقسیم و نیامیں کیارہ گئی کہ جو چرم کرنے والا جرم کرتا ہے اور وہ فور آ اللہ کی گرفت میں نہیں آتا اس کے لئے یہ ربائی کی تقسیم و نیامیں کیارہ گئی کہ جب اللہ چاہتا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں اگر اللہ نہ چاہتا تو میں ایسا نہ کرتا حالانکہ اچھائی برائی کی تقسیم تمہارے نزو کہ بھی ہے۔

اگریمی بات ہے کہ جو کرےاوراس کے او پر سزانہ ہووہ جائز ہے اوراللّٰہ کو پیند ہے تو پھرتمہیں موحدین

ہے چڑ کیوں ہے؟ آخروہ جوتو حید کاعقیدہ افتیار کیے ہوئے ہیں، تو حید کی اشاعت کرتے ہیں تو بھی تہیں معلوم ہونا چاہیئے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ایبانہ کرتے معلوم ہو گیا کہ یہ دلیل کوئی دلیل نہیں ہے، بیاللہ تعالی ک حکمت ہے جو مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے اور میہ اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اہل حق کو بسا آوقات و نیا کے اندروہ پڑا دیتا ہے یہ چیزیں جو ہیں بیرحق اور باطل کی دلیل نہیں ہیں، کوئی چیز پہندیدہ ہے یا پہندیدہ نہیں ہے اس کا بہت چلا ہے شائع کردہ قانون ہے۔

#### مثال ہے وضاحت:

بیسے آج ایک حکومت ہمارے سر پر مسلط ہے اور ان کا ایک آئین ہے کہ فلال چیز ہماری مملکت کے اندر جائز ہے اور فلال جائز نہیں ہے اور ایک آدی اس کے فلاف جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور حکومت کو اطلاع بھی ہو جاتی ہے کہ فلال شخص بعناوت بھیلاتا بھرر ہاہے اور فلال اس قتم کی ہا تیس کرتا ہے لیکن حاکم وقت اس کے اوپر فور اُ ہا تھے نہیں ڈ الٹاس لئے ہاتھ نہیں ڈ الٹاک ابھی تک رپورٹیس تھوڑی آئی ہیں اور اگر اس کو پکڑلیا گیا تو ممکن ہے کہ کسی وجد ہو کہ اس کو چھوڑ نا بڑے اس لیے اس کو جھوٹ نا بڑے اس لیے اس کو ڈھیل دوتا کہ دوچار تقریریں ہے اور کوئی شق ایس بھی موجود ہو کہ اس کو چھوٹ نا بڑے اس لیے اس کو ڈھیل دوتا کہ دوچار تقریریں ہے اور کوئی شق ایس بھی زیادہ کھل کر بات سامنے آجائے ، جب پکڑ نہیں ہوگ تو دن بدن ہد لیر ہوتا چلا جائے گا آخر میں وہ انتہاء کو بہنچ جائے گا ، جب بغادت انتہاء کو بہنچ گی تو بھر عد الت میں جا کر بچھ چھوٹے گی گو بھر عد الت

اب جتنے ون تک اس مجرم کونہ پکڑا جائے، چور کونہ پکڑا جائے، ڈاکو کونہ پکڑا جائے کونہ پکڑا جائے کونہ پکڑا جائے۔
تو وہ بہی سو چنے لگ جائیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری میہ ساری کاروائیاں حکومت کے نزدیک پیندیدہ ہیں، اگر حکومت کے نزدیک بیندیدہ ہیں، اگر حکومت کے نزدیک بیندیدہ ہیں تو حکومت ہمیں روک دیتی اس تسم کی دلیل اگروہ دیتا ہے تو انتہائی جابل ہے کیونکہ وہ حکومت کے نزدیک پیندیدہ ہے ہی نہیں ، تو اس کا آئین موجود ہے جو بتا تا ہے کہ بید جائز ہے اور بیرجائز نہیں ہوتی ہے بھے دن گزرجائیں گے جب تمہارے جرم نہیں ہوتی ہے بھے دن گزرجائیں گے جب تمہارے جرم کا بیانہ خوب اچی طرح سے لہریز ہوجائے گا بھروہ ہاتھ ڈالیس گے اور چھوٹے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔
اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے آئین کو سمجھ لیجئے تو اس نے اپندیدہ اور ناپسندیدہ کی تفصیل تو اپنے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے آئین کو سمجھ لیجئے تو اس نے اپندیدہ اور ناپسندیدہ کی تفصیل تو اپنے

ولواتنا

رسولوں کی زبان سے بتادی اگرتمہاری اس دلیل کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول فلط کہتے ہیں کہ فلال چیز اللہ کے ہال پہندیدہ نہیں ہے ، یہ تہماراعقیدہ اللہ کے فرستادہ رسول اور اس کی نازل کروہ کتا ہوں کی تکندیب کرتا ہے ، اور پھراگر اس کو مان لیا جائے تو و نیا کے اندر جرم جن نہیں رہتا اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو اگر جواز کی دلیل ہے طور پر اس چیز کو اگر جواز کی دلیل کے طور پر اس چیز کو پیش کردیں گاری دلیل سے طور پر اس چیز کو پیش کردیں گاری کے اس لئے یہ یات غلط ہے۔

#### ونيامين آپس كانم بي اختلاف الله كى حكمت كانقاضا ب:

بمارے بیا فعال" قبل فلله العجة البالغة "كايمعنى ہے كەكامل ججت جس كے ساتھ مدعى ثابت ہوتا ہے وہ ہنتہ ہی کی ہےاوراس کوان الفاظ میں ادا کر دیا گیا کہا گرانٹد جا ہتا تو ہم سب کوسید ھے رائے پر چلاویتالیکن جب سيد هے رائے پرسب کونبیں چلایا بلکہ اختلاف تمہارے سامنے نمایاں ہے تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ یہال زبردیتی سب کوایک راستے پرنہیں لگایا جاتا ،اختلاف خوداس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے اندر کسی چیز کا یا یا جانا بیاس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے ور نہ تو متضاد کا جواز لازم آئے گا، تصاوات ہی تصاوات ہیں، متضاو چیزیں دنیا کے اندریائی جاتی ہیں ، ایک دوسرے کی نقیض بھی یائی جاتی ہے اگر دنیا کے اندر کسی چیز کا موجو دہونا اس کے حق ہونے کی دلیل ہوتی پھرتو ساری چیزیں جائز ہوجا کیں گی ،اللہ تعالیٰ نے جب سب کوایک راہتے پرنہیں جلایا اختلاف کرنے کی گنجائش ہے تو اس اختلاف کی گنجائش ہے یہ تیجہ نکاتا ہے کہ کسی چیز کا و نیا کے اندر بایا جانا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے ورندا گراللہ تعالی حق پرسب کو چلانا جا ہتا تو ایک ہی راستے پرسب کو چلا ویتا۔ عنقریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ جا ہتا تو ہم شریک نہ تھہراتے ،نہ ہمارے آباء شریک تھبراتے اور نہ ہم کسی چیز کوحرام تھبراتے ایسے ہی جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان ہے پہلے گزرے ہیں یعنی کیلے جومشرک گزرے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تکذیب اس اصول کے تحت ہی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ز بردی کیوں نہیں روک دیتا جب اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں رو کتا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا پیطریقہ ٹھیک ہے اوران کی پیہ بات رسونوں کی تکذیب کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کی تازل کروہ قانون کی تکذیب کا باعث ہے ایسے ہی جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو پہلے گزرے ہیں حق کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا تب ان کو پیۃ چلا کہ ہماری پیرکر تو تنیں ل وا المال جوبھی تقےوہ اللہ کو پسندنہیں تھے۔

#### مشركين سے دليل كامطالبه:

آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے پاس کوئی علم ہے تواس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو ،علم کس چیز کے متعلق ؟ علم اس چیز کے متعلق کے بلی ہے اس اصول پر اصول پر اصول پر اصول پر اصول پر اصول پر اس کوئی علمی دلیل ہے تو لاؤ ، کیا ہے تہارے پاس کوئی علم تو ظاہر کرواس کو ہمارے لئے ، نہیں اگر تمہارے پاس کوئی علم تو ظاہر کرواس کو ہمارے لئے ، نہیں ابتاع کرتے ہم تگر تو ہمات کی ، تمہارے اپنے خیالات ہیں جن کے پیچھے تم گئے ہوئے ہوا در نہیں ہوتم گر انگل جیا تے سب با تیں بلادلیل کرتے ہو۔

مثلاً الله کو جم نے اپنی آنکھوں ہے دیکھانیس کیکن ہم کہتے ہیں ''اشھد ان لااللہ ''اللہ ''اللہ کو جو دہونے کی شہادت دیتے ہیں حالانکہ ہم نے اس کو اپنی آنکھول کے ساتھ دیکھانہیں ،حس کے ساتھ مشاہدہ نہیں کیا لیکن چونکہ ہم نے قطعیات کے ساتھ اس کو پہچان لیاعقلی دلائل کے ساتھ اس کو پہچان لیاعقلی دلائل کے ساتھ مشاہدہ کیا ہوا ہو دلائل کے ساتھ ہم تو اس کی گواہی دے سکتے ہیں یا تو آنکھوں دیکھی چیز ہومشاہدہ کیا ہوا ہو تو انسان شہادت دے سکتا ہے یہ قابل اعتبار ہے یا کسی قطعی دلیل کے ساتھ ثابت ہوا در جب ان دونوں میں سے کسی چیز کا وجود نہ ہوتو بلاد جہ ایک آ دی کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں بیاس کی ضدادرہ ہٹ دھری تو کہلا ہے گ

### رسول الله عنَّاللَّهُ عَلَيْهُم كُومِدايت:

اس لئے اگر یہ بے شرم بن کرآ مادہ ہو جائیں کہ ہم گواہی ویتے ہیں اور فلاں فلاں شخص گواہ ہے کہ اس چیز کو اللہ نے حرام تھہرایا تو چونکہ یہ شہادت کے اصول کے خلاف ہے تو آپ ان کی حرکت ہے متاکش نہ ہوں اور آپ ان کے ساتھ مل کر شہادت نہ دیں ہے اپنی خواہشات کے متبع ہیں اگر ان کی باتوں میں آپ آ جا کیں تو آپ بھی ای طرح سے بعثک جا کیں گے جس طرح سے یہ بھٹکے ہوئے ہیں اگر یہ گواہی ویئے لگ جا کیں تو آپ بھی ای طرح سے بعثک جا کیں گے جس طرح سے یہ بھٹکے ہوئے ہیں اگر یہ گواہی ویئے لگ جا کیں تو آپ بان کے ساتھ گواہ نہ بنیں ، گواہی نہ جا کیں گواہی نہ تو آپ ان کے ساتھ گواہ نہ بنیں ، گواہی نہ ویل بعنی ان کی شہادت کا اعتبار نہ کریں۔

کوئی مثابرہ ہے اور نہان کے باس کوئی مثابرہ ہے اور نہان کے باس کوئی مثابرہ ہے اور نہان کے باس کوئی قطعی دلیل ہے ولائتیم اهواء الذین کذہوا بالیاتنا" جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کی خواہشات کی اتباع نہ سیجیجئے "والذین لایومنون بالآخرة" اور جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی خواہشات کی اتباع نہ سیجئے ،اس کا عطف ای کے اوپر ہے، نہ اتباع سیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جوتہاری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے "و ھھ بر بھھ یعد لون "اور وہ اپنے رب کے برابردوسروں کو تھراتے ہیں۔



مختلف راستوں کی کہ وہ رائے حمہیں متفرق کردیں اللہ کے رائے ہے میہ یا ت ہے؟

# تَّقُونَ ﴿ ثُمَّا تَيْنَامُوسَى الْكِتْبَ تَمَامًا عَلَى الَّنِينَ أَخْسَرُ

تجربهم نے موی علائلا کو تتاب دی اس مخص برانی تعت کو بورا کرنے کے لئے جو تیو کارہے

# ۘۊؾۘڡ۬ٛڝؽڵٳۨڮڴڷۺؽ<sub>۫</sub>ٷۿٮٞؽۊۜؠؘڂٮڐٞڷۘۼڷؠؙٛۮڔڸؚ<u>ۊ</u>ؘ

اور ہر چیز کی تفصیل کے لئے اور مدایت اور رحمت کے لئے تا کہ وہ لوگ اپنے رب کی ملا قات کے ساتھ

### يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهٰ ذَا كِتُبُ أَنْزَلْنُهُ مُلِوَكُ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْالَعَلَّا

ویمان لائیں۔ 🍪 ۔ اور یہ کتاب اتارا ہم نے اس کو برکت دی ہوئی ہے بس اس کی اتباع کر واوراللہ ہے ڈروتا کہ تم پر

# حِمُونَ ﴿ أَنۡ تَقُولُوۡ النَّهَا ٱنۡولَالۡكِتٰبُ عَلَٰ طَآ بِفَتَيۡنِ مِرِ ﴿

تا کہتم بیے نہ کہو کہ سوائے اس کے نہیں کہا تاری گئی تھی کتاب ان ووگر وہوں ہر جو

### وَ إِنْ كُنَّاعَنْ دِيَ اسَتِهِ مُ لَغُفِلِ يُنَ ﴿ أَوْتَقُولُوا لَوْ أَنَّا

ے پہلے میں اور بے شک ہم البینة ان کے لئے پڑھنے پڑھانے سے بے خبرتھے 🔞 ۔ یا پھر بول نہ کھنے لگ جاؤ

# ىعَكَيْنَاالْكِتْبُلَكُنَّا اَهْ لِي مِنْهُمُ ۚ فَقَدْجَآءَكُمُ بَيْنَةُ

ا کر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سب ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے پس تحقیق واضح ولیل آگئی

# نَةٌ ۚ فَكُنَّ ٱظْلَمُ مِنَّانَ كُنَّابَ الْيَتِ

مارے رہاکی طرف ہے اور ہوا بت اور رحمت آگئی پھرکون بڑا ظالم ہے اس مخفس سے جوالقہ کی آیات کو جھٹاہ کے

# للهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴿ سَنَجُزِى الَّذِينَ يَصُدِفُونَ عَنُ الْيَدِيُّ

اوران سے اعراض کرے عنفریب بدلہ دیں گئے ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں

### سُوَّعَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ۞

براعذاب بسبب اس *کے کہ*وہ اعراض کرتے <u>ہن</u>ھے

تفسير:

ماقبل *سے ربط* 

پیچیلی آیات میں خصوصیت کے ساتھ تحریم اور تحلیل میں مشرکین نے جواپی طرف سے راہ اختیار کر رکھی تھی اس کے اوپر تفصیلا انکار آیا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کو ترام تھہرانے کا حق نہیں رکھتا اور نہ کسی چیز کو حلال ٹھہرانے کا حق رکھتا ہے ، اور چنہوں نے اپنے تقلید آباء کے طور پر بعض چیزوں کو ازخود حرام تھہرالیا یا بعض چیزوں کو حلال تھہرالیا یہ اللہ تعالی کے راستے سے بھتکے ہوئے ہیں یہ تفصیل آپ کے سامنے آئی ہے خاص طور پر ماکولات کے بارے میں شرکیہ رسوم کی تر دیدگی گئی ہے۔

اب بیہاں اللہ تعالیٰ ملت ابراہیمی کو واضح کرتاہے کہ اپنی طرف سے تم راستے تبحویز نہ کرواللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح راستہ جواس تک بینچنے کا ذریعیہ ہےاوراللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جود نیااورآ خرت میں اس کی رحمت حاصل کرنے کا سبب ہے وہ راستہ یہ ہے جوان آیات کے اندر پیش کیا جارہا ہے۔

#### شرك كى حرمت:

اس کے فرمایا "قیل تعالوا" آ جاؤ ،متوجہ وجاؤ میں تنہیں پڑھ کرسناؤں کہ کوئی چیزیں ہیں جو تیرے رب
نے حرام تظہرائی ہیں ہمہیں تو تحریم کاحق نہیں لیکن اللہ تعالی نے جو چیزیں حرام تظہرائی ہیں بید لمت ابرا نہی ہیں حرام تھیں ،حضرت موی علیانظ کی شریعت میں حرام تھیں کہ انسان کی تصین ،حضرت موی علیانظ کی شریعت میں حرام تھیں کہ انسان کی فطرت کا نقاضا یہی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں ان کی تم پرواہ ہی نہیں کرتے اور اللہ تعالی کی تعلیم کے خلاف ، انہیاء عظم کے خلاف اور تح کیل اور تح کیم کے اصول بنا لیے وہ غلط ہیں وہ و نیا اور آخرت میں خسارے میں گرالے والے ہیں اور وہ انباع شیطان ہے۔

"ان لا تشر کوا به شینا" بیکلام کااسلوب ہے کہ جو با تمیں کہی جارہی ہیں بعضے نہی کے انداز سے بعضے امر کے انداز سے اوراس میں سے محر مات خود بخو د ثابت ہوتی چلی جا کیں گی، پہلی بات تو بیہ ہے کہتم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کوشر میک نہ تھبراؤ،اس سے معلوم ہوگیا کہ شرک کرنا حرام ہے، شرک کواللہ نے حرام کیا ہے، کسی چیز کو شریک نہ تھبراؤ، یہ نکر ہ تحت اُتھی ہے جس میں بے جان چیزیں، جاندار چیزیں ہمقبولین، غیر مقبولین شیاطین جن وانس سب آگے اور اس طرح سے ظاہری باطنی ،شرک جلی شرک خفی سب پچھآگیا، دیا ہے انسان بظاہر عبادت اللہ اتحالٰی کی کرتا ہے لیکن اس بیس ریا کاری مطلوب ہوجاتی ہے تکرہ تحت الفی کے تحت ان سب صورتوں کو ذکر کیا جارہ ہے کہ مالی صدقہ تو دوشہرت مقصود نہ ہواورا گرنماز پڑھے ہوتو اس میں دکھلا وامقصود نہ ہو، جو تیکی بھی کرواس میں اللہ کی رضا مقصود ہوا گرانٹہ کی رضا کے ساتھ تحبیر کیا جاتا ہے اللہ کی رضامقصود ہوا گرانٹہ کی رضا کے ساتھ تحبیر کیا جاتا ہے تو شرک حرام ہے باتی شرک کامفہوم اور اس کی دوسری نقیض تو حید جو مامور ٹابت ہوگی کہ شرک نہ کرو بلکہ تو حید اختیار کرویہ تو حید اور اس کی دوسری نقیض تو حید جو مامور ٹابت ہوگی کہ شرک نہ کرو بلکہ تو حید اختیار کرویہ تو حید اور اس کی دوسری نقیض تو حید جو مامور ٹابت ہوگی کہ شرک نہ کرو بلکہ تو حید اختیار کرویہ تو حید اور اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت آ ب کے سامنے مختلف آیات میں ہو چکی ہے۔

"وبالوالدين احسانامواحسنوا بالوالدين احسانا" اورائي والدين كماته الجهابرة كرد، جب الحيابرة كردا فرض بواتو عدم احسان، بزايرة كردام بواجيك كرورة بني اسرائيل مين آئي كا "فلا تقل لهما اف "الهي والدين كواف بهي نه كبوء اف سهم اواليا كله به جوان كے لئے باعث تكلف بن توالله تعالى نها بات والدين كواف بهي نه كركر في كونك الله تعالى من اپنا حق ذكركر في كے بعد والدين كاجى، خالق جن ذكركر في كے بعد والدين كاجى كائي الله تعالى منات الله تعالى كے بعد سب كا بمارا بهى اور بمار بوق والدين كا بهى كي الله تعالى الله تعالى كے بعد سب كا بمارا بهى اور بمار بوق والدين كا بهى ليكن اس و فياك اندر بمار بوت بين تو والدين كے بوت بين اس لئے الله تعالى في البي حق كے بعد كى مقامات پر والدين كا الله تعالى الله تعالى الله الله و والوالدين احسانا" والدين كے ساتھ الجھا برتا كاكر وتو معلوم في كولك ان لا تعبدوا الا ايا و والوالدين احسانا" والدين كے ساتھ الجھا برتا كاكر وتو معلوم بوگيا كہ والدين كے ساتھ الجھا برتا كونكر كرا ہے۔

### ز مانه جاملیت میں قتل اولا دیے مختلف نظریات:

"ولاتقتلوا اولاد کھ من املاق " یہ تیسری بات آگئی، املاق املق رزق کی تنگی میں بتلا ہونا، قحط زوہ ہونا، الملاق املق رزق کی تنگی میں بتلا ہونا، قحط زوہ ہونا، اپنے بچوں کو تنگ دستی کی وجہ ہے، افلاس کی وجہ سے قبل نہ کیا کرو، مشرکین میں قبل اولاد مختلف طریقوں سے مروج تھا بسااوقات تو بتول کے اوپر جھینٹ چڑھاد ہے تھے، اپنی اولاد کی نذر مانے تھے کہ اگر ہمارا فلاں کام ہوگیا تو فلاں بت کے سامنے اپنا بچہ ذرئے کرویں گے جس کا ذکر ابھی بچھٹی آیات کے اندرگز راہے کہ شرکین کے لئے قبل اولاد کومزین کردکھا ہے تا کہ انہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے بر بادکردیں یہ بھی ان کے اندر بتوں کے لئے قبل اولاد کومزین کردکھا ہے تا کہ انہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے بر بادکردیں یہ بھی ان کے اندر بتوں کے

نام برقل اولا دتھا، بيقر باني وے دينے تھا ہے بچوں كى۔

اورایک ان میں قبل اولا دتھالڑ کیوں کا ،ایک اپنی وہمی فرضی غیرت کی بناء پر پینخوت اورغروران میں ایساتھا کہ جب ان کے گھرلڑ کی بیدا ہوتی تو سوچنے کہ یہ ہماری لڑکی اب کسی کے پاس جائے گی اور وہ ہمارا داماد ہنے گاان کی جو وہمی عزت تھی غیرت تھی وہ یہ برداشت نہ کرتی تو بچی کو وہ قبل کردیتے اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں آیا ہوا ہے یہ اس فرضی اور وہمی غیرت کی بناء پرتھا یہ غلو ہے غیرت میں یہ سوچنے کہ ہماری لڑکی کسی کے گھرجائے گی اور وہ ہمارا داماد ہنے گا اس وجہ سے وہ لڑکی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔

تیسرانظریدان کا آل اولاد پر بیتھا جو پہال مذکور ہے کہ تلک دست ہوتے ، اپنے گزار ہے کے لئے ان کے پاس کھانے کو نہ ہوتا اب وہ چونکہ ترتی یافتہ دور تو نہیں تھا کہ بیدا ہونے ہے آئی تدبیرا فتیار کرلیں کہ بیدا نہ ہوا کوئی برتھ کنٹر ول کرلیں ، بیدا کئی گولیال لے لیں ان کے ہاں طریقہ وہ ہا وہ تھم کا تھا فالمانہ طریقہ تھا کہ بنچ بیدا ہوجاتے ، بیدا ہوجانے کے بعدان کا گلہ گھونٹ دیتے صرف اس وجہ سے کہ جب ہمیں اپنی روٹی نہیں کھاسکتے تو بچول کو کہال سے کھائیس کے اور اس نظریہ کی بنیاواس پر ہے کہ ان یہ بھتا ہے کہ بید بنچ جو بیدا ہوگئے اس کی روزی ہمارے ذیے ہے بر آن کریم نے اس نظریہ کی تر دید کی ہے انسان یہ بھتا ہے کہ بید بچے جو بیدا ہوگئے اس کی روزی ہمارے ذیے ہے بر آن کریم نے اس نظریہ کی تر دید کی ہے سنجالو ، اپنی صلاحیت کے مطابق ان کی خدمت کرو ہاتی فی مہداری ہے کہان کی تگہداشت کرو ، اللہ کی اس امانے کو سنجالو ، اپنی صلاحیت کے مطابق ان کی خدمت کرو ہاتی فی کہورزی اللہ کے ذیے ہے جس زندہ رہتے ہیں جسے کہے بھی ہیں سنجالو ، اپنی صلاحیت کے مطابق ان کی خدمت کرو ہاتی فیکر درزی اللہ کے ذیے ہے ہے ہی نظر رہاں کی فیمت کرو ہاتی نے کہو کے مرتے ہیں زندہ دہتے ہیں جسے کہے بھی ہیں بیسے کہے ہی ہیں بیسے کہے ہی ہیں کی خدمت کرو ہاتی نے کہو کے مرتے ہیں زندہ دہتے ہیں جسے کہے بھی ہیں کی ذمہ داری تم برنہیں ہے تم اپنے طور برکوتا ہی نہ کرورزی اللہ کے ذیے ہے ۔

اس لئے یہاں ہے ہات کہددی گئی 'دھن نوز قلکھ وایا تھھ' 'ہم تمہیں بھی دیں گے اورانہیں بھی دیں ، کے بیدرزق رسانی ہمارے ذہبے ہے تمہارے ذہبیں ہے تم تو ہماری طرف سے اس بات کے مکلّف ہو کہ جو تم سے ہوسکتا ہے وہ بچوں کی خدمت کرو، بیتمہارے پاس اللّٰہ کی امانت ہیں باتی اگر آپ کی کوشش کے باوجودان کو پچھے نہیں متاوہ بھو کے مرجاتے ہیں تو بیاللّٰہ کی مخلوق ہے اللّٰہ جانے بیذمہداری اللّٰہ پر ہے تم پڑنہیں ہے۔

"من املاق" اور "من خشية املاق" كافرق:

يهال "من الملاق" كا لفظ آيا ہے توجس كا معنى يہ ہے كه والدين تنگ وتى ميں مبتلاء بيں اور يج

لپیداہوگئے پہلےان کواپنے رزق کافکر ہوتا ہے بعد میں بچوں کا تواس لئے اللہ تعالیٰ نے "نوز قدیمہ وایا ہمہ" میں "کھ" کو پہلے ذکر کردیا۔

#### جدید دور کے جدید نظریات:

اب بیزتی یافته دورآ گیا، اب بیانفرادی نظر ہے ہے تو می اور ملکی سطح پرسو پینے لگ گئے کہ وقت کی حکومت سوجتی ہے کہ ہمارے پاس بیداواراتی ہے کہ جتنی اس وقت آبادی ہے بڑی مشکل کے ساتھ اس کا گزارہ ہور ہا ہے اور اگر بیآ بادی بڑھ گئی تو ایس بیداواراتی ہے کہ جتنی اس وقت آبادی ہے بڑی مشکل کے ساتھ اس کا گزارہ ہور ہا ہے اور اگر بیآ بادی بڑھ گئی ہوجائے گا اور دوزی کی تنگی ہوجائے گئو انہوں نے بھر تن یافتہ طریقے سے خاندانی منصوبہ بندی اور اولا دکورو کنا شروع کر دیا ، بیاللہ تعالی کی قدرت پر عدم اعتماد اور اللہ تعالی کی رزاقیت کے اوپر عدم اعتماد اور اللہ تعالی کی ذمہ داری کو اپنے اوپر والی بات ہے کہ رزق رسانی کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے لیکن حکومت خواہ تخواہ اس کو اپنے سرتھو نہتی ہے اور قدرت کے ساتھ مزاحمت کرتی ہوئی اس قتم کے منصوبے بناتی ہے کہ اس سال گندم اتی بیدا ہوئے سیدا ہونے چاہئیں اگر اس سے زیادہ بیچے بیدا ہونے چاہئیں اگر اس سے زیادہ بیچے بیدا ہوئے چیں۔

اور بیدونوں ہاتیں ہی ان کے بس سے ہاہر ہیں، گندم اتنی بیدا ہوگی یہ بھی قبل از وقت ان کی منصوبہ بندی خواہ مخواہ اللّٰہ کی قدرت کے ساتھ تکر ہے، ہوسکتا ہے کہ اتنی گندم پیدانہ ہوتم نے اپنے طور پراتنے کھیتوں کے اندر دانہ بھیردیالین کیاتہ ہیں پہتے ہے کہ موہم سازگارر ہے گا؟ تہ ہیں کیا پہتے ہے کہ ژالہ باری نہیں ہوگی؟ کیاتہ ہیں پہتے ہ کہ اور کسی فتم کے طوفان نہیں آئیں گے جن کے ساتھ فعملوں کا نقصان ہوجا تا ہے اس لئے ان کی بیر منصوبہ بندی
بھی مخض اللہ تعالیٰ کی فقد رہ کے ساتھ کھرا و ہے اصل بات یوں ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کر و باقی کہو کہ اللہ تعالیٰ
سے امید ہے کہ رزق کے اندر تنگی نہیں دے گا، کوشش میں کمی نہ کرو، زمین کا سینہ چرکر اپنارزق تلاش کرو، پہاڑوں
میں تلاش کرو، اپنی کوششیں پوری صرف کروتم اس بات کے مکلف ہو باقی آگے اللہ پراعتا و ہے اتنی گندم پیدا ہو گی ہے
بھی اپنے طور پر تجو پر غلط، استے بچے پیدا ہونے چاہئیں یہ تجو پر بھی غلط تو بچے اس سے زیادہ پیدا ہوجا کمیں گندم اس

یہ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہیں ،انسان کا اس انداز کے ساتھ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پراعتماد ندر ہے یہ بدبختی ہے اور بیرو ہی مشر کا نہ نظریہ ہے جس نظریہ کی بناء پروہ اپنے بچوں کوئل کیا کرتے تھے۔

### جوذات خالق ہے وہی ذات راز ق بھی ہے:

ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی ،ایک دفعہ بم مجلس میں بیٹے تھے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ بیلوگ جو خاندانی منصوبہ بندی کے طور پر سوچتے ہیں بیالقہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس نظم کو بھی ایسے ہجھتے ہیں کہ جیسے ان کا دفتر ی نظام ہوتا ہے کہ ایک تو واخلہ کرنے والا ہے دفلام ہوتا ہے کہ ایک تو واخلہ کرنے والا ہے ووسر امطیخ کا انتظام کرنے والا ہے ، داخلہ کرنے والا دھڑ ادھڑ داخلہ کرتا جار ہاہے اسے بہتہ ہی نہیں کہ مطبخ کا انتظام کرنے والے کے پاس کتنا آٹا ہے کتنا آٹا نہیں ہے یا مطبخ کا انتظام کرنے والے کے پاس کتنا آٹا ہے کتنا آٹا نہیں ہے یا مطبخ کا انتظام کرنے والے کو پیتہ ہی نہیں کہ کتنا واخلہ ہو گیا اور میں نے کتنوں کی روثی بیوانی ہے اس کی بیدا ہوجاتی ہے کہ ایس میں کوئی جو زنہیں ہے۔

یہ بیجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کا بیکار خانہ بھی ایسے ہی ہے کہ کس کے ذھے تورز ق لگار کھا ہے کہ اتنا بیدا کرنا ہے اور کس کے ذمہ بیچے بیدا کرنے لگار کھے ہیں ، بیچے بیدا کرنے والے کو پیٹنیس کدرز ق کتنا ہے اور میں نے بیچے کتنے پیدا کرنے ہیں اور رزق والے کو پیٹنیس کہ بیدا کتنے ہورہ ہیں اور میں نے انتظام کتنوں کا کرنا ہے بیہ ب ذھنگا نظریہ گویا کہ ان لوگوں کا ہے اور انہیں معلوم ہونا چاہیئے کہ وہ خود ہی خالق ہے اور خود ہی رزاق ہے وہ جتنے بیدا کرے گا اپنے کا انتظام بھی کرے گا اور جتنا اس کی حکمت کے مطابق رزق کا انتظام ہے اتنا ہی بیدا کرے گا تواس کے خلق اور راز قیت میں تناسب ہے بیہ مملوگ ہیں کہ دونوں تنم کی باتوں کوعلیحدہ علیحدہ بیجھتے ہیں جس کی ہناء پر ہم کہتے ہیں کہ توازن بگڑ گیا ، توازن بگڑ تانہیں اور حکمت کے ساتھ خلق اور صفت رزاتی کے درمیان تناسب ہے اس لئے جن کو بیدا کر ہے گاان کے لئے وہ اسباب رزق بھی پیدا کرے گااور جتنے اسباب رزق پیدا کرتا چلا جائے گااپنی مخلوق کے اندراضا ف کرتا چلا جاتا ہے۔

#### آبادی میں اضافہ کے ساتھ وسائل رزق بھی بڑھ گئے:

آج اگر دنیا کی آباد کی آپ کو بڑھی ہوئی نظر آتی ہے تو دیکھواس کے مقابلہ میں وسائل رزق کتنے حاصل ہوئے جیسے جیسے آباوی بڑھتی چلی جارہی ہے ویسے ویسے وسائل رزق ھاصل ہوئے جارہے ہیں، پہلے لوگ صرف کنزی جانے تھے پھر اللہ نے پہاڑی کو کلہ وے دیا، پھرمٹی کا تیل وے دیا پھر گیس دے وی پھر بجلی دے دی جیسے حسے ضرور تیس بڑھتی جارہی ہیں اور اس طرح سے جیسے ضرور تیس بڑھتی جارہی ہیں اور اس طرح سے آپ دیکھیں گئی تیزیں آتی جارہی ہیں اور اس طرح سے آپ دیکھیں گئی آباد ہوگئی اور ابھی تک کتنی زمین غیر آباد ہڑی اگراس کو آباد کیا جائے گئی زمیادور بھی فراوانی کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے، پہلے ایک کھیتی ہیں جتنی پیداوار تھی اب جدید طریقوں کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے، پہلے ایک کھیتی ہیں جتنی پیداوار تھی اب جدید طریقوں کے ساتھ دیا گئی تو ان کھیتوں سے چارگی پانچ گئی زیادہ حاصل ہوگئی ہیا لئد تعالیٰ کی حکمت ہا س

"ولاتقتلوا اولاد کھ من املاق من خشبة املاق" بيدولفظ جوآئے ہيں ہيں نے ان دونوں کا فرق آپ کے سامنے تماياں کرديا ہے کہ اگر والدين نگی ہيں ہيں تو "من املاق" ثابت آتا ہے اور اگر فی الحال تنگی نہيں ہے لئین خاندان برھ جانے کی صورت ہيں وہ ڈرتے ہيں کہ نگی ہوجائے گی وہاں "من خشية املاق" صادق آتا ہے "من املاق" بيس اپنی روزی کی فکر ہے بچوں کو کہاں ہے کھلا کيں تو "نوز قد کھ" اس کو پہلے ذکر کرديا "من خشية املاق" بيس اپنی روزی ہے کئی درجے ميں اطمينان ہے بچوں کی روٹی کی فکر ہے تو وہاں "نوز قدھ وايا کھ جشية املاق" بيس اپنی روزی ہے کئی درجے ميں اطمينان ہے بچوں کی روٹی کی فکر ہے تو وہاں "نوز قدھ وايا کھ ہے "وہال "نوز قدھ "کومقدم کرديا پياللہ تعالی نے جوالفاظ بيان فرمائے ہيں ان کے اندر يمن حکمت ہے۔

### فواحش قبل نفس اور مال ينتيم كھانے كى ممانعت:

"ولا تقربواالفواحش" برحيائي كے كامول كے قريب نه جاؤجوان ميں سے ظاہر ہيں جوان ميں سے

چھے ہوئے ہیں، باطنی بے حیائی دل کے اندر غلط مو چنا، غلط بات، غلط نظر ہے،اور ظاہری بے حیائی اپنے ہاتھوں سے، پاؤں سے، آئکھوں سے بے حیائی کے کام کرنا، زنا کا صدور بیر ظاہری بے حیائی ہے اوراس کے دوائی اوراس کی طرف رغبت اور اس سے متعلق تد ہیریں مو چنا ہیہ باطنی بے حیائی ہے تو بے حیائی کے کام ظاہر ہوں باطن ہوں سب کوچھوڑ دوان کے قریب نہ جاؤ تو نواحش کا ارتکاب میرام ہوا۔

"ولاتقوبواهال اليتيه " يتيم ك مال ك قريب نه جاؤ ، ال قتم ك احكام سورة النساء مين گزر چكے بيں ،قريب نه جاؤ سيتا كيد ہوتى ہے كہ ايك تو كھالينا اورا يك كھانے كقريب جانا ممانعت اس كى ہے كہ كھانے كة ريب بھى نہ جاؤاس ميں كوئى كسى قتم كا تصرف نه كروجو يتيم كے لئے نقصان وہ ہے "الابالتي هي احسن" ، گرا يسے طريقے ك ساتھ ہى جو كہ اچھ ہے ، جس ميں يتيم كا بھلا ہے ، يتيم كے فائد ے كے طور پريتيم كے مال ميں تقرف كرو و يسے يتيم كے مال ميں تقرف كرو و يسے يتيم كے مال ميں تقرف كرو و يسے يتيم كے مال كي روكرو و يسے يتيم كے مال كتر يب نہ جاؤ ، جس وقت وہ اپنى جو انى كوئينج جائے گا بھروہ مخال ہى اس وقت ہے جب تك كه وہ قصد ختم يعنى بيد وہ جو ان ہوجائے تو اس كے بعد اس كا مال اس كے سرد كر ديا جائے جس طرت سے سورة جو ان ہوجائے تو اس كے بعد اس كا مال اس كے سرد كر ديا جائے جس طرت سے سورة النہ اء كے بيلے ركوع ميں تفصيل آئی تھى ۔

### ناپ تول کو پورا کرنے ،عدل کوقائم کرنے اور اللہ کے عبد کو پورا کرنے کا ذکر:

"واد فوالکیل" بیمعاملات آگئ تاپ اورتول کو پوراپوراکرو، کم تولونیس، کم مایونیس "او فوابالقسط"
انساف کے ساتھ پورا کروجتنا بھی اس کاحق بنآ ہے اتنا اس کو ادا کرواس میں کی بیشی کرنے والے کوممل تطفیف
کہتے ہیں ، سورة المطفقین کے اندر جس طرت سے ذکر کیا گیا "ویل للمطغفین الذین اذا کتالوا علی الناس
بستوفون "اس کے اندر مبی تفصیل کی ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کووزن کرکے
دستوفون "اس کے اندر مبی تفصیل کی ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کووزن کرکے
دستوفون "اس کے اندر مبی تفصیل کی ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کووزن کرکے
دستے ہیں تو کم دیتے ہیں ان کو طفقین قرار دے کران کے لئے دیل کا لفظ بولا گیا ہے۔

"لا نكلف نفسا الا وسعها" يتسهيل بولي كذان احكام كومشكل نتهجهو بم نے برنفس كواس كا تنجائش كے مطابق بى تكيف دى ہے، برداشت سے زیادہ ہم تھم بى نہیں دیتے یا یہاں اس كاموقع محل بدہ كائی طرف سے ناب تول پورا كرو به بوونسیان ك ساتھ اگر بچھ كى بيشى بوجائے توانسان كے بس سے باہر ہے اور انسان كى بست سے جو بھى چیز باہر ہو ہم اس كا انسان كو مكلف نہیں تھہراتے ، اپنے عمل اپنے اراد ہے اور اپنی سمجھ بوجھ كے مطابق تم تھيك تھيك اواكرو باقى تبول چى بوجائے ، سى قتم كى كى بيشى ہوگئ تو ہم معاف كرديں سے كيونك اللہ تعالى مطابق تم تعالى محمد اس كا انسان كو مكلف نہيں تھم كى كى بيشى ہوگئ تو ہم معاف كرديں سے كيونك اللہ تعالى مطابق تم تعلى اور بي تاہے كى كونك اللہ تعالى مطابق تى تو تاہے كى كونك اللہ تعالى مطابق تى ديا ہے كى كونك اللہ تعالى مطابق تى تو تاہے كى كونك اللہ تعالى اللہ تاہے كى كونك اللہ تعالى اللہ تاہے كى كونك اس بيس گنجائش ہوتى ہے۔

"واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربی" اس به وبی شهادت دینامراد ہے جبتم بات كروتوانصاف كى رعايت ركھا كرورانصاف ہے كرورائر چهور شخص جس كے متعلق تم بيان دے رہے ہور شتے دار بى كيوں نہ ہو، كى رعايت ركھا كرورانصاف ہے كرورائر چهور شخص جس كے متعلق تم بيان دے رہے ہور شتے دار بى كيوں نہ ہو، رشتے داركى رعايت كرتے ہوئے نما ال حق خلاف عدل بات نہ كہو يہ سب احكام ايسے ہيں كرمخلف آيات كے اندر ان كى تفصيل گزر چكى ہے۔

"وبعهدالله اوفوا" اورالله كانبدكو بوراكرو،الله كام تربعت بهي شال بكرة بي بات بهي شال بكرة بي الله كوفي نذر مان لى اورالله كامبد كاندريه سار كرمار سادكام شريعت بهي آگئة كه جب آپ فكله بإها يا توالله سام مرديا كه بهم تير سادكام ما بيل كرمالله كاس عبدكو بوراكرو،الله كرم بير كرا ندرعبد ميثاق بهي الافسات بود كرم في المرديمة الله اوفوا المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المردي المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المركبة المراكبة المركبة المركبة المركبة المركبة المركبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المركبة المركبة المركبة المركبة المركبة المركبة المركبة المركبة المراكبة المركبة ا

C

"ذلکھ وصکھ بہ لعلکھ تذکرون"اس بات کے ساتھ مہیں تاکید کرتا ہے تاکہ آج یا دکروں یہ بھونی ا بوئی با تیں تہہیں یاد دلائی جارہی ہیں جواصل کے اعتبار سے ابتداء فطرت سے انسان کواللہ نے سکھائی ہیں ،عقل سے کام لو گئویہ تہبارانسیان اور تہباری خطاد ور ہوجائے گی اب یہ با تیں تہہیں اچھی طرح سے یاد آجا کیں گی اور ایجر یاد ہونے کے بعداس پڑمل کروگے تو آخرت کی سعادت حاصل کرلوگے۔

### صراط متنقيم كامصداق:

"وان هذا صواطی مستقیما" اور بیات بھی انہیں بتلاوہ کہ یہ راستہ جوان آیات کے اندر واضح اکیا ہے یہ میراراستہ ہاں حال میں کرسیدھ ہے امستقیماً یہ صواط سے حال واقع ہے اوراس کے اندر هذا عال ہے چونکہ هذا کے اندر فعل والا معنی موجود ہے میرا بیراستہ ہاں حال میں کرسیدھا ہے "فاتبعوہ" اس کی تم اتباع کرد" ولا تتبعوا السبل فتفرق بکھ عن سبیلہ " مختلف راستوں کی اتباع نہ کروجو شیطان نے تم کو سکھا دیے ہیں اوردا کیں یا کمین کل گئے ہو مختلف راستوں کی اتباع نہ کرووہ تمہیں اللہ کے راستے سے متفرق کردی کے مختلف راستے اتبار کردی ہے اوردا کی کا منہ کدھر کو ہوگا گئی کا کدھر کو ہوگا اللہ کے راستے ہے متفرق کردی کے ایمین اللہ کے راستے ہیں ، بس یمی سیدھا راستہ ہے جو ان آیات کے اندر واضح کردیا گیا ہے ای کو اضیار کرد "ذلکھ و صحکھ به لعلکھ تتقون" ای کے ساتھ اللہ تعالی تھیں تاکید کرتا ہے تا کہ تم تقوی افتیار کردی تھی کی صفت تو عقل ہے کا موقع کی عفت تو عقل کردیا گیا ہے ای کو افتیار کردی کی صفت تو عقل ہے کا موقع کی عفت تو عقل ہوگا کی صفت تو عقل ہوگا و تیک کے اورادکا م کو یا در کھنے کے بعد عمل کردیا تحقق کی کی صفت تو تعقل ہوگا اور کی کی مفت

#### حضرت موی غلیاته کی کتاب کاذکر:

'نشھ التینا موسی الکتاب" ان احکام کو ذکر کرنے کے بعد اب ان آیات میں مسئلہ رسالت کو ذکر کیا جار ہاہے اوراصل مقصود ان میں بھی ان احکام کی انباع کی تاکید ہے، اس میں بیر ظاہر کیا جار ہاہے کہ اللہ تعالیٰ رسول بھی جا در ان کو کتا ہیں بھی ویتا ہے اوراس میں ای صراط مستقیم کی وضاحت ہوتی ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے جبری کا فرکر اوپر کیا گیا ہے جبری کا فرکر کے لئے ہے کہ ان باتوں کے بعد پھران باتوں کو بھی سنوکہ ان موٹی میں ای الذی احسن و تفصیلا لکل شیء" "الذی احسن" جولوگ

نیوکار ہیں صیخداگر چہ مفرد کا ہے معنا جمع ہے ان کے اوپراپنی نعمت کو پورا کرنے کے لئے اور ہرضروری تفصیل کے لئے اور راہنمائی کے لئے اور رحمت کے لئے یعنی اس لئے دی تھی تا کہ راہنمائی حاصل ہولوگوں کو تا کہ اس راہنمائی ہے فائدہ اٹھا نمیں اور اللہ کی رحمت کو حاصل کریں "لعلھ مدبلقاء ربھ مدیو منون" تا کہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے ساتھ ایمان کے آئیں ،اصل راہنمائی کتاب کی یہی ہے کہ اللہ کی ملاقات پریفین لا و کہ مرنے کے بعد ممل قات بریفین لا و کہ مرنے کے بعد ممل قات بریفین لا و کہ مرنے کے بعد ممل قات بریفین لا و کہ مرنے کے بعد ممل قات بریفین لا و کہ مرنے کے بعد ممل قات بریفین اور اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی و ہاں جا کر جز ااور مرز اکا سلسلہ ہوگا۔

جس شخص نے اللہ کی کتاب سے بیراہنمائی حاصل کرلی اس کوسارے کا ساراوین ہی مل گیا عقیدہ آخرت بنیاد ہے ملی اصلاح کی ، موٹی عدایت کی کتاب کے بعد آپ ٹیڈیڈم کی کتاب کا ذکر آگیا جس میں آپ ٹاٹیڈ کم کی رسالت بھی خدکور ہوگئی کتاب کی اہمیت بھی آگئی۔

#### سرور کا سُنات منافقیقه کی کتاب کا ذکر:

"وهذا كتاب "اور بيكاب بهاس كوبم في مبارك بنايا، بركت دى بهوئى ہے، بركت كامعنى نفع، نفع الشيرى حامل ہے، بهت الله في اس ميں منافع رکھے ہیں "فاتبعوہ "ليس تم اس كى اتباع كرو التقوہ "اور تقوى اختيار كروگے ترجمون" تاكم تم پر حم كيا جائے ليتى جب تم تقوى اختيار كروگے، كتاب كى اتباع كروگے تو تم الله كى رحمت كوحاصل كرلوگ اوراس اتار في سياھى مقصد ہے كە تربت ميں جس وقت تم بهيں مزا ہو في الله كى رحمت كوحاصل كرلوگ اوراس اتار في سياھى مقصد ہے كە تربت ميں جس وقت تم بهيں مزا ہو في ليگي شرك پر اور نافر مانى پر تو بھر كہيں تم يوں عذر فه كرف جاؤك بهار بياس كوئى پينجم بنييں آيا تھا، ہمار بياس كوئى كتاب نہيں آئى تھى اور پہلى كتابيں تو راق وانجيل جو اترى تھيں وہ يہود ونصار كى كے پاس تھيں اور پر ھفتا پاس كوئى كرميا اب اس كيز صانے كى ہميں كوئى خبر نہيں تھى اس طرح سے تم عذر فه كرف كي جاؤاللہ نے تمہارا بيعذر ذاكل كرديا اب اس كتاب سے فائدہ الشاناتم باراك م ہے۔

تاكم كم كيف ندلگ جاؤ "لئلا تقولوايا مخافة ان تقولوا" دونول طرح يز جمد به وجايا كرتا بهم في اس كتاب كوا تارا تاكم كيف ندلگ جاؤ كه سوائ اس كنين كها تاري كني هي كتاب دوگروبول پر ، دوگروبول كاب كاب كوا تارا تاكم كيف ندلگ جاؤ كه سوائ اس كنين كها تاري كني هي كتاب دوگروبول پر ، دوگروبول يست يبال يبود ونصاري مراد جي "من قبلنا" بهم سے بل "وان كنا عن هداستهم لغاقلين "اور بهم ان كي يبال يبود ونصاري مراد جي "من قبلنا" بهم معذور جي ياتم يول ند كيف لگ جاؤ جس وقت باقي امتول كي شخه پڙها نه ساف جس وقت باقي امتول ك

نتبعین کونواب ملے گااورتم محروم رہو گے تو پھرتم یول نہ کہنے لگ جاؤ کہ اگر ہم پر کتاب اٹاری جاتی تو ہم ان لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ، بیرعذر کرو گےتم کہ ہمارے پاس کتاب ہی نہیں آئی ورندا گر کتاب آ جاتی تو ہم ان سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے تو اللہ تعالی نے بیرعذر زائل کردیا ہے۔

"فقد جاء کے بینة من رہکھ "تمہارےرب کی طرف سے واضح دلیل آگئی، واضح دلیل کا مصداق یکی کتاب ہے، واضح اس کواس لئے کہددیا کہ اپ مقاصد میں بالکل واضح ہے اور حق کو کھول کھول کر بیان کررہی ہے اور یہ راہنمائی کا ہے اور یہ راہنمائی کا ہے اور یہ راہنمائی کا ہے شام ہے اور ہے۔ آگئی تمہارے پاس ہوایت اور رحمت ، ہدایت کا مصداق بھی بہی کتاب کہ یہ راہنمائی کا باعث بنتی ہے اور رحمت کا مصداق بھی بہی کتاب کہ الله کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے، پھرکون بردا ظالم ہے اس شخص سے جواللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے "سنجنی الذین یصد فون عن آیاتنا" عنقریب دیں گے ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے اعراض کرتے بیں عذاب "بھا کانوا یصد فون "ان کے اعراض کرنے کی مدے۔ اعراض کرتے بیں عذاب "بھا کانوا یصد فون "ان کے اعراض کرتے کی مدے۔



# هَلۡ يَنُظُوونَ إِلَّا اَنۡ تَأْتِيَهُمُ الۡمَلَلِّكَةُ اَوۡيَأۡتِى ٓ مَبُّكَ اَوۡيَأۡتِى

نہیں انظار کرتے وہ لوگ مراس بات کا کہ آجا کیں ان کے پاس فرشتے یا آنا تیرے رب کا یا آتا

بَعْضُ النِتِ مَ بِنِكَ لَا يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ النِتِ مَ بِنِكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا

تیرے رب کی بعض آیات کا جس دن تیرے رب کی آیات میں سے بعض آیات آ جا کیں گی نہیں نفع وے گا کسی نفس کو

إِيْهَانُهَالَمْ تَكُنَّ امَنَتُ مِنْ قَبْلُ ٱوْكَسَبَتْ فِي ٓ إِيْهَا نِهَا

اس کا انبان جواس مع قبل ایمان شدلایا ہویا جس نے اسپنے ایمان میں کسب خیر ند کیا ہو

خَيُرًا تُكِلِانُتَظِرُ وَ الِنَّا مُنْتَظِرُونَ@إِنَّالَّذِينَ فَيَّ قُوْادِينَهُمُ

آپ کہدد بیجے کہ تم نظار کرو بیا شک ہم بھی انظار کرنے والے ہیں 🐵 بیشک دہ نوگ جنہوں نے اپنے دین کوفرقہ فرقہ کرایا

وَكَانُوْ الشِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً التَّبَا أَمُرُهُمْ إِلَى

اور وہ مختلف مروہ ہو سکتے آپ ان ہے کسی ٹی میں نہیں بے شک ان کا معاملہ اللہ سے میرد ہے

اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُ مُ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۞ مَنْ جَآ ءَ بِالْحَسَنَةِ

جوفخص دسندلے آئے

بھروہ خبردے گاانبیں ان کاموں کی جووہ کیا کرتے ہتے 🔞

فَلَهُ عَشُهُ ٱمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجُزَّى إِلَّا

اس کے لئے اس حسنہ کی دس مثل میں اور جو کوئی سینہ لے آیا ہیں وہ بدائمبیں دیا جائے گامگر

مِثْلَهَا وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلُ إِنَّنِي هَـُلْ بِي مَ لِّي مَا لِّي ال

اس سینہ کے برابر اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے 🕦 ۔ آپ فرمادیجئے بے ٹنگ بچھے ہدایت دی بیرے رب نے

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرُهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ

سيد هے رائے كى طرف يەستىكىم دىن ب جوابراتىم كى ملت بايساابراتىم جوحنيف تھا

وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِى

آپ كېدد يجئ كدب شك ميرى نماز اور ميرى قرباني

اور وومشركون بيس يضبيس تقا

# وَ مَحْيَاىَ وَمَهَاتِيُ بِيِّهِ مَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ لَا شَرِيْكَ لَهُ ۚ

اور میر بی زندگی اور میری موت اللہ کے لئے ہے جوتمام جہانوں کا رب ہے 😙 🔻 اس کا کوئی شریک نہیں

### وَ بِذٰلِكَ أُمِرُتُ وَ أَنَا آوَّلُ الْسُلِبِينَ ﴿ قُلُ آغَيْرَ اللهِ

اورای کا میں تنکم دیا گیا ہوں اور میں مسلمانوں میں ہے پہلامسلمان ہوں 💮 😙 🗕 آپ کہدو بچئے کہ بیا میں اللّه

### ٱبْغِيُ رَبًّا وَّ هُـوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَ لَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ

کے غیر کورب طلب کروں حالا تکہ وہ ہر چیز کارب ہے نیاب نما کے گا کوئی <sup>عن</sup>ص

### إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَ لَا تَـزِّمُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخُرِٰى ۚ ثُمَّ إِلَّى رَبِيُّكُمُ

تكراس كاوبال اى برية نے والا ہے ہنيں يو جھانھائے گا كوئى يو جھانھائے والا دوسرے كا يو جھ پھرتمبرارے رب كى طرف بى

### مَّـرُجِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُوْنَ® وَ هُـوَ

تمہارالوٹنا ہے پھروہ شہیں خبروے گاان چیزوں کی کہ جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے 💮 اورالقدوہ ہے

### الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهَ الْآثُرِضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ

جس نے تمہیں زمین میں علینے بنایا اور او نیا کیا تمہار ہے بعض کو بعض پر

# دَىَ إِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ النَّا مَا النَّكُمُ الْعِقَابِ

ورجوں میں تاکیتہاری آنرمائش کرے اس چیز میں جواس نے تمہیں دی ہے ہے شک تیرارب جلدی سزا دینے والا ہے

### وَ إِنَّـٰ *فَلُغَفُوٰ ﴾ تَ*جِيْحٌ ﴿

اور ئے شک و دفخور دلیم ت 💮 💮

تفسير:

ما قبل <u>سے ربط</u>

تچھلی آیات میںشرک کے روکرنے اور اتباع تو حید میں مشرکین پر ہر لحاظ سے ججت تام کردی گئی خاص

طور بتحلیل وتح یم کےمسئلے کی اتنی وضاحت کے ساتھ اور بات کوا تنامال کردیئے کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے تواس ایران کو بہال تنبید کی گئی ہے۔

#### واصح دلائل آجانے کے یا وجود کا فروں اور فاسقوں کا حال:

"هل ینظرون " پینتظرنبیں، یکسی اور چیز کے منتظرنہیں مگران چیزوں کے منتظر ہیں کہ جب یہ چیزیں آ جا کیں گل تب بیدا بمان لا کیں گےلیکن ان چیز ول کے آ جانے کے بعدا بمان لا نا پھران کےکسی کام نہیں آ ئے گا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایمان لانے سے فائدہ اٹھانا جا ہتے ہیں تو آج وقت ہےایمان لانے کا اور جب ریہ چیزیں واصح ہوجا تیں گی اس کے بعدا بمان لا نا نہ لا نا برابر ہے، چونکہ ایمان کے بارے میں دستوریہ ہے کہ یہ بالغیب آگر ہوتو قابل قبول ہےاورجس وفت عالم آخرت منکشف ہوجائے یاالتد تعالیٰ کےعذاب کا ڈیٹراسر پر کھڑ اہوجائے تو اس مذاب کے ڈنڈے کو دیکھے کریا عالم آخرت کے منکشف ہوجانے کی صورت میں جوایمان لایاجا تاہے بیایمان مشاہد ہےاوراس دنیا کے اندر بیرقابل قبول نہیں ہے جیسے کہ آخرت میں جس وقت لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو سہ کا فر مشرک بکاریں گے کہ ہم ایمان لے آئے اوراللہ تعالیٰ کی آیات کی تقید بق کرنے کے لئے تیار ہوجا کیں گے کیکن ان کی بہ تقید ہی بھی کارآ مذہبیں ہوگی۔

"الا ان تاتیھم الملائکة" گرید کدان کے پاس فرشتے آجائیں،اس سے بیکھی مراد ہوسکتا ہے کہ عذاب لے کرآ جائیں اور قیامت کا منظر بھی مراد ہوسکتاہے کہ فرشتے آ جائیں اور تیرارب آ جائے جیسے کہ حساب و کتاب کے لئے آئیں گےمطلب یہ ہے کہ اب یہ قیامت کے منتظر ہیں کہ جب قیامت آئے گی تب یہ مانیں گے اوراس وقت ماننانه ما ننا برابر ہے،اس میں ان کی طرف ہے سرور کا ئنات سائٹیڈ کم کو مالیس کرنا بھی مقصود ہےاوران کو ا یک حنبیہ کرنا بھی مقصود ہے کہ جبتم ان دلائل سے متأثر ہوکر ایمان نہیں لاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب تک عذاب ان لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا اس وفتت تک نہیں یا نیں گے اورا گرتم اس بات پر تلے ہوئے ہو کہ ہمارے سامنے فرشتے آ جا کیں عذاب لے کریااللہ تعالیٰ آ جائے حساب وکتاب کے لئے تو یہ تمہاری بدبختی ہے اور یہتم اپنے متعلق احپھائبیں سویؒ رہےتو "ان تاتیھھ الملائڪة اویاتی ربك" اس کا مصداق تو قیامت ہوجائے گی قیامت کے دِن فرشتے بھی آئیں گے اور رہ بھی آئے گا حیاب و کتاب کے لئے۔

"اویاتی بعض آیات ربك" یا تیرے ربک ایات میں ہے بعض آیات ان کے ہا سنے آجا کیں اس اسے اسے آجا کیں اس بیس وے کا جواس ہے آبان کا ایمان لانا نفح اس ہے بیش اور جس ون تیرے رب کی آیات ہے بعض آیات آ جا کیں گی تو کئی نفس کواس کا ایمان لانا نفح اس وے گا جواس ہے قبل ایمان نہ لایا ہو، اب اس آیت کی صراحت ہے یہ معلوم ہوا کہ بعض آیات ایمی ہیں کہ جن کے چیش آجانے کے بعد ایمان لا تا قبول نہیں ہوگا اور بیدورواز و بند ہوجائے گا ای طرح ہے "کسبت فی ایمان اور اس کے بعد ایمان لا تا قبول نہیں کے تو "کسبت فی ایمان علی اس کے بعد ایمان میں کب خیر نہیں کیا اب اس ان ایمان علی میں کہ خیر نہیں کیا اب اس نے ایمان علی نہیں رہے گا گیاں اس نفع ہے خاص قتم کا نفع مراد ہے ایمان کا نفع ہے بھی ہوتا ہے کہ کو کی شخص فی ایمان کا نفع ہے بھی ہوتا ہے کہ کو کی شخص ایمان لایا تھا لیکن فیص و فجو رہیں جنال رہا اور اس نے کسب خیر نہیں کیا آب اس نے کہو تو ہو کہو کہو ہو گئے گئے ہو گئے

توجس كامصداق بيانكلا كهند كافراميان لاسئة وايمان قبول اور ندفاسق فاجرتوبه كرية واس كي توبيقبول مه

#### دوبعض آیات ریک "کامصداق

اب سوال میہ ہے کہ اس "بعض آیات دیگ" ہے کیا مراد ہے؟ جس کے ظاہر ہوجائے کے بعد ایمان بھی معتر نہیں اور اس طرح ہے تو ہر کرنا بھی معتر نہیں ،قر آن کریم میں اس کا مصداق واضح نہیں کیا گیا اس کو جسم رکھا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے مراد ہے مغرب کی طرف ہے سورج کا طلوع ہونا کیونکہ بہت ساری روایات میں سرورکا نئات ساتھ آئے آئے ہے اس مضمون کو مغرب کی طرف ہے سورج طلوع ہوئا کیونکہ بہت ساری روایات میں سرورکا نئات ساتھ آئے آئے ہاں مضمون کو میان فرمانی ہو ہے گا اس وقت تو یہ کا دروازہ بند ہوجائے گا، بیان فرمانی ہے دروازہ بند ہوجائے گا، تو ہے دروازہ بند ہوجائے گا، اس وقت تو یہ کا دروازہ بند ہوجائے گا، تو ہے دروازہ بند ہونے کی نسبت احاد بیٹ بیل دو چیز وں کی طرف کی گئی ہے اور ان دونوں کو بی اس دریات کی بیات دریات دریات کی سبت احاد بیٹ بیل دو چیز وں کی طرف کی گئی ہے اور ان دونوں کو بی اس

ایک توبیہ کہ "مالعہ یغوغو" جس وقت تک کہ اس کے اوپر غرغرے کی کیفیت نہ طاری ہوجائے،
غرغزے کی کیفیت کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اس کا سانس اکھڑ گیا اور زندگی کی طرف سے اس کو مابوی ہوگئی اور عالم
آخرت منکشف ہوگیا، موت کا فرشتہ نظر آگیا، دوسرے فرشتے جوموت کے فرشتے کے ساتھ معاون ہونے کے طور
پرآیا کرتے ہیں وہ منکشف ہو تھگئے ایسی صورت میں وہ تو بہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں چاہے کفرے تو بہ کرکے
ایمان لائے اور چاہے دہ کسی گناہ سے تو بہ کرے اور اس کا از الدکرنا چاہے تو اب وقت گزرگیا "مالعہ یغوغو" جس
وقت تک غرغرے کی کیفیت طاری نہ ہوتو اس موت کے طاری ہونے کے ساتھ بھی تو بہ کا دروازہ بند ہوجاتا ہے اور
اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔

اوردوسرا یکی "طلوع الشمس من المغرب" مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا اس کو بھی علامت قراردیا گیا ہے کہ اب تو بہا ورواز ہ بند ہو گیا اس کے بعدا گرکوئی کا فرائیان لا ناچا ہے تو ایمان معتر نہیں ، کوئی فاش فاجرتو برکر ناچا ہے تو ایمان معتر نہیں ، کیئی سے دونوں با تیس آئیں جس کوئی مختلف نہیں ہیں ایک بی چز ہے ، ایک ہوت انقرادی شخص واحد کی ، اور ایک ہے موت عالم کی تو جس طرح سے انفرادی موت کے آثار جب نمایاں بوجاتے ہیں تو انفرادی طور پر تو بہ کا درواز ہ بند ہو گیا خاص طور پر اس شخص کے لئے جس کے لئے بیآ فار طاری ہوئے ہیں اور جس وقت عالمی سطح کے او پر موت کے آفار طاری ہوجائیں گیر کی کوئکہ مغرب کی طرف سورج طلوع ہوجائے گی تو ہوں ہوگا جسے عالمی طور پر نزع شروع ہوگئی اور علامات موت بہت نمایاں ہوجائیں تو جس وقت عالمی سطح پر تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گاتو حاصل دوئوں کا ایک بی ہے او پر سیموت کے آفار نمایاں ہوجائیں گیتو عالمی سطح پر تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گاتو حاصل دوئوں کا ایک بی ہے 'بعض آیات دیلٹ "سے سیموت کے فرشتے مراد لئے جائیں تو بہ انفرادی گار حاصل دوئوں کا ایک بی ہے 'بعض آیات دیلٹ "سے سیموت کے فرشتے مراد لئے جائیں تو بہ انفرادی گار مت سے تواس پر انفرادی طور پر تو بے کا دروازہ بند ہوجائے گا۔

جس كودوسرى مجد قرآن كريم مين وضاحت كے ساتھ ذكر كيا گيا ہے "ليست التوبة للذين يعملون السيات حتى اذا حضر احد هم الموت " ان لوگوں كے لئے كوئى تو بنيس ہے يعنى ان كى تو بة يول نبيس جو گناه كرتے رہتے ہيں اور جس وقت ان ميں ہے كى كوموت آن گئى ہے تو پھروہ كہتا ہے "انى قبت الآن" ميں تو به كرتا ہوں تو تر آن كريم ميں بير مراحت ہے ذكر آگيا اور " طلوع الشمس من المغرب" كاذكر وايات ميں آگيا تو "بعض آيات دبك" كامصداتى بيدونوں ہو سكتے ہيں تو ايمان نبيس لا يا تھا تو ايمان لا نامعتر نبيس ۔

ولواننا

اورا گرائیان تو لے آیا تھا اور اس ایمان میں کسب خیر نہیں کیا بلکہ وہ محر مات کا مرتکب رہا، فرائفن کا تارک رہات میں جس وقت تک بے علامات نمایاں نہ ہوں تو اگر محر مات ہے تو بدکی جائے ،معاصی سے تو بدکی جائے ،معاصی سے تو بدکی جائے ،معاصی سے تو بدکی جائے تارک جائے تھا اس کی بر آت سے تو بیجو ل ہوجاتی ہے ہی گئے ایمان کا نفع ہاور جب بیعلامت طاری ہوجائے گا تو پھر اگر وہ تو بدکر ہے گا تو پھر بیدائیان نفع نہیں و سے گا یعنی خاص طور پر اس معاملہ میں اس کی تو بہ تبول نہیں ہے "کسبت فی ایمان نفع نہیں و سے گا یعنی خاص طور پر اس معاملہ میں اس کی تو بہ تبول نہیں و سے گا گئین بیباں خاص نفع مراد ہے تبولیت تو بہ والا "قل انتظر وا" اگر وہ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ جب تک بیج بین ہوئے ہیں گا ہم و کے لیس کے کہ کیا ہوتا ہے۔

#### آیت کریمه میں فرقہ سے مراد:

"ان الذین فرقوا دینهم "وه لوگ جنبول نے اپ وین کوئلز کے گلز کے کرلیا، کسی نے کوئی نظریہ افتیار کرلیا، کسی نے کوئی نظریہ افتیار کرلیا، یہاں جس تفریق کا ذکر ہے اس تفریق ہے اصولی تفریق مراو ہے جس میں کفراور اسلام کا اختلاف ہوجس طرح سے مختلف گروہ ہو گئے کسی نے کوئی عقیدہ بتالیا، کسی نے کسی قشم کا عقیدہ اختیار کرلیا اس قشم کی جو گروہ بندی ہے یہ ندموم ہے جو قطعیات کے اندر ہوجس میں کفراور ایمان کا اختلاف آبید کے اختیار کرلیا اس قشم کی جو گروہ بندی ہے یہ ناموم ہے کہ ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ان کا معاملہ اللہ کے اختیار کے مختلف دین سے مراد قطعیات کے اندر اختیاف کر کے مختلف دین ایمان کا اختیار کے اندر اختیار کی اندر اختیار کی اندر اختیار کی اندر اختیار کے اندر اختیار کے اندر اختیار کی اندر کفراور ایمان کا اختیار ہے۔

کین اس کے ساتھ ساتھ جوتفریق سنت کے خلاف راستہ اختیار کرنے کے ساتھ ہوتی ہے جیسے بدعتیں ایجا، کرلیں ، مختلف قتیم کے طریقے ایجا وکر لیے کسی در ہے میں وہ بھی اس کا مصداق بن سکتے ہیں بعد کے حالات کے اعتبار سے ،سرور کا نئات مُلَّاتِیْم کے زمانے میں تو بیفر قے ہی مراد تھے جنہوں نے آپ کی اتباع نہیں کی بلکہ کا فرحتے ایمان ہی نہیں لائے اور بعد میں آنے والے حالات میں جوسنت کے طریقے جھوڑ کر بدعتیں ایجا وکر کرکے مختلف گروہ بنالیعتے ہیں وہ بھی اس کا مصداق بن سکتے ہیں۔

X

جیسا کہ ایک حدیث کے اندراس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے ہمرورکا نئات ٹائٹیڈی نے فرمایا کہ پہلی امتیں جو اخمیں بنی اسرائیل ان کے تو بہتر فرقے ہے تھے اور میری است کے تہتر فرقے بنیں گے جن میں ہے بہتر فرقے جہنمی ہول گے اور ایک فرقہ جنتی ہے بوچھا گیا یارسول اللہ! وہ کونسا فرقہ ہے جوجنتی ہے جو نجات پانے والا ہے؟ تو آپ سائٹیڈ نے فرمایا "ما انا علیہ واصحابی" کہ جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ جن آٹٹی میں جو لوگ اس طریقے پر چلنے والے ہوں گے یہ ہے ناجی فرقہ اور باقی بہتر کے بہتر فرقے جو ہیں وہ جہنم میں میں جو لوگ اس طریقے پر چلنے والے ہوں گے یہ ہے ناجی فرقہ اور باقی بہتر کے بہتر فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جو لوگ اس طریقے پر چلنے والے ہوں گے یہ ہے ناجی فرقہ اور باقی بہتر کے بہتر فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جو اور باقی کا فرنہ ہو بدئتی ہو پھر ان کا جہنم میں گیا اور اگر کوئی کا فرنہ ہو بدئتی ہو پھر ان کا جہنم میں جانا مارینی طور پر ہوگا۔

#### ابل سنت والجماعت اورفرق بإطله مين فرق:

یبال ایک سوال ہوتا ہے کہ حضور طابقیا نے فرمایا کہ جومیر سے طریقے پر ہوگا اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہے اس کو ہم اہل سنت والجماعت کتے ہیں، یہ ہے نجات پانے والاتو کیا اہل سنت والجماعت بدلوگ آخرت میں عذاب نہیں یا کئیں گے۔ بہتم میں نہیں جا کمیں گے حالا نکہ عقیدہ ہمارا ہے کہ آگر اہل سنت والجماعت میں سے جس نظریہ بھی اپنیا ہے کہ حضور طابقیا ہے کہ حضوت کی اتباع ہے جا بھی انہا ہے کہ حضور طابقیا ہے کہ حضور طابقیا ہے کہ حضور طابقیا ہے کہ حضور طابقی اس کے حالا نکہ عقائد وہی اختیار کیے ہیں لیکن پھر کوئی معصیت معلی کا ارتکاب کرنے کی وجدے یہ بھی جہنم میں جا بھتے ہیں، اور دوسرے اسمتہ ترفر قول پر مختلف ہوجائے گی تو کیا یہ بہتر کے بہتر کا فر ہیں اور اگر یہ کا فرنہیں تو وہ جہنم میں جا کئی ۔ اسمتہ ترفر قول پر مختلف ہوجائے گی تو کیا یہ بہتر کے بہتر کا فر ہیں اور اگر یہ کا فرنہیں تو وہ جہنم میں جانے کا عقیدہ ہے کہ اگر یہ براغمل اختیار کریں متعلق نجات کا بھی عقیدہ ہے ، اور اہل سنت والجماعت کا جہنم میں جانے کا عقیدہ بھی جہنم میں جانے کا عقیدہ بھی جہنم میں جانے کا عقیدہ بھی جہنم میں جانے کی جنتی ہے اور اہل سنت والجماعت کا جہنم میں جانے کا عقیدہ بھی جہنم میں جانے ہے کہ اگر یہ براغمل اختیار کریں گھی کوئی اعتمار نہیں ہے۔ گیا وہ جنتی ہی جنتی ہے اور اس کی عملی رہنم میں جانے گیا وہ جنتی ہی جنتی ہے اور اس کی عملی رہنم میں جانے کی کوئی اعتمار نہیں ہے۔

یہ دونوں صورت میں سوال ہیدا ہوتا ہے کہ باقی بہتر فرقے اگر وہ کا فرنہیں تو آخر کا رنجات وہ بھی پاجا ئیں گے اس اشکال کواٹھانے کے لئے عماءامت نے یہی کہا ہے کہ ایک ہے جہنم میں جانا نظریات کی منطی کی بناء پر انظریاتی غلطی کےطور پر جہنم میں جانا بیزیادہ سخت ہے اس لئے وہ نظریہ کفرتک نہ بھی کہ بچا ہوا ہوتو بھی

عمل کے مقابلہ میں نظریہ چونکہ ایک ٹھویں بنیا دہوتی ہے اس لئے سز اہمقابلہ دوسروں کے اس میں زیادہ ہوگ اور مدت دراز تک رہے تو ہاتی بہتر فرتے جو ہیں وہ تو جہنم میں جائمیں گے نظریاتی گمرای کی بناء پر جاہے ا پھران کے نظریات کفرتک نہ چینچنے کی صورت میں بعد میں جھوٹ ہی جا کیں لیکن سز اسخت ہوگی اور زیاد وطویل ہوگی ،اوراہل سنت والجماعت نظریاتی طور پرجہنم میں نہیں جائیں گے بیجہنم میں جائیں گے توعملی کوتا ہی کے طور پر جا نیں گے جس سے جلد جان حجھوٹ جانے کی تو قع ہے کہ سز اہلکی ہوگی اور اسی طرح سے جلد فتم بوجائے گی تو وہ بھی مراد لئے جا <del>سکتے</del> ہیں۔

اس لئے بدعت کےطور پر جوبھی راستہ اختیار کرلیا جائے سنت کوچھوڑ کر بسرور کا نئات مٹی ٹیٹیلم کے طریقے کو حچیوڑ کر جوبھی راستہا ختیارکرلیاجائے وہ سارے کا ساراا**س کا مصداق بن سکتا ہےاس لئے دین واحد جس کو**دین قیم کے ساتھ تعبیر کیا جارہا ہے بید میں وہی ہے کہ قرآن وحدیث سے جوصراحنا ثابت ہے اور حضور کا تیجا کم کہنے کے مطابق چونکہ خلفاء راشدین کی سنت کوبھی وین کی تشریح کا ورجہ حاصل ہے ''علیکھ بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين " اس كئے قرآن كريم ہے جو تابت ہے اس كو مانو ،سرور كائنات مُنْ يَلِيْنِم كى سنت ميں جو چيز وضاحت ہے آئی اس کو مانو اور اس کے مطابق عمل کرواورخلفا ءراشدین کے طریقے کے اندرجو چیز آئی سلف صالحین کا جس بات براجماع ہو گیا، جو چیز قیاس سیجے ہے ثابت ہویہ سارے کا سارادین قیم ہے اس طریقے کواختیار کیا جائے تو بیہ ہے صراط متنقیم اور جس میں نجات ہی نجات ہے اور اس کے علاوہ کوئی الیمی چیز تجویز کر لی جائے جا ہے کتنے ہی نیک جذبات کے تحت کیوں نہ ہو، کتنے ہی اچھے جذبات کے تحت کیوں نہ ہولیکن اگر اس کا اصل قر آن وحدیث میں موجودنہیں ،سلف صالحین کے اندراس کاممل موجودنہیں ہے،خلفاءراشدین کی زندگی میں کوئی نمونہ نہیں ملتا توالیی صورت میں وہ گمراہی ہوگی تواس طریقے کا اختیار کرناصراط منتقیم ہے بھٹکنے کی صورت ہے۔

### حضور سنَّاتِيَنِهُمُ اور خلفاءِراشدين كے دور ميں شب معراج كى حيثيت:

جبیها که به جورات گزری ہے ستائیس رجب کی رات، عام طور پرمشہور ہے که بیلیلة المعراج ہے، عام طور پرمشہوراس لئے کہدر ہاہوں کہ روایات صحیحہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں چونکہ وہ دوراییاتھا کہ اس میں تاریخ ضبط نے کی عاوت نہیں تھی یہ جدید وور کی خصوصیات میں ہے ہے کہ جووا قعد آتا ہے اس کوتاریخ وارلکھ لیا جاتا ہے ، بچے

بیدا ہوا تو اس کی ولاوت کی تاریخ ککھ لی ،کوئی مراتواس کی تاریخ وفات لکھ لی اورکوئی واقعہ چیش آیا تو اس کوتاریخ وارضبط کرلیا بیاس وفت الیابی ہے لیکن پرانے زمانے میں تاریخوں کے ضبط کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا ،اس لئے مشہور سے مشہور واقعات میں بھی تاریخ کا اختلاف ہے کہ کس مہینے میں چیش آیاتھا ؟ کس تاریخ کو چیش آیاتھا تو سرورکا کنات طُنگیِ آم کی معراج کس تاریخ میں ہوئی تھی اس کا ذکر روایات صبحے میں نہیں ہے ہاں مختلف روایات ہیں جن میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں تھی۔

تورجب کے مہینے میں تھی بیاستا کیسویں رات کو تھی ہمیں اس ہے کوئی بحث نہیں ہے کہ ہم اس کاا نکار کریں کیاس رات میں نہیں ہوئی اور دوسری کوئی رات متعین ہےایسی بات نہیں ، ہوسکتا ہےاسی رات میں ہوئی ہواورآ ٹار کے اعتبار ہے اگراس کونز جمجے دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیکن اب اس رات کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ معراج ہواتھ حضور ٹاٹیؤ م کو مکہ معظمہ میں اس بات بر اتفاق ہے مکہ معظمہ میں معراج ہوا تھا جس میں پھر نماز فرض ہوئی اور مکہ معظمہ میں معراج کے بعد حصور ٹاٹیؤنم سکہ میں بھی رہے ایک سال رہے، دوسال رہے، تین سال رہےاورائ کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو دس سال حضور ٹاٹیڈنم مدینہ منورہ میں رہے تو دس سال ر جب مدیندمنور ہ میں آیا اور آپ کے زندگی کے بعد دوڈ ھائی سال حضرت ابو بمرصدیق ڈائنڈ تو اور نہیں تو دود فعہ ر جب حضرت ابو بکرصعہ بق جنگفتۂ کی حکومت میں آیا ، دس دفعہ ر جب حضرت عمر جنگفتۂ کے دور میں آیا ہے ، ہارہ دفعہ جب حضرت عثمان ﴿ النَّهُونُهُ كَي حَكُومت مِين آيا اوراسي طرح ما في ياحيه د فعدر جب حضرت على بناتِفَوْدُ كي حكومت مين آيا ـ بعد والے دورکوچھوڑ ہے کم از کم ان تمیں سالوں کے اندرتو تمیں دفعہ رجب آیا ہے حضور منافقیام کی وفات کے بعداور دیں دفعہ رجب آیا حضور نگائیڈ آم کی مدنی زندگی میں تو بیالیس سالہ دور کواٹھا کر دیکھے کیے کے کسی ایک سال میں بھی کوئی ایک رات کا اہتمام کیا گیا ہو یا اس رات کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہو کہ اس رات میں فلال عمل کرنے کی بیفضیات ہے، پیمل کرنے کی بیفضیلت ہےاس لئے سنت کے مطابق طریقہ یہی ہوا کہ جس وقت کی فضیلت روایات صیحہ کے اندر بیان نہیں کی گئی ہم اینے طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی یہ فضیلت ہے اور اس میں اس عمل کی بی فضیلت ہے، اللّٰہ تعالٰی کی مرضیات کومعلوم کرنا انسان کی عقل کے ساتھ نہیں ہوتا پیسر ورکا نئات سَلَاتِیٓ اِنْ ئرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔

#### شب معراج کے متعلق موضوع حدیث:

اب میں بیرات کوئن رہاتھا بیٹھا ہوااور تقریر کی آواز آرہی تھی کہ رات چونکہ لیلۃ المعران ہے اس رات میں صلوۃ الشیخ پڑھی جائے گی جولوگ اس رات میں عبادت کریں گےنفل پڑھیں گے خاص طور پر دور کعات جس میں پہلی رکعت کے اندر "المد ترکیف " اور دوسری رکعت کے اندر" لایلاف قریش" پڑھیں گے تو ان کونبیول کے درجے کا تو آپ ملے گا، رات تقریر کے اندر بیآواز آرہی تھی ،اب بیہ جس کوموضوع روایات میں شار کیا جا تا ہے کہ کسی خاص تمل پر کسی خاص تو اب کا وعدہ کریں ، یہ کذب علی النبی ہے ،افتراعلی اللہ ہے اور اس طرح کے بیا جا تا ہے کہ کسی خاص تی جا تی ہے۔

جب سرور کا نئات طُانِیم نے اس رات کی کوئی اجمیت بیان نہیں فرمائی اور اس رات کے متعلق کوئی اجمیت بیان نہیں فرمائی اور اس رات کے متعلق کوئی اعمال ذکر نہیں کیے کہ فلال رات کے اندر اس قتم کی کوئی بات نہیں ہے اب بید چند سالوں کے اندر اس قتم کی کوئی بات نہیں ہے اب بید چند سالوں کے اندر بید چیزیں تلاش کر کے ان کا جو اہمتام کیا جاتا ہے پھراپنے طور پرا عمال کے فضائل گھڑے جاتے ہیں کہ فلال ممل کی بیفضیلت ہے ، فلال ممل کی بیفضیلت ہے ، بید ہے جس کے ساتھ تفرق دینی بیدا ہوتا ہے اور سنت کے رائے ہے ہے کر انسان بدعت کے رائے یہ جاتا ہے۔

### شب معراج میں صلوٰ قالتینے کی جماعت اور اہل بدعت کی عید:

پھرصلوۃ الشیخ کی جماعت بیاور ہی عجیب بدعت شروع ہوگئی حالانکہ نفلوں کی جماعت کا اہتمام تو درست ہی نہیں اور اس متم کی عبادات جن کی تزغیب آتی ہے تو ان کو جتنا چھپا کر پڑھاجائے آتنا اچھا ہے پھر بیا نماز ایسی ہے کہ جس کے اندر بار بارمتعدو بارشیج پڑھنی ہوتی ہے جو جماعت کی شکل میں ضروری نہیں ہے کہ امام اور مقتدی ایک وفت میں فتم کرلیں۔

ببرعال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سنت میں یا سنت سے استدلال کے طور پر کسی قتم کا ثبوت نہیں ہے اس قتم کے سارے کے سارے اٹھال بدعت میں جارہے ہیں اور نذرو نیاز اور اس قتم کی خیرات اس رات کے اندر افضل قرار دیتا آپ کومعلوم ہوگا کہ رات ہمیں تلاش کرنے پر بھی دودھ نہیں ملااوران بدعتوں کی تورات یا نجوں گھی میں ہوں گی ان کے لئے یہ بیش ہوجاتی ہے اور ہم جیے غریوں کے لئے یہ مصیبت بن جاتی ہے ، ہموخال ہے طریقے جتے بھی ایجاو کیے گئے ہیں بیرسارے کے سارے بدعت ہیں ادراس کے اندر کوئی تضیات نہیں اور ان سے اندر کوئی تضیات نہیں اور ان سے ساتھ النا اللہ تعالی کی طرف سے بی گرفت ہوگی کہا ہے طور برتم نے کیے تجو بز کر لیے کہ جب میں نے نہیں بتایا کہ فلاں عمل کے اندر یہ فضیات ہے اور فلاں وقت کے اندر یہ فضیات ہے اب آنے والے حالات کے اعتبار سے جتنے بھی بدعت کے طریقے ہیں بیرسب سنت سے ہے ہوئے ہیں اور بیرسب ''ابن حالات کے اعتبار سے جتنے بھی بدعت کے طریقے ہیں بیرسب سنت سے ہے ہوئے ہیں اور بیرسب ''ابن الذین فر قوادینھ میں کا مصداق بن سکتے ہیں ، جنہوں نے اپنے دین میں تفریق ڈال کی اور وہ مختلف گروہ بن میں تفریق ڈال کی اور وہ مختلف گروہ بن میں تفریق ڈال کی اور وہ مختلف گروہ بن میں ضابطے سے اللہ تعالیٰ معاملہ اللہ کے سپر دے اور وہ بی انہیں خبر دے گا جو سے کا ہم کیا کرتے میں ضابطے سے اللہ تعالیٰ معاملہ اللہ کے سپر دے اور وہ بی انہیں خبر دے گا جو سے کا ہم کیا کرتے میں ضابطے سے اللہ تعالیٰ معاملہ اللہ کے سپر دے اور وہ بی انہیں خبر دے گا جو سے کا ہم کیا کرتے میں ضابطے سے اللہ تعالیٰ معاملہ اللہ کے سپر دے اور وہ بی انہیں خبر دے گا جو سے کا ہم کیا کہ خبر دیا کی سے دین میں ضابطے سے اللہ تعالیٰ معاملہ اللہ کے سپر دیا در دی انہیں خبر دیا تعالیٰ معاملہ اللہ کے سپر دیا در دین انہیں خبر دیا گا ہو سے کا ہم کیا کہ کی کیا کہ کیا کیا کہ کی

### الله تعالى كدر بارمين نيكى كى قيت:

آ گےاس کی نشاندہی ہے کہ اگر تو کوئی تخص بھلاکام لے کرآئے "جاء بالحسنة" جو بھلاکام لے کرآ یا بیاں یوں نبیں کہا کہ "فعل بالحسنة "جس نے نیکی کی ہوگی کیونکدایک آدی نیکی کرتا ہے لیکن اس نیکی ہے کرنے کے بعداس کو برباد کر بیٹھتا ہے کوئی الی حرکت کر لیٹا ہے جس کے ساتھ اس کا تو اب ضائع ہوگیا جیے قرآن کریم کے اندر یہ آیا تھا" لا تبطلوا صد قات کھ بالمین والادی " ایک آدی صدقہ برباد ہوجاتا ہے اب چب بی آخرت جا لاتا ہے، جس کوصد قہ دیا اس کو تکلیف پہنچا تا ہے تو ایس صورت میں صدقہ برباد ہوجاتا ہے اب چب بی آخرت میں جائے گا تو سے دو اس کے پاس ہوگا ہی نہیں جس کی وجہ سے تو اب بھی نہیں سلے گا تو "جاء بالحسنة " کا میں جائے گا تو سے دو اس کے پاس ہوگا ہی نہیں جس کی وجہ سے تو اب بھی نہیں سلے گا تو "جاء بالحسنة " کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کے اندراس نے نیک کی تھی اور پھر نیکی کرنے کے بعداس کو حفوظ رکھا تو قیامت تک وہ جمفوظ کی در کہ تاہیں گی جس کی بناء پروہ حذف ہوجائے اور ضائع ہوجائے جو نیکی لے کرآئے گا اس کو اس نیکی کی در مشلیں ملیں گی ، دس گی ناء پروہ حذف ہوجائے اور ضائع ہوجائے جو نیکی لے کرآئے گا اس کو اس نیکی کی در مشلیں ملیں گی ، دس گی ناء پروہ حذف ہوجائے اور ضائع ہوجائے جو نیکی لے کرآئے گا اس کو اس نیکی کی در مشلیں ملیں گی ، دس گی ناء پروہ حذف ہوجائے اور ضائع ہوجائے جو نیکی لے کرآئے گا اس کو اس نیکی کی در مشلیں ملیں گی ، دس گی نا تو اب طرح گا۔

یہ ہے کم از کم درجہ ورنہ قرآن کریم کے اندر سات سوتک کی نشاند ہی ہے جیسے وہ غلے والی مثال دی تھی ، دانہ والی کہ ایک دانہ بویا اور اس میں سے سات بالیاں تکلیں اور ایک ایک بالی کے اندر سوسود انہ تو ایک کا سانت سو بس گیا لیکن اس کے بعد بھی "واللہ یصناعف لمن یشاء" اللہ جس کے لئے جا ہتا ہے بڑھا تار ہٹا ہے حق کہ حدیث

)(G

شریف میں ایک مثال آئی ہوئی منے کہ ایک تھجوز کوئی اگر اللہ کے دارہ میں تورج کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ہڑھائے بوصل تے احد پہاڑے ہوا پر کرو ٹیا ہے ، اب اگر ایک تھجور کا مواز نہ احد پہاڑے ساتھ کیا جائے تو پھر کروڈ ول تک پہنے جاتا ہے تو جدعا جس ممل کے اند داخلاص ہوگا اتنا اس کے اٹد راضا فہ ہوتا چلا جائے گا ہم از کم درجہ یہ ہے کہ ایک نیکی کورس گنا کرے لکھا مجائے گا گویا کہ وہ نیکی آپ نے وک وفعہ کرلی اور اگر کوئی براکام لے کرآئے تو نہیں بدلہ و یا جائے گا گر اس کے برابر۔ منہ

اورای طرح نے ایک اور فرق بھی رکھا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے طور پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے پختہ ارادہ کرے لیکن پھراسباب مہیانہیں ہوئے جس کی بناء پر اس نے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرنے بناء پر اس کر بھی تو اب ہوگا اور اگر برائی کا ارادہ کیا تھا پھر ایکی کوئیوں کردیکا تو بھی اس بر بھی تو اب ہوگا اور اگر برائی کا ارادہ کیا تھا پھر بعد میں جھوڑ دیا تو اس کے اور برکسی شم کا و بال اور عذا ب نیس ہے "واحد لایے ظلموں" اور لوگول برظم نہیں گیا جاتے گا جی تافی نہیں کی جائے گی ۔

#### صراط منتقم اورملت ابراميمي كالمصداق

"قال ال خلافی والسکی" اب آیا کوا که اس ملت ایرانیمی کی ایک تعبیر ہے، ملت ابرائیمی کے اندر لائیں ہی اخلاص نے جوکا م بھی کوٹا ہے اللذ کے لئے کرنا ہے، آپ کہدد سیجے کے میری تماز اور میری قربانی مماز کے اندر برنی عبادت آئنی اور قربانی کے اندر مالی عباوت آئی بیافتیاری ممل ہے "و معیای و معیاتی" بیغیر افتیاری ممل ہے، میر سے افتیاری اعمال خواہ وہ بدنی عباوت سے تعلق رکھتے ہیں خواہ مالی عباوت سے اور غیر افتیاری حالات جو میر سے اور برطاری ہوتے ہیں موت ہو حیات ہوسب اللہ بی کے لئے ہے جو رب العالمین ہوتیاری حالات جو میر سے اور جو ہماری ہوتے ہیں موت میں اس کے افتیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیات ملی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمات کی ، زندگی موت سب اس کے لئے ہے اور جو ہمارے افتیاری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بی موت آئے گی ، زندگی موت سب اس کے لئے ہے اور جو ہمارے افتیاری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بی موت آئے گی ، زندگی موت سب اس کے لئے ہے اور جو ہمارے افتیاری اعمال ہیں جا ہے وہ بدنی عباوت سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی اللہ ایمال ہیں جا ہے وہ بدنی عباوت سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی اللہ ایمال ہیں جا ہے وہ بدنی عباوت سے تعلق رکھتے ہوں جا ہے وہ مالی عباوت سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی اللہ ایمال ہیں جورب العالمین ہے۔

"لاشریك له "اس كاكوئی شریک نبیس "وبدلك امرت "ای كا بهیس هم دیا گیا به "وانا اول المسلمین " من اول تمبر كامسلمان بول یا تو فضیلت كانتبار به بوگیا كرسب به بره الایش بول یا بخرمسلمان بول تربیب كاناظ سے كان امت میں سے سب بے پہلے اسلام قبول كرنے والایش بول بہال یہ بات آئی اور دوسری مگر حضرت ایرا بیم طیع نا کی زبان سے یالفاظ آئی ہے گئے تھے "انی وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض المن توصد یک شریف كے اندر بك كان دونوں آینوں كو جو أكر تماز كی ابتداء كاندر سروركا نات اللي في الدر السموات والارض حنيفا و ماانا من المسلمین الله من الله الله دب العالمین و بدلك اموت وانا اول المسلمین " منور ألی الله المسلمین " و محیای و ممانی لله دب العالمین و بدلك اموت وانا اول المسلمین " منور ألی المسلمین " اور بم حس وقت پڑھیس تو بمیس "انا من المسلمین " پڑھیس کے اور بم حس وقت پڑھیس تو بمیس "انا من المسلمین " پڑھیس کے اور بم حس وقت پڑھیس تو بمیس "انا من المسلمین " پڑھیس کے وال المسلمین " کا نفظ صاوق نیس آتا دعا کے طور پر برسنا جاسین کہیں سے بول کے وکی برسم پر تھیں سے تو اللہ المسلمین " کا نفظ صاوق نیس آتا دعا کے طور پر جب بم پر تھیں سے تول کا مسلمین " کا نفظ صاوق نیس آتا دعا کے طور پر جب بم پر تھیں سے تو تو میں کھیں گے۔

### معافی کے متعلق مشرکین کے نظریہ کی تردید

"قل اغیرالله ابغی رہا" آپ کہرو بیجئے کہ کیا میں اللہ کوچھوڑ کراللہ کے غیرکورب طلب کروں ، یعنی اللہ کورب طلب کروں ، یعنی اللہ کورب نہ بناؤں اور رب ہی بنیاد ہے تو حید کی جیسے آپ کے سامنے کی دفعہ ذکر کیا گیا کہ اللہ لئوں کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ نے بھی سب سے پہلے بھی بات ذہن میں ڈالی تھی تعالیٰ نے بھی سب سے پہلے بھی بات ذہن میں ڈالی تھی

"الست بربکھ" کے تحت جوعبدلیا گیا تھا بدر بوہیت کا مسئلہ ہے جس کو بنیادی طور پر ہمارے قلوب کے اندر اللہ باللہ ہمارارب ہے تو آ گے ساری اللہ بالیہ ہمارارب ہے تو آ گے ساری بنیاداس کی تھے ہوجاتی ہے کو نکدرب کا معنی بیدا کرنے والا ، پالنے والا ، ضروریات کو پورا کرنے والا جب ایک ذات بنیاداس کی تھے ہوجاتی گا پھراطاعت عبادت احتیاج نیازمندی جو پھر ہوگا سب آئی سے تعلق رکھی ۔ کے متعلق ہمارا بینظر بیہ بوجائے گا پھراطاعت عبادت احتیاج نیازمندی جو پھر ہوگا کہ تم نے رب کس کو قرار دیا تھا "من اور قبر بیس جائے کے بعد سب سے پہلے سوال جو ہوگا تو بھی ہوگا کہ تم نے رب کس کو قرار دیا تھا "من دبات " تو مطلب بیہ ہوگا کہ اول سے لے کر آخرت تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا عقیدہ بیانسان کی عمل کی اائن کو سیدھا کرتا ہے "وولات کے سیدھا کرتا ہے اور تھی ان شرکین کے ہوتا ہا اس لئے یہاں کہ سے براکا مردنا مراہ ہوگا دور کہتے تھے کہ تم جو ڈرتے ہو اور کتیے اندر لکھا ہے کہ بیا گا ہم تم براے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ تم ہمارے کہنے کہ تم باراطر بیت اختیار کراواور جوکوئی تی ہوگا اور عذاب میں جوملمانوں کو کہتے تھے کہ تم ہوڈرتے ہو اور کتے ہو کہ تم تمارے کہ تو ای تا کی بناء برا اطر بیت اختیار کراواور جوکوئی تی ہوگا اور عذاب ہی دراری ہم پر ہے۔

سورہ محکومت میں جس طرح سے لفظ آئیں گئے و لنعمل خطایا کھ " تمہارے گناہ ہم اٹھالیں گے،
تمہارا ہو جہ ہم اٹھالیں گے اور آخرت میں تم پر کسی قسم کا ہو جھنیں پڑتے دیں گے،الند تعالی اس کی تر دید کرتے ہیں
کہ یہ بات غلط ہے کوئی کسی کا ہو جھنیں اٹھائے گا جو کرے گا وہ کی بحرے گا ان کے جواب میں یہ کہا جارہا ہے کہ یہ
نظر یہ غلط ہے، یہ و نیا کا معاملہ اور دنیا کی عدالت نہیں کہ ایک کا جرم کوئی ووسراا پے سرلے لے یا ایک کا جرم جو ب
وہ کسی دوسرے کے سرپر ڈال لیا جائے وہاں اللہ کے دربار میں جو گرے گا ہے ہی اپنی ذمہ داری اٹھائی پڑے گ
اس دھوکے میں آجا نا کہ تمہیں کوئی کہد وے کہ تو یہ گناہ کرلے تو اس کا وبال میں برداشت کرلوں گا اس دھوکے میں نہ
آ نا اللہ کی عدالت میں ایس نہیں ہوگا اگر چہ ترغیب دینے والا اس ترغیب کی بناء پر اس جرم کی مزاجی شریک ہوجائے
گا گیانی جرم کرنے والا سرا ہے بری نہیں ہوگا ایسے طور پر کوئی کسی کا ہو جو نہیں اٹھائے گا کہ اصل گناہ کرنے والے کو
بری قرار دید دیا جائے نہیں قصد کرے گا کوئی نفس گر اس کا وبال اس پر ہوگا" ولا تذر واڈر قود و ذرا خوری "کوئی ہو جھ
انٹھانے والانس کسی دوسر نفس کا ہو جھ نیس اٹھائے گا 'داشد الی دیا کھ مرجعہ کھ " پھر تہمارے دب کی طرف بی
انٹھانے والانس کسی دوسر نفس کا ہو جھ نیس اٹھائے گا 'داشد الی دیا کھ مرجعہ کھ " پھر تہمارے دب کی طرف بی
انٹھانے والانس کسی دوسر نفس کا ہو جھ نیس اٹھائے گا گھوں کے تھے۔

#### د نیادارالا بتلاء ہےاورآ خرت دارالجزاء ہے:

تو مخلائف الادهن "تم زمین کے اندر ظیفے ہو، جائشین ہو، اللہ نے تہمیں ظیفہ بنایا ہمہیں جائشین بنایا،
اس کی تفصیل آپ کے سامنے سورۃ اعراف کے اندرؤکر کی جائے گی امتوں کے حالات تفصیل ہے بیان کر کے کہ
پہلے کیسی کیسی امتیں آئیں اور ان کے باس رسول آئے انہوں نے کیا کروار اپنایا جس کے بتیج میں ان کو ہر باو
کرویا گیا "ودفع بعضکھ فوق بعض دوجات " اللہ تعالی نے تمہار ہے بعض کو بعض پر درجوں میں ترقی وی،
درجوں میں او نچا کیا، کسی کورزق زیادہ دیا کسی کو کم ، کسی کو بدنی تو ت زیادہ دی کسی کو کم ، کسی کو کمی استعداد زیادہ دی کسی
کوکم ، یہ تمام چیزوں میں ہے کسی کو اللہ نے نیچا کیا کسی کواونیچا کیا ہے۔

"لیبلو کھ نبی مااتا کھ" بیتمہارے عملوں کی جزائبیں ہے یعنی و نیا کے اندر کسی کا بڑھیا ہونا یا گھٹیا ہوتا ہے عملوں کی جزااور سزا کے طور پرئبیں ہے ہید نیا دارالا بنلاء ہے بیباں کانظم جوچل رہا ہے بیہ جزااور سزا کے اصول پرئبیں بلکہ یبال کانظم جوچل رہا ہے بیا بنلاء کے اصول پرچل رہا ہے اس لئے ہوسکتا ہے کہ پر لے در جے کا بدمعاش اور پر لے در جے کا بدکر دارد نیا کے اندر خوشحال ہوا ملڈ تعالیٰ اس کوخوشحال کر کے اس کی آزمائش کر رہا ہے۔ اور ایسا ہوسکتا ہے کہ ایک بہت نیکو کارآ وی ، بہت احسان کی صفت رکھنے والا دنیا کے اندر بدحال ہوا ملڈ تعالیٰ اس کومصیبت میں ڈال کرصبر کا امتحان کررہا ہے تو یہ جو پکھتہ ہیں اللہ نے دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا عابتا ہے کہ جوحالت تمہار ہے اوپر طاری کی ہےتم اس کاحق ادا کرتے ہویانہیں "ان دہك سدیع العقاب" بیشک تیرارب جلد سزادینے والا ہے "وانہ لغفور رحیھ" اور بےشک وہ غفور رحیم ہے۔



ناشر مرکزیشی فی ایمنیانوی محبور شیخامنطی او معمال 6342796 -0300

www.besturdubooks.net